www.ahlehaq.org سنّن معنّن على الله المالي ترتيب مذبي ولانا عبالأحد قاري

www.ahlehaq.org

# الحال في المحالية الم

معنق علامام المرائيلية علاميم المرائيلية ترتيب مدين مولانا عبال حرقاري

جلدوتم

مریخارات همتازاک باهی فنالهای بیده چاردوبازارلایمور

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

www.ahlehaq.org

جمله حقوق محفوظ مبي

الخصائص الكبري ( جلد دوم )

نام کتاب:

حضرت علامه جلال الدين سيوطى بيهية

مصنف:

مولا نامحمرعبدالا حدقا دري

ترتیب وید وین:

محمد فاروق صديق

يروف ريْدْنگ:

576

صفحات:

مديد:

شكيل ممتاز

بااہتمام

متازا کیڈی فضل الٰہی مارکیٹ

ناشر:

چوک اردوبازار ٔلا بور

فون نمبر:7223506-7230718

نوك

قارمین سے درخواست ہے کہ ہماری تمام ترکوشعش (اچمی پڑف بگرنگ معیاری پڑف بگرنگ معیاری پڑف بگرنگ معیاری پڑفنگ کے باوجوداس بات کاامکان ہے کہ ہیں کوئی لفظی لیا کوئی اورخامی رہ گئی ہو تو ہمیں طلع فرما ہیں تاکہ آئدہ اشاعت میں اسفاطی یا خامی کو دُور کیا جائے۔ شکر رہے!

(ادارہ)

## صن زنیب

| صفح نمبر | ونوانات                                              | صفرنمبر | عنوانات                                                      |
|----------|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| 43       | بارگاه سرور کونین ﷺ میں وفد عبدالقیس                 | 15      | بادشاہان وقت کے نام مکتوبات نبوی اور معجزات کاظہور           |
| 44       | تمام علاقة أتكهول كساف: آسيختم موكيا:                | 15      | ای زبان میں گفتگو:                                           |
| 45       | وفد بنی عامر کے گتاخوں کائر اانجام                   | 15      | حضرت ابوسفيان ضغينه اور قيصرروم كامكالمه                     |
| 46       | نبي كريم عظيفة كي عامر بن طفيل كيليَّة بدوعا:        | 18      | این ناطور جا کم ایلیا:                                       |
| 47       | حضرت عمر وبن العاص ﷺ كا اسلام قبول كم "              | 19      | انبیاء کوتل کرنا یہود کا طریقہ ہے:                           |
| 49       | حضرت عمرو بن العاص هَيْجَانه كي حبشه مين گوشه تيني : | 19      | ہرقل کے نام مکتو ب نبوی:                                     |
| 49       | وفددوس کی حاضری کے وقت مجزات کا ظہور                 | 20      | قیصر کے نام مکتوب نبوی:                                      |
| 51       | حضرت ام شریک رضی الله عنها کی ججرت:                  | 24      | جبله بن اليهم غساني كودعوت اسلام اورتشبيهات انبياء           |
| 51       | وفد بن سلیم کی حاضری کے وقت معجز ہ نبوی              | 28      | برقل كا قاصد تنوخي بارگاه سرور كونتين سياني مين:             |
| 52       | نبی کریم تالیق کی دعااور دست اقدس کی برکت:           | 29      | کسر'ی کے نام مکتوب نبوی اور اس کی گستاخی:                    |
| 52       | رسو لي ختم:                                          | 30      | کسریٰ کوایک فرشتہ نے اسلام کی دعوت دی تھی:                   |
| 53       | ىمن والوب ميس بهتر صحف :                             | 31      | كسرىٰ كا عجيب وغريب خواب:                                    |
| 53       | وفد قبیلہ بنی طے کی حاضری کے وقت معجزات کاظہور       | 32      | بارگاه سرورکونین علیه میں کسرای کا قاصد:                     |
| 53       | زيدالخير کي موت کي پشين گوئي:                        | 34      | باوشاہ منذر بن حارث غسائی کے نام مکتوب نبوی                  |
| 54       | خوشحال زمانے کی خبر:                                 | 35      | شاہ مصرمقوص کے نام مکتوب نبوی                                |
| 55       | نبی کریم علی کا اونٹ خرید تا:                        | 35      | مقوس کی مغیرہ بن شعبہ طافیانہ ہے گفتگو                       |
| 55       | وفدحفزالموت كي آمد كي اطلاع اور معجزات كاظهور        | 37      | ا بارگاه سرورکونین تنفیقهٔ میں شاومقوس کے تحا نف ارسال کرتا: |
| 56       | کلیب بن اسد کے بارگاہ نبوی میں نعتیہ اشعار:          | 38      | فبیلہ حمیر کے سردار کے نام مکتوب نبوی                        |
| 56       | بنواشعر کی آمد کی اطلاع اور معجزات کاظهور:           | 39      | عمان کے بادشاہ جلندی کے نام مکتوب نبوی                       |
| 57       | نبي كريم علية حضرت سليمان العنظار بي الصل بين        | 39      | بی حارثه کا مکتوب نبوی دهودُ النے کی گستاخی:                 |
| 58       | بارگاه نبوت میں ماعز بن ما لک فاقطه کی حاضری         | 39      | ایک مشرک سروارآ سانی بحل سے ہلاک                             |
| 58       | مزینہ کے دفد کی آمداور کھجوروں میں برکت:             | 40      | عروه بن مسعود کامسلمان جونا اورشهبید جونا:                   |
| 59       | وفىدىنى خىم اورا عباز نبوى:                          | 41      | وفد نې ثقيف کې بيعت                                          |
| 59       | بارگاه نبوت علیه میں وفد شیبان کی حاضری:             | 41      | شیطانی خیال آنے پرتعوذ پڑھو: عارضہ نسیان ختم:                |
| 59       | زمل عذری ﷺ کامسلمان ہوتا:<br>                        | 42      | دردختم ہونے کاعلاج:                                          |
| 60       | وفد نجران کی آید پر معجز ه نبوی                      | 42      | بارگاهٔ سرورگونین علی میں مسلمه کذاب کی حاضری                |
| 61       | حضور ني كريم بيكية كاعزم ملاعنت                      | 43      | نی کریم علی کا فیص کے غسالہ سے بیوروں کوشفا                  |

| صفحةنمبر | أحثوانات                                                     | صفحةنمبر | حثوانات                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| 82       | ایک درخت کاکلمه شهادت پژهنا:                                 | 61       | پہلےلوگ انبیاء وصلحاء کے ناموں پر نام رکھتے تھے:           |
| 83       | بنی عامر بن صعصه کی بارگاه نبوی میں حاضری اور معجزات کاظہور: | 62       | وفد جرش کی آمداوران کی شہادت کی خبریں                      |
| 83       | درخت کی بارگاونبوی میں حاضری اورکلمه شهادت بره هنا:          | 63       | د گیر وفو د کی حاضری پرمعجزات کاظہور                       |
| 84       | ججة الوداع كے زمانه ميں معجزات كاظهور                        | 63       | اسلام قبول کرنے پرسولی چڑھادیئے گئے:                       |
| 86       | ايك اونث كى شكايت بارگا و نبوت عظيمة مين:                    | 64       | وعائے بنوی کی برکت سے چھدن بارش:                           |
| 87       | درختوں کا ایک دوسرے سے ال جانا:                              | 65       | حضرت كعب بن مره ه الشيطية كى بارگاه نبوت ميس حاضرى:        |
| 88       | ایک گونگا بچه نی کریم عظیفه کی نگاه کرم سے گویا موا:         |          | وفد مرہ بن قیس کی بارگاہ سرور کونین ﷺ میں                  |
| 88       | نبى كريم علية كى رسالت پرايك بيچ كى گوابى:                   | 65       | خاصری اور دعائے نبوی:                                      |
| 89       | رکن عربی کا بی کریم علی ہے گفتگو کرنا:                       | 66       | وفىدىنى دار بارگاه نبوت ميں:                               |
| 89       | كتاب الله اورسنت جيموڙے جار ہا ہوں:                          | 66       | حضرت تمیم داری در این  |
| 89       | موالات بتائے بغیر نی کریم علیہ نے جوابات ارشاد فرمادیے       | 67       | بادشاه یمن حارث بن عبد کلال حمیری هنگهٔ بارگاه نبوت میں    |
| 90       | وصال كي خبر: حضرت آمنه كازنده مونااورايمان لانا:             | 67       | وفدى البيكاء بارگاه نبوت من اوران كيلئے خير د بركت كى دعا: |
| 91       | انکشتہائے مبارکہ سے پانی کا لکانا:                           | 67       | وست مصطفل ملط کی برکت:                                     |
| 92       | لعاب دہن کی برکت سے کنوئیں کا پانی مجھی ختم نہ ہوا:          | 68       | وفد تجيب بارگاه نبوت مين:                                  |
| 93       | كنيسه كى بجائے متجد بنانے كاحكم:                             | 68       | وفدسلامان بارگاه نبوت میں اور بارش کیلئے استدعا:           |
| 95       | ایک کوز و سے تمام کشکرسیراب ہوگیا: بیسقیا ہے:                | 68       | چېره چا ندې طرح ځيکنه لگا:                                 |
| 95       | حنین کریمین لسان نبوت سے سیراب:                              | 69       | جنات کی بارگاہ نبوت میں حاضری                              |
|          | ایک چھاگل سے تمام لشکرسیراب ہوگیا اور اپنے                   | 71       | مسلمان اورمشرك جنات كابارگاه نبوت مين مقدمه پيش كرنا:      |
| 96       | برتن بھر لیے                                                 | 72       | خریم بن فا تک ضفی کے اسلام لانے کا واقعہ                   |
|          | حضور نی کریم الله نے فرمایا: آفتابہ سے عقریب                 | 74       | خنافر بن التوم حميري في المام لانے كاواقعه                 |
| 99       | معجزه کاظهور ہوگا:                                           | 76       | جبجاه غفاری ﷺ میں حاضری                                    |
| 100      | الكليون سے چشمہ جارى:                                        | 76       | راشد بن عبدر به کی بارگاه نبوت علی میں حاضری:              |
| 101      | کھاری پانی شریں بن گیا:                                      | 77       | حجاج بن علاط ه في كا اسلام قبول كرنا:                      |
| 101      | افزوائی طعام کے مجزات کھانے میں برکت:                        | 78       | رافع بن عمير ه في كااسلام قبول كرنا:                       |
| 103      | حفرت نینب بن جحی کاولیمدایک طباق حیس سے:                     | 78       | حکیم بن کیسان کی گرفتاری اور اسلام قبول کرنا:              |
| 103      | رونی کے چند کروں کے ٹریدے میں افراد شکم سیر ہو گئے:          | 79       | ابوصفره صفيح کا اسلام قبول کرنا:                           |
|          | کھانے کی ایک رقابی سے مجع سے دو پہرتک تمام                   | 79       | عكرمه هظافيندين ابوجهل كااسلام قبول كرنا:                  |
| 105      | کھانے والے شکم سیر ہو گئے:                                   | +        | تخع کے وفد کی آمہ:                                         |
| 105      | تھوڑ اسا کھانا ایک سودس افرادنے کھایا:                       | 81       | حْفاف بن نصله طَفْ مِن نعت                                 |
| 106      | ایک پیالددوده سے تمام اصحاب صفی شکم سیر ہوگئے:               | 81       | وفد بنی همیم کی بارگاه نبوت میں حاضری                      |

www.ahlehaq.org (5)

| صفحةنمبر | عثوانات                                             | صفحةبمر | عنوانات                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 136      | بارگاه نبوت میں چڑیا کی فریاد: جانور کا اچھلنا:     | 108     | ایک طباق کھانے کا اصحاب صفہ کے ای نفوس نے کھایا:        |
| 136      | گھوڑی میں طاقت:                                     | 109     | بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار کی مانند حضرت فاطمہ ":   |
| 136      | مدينه مين خوفناك آواز:                              | 111     | ایک پیاله عصید ہے تمام اہل مجدسیر ہو گئے:               |
| 137      | سواری میں تیز رفتاری                                | 111     | تحمجوروں میں برکت:                                      |
| 137      | ني كريم علي الك جمار ( كده ) كالفتكوكرنا:           | 111     | حضرت ابو بكر رض الله المركة على بركت:                   |
| 138      | گوه کی شهادت نبوت:                                  | 112     | حضرت ابو ہریرہ دینے کی محبوروں میں برکت:                |
| 138      | شیرنی کریم عظی کانام س کراتباع کرنے لگا:            | 113     | تھوڑے بوطویل عرصہ کھاتے رہے: غلہ میں برکت:              |
| 139      | پرندے نے نی کریم ﷺ کے موزے کوصاف کیا:               | 114     | گوشت میں برکت: دودھ میں برکت:                           |
| 139      | شیطان گرفت میں :                                    | 115     | حضرت جابر هی کهجورول میں برکت:                          |
| 141      | مردول کوزندہ کرنے اوران سے کلام کرنے کے معجزات:     | 116     | سركاردوعالم الله في بطور مزدوري باغ كو پاني لگايا:      |
| 141      | مرنے کے بعد زندہ ہو گیا:                            | 116     | تخمی میں برکت:                                          |
| 141      | امت محمد بير الله كي تين خو بيان:                   | 118     | کھی کی ایک کی سے کھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا:        |
| 142      | اس طرح دریاسے پارمونا کد گھوڑے کے سم بھی تر ندہوئے: | 119     | دودهاور ملهن والامشكيزه: چكى خود بخو دچلتى رېي:         |
| 143      | حضرت جابر فظیم کی دعوت اور بکری کا زنده مونا:       | 120     | تبری کا شانه:                                           |
| 143      | ام مجن رضى الله عنها كا قبر ميں سننا:               | 121     | جنت سے نبی کریم عظیم کیلئے کھانا بھیجا گیا              |
| 144      | قبروں سے جواب:                                      |         | جنت سے انگور:                                           |
| 144      | حضرت علی ﷺ کا اہل قبور ہے گفتگو کرنا:               | 123     | حیوا نات کے سلسلے میں معجزات کاظہور                     |
| 145      | جنت حاجتے ہو یا بیٹا:                               | 123     | اونٹ کی ہارگاہ نبوت میں شکایت:                          |
| 146      | گدهازنده موگیا:                                     | 123     | ہر چیز جانتی ہے''میں اللہ کارسول ہوں''                  |
| 146      | ياروں كواچھا كرنے كےسلسله ميں معجزات كاظهور         |         | اونٹ کا تجدہ کرنا:                                      |
| 146      | المنكهين روش:                                       | 125     | ا گرکسی شخص کوسجده جائز ہوتا تو بیوی شو ہر کوسجدہ کرتی: |
| 147      | لعاب د ہن کا اعجاز : ہاتھ کی گلٹی ختم :             | 1       | كمزوراونث سب سے آگے آگے:                                |
| 148      | واوختم:                                             | 127     | اونث کی گواہی میہ چورنہیں:                              |
| 148      | كثابهواشاندست اقدى كي سركت سے جرا كيا:              |         | غیب ہے بھیر نمودار: برک کے دودھ میں برکت:               |
| 148      | آسيب ختم ہو گيا:                                    |         | حضرت ابوقر صافه ﷺ کے اسلام لانے کا واقعہ                |
| 149      | یہ شہیداور جنتی ہے: دانتوں کی دروختم:               | 131     | ہرنی کاواقعہ:                                           |
| 149      | پین کی تکلیف ہمیشہ کیلئے ختم:                       |         | ہرنی کا کلمہ پڑھنا ہے بھیڑئے کا گفتگو کرنا:             |
| 150      | ی کھو پڑی درست ہوگئی:                               |         | رافع بن عميره طائي ظفي نے بھير ئے كى تنبيه              |
| 150      | مجنون عقل مند بن گيا: حجو في پاني مين شفا:          |         | کے بعداسلام قبول کیا:                                   |
| 151      | ڻو ئي پند لي ٹھيڪ ہوگئي:                            | 135     | بھیر یوں کا قاصد:                                       |

|   | صفحةبمر | عنى لفات                                                | صفحهم | عنوانات .                                                             |
|---|---------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | 168     | آ گ کا اطاعت کرنا: لاھی روشن ہوگئی:                     |       | مجوک پیاس گری و سروی کے الشتداد کے                                    |
|   | 169     | الكليال روشن موكنين: كاشانه نبوت نورعلى نور:            | 151   | رو کئے میں نبی کریم ﷺ کے مجزات                                        |
|   | 170     | حسنین کریمین کیلئے غیبی روشنی:                          | 151   | زندگی بھر کیلئے بھوک ختم:                                             |
|   | 170     | سورج کاغروب کے بعد طلوع ہوتا:                           | 152   | سرراه ندائے نیبی:                                                     |
|   | 171     | دست اقدی کے مس ہے تصویر نابود ہوگئی:                    | 153   | بميشه كيلئه بياس فتم                                                  |
|   | 171     | وست مبازک کی برکت ہے بال سیاہ اور چیرے روش:             | 153   | ام ایمن رضی الله عنها کوزندگی کھرپیاس بیٹبیں ستایا                    |
|   | 174     | چېره چاند کی طرح روش: جسم خوشبودار هوگيا:               | 154   | حضرت امسلمه رضی الله عنها ہے نکاح فرمانا:                             |
|   | 175     | حضرت على ﷺ پرخروج كاوبال:                               | 154   | آنکھوں ہے آنسونہ بہنا: صحابہ سردی ہے محفوظ:                           |
|   | 176     | سرير بال اگآئے: اندھرے ميں گھر دوش:                     | 155   | تم سفینه ہو:                                                          |
|   | 176     | زمین سے پانی نکل آتا: مرنے کے بعد کلام کرنا:            |       | عطائے علم وفراست وشجاعت کے سلسلہ میں نبی                              |
|   | 177     | نبی کریم ﷺ کی انگشتری کا مبارک معجز ہ:                  | 155   | كريم على كالمجزات                                                     |
|   | 178     | نبی کریم ﷺ کوخفائق اشیاء کومجسم کرے دکھایا گیا          | 155   | حافظ قوی ہو گیا:                                                      |
|   | 178     | رحمت وسكينه كوآپ علي في المحتم و يكها:                  | 156   | حفرت على الرتضى في الميناد كي سينے پردست نبوت كا فيضان:               |
|   | 178     | نی کریم علی نے نور کومجسم ویکھا:                        |       | بدكلامى مصحفوظ: مين سب كيساته مول:                                    |
|   | 179     | سیدناابو بکرصدیق مفطینه کے دروازے پرنورکودیکھا:         | 157   | آسيب ختم ہو گيااورعلاج آسيب                                           |
|   | 179     | نبي كريم علينة كي خدمت مين تپ كي حاضري:                 | 158   | انواع جمادات میں معجزات کا ظہور                                       |
|   | 180     | فتنول کی جگه در نگھنا:                                  | 158   | محتنكريون كادست اقدس مين سبيح بإهنا                                   |
|   | 181     | سركار دوعالم عليه كادنيا كومشامده فرمانا:               | 158   | سنگریزوں کی شہادت:                                                    |
|   | 181     | يوم جمعه اور قيامت كامشا بده كرنا:                      | 159   | کھانے کا سینچ پڑھنا:                                                  |
|   | 181     | نبي كريم عليه كيائي ملكوت السموات والارض كالمتجلى مونا: | 159   | استن حنانه كا فراق رسول ﷺ ميس رونا:                                   |
|   | 182     | جنت کے احوال کا مشاہدہ کرنا:                            |       | ستون کے رونے کامعجز ہ                                                 |
| ì | 183     | جبنم كامشابده كرنا: عالم برزخ كامشابده كرنا:            | 140   | نبي كريم ﷺ كى وعا پر درود يوار كا آمين كهنا:                          |
| 2 | 185     | میں نے اس کا نکاح جنت کی ستر حوروں سے کر                |       | پہاڑ کا حرکت کرنا:                                                    |
|   |         | ویاہے: ( فرمان نیوی )<br>•                              |       | منبر کا حرکت کرنا:                                                    |
|   | 185     | جنت ودوزخ کا مشاہدہ کرنا:<br>ایونیت                     |       | زمین نے نبی کریم علی کے حکم سے مردے وقبول کرلیا                       |
|   | 187     | المنظميني:                                              |       | مرد ہے کوز مین کا قبول نہ کرنا:                                       |
|   | 187     | حضرت خصر اورغيسلى عليبهاالسلام كابارگاه نبوي عليظة      | 165   | اليك مفترى كابراانجام: اليك منافق كابراانجام:                         |
|   |         | میں حاضر ہونا<br>سیار ہین                               | 166   | ا ایک گستاخ کامنه نیز ها هوگیا: گزگی برص میں مبتلا:<br>بر بر بدایش من |
|   | 188     | قوم عاد کاهمخص دیکھنا: شیطان دیکھنا:                    | 1     | حضرت ذریب بن کلیب طفیجاند آگ ہے محفوظ                                 |
|   | 188     | صحابه کا فرشتوں کودیکھنااوران کا کلام سننا:             | 167   | ابومسلم خولائی آگ ہے محفوظ: رومال جلنے سے محفوظ:                      |
|   |         |                                                         |       |                                                                       |

| صفحةنمبر | عنوانات                                                   | صفحة نمبر | عنوانات                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 213      | ما لک کی اجازت کے بغیر بکری کوذنج کیا گیا:                |           | حضرت عائشه رضى الله عنهان جبرتيل الظيم كو               |
| 213      | چور کافتل کرویا گیا:                                      | 191       | ا ہے جمرے میں دیکھا:                                    |
| 213      | توروز ه دارنېيس ہےاورغيبت كاوبال:                         | 192       | حسنین کریمین اور حفزت فاطمدالل جنت کے سردار ہیں!        |
| 215      | گوشت پقر بن گیا:                                          | 192       | فرشتے صحابی کوسلام کرتے تھے:                            |
| 216      | حضرت عثمان صفي الله كيائية نبي كريم علي كي وعا:           | 193       | فرشتول كاقرآن سننا:                                     |
| 216      | صبح کومشرک ہوگا شام کومومن بن کرآئے گا:                   | 193       | رسول الله ﷺ نے شفاعت کواختیار فرمایا:                   |
| 217      | دونوں میں کون حسین ہے:                                    | 194       | حضرت أني بن كعب ضيفه كيهاته جبرئيل القفية كاحدكرنا      |
| 217      | اہل جنت ہے آرہا ہے:                                       | 194       | کیا توالیا ہی ہے:                                       |
| 218      | ظفائے راشدین کی آمدہ قبل ان کوجنتی فرمانا:                | 195       | پیدها ما نگا کرو:                                       |
| 218      | يارسول الله علي آپ کو ہرشے کاعلم ہے: (حضرت عائشہ)         | 196       | حضرت ابو ہریرہ حقظیمه اور شیطان کا چور بنگر آنا:        |
| 219      | ساتھی ہے بےخوف ندر ہنا:                                   | 197       | آیت الکری اور سورهٔ بقره کی آخری آیات کی فضیلت:         |
| 219      | آج جو پوچھو گے بتاؤں گا:                                  |           | حضرت عمار بن ياسر هو المحافظ شيطان كوتين بار يجهارُ نا: |
| 220      | تو جنتی ہےاور تو جہنمی ہے:                                |           | نی کریم ﷺ نے ابود جانہ ﷺ کے ایرد جانہ کھیے              |
| 220      | اسودعنسی کے قبل کی خبر دینا اور قاتل کا نام بھی بتایا:    | 202       | کرادیں جنہوں نے شیطان کوجلا ڈ الا                       |
| 221      | اس کی بیوی نے مہیں ہے کہا:                                |           | سر کار دوعالم ﷺ کاغیب کی خبرین دینا                     |
| 221      | ا ہے: بعدامور کی خبریں اوران کا ناہور ہوتا:               | 204       | نجاشی (شاوجیش) کے فوت ہونے کی خبر دینا:                 |
| 222      | قيامت تك جو پچھآ پكى امت كريكى اسكى خبر دينا:             | 204       | جس چیز ہے جادو کیا گیا اس کی خبر دینا:                  |
| 222      | ساری د نیامبرے پیش نظر ہے:                                |           | یا جوج و ماجوج کی د بوار فتح ہونے کی خبر دینا:          |
| 223      | د نیااورعورتوں ہے بچو: تقشین فرش ہو تگے:                  |           | نی کریم علی کا دوسروں کے دل کی باتوں ہے آگاہ کرنا:      |
| 223      | آج تم خیر پر ہولیکن اسکے بعدایک دوسرے سے لڑو گے:          | 207       | اس کے چہرے میں شیطان کا دھبہ ہے:                        |
| 223      | د نیا کی زیب وزینت پرصحابی کارونا:                        |           | نبی کریم ﷺ نے وابصہ اسدی کے دل کی بات بتادی:            |
| 224      | حیرہ کے فتح ہونے کی خبر دینا:                             |           | کیا میں تم کو بتادوں کہتم کیا ہو چھنے آئے ہو؟:          |
| 225      | کیمن شام اور عراق کی فتح کی خبر دینا:                     |           | ایک بوژ هے کی فریا دیر نبی کریم ﷺ کی اشکباری:           |
| 226      | بیت المقدس کی فتح کی خبر دینا:<br>دو                      |           | رزق کی فراوانی:                                         |
| 226      | افتح مصراور وہاں رونما ہونے والے واقعات کی خبریں:         |           | نبی کریم علی کا منافقوں کے بارے میں خبروینا:            |
| 227      | میری امت کے لوگ وسط دریا میں سوار ہوکر جہاد کرینگے:       |           | بجينگا مناقق                                            |
| 228      | توان میں نہیں: خوز وکر مان کی فتح کی خبر دینا:            |           | حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابوالدردا                       |
| 228      | غرز وهٔ هندکی خبر دبینا:                                  |           | کے اسلام لانے کی خبروی:                                 |
| 228      | فارس وروم کی فتح کی خبروینا:                              | -         | بادل کود کھے کرفر مایا کہ سے یمن میں برے گا:            |
| 230      | قیصر و کسری کے خزانوں کی تقسیم اورانکی ہلاکت کی خبر دینا: | 212       | گوشت کھا کر بکری کی اصلیت کی خبر دینا:                  |

| صفحةنمبر | عثولثاث                                                   | صفحةنمبر | حثوانات                                                                  |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 255      | حضرت این عمر نے حسین سے فرمایا" آپ شہید ہیں":             | 231      | خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا:                                   |
| 255      | يهال حسين ﷺ شهيد ہو نگے: ( فر مان علی ﷺ)                  | 232      | تم اطاعت كرناخواه حبثى غلام ہى كيوں نہ ہو:                               |
| 256      | شهادت حسين بررسول الله علية كوصدمه:                       |          | حضور نبی کریم علی نے خلفائے راشدین کی                                    |
| 256      | شهادت حسین پرخون کی بارش:                                 | 232      | ترتیب کی پہلے ہی خبر دیدی تھی:                                           |
| 257      | گوشت آگ بن گیا: شهادت حسین پرآ سان کارونا:                | 234      | ابوبكرصد بق ﷺ كى خلافت كەوە دوسال رہے گى                                 |
| 257      | قا تلان حسين كابراانجام:                                  | 235      | حضرت طلحه ﷺ کا د م واپسیں:                                               |
| 257      | امام حسین ﷺ کی شہادت پر جنات کا نو حد کرنا:               | 236      | خلافت مدينه ميں ہے اور بادشا ہت شام ميں:                                 |
| 259      | نی کریم علی نے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبردی:               |          | اےمعاوید ظیارہ جبتم بادشاہت کروتو حسن                                    |
| 259      | اب جزیره عرب میں بت پرسی نه ہوگی:                         | 237      | سلوک سے پیش آنا:                                                         |
| 261      | حضرت براء بن ما لک صفحہ کے بارے میں فرمان نبوی:           | 237      | بنواميد كى ملوكيت كے سلسلے ميں نبي كريم علي كاخبروينا:                   |
| 261      | تم ملک شام ہجرت کرو کے فلسطین کے ٹیلہ پر دفن ہو گے:       | 239      | حضرت عمر بن عبدالعزيز رماية ميه كي امارت كي خبروينا                      |
| 261      | حضرت عمر فاروق ﷺ امت کے محدث ہیں:                         | 240      | بنواميه كے فريب كى خبر دينا:                                             |
|          | ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ                       | 241      | ان كا آخرت ميں كوئى حصەنە ہوگا:                                          |
| 262      | مطبره کا آپ ایک ہے مانا:                                  | 241      | حکومت بنی عباس کی خبر وینا:                                              |
| 263      | قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں آپ علی کی خبر:             | 242      | خراسان سے سیاہ جھنڈے آئینے اور قال عظیم کرینگے:                          |
| 263      | حضرت اولیس قرنی ﷺ کی خبر دینا:                            | 244      | تر کی حکومت کی خبر دینا:                                                 |
| 264      | حضرت عبدالله بن سلام وهي الله جنت مين:                    | 246      | حضرت عمر فاروق وعثان عنی دی شهادت ک خبر دینا:                            |
| 264      | رافع بن خدت كي خاليه كي شهادت كي خبر دينا:                | 246      | کوهِ اُحد پرارشاد نبوی که جھ پر دوشہید موجود ہیں:                        |
| 264      | حضرت ابوذ رغفاری هناهای کم خبر دینا:                      | 246      | حضرت عثمان عنی ضفیه کی شهادت کے بارے میں ارشاد نبوی:                     |
| 266      | ایک اعرابی کواس کی شہادت کی خبر دینا:                     | 247      | جس طرح فرمایا اسی طرح دیکھا:                                             |
| 267      | میری امت میں ایک محفص دنیا میں جنت میں داخل ہوگا:         |          | نبی کریم علی نے نوم الدار میں حضرت عثان ص                                |
| 268      | نبي كريم عليه كاكذاب اور حجاج تقفى كي خبر دينا:           | 248      | ہے جنگ نہ کرنے کا وعدہ کر لیا                                            |
| 269      | حضرت امام حسن کے بارے میں خبردینا:                        | 250      | لوگ دین سے اس طرح نکل جا کمنگے جیسے کمان سے تیر:                         |
| 269      | حضرت محمد بن حنيفه رضيفه کې خبر دينا:                     | 250      | محصور حضرت عثمان هَيْ أَنْهُ كُونِي كريم عَلِيقًا كَا بِإِنَّى بِلِانًا: |
| 269      | صله بن الشيم ضفي المسك بارے ميں خبر دينا:                 | 250      | شہادت عثان کے دن عیبی آواز:                                              |
| 270      | وهب ٔ قرظهٔ غیلان اور ولید کی خبر دینا:                   | 251      | جنازه میں فرشتوں کی شرکت: جنوں کا نوحہ کرنا:                             |
| 271      | شام میں طاعون کی خبر دینا:                                | 252      | حضرت علی رضی الله عنه کی شهاوت کی خبر دینا:                              |
| 272      | أم ورقه رضى الله عنها كوشهادت كي خبر دينا:                | 252      | خضرت علی ﷺ فوت نه ہوں گے مگر مقتول                                       |
| 272      | حضرت ام الفضل رضى الله عنها كاگريد:                       | 253      | چنداورصحا به کرام کی شهادت کی خبر دینا:                                  |
| 272      | اس فتنه کی خبر دینا جسکی ابتداء شهادت حضرت عمر ﷺ سے ہوئی: | 253      | حضرت امام حسين حفظ المكانية كي شهادت كي خبر دينا:                        |

| صفحةنمبر | ع نوانات                                             | صفحةنمبر | منوانات                                                  |
|----------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| 291      | قیس بن مطاعه کے انجام بد کی خبر دینا:                | 274      | قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا:                             |
| 292      | حضرت ابن عباس حفظته کے حال کی خبر دیتا:              | 274      | حار فتنے رونما ہو نگے:                                   |
| 293      | میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی:                  | 275      | حضرت ابوالدر دار ﷺ کی و فات کی خبر دینا:                 |
| 295      | فتنه خوارج کی خبر دینا:                              | 275      | محدین مسلمہ ﷺ کے بارے میں فرمان نبوی:                    |
| 296      | ازارقہ جہنم کے کتے ہیں:                              | 276      | جنگ جمل وصفین ونهروان کی خبر دینا:                       |
| 296      | فرقه روافض قدريهٔ مرجيه اورزنا دقه کی خبر دينا:      | 278      | جنگ صفین قرآن کی تاویل پر جنگ کر نیوالا:                 |
| 298      | ام المونين حضرت ميمونة كےمقام وفات كى خبردينا:       | 279      | اے علی! اُمت تم ہے بے وفائی کرے گی:                      |
| 298      | میری امت میں ایک محف مرنے کے بعد کلام کر بگا:        | 279      | سات فتنول ہے خبر دار رہو:                                |
| 299      | سنت سے بے اعتمالی اور آیات متشابہات میں بحث:         | 280      | ٦٠ ججرى ميں پيش آنيوالےحوادث كى خبر دينا:                |
| 300      | انصار مدينه سے رسول الله عليہ كافريان:               | 280      | یزیدعین کے بارے میں خبر نبوی:                            |
| 301      | حضرت ابو هريره ه ﷺ كاعلم:                            | 281      | امانت غنیمت اور صدقه تاوان بن جائے گا:                   |
| 301      | آنے والی قوم کی خبر دینا:                            | 281      | مدینہ کے عالم سے بڑاعالم کسی کونہ پائیں گے:              |
| 301      | انصیاءکے بارے میں فرمان:                             | 281      | قريش كاعالم شافعي:                                       |
| 301      | شرطی کی خبر حضور نبی کریم سکانے نے دی:               | 281      | زید بن صوحان اور جندب دی این کارے میں فرمان نبوی:        |
| 302      | اس آگ کی خبر دینا جو حجازے بلند ہوگی:                | 283      | حضرت عمار بن یا سر صفحه کی شهادت کی خبر دینا:            |
| 302      | بصرہ اور کونے کے بارے میں فرمان نبوی:                | 284      | اہل حرہ کے قبل کی خبر:                                   |
| 303      | انغمیر بغداد کے بارے میں فر مان نبوی:                | 284      | يوم حره تين سوصحابه اورسات سوحفا ظشهيد موت:              |
| 304      | امت کے اس گروہ کی خبر دینا جوتا قیامت حق پررہیگا:    | 285      | ان شہدا کی خبر دینا جومقام عذراء میں ظلماً شہید کیے گئے: |
| 304      | ہرصدی کے آغاز پرمجدد ہونے اور خروج دجال کی خبر دینا: | 285      | اسلام میں پہلاسر جو کاٹ کر بھیجا گیا:                    |
| 304      | المجھےلوگ ختم ہوجا کیں گے:                           | 286      | حفرت زید بن ارقم ﷺ کے نابینا ہونے کی خبر دینا:           |
| 305      | امت کے وہ احوال جوفر مان نبوی کے مطابق پورے ہوئے:    | 286      | ان پیشواؤں کی خبر دینا جو بے وقت نمازیں پڑھیں گے:        |
| 308      | كتاب الله كونه جيمورنا: دين فروخت موكا:              | 286      | حیات مبارکه کی شب آخر:                                   |
| 309      | لوگوں کو بکر یوں کی ما نند دیکھو گے:                 | 287      | ياكة قرن زنده رج كا: يه بهت جلد مرجائكا:                 |
| 309      | جنت کی خوشبو ہے محروم لوگ:                           | 288      | حضرت نعمان بن بشير ﷺ کی شهادت کی خبر دینا:               |
| 309      | امت كے بارے ميں رسول الله عليہ كوتين خوف:            | 288      | روایت حدیث میں کذب کر نیوالوں کی خبر وینا:               |
| 310      | دین کے اقبال بھی ہیں اور او ہار بھی:                 | 289      | چوتھی صدی میں لوگوں کے اندر تغیر پیدا ہوگا:              |
| 311      | عورتیں سرکشی کریں گی:                                | 289      | حضرت سمرہ بن جندب ﷺ کے بارے میں فرمان نبوی:              |
| 311      | مىجدىيى د نياوى باتنيى مول گى:                       |          | ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں                   |
| 311      | علماء ہے بغض کا و بال:                               |          | ا یک فخص دوزخی ہے                                        |
| 313      | آخری زمانه میں کمینه فخض دولت مند ہوگا:              | 291      | ولید بن عقبہ کے انجام کی خبر دینا:                       |
|          |                                                      |          |                                                          |

|   | _                                       |                                                              | - /    |                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحةنمبر                                | ع ثولنات                                                     | صفحةبر | عنوانات                                                                                                  |
|   | 335                                     | حصرت انس فضي كيليج وعا فر مانا:                              | T.     | آخری زمانه میں بظاہر بھائی اور باطن میں دشمن ہوگا:<br>آخری زمانہ میں بظاہر بھائی اور باطن میں دشمن ہوگا: |
|   | 336                                     | حصرت ابو ہر رہ دھی کیلئے وعافر مانا:                         | 314    | آ خری زیانه کیسا ہوگا:<br>آخری زیانہ کیسا ہوگا:                                                          |
|   | 336                                     | حضرت سائب خفي مسليج وعافر مانا:                              | 315    | اس امت تجوسب سے پہلے چیز الخصے گی:                                                                       |
|   | 337                                     | حضرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ كيلئے دعا فرما نا:                   |        | تين عمل جو پہلی امتوں میں نہ تھے :                                                                       |
|   | 337                                     | حضرت عروه بارتی ﷺ کیلئے دعا فرمانا:                          | 316    | قيامت كى نشانياں اوران كاظہور                                                                            |
|   | 337                                     | حضرت عبدالله بنجعفر هي المكيكة وعافر مانا:                   |        | تجارت کی بہتات اور مال کی فراوانی قیامت کی                                                               |
|   | 337                                     | حصرت امسليم رضى الله عنها كيليِّ وعا فر ما تا:               | 318    | نشانیاں ہیں:                                                                                             |
|   | 338                                     | حضرت عبدالله بن مشام ﷺ كيليج د عافر ما نا:                   |        | جب ہر قبیلے کا سر دار منافق ہوگا:                                                                        |
|   | 339                                     | حضرت حکیم بن حزام ﷺ کیلئے دعافر مانا:                        |        | سال مہینہ کے برابر ہوگا:                                                                                 |
|   | 339                                     | قریش کی مغفرت کیلئے دعا فرمانا:                              |        | امت جب چھ چیزوں کوحلال جان لے گی تو اسکی                                                                 |
|   | 340                                     | سركار دوعالم علي اور دوسرى دعائي                             | 320    | ہلا کت لا زی ہوگی:                                                                                       |
|   | 340                                     | نفرت محبت میں تبدیل:                                         | 321    | جہادافضل ہے: قرامطہ کا حجراسودتو ژنا:                                                                    |
|   | 340                                     | حضرت ابوامامه كيليئه دعافرمانا:                              | 322    | سركاردوعالم يتلطع كي دعاؤل كي قبوليت اور مجزات كا ظهور                                                   |
|   | 341                                     | شام یمن اورعراق کیلیجه دعا فرمانا:                           | 322    | بارش کیلئے د عاکر نا اورفوراً بارش کا ہونا !                                                             |
|   | 341                                     | خلاف نبوی عمل کا و بال                                       | 323    | بنی کنانہ کے ایک مخص نے نعتیہ اشعار پڑھے:                                                                |
|   | 342                                     | حضرت بكرين شراخ فظی كالیک يهودی توثل كرنا:                   | 326    | نبی کریم ﷺ کا پی آل اطہار کیلئے دعافر مانا:                                                              |
| ļ | 343                                     | غله ذخیره کرنے کاوبال: بال گرگئے:                            | 327    | حضرت عمرفاروق خططه كيلئة دعافر مانا                                                                      |
|   | 345                                     | تحقیم شیر کھائے تو کون ہے:                                   | 327    | حضرت على المرتضى خطي كيلئے وعا فرما تا:                                                                  |
|   | 345                                     | ى غلبە بن حاطب كا واقعه:<br>                                 | 328    | حصرت سعد بن الي وقاص ﷺ كيلئے و عافر مانا:                                                                |
|   | 347                                     |                                                              | 330    | گھوڑ از مین میں دھنس گیا:                                                                                |
|   | 347                                     | علماء ومحدثین کے چبرول کی شادا بی:                           | 331    | ما لک بن ربعیه منطقهٔ کیلئے دعافر مانا:                                                                  |
|   | 490000000000000000000000000000000000000 | وہ دعا ئیں جو نبی کریم ﷺ نے دفع امراض کیلئے                  | +      | حضرت عبدالله بن عتبه ظرفي مكيلئة دعا فرمانا:                                                             |
|   | 348                                     | صحابه کرام کوسکھا نیں                                        |        | حضرت نابغه رفظ الله كيليخ وعافر مانا:                                                                    |
|   | 348                                     | و فع بخار کی دعا: اوائے قرض کی دعا:                          | 332    | حضرت ثابت بن زيد ه المنظمة كيليح وعا فر ما نا:                                                           |
|   | 349                                     | جنات بھگانے كا وظيفه: بچھوكے كائے كى وعا:                    | 332    | حضرت مقداد ﷺ وعافر مانا:                                                                                 |
| 4 | 350                                     | نیندلانے کی دعا:                                             |        | حضرت ابوسر ه ه الله الله كيك و عا فر ما نا:                                                              |
| 3 | 350                                     | ظالم کے ظلم سے نجات اور ہرضرورت پوری ہونے کی دعا:<br>** نسبہ | 333    | حضرت ضمر و بن تعلبه حفظ المسلئة وعافر ما نا:                                                             |
|   | 351                                     | و فع فقر کی دعا:                                             | 333    | ایک یہودی کیلئے دعا:                                                                                     |
|   | 352                                     | سانپ کاٹے کی دعا: حفاظت مال کی دعا:                          |        | حضرت الى بن كعب حظيمة كيلئے وعافر مانا:                                                                  |
|   | 353                                     | نبى كريم عليفة كعهد مين صحابة كرام كي خواب اورا نكي تعبير    | 334    | حضرت ابن عباس فطيخه كبيليخ وعافر مانا:                                                                   |
|   |                                         |                                                              |        |                                                                                                          |

| صفحةنمبر | عثولنات                                                   | صفحة نمبر | عنولنات                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|
|          | وه خصائص جو حضرت عيسى الطبيخ كي مثل آپ                    | 353       | حضرت عبدالله بن سلام صفي كاخواب:                |
| 367      | علیہ کوعطا ہوئے:                                          | 354       | حضرت ابن زميل جهني صفيفه كاخواب:                |
| 369      | انبی کریم علیق ک منصائص جو کسی نبی کوعطانه ہوئے           | 354       | بى طے كے دو مخصول كا قبول اسلام اور النكے خواب: |
| 370      | معجز وقر آن کریم                                          | 356       | حضرت ابوسعيد خدري حفظته كاخواب                  |
| 372      | ایک یہودی کا قرآن کی وجہ ہے مسلمان ہوتا:                  | 357       | ایک انصاری کا خواب:                             |
| 373      | تمام آ مانی کتب کے علوم قرآن میں ہیں:                     | 357       | لیلة القدرآ خری سات را توں میں ہے:              |
| 374      | نبى كريم ﷺ كاوه معجزه جوقيامت تك باقى رے گا               | 357       | درختوں کا جھومنا: اجرت کے سبب مغفرت:            |
| 375      | نی کریم ایک کا خاتم انبیین ہونے کے ساتھ اختصاص:           | 358       | خصائص مصطفى سياينه                              |
|          | سركار دوعالم علي كخصائص مين سے ب                          |           | حضرت آدم العنظ کے خصائص نبی کریم علی کو         |
| 376      | قرآن کریم میں ناسخ ومنسوخ ہے:                             | 358       | عطا فر مائے گئے :                               |
| 376      | نی کریم علی کوعرش کے خزانے سے عطا کیا گیا:                | 359       | حضرت اورین کے خصائص نی کریم علیقے کوعطا ہوئے:   |
| 376      | نبي كريم عليه كي وعوت تمام لوگوں كى طرف تھى:              | 359       | حفرت نوح الظنين كخصائص:                         |
| 377      | پانچ مخصوص چیزین: دس باتون کی بشارت:                      | 360       | حضرت بود العَلَيْهُ كَاشرف:                     |
| 378      | تمام زمین و آسان والوں پرفضیلت:                           |           | حضرت ابراہیم العلیا کے مثل حضور نبی کریم علیا   |
| 379      | زياده امت:                                                | 360       | کوخصائص عطا ہوئے:                               |
| 380      | نبی کریم ﷺ تمام جن وائس کے رسول ہیں:                      |           | وہ خصائص جو حضرت اساعیل الطفیلا کے مثل          |
| 380      | آپ ﷺ کی بعثت رحمته اللعالمین ہے:                          | 363       | آپ علی که کوعطا موت:                            |
| 381      | الله نے آپ علی کی حیات کی قسم یا دفر مائی:                |           | وہ خصائص جو حضرت لیعقوب الطبیع کے مثل           |
| 381      | آپ علی کا جمز ادمسلمان ہوگیا:                             | 363       | آپ علیقہ کوعطا کیے گئے:                         |
|          | الله تعالی نے آپ ﷺ کواسم مبارک کے ساتھ                    |           | وه خصائص جوحضرت بوسف الطيني كي ما نندآ پ        |
| 382      | کہیں مخاطب مبیں فرمایا:                                   | 364       | عليه كوعطا بوت:                                 |
| 383      | نی کریم عظم کانام لے کر پکارناامت کیلئے حرام              | 364       | حضرت موى الغينة كي خصوصيت:                      |
| 384      | مردے ہے قبر میں آپ علی کی بابت سوال ہوتا ہے:              |           | وه خصائص جو حضرت يوشع الطيعين كي طرح آب         |
|          | آپ علی کی بارگاہ میں ملک الموت آپ سے                      | 366       | مثالله کوعطا ہوئے:                              |
| 384      | اجازت کے کرحاضر ہوئے:                                     |           | وه خصائص جو حضرت واؤو الطيع كي مثل آپ           |
| 384      | وصال کے بعد آ کی از واج مطہرات سے نکاح کرنا حرام ہے       | 366       | علينة كوعطا موت:                                |
| 385      | نی کریم علی کے دشمنوں کواللہ خود جواب دیتا ہے:            |           | وه خصائص جوحفرت سليمان الطّينية كي ما نندآ پ    |
| 386      | الله في آپ تان كى رسالت كى قسم يا دفر مائى:               | 366       | علی کوعطا کیے گئے:                              |
| 386      | آپ علی و وقبلوں اور دوہجرتوں کے جامع ہیں:                 |           | وه خصائص جو حضرت ليجي بن زكر يا الطِّينا كي مثل |
| 389      | الله نے بی کریم اللے ہے سدرہ المنتهی کے قریب کلام فرمایا: | 367       | آپ این کوعطا ہوئے:                              |

#### www.ahlehaq.org (12)

| صفحةتمبر |                                                           |        |                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 1.3      | حنوانات                                                   | صفحةبم | عنى افات                                              |
| 417      | آ پ علی تعلین کے ساتھ نماز پڑھنے میں مخصوص ہیں:           | 389    | فضيلت مصطفل سيان                                      |
| 418      | خصائص امت محمد بيعافية :                                  | 391    | خصائص متعدده برشی کاعلم عطا ہوا:                      |
|          | نماز میں کلام حرام اور روزے میں مباح امت                  | 391    | نبي كريم عليه كوز مين كى تنجيال عطا ہوئيں:            |
| 422      | کے خصائص ہے ہے                                            | 391    | نبي كريم عليه كي چه خصوصيتين:                         |
| 422      | آپ کی امت خیرالامم ہے:                                    | 393    | ا محبوب علية آپ كيا جائة بين:                         |
| 424      | عمامها ورتببند باندهنا:                                   | 394    | نرم بستر کوواپس لوثا دیا:                             |
| 424      | امت محدیہ سے دہ بوجھ دور کردیا گیا جودوسری امتوں پرتھا:   | 396    | شرح صدر کی خصوصیات:                                   |
| 431      | توریت میں امت محمد بیر کی خصوصیت:                         | 399    | مشامده امت: عظمت وفضيلت والى آيات:                    |
| 432      | ز بور میں امت محمد بید کی خصوصیت:                         | 401    | الله کے نزویک سب سے زیادہ مکرم ہیں:                   |
| 433      | امت محمد مير بھوك اورغرقاب سے ہلاك نہيں ہوگى:             | 401    | خطاب خداوندی میں آپ علیہ کے اور تمام انبیاء           |
| 435      | امت محدید کیلئے طاعون رحمت اور شہادت ہے:                  |        | کے درمیان فرق ہے                                      |
| 435      | امت محمد میری ایک جماعت بمیشد حق پر قائم رہے گی:          | 402    | نی کریم علی کے سامنے سر گوشی پرصدقہ کا حکم:           |
| 435      | ابدال اوتاد اقطاب:                                        | 403    | تمام عالم كواطاعت رسول كانحكم:                        |
| 437      | امت محمديكو "يا أيُّها الَّذِينَ المَنُو" ع خطاب كيا كيا: | 405    | الله في آ كيك ايك عضومطهر كابيان افي كمّاب من فرمايا: |
| 438      | امت محديمل مين كم اوراجر مين كثير موكى:                   | 406    | نی کریم علی کی کنیت کے مطابق کنیت رکھنا حرام ہے:      |
| 439      | امت محمد بيد كوعكم اول اورعكم آخر ديا گيا:                | 408    | نبی کریم علی کے نام پر نام رکھنا افضل ہے:             |
|          | سب سے پہلے نبی کریم ﷺ کیلئے زمین شق ہوگی                  | 408    | صحابه کووسیله کی تعلیم :                              |
|          | حضور نبی کریم ﷺ مقام محمود پر فائز ہو کے اور              | 410    | حضور نبی کریم عظیفے کے دیگر خصائص شریفہ               |
| 441      | دست اقدس میں لواء کمد ہوگا:<br>                           |        | نی کریم ﷺ کی دختران اور ازواج کو تمام                 |
| 442      | يوم قيامت شفاعت مصطفى عليه:                               | 410    | عورتوں پر فضیلت حاصل ہے:                              |
| 449      | روزِ قیامت آفتاب کوبیس سال کی گرمی دی جائیگی:             |        | آپ کے اصحاب انبیاعلیہم السلام کے علاوہ تمام           |
| 450      | الله تعالى نبى كريم عَلَيْكُ كَى شفاعت قبول فرمائے گا:    | 412    | جهان پرفضیات رکھتے ہیں                                |
|          | حضور نبی کریم ﷺ کو پانچ چیزیں ایسی عطا کی گئی             | 412    | مكه ومدينه كي افضيلت:                                 |
| 453      | مېں جو کسی نبی کوعطانهیں ہو میں:                          | 413    | روضها نورافضل البقاع ہے:                              |
|          | نى كريم عَلِيْ عَنْ سِنت قيامت مِن بھى قائم رے گى:        | 413    | مجھے جار باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے:               |
|          | نی کریم علی سب سے پہلے بل صراط سے گزریکے                  |        | عشاء کی نماز صرف آپ علیہ ہی نے پڑھی اور               |
| 456      | اورسب سے پہلے در جنت پردستک دینگے                         | 414    | کسی نبی نے نہیں پڑھی:                                 |
| 457      | حضور نبي كريم ﷺ كوكوثر عطافر مايا كيا:                    | 414    | آپ تان کی چند دیگر مبارک خصوصیات:                     |
| 458      | نی کریم ﷺ کی امت دنیامی آخراور آخرت می اول ہے:            | 416    | نبی کریم ﷺ کوا قامت اوراذ ان عطاموئی:<br>منت          |
| 459      | یوم قیامت میں اور میری امت سب سے او نچے پشتہ پر موگ       | 416    | نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کیسا تھ مختص ہے:      |

| صفحةنمبر | عنوانات                                             | صفحةنمبر | عنوانات                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 490      | روزه کی حالت میں بوس و کنارآ پ کیلئے جائز تھا:      | 461      | ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہو نگے:                                                         |
| 491      | حالت احرام میں خوشبولگانا آپ کیلئے جائز تھا:        | 462      | یوم قیامت امت محمد بیانبیاء کی گواہی دے گی:                                                   |
| 491      | حالت جنابت مين معجد من قيام آپ كيليخ جائز تها:      |          | ان فصالص كاذكر جنك ساته آب عليه الى                                                           |
|          | مسلمانوں پر لازم ہے کہ رسول اللہ عظافے کے           | 463      | امت کے ذریعہ ہے مختص ہیں                                                                      |
| 493      | ناموس پراینی جان قربان کردے:                        | 465      | ني كريم ﷺ كيليخ مشوره واجب كرديا كيا تها:                                                     |
|          | چارعورتوں سے زیادہ بیک وقت اپنے نکاح میں            | 467      | نبي كريم ﷺ كودشمنوں پرصبر كرنا واجب تھا:                                                      |
| 494      | رکھنا آ کچے خصائص میں ہے ہے:                        | 468      | نې كريم ﷺ پراپي از واج مطهرات كواختيار ديناواجب تھا:                                          |
| •496     | بغیرولی اور گواہ کے آپ کیلئے نکاح مباح تھا:         | 472      | صدقہ وز کو ہ کا مال آپ پراور کی آل پر حرام ہے                                                 |
| 497      | حضرت زينب بن جحش رضى الله عنها كاشرف:               | 474      | ہروہ حلال چیز جس میں بوہے اسکا کھانا آپکومنع ہے:                                              |
|          | ام المومنين حضرت ميمونه رضى الله عنها نے اپنا       | 476      | كتابت اورشعر گوئى نبى كريم ﷺ پرحرام تھى                                                       |
| 498      | لفس حضور نبي كريم علي كيلئة كيلئة مبدفر ما ديا تھا: | 479      | جم اقدى پراسلحدلگا كرآپ كيلئة ان كا تار ناحرام تفا:                                           |
| 499      | ازواج مطبرات كدرميان عدم تقسيم آپ كيلي مباح تحا:    |          | آپ عظی کی میخصوصیت کداحسان کے بدلہ                                                            |
| 499      | عالت احرام میں آپ کیلئے نکاح کرنا جائز ہے:          | 479      | زيادتي حامنا آپ پرحرام تھا:                                                                   |
| 500      | باندی کی آزادی اسکام برقرار دیں بیآپ کیلئے جائز ہے: | 480      | كتابية الكاح نبى كريم علي يرحرام تفا                                                          |
|          | اجنبی عورتوں کو دیکھنا اور تنہائی میں تشریف رکھنا   | 481      | غیرمہاجرہ عورت ہے آپ کا نکاح حرام تھا:                                                        |
| 500      | آپ کیلئے جائز تھا:                                  | 484      | ني كريم الله كليك الله في جن اموركومباح فرمايا في تفصيل                                       |
| 501      | جسعورت كاجس سے جاہيں آپ نكاح كردين:                 | 484      | آ کی پینصوصیت ہے کہ بعد عصر نماز آپ ایک پرمباح تھی:                                           |
|          | نی کریم ﷺ کا اپنی امت کی طرف سے قربانی              | 485      | آپ نماز کی حالت میں صغرین بچی کو گود میں لیے رہتے تھے:                                        |
| 503      | فرماناآپ کے خصائص میں ہے ہے:                        | 485      | غائب كى نماز جنازه پر هناحضور علية كے خصائص ميں ہے :                                          |
| 504      | وه كرامات جوذات اقدس عليه كيساته خاص تهيس           |          | آپﷺ نے بیٹھ کرنماز پڑھائی کیکن دوسروں کو                                                      |
| 504      | نى كريم عليه كاتر كه ورثاء پرتقسيم نبيس موكا:       | 485      | اس ہے منع فر مایا:                                                                            |
| 506      | نبى كريم علي كازواج مطهرات امهات المومنين بي        | 486      | صوم وصال آپ علیہ کے لیے مباح تھا:                                                             |
| 509      | نبي كريم عظية كابول وبراز اورخون پاك وطاهر قفا:     | 487      | نى كريم ﷺ پرز كوة واجب نهيں تھى                                                               |
| 511      | نی کریم علی کے موتے مبارک:                          |          | آپ کیلئے فئی کے چار حمس اور مال غنیمت کا                                                      |
|          | نبی کریم علی کیلئے بیٹھ کرنمازنفل پڑھنا کھڑے        | 487      | پانچوال حصہ ہے:                                                                               |
| 511      | ہوکر پڑھنے کے مانندہے:                              | 489      | چرا گاہ کااپنی ذات کیلیے خاص فرمالینا آپ کیلئے مباح تھا:<br>میں میں میں میں ایک ایک مباح تھا: |
| 511      | نبي كريم ﷺ كالمل آپ كيلئے نافلہ ہے:                 |          | مكه ميں جنگ كرنا' قتل كرنا اور بغيراحرام مكه ميں                                              |
|          | نماز يرصف والانماز مين آپكو"السَّلامُ عَلَيْكَ      | 489      | داخل ہونا آپ کیلئے مباح تھا:                                                                  |
| 512      | أَيُّهَا النَّبِيُّ" كهدكر مخاطب كرتاب:             | +        | آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ اپ علم                                                            |
| 513      | نبی کریم علی کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کفرہے:          | 490      | کے ذریعہ فیصلہ فر مائیں:                                                                      |
|          |                                                     |          |                                                                                               |

|   | صفحةبم | ع نین افات                                                 | سفحنب | ونولنات                                                 |
|---|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|   | 553    | نی کریم اللہ کے وصال مبارک کی خبرامل کتاب نے دی:           | 1     | مجلس نبوی کے آ داب                                      |
|   | 555    | بوقت عنسل کے معجزات وواقعات                                |       | گتاخ رسول کا فرہا ہے۔<br>گتاخ رسول کا فرہا ہے ا         |
|   | 556    | وعائے جنازہ ونماز کے وقت جن معجزات کا ظہور ہوا:            | 516   | نی کریم ﷺ اہل بیت اور صحابہ کی محبت واجب ہے             |
|   | 558    | ۔<br>فن شریف کے وقت معجزات کا ظہور                         | 519   | سر کار دو عالم علی کے چندو یکر خصائص                    |
|   |        | لوگ آپ علی کے حضور تین دن تک جماعت در                      | 519   | نمازِ خوف آ ب سال کے خصائص میں ہے ہے:                   |
|   | 559    | جماعت پیش ہوتے رہے                                         |       | آپ سال برگیره وصغیره (ارادی اورغیرارادی)                |
|   | 561    | تعزیت میں رونما ہونے والے معجزات                           |       | گناہ ہے معصوم ہیں:                                      |
|   | 563    | انبیاعلیم السلام کے اجساد مطہر کوز مین پرحرام کردیا گیاہے: |       | نبی کریم علیہ فعل مکروہ سے منزہ و پاک ہیں               |
|   | 563    | سركاردوعالم سلطة مزارانور ميں زندہ ہيں:                    | 522   | خواب میں دیدار نبوی ﷺ برحق ہے                           |
|   | 564    | میں عیسی الفائلی کے سلام کا جواب دونگا:                    | 523   | درود وسلام کی فضیلت:                                    |
|   | 564    | میں سلام کا جواب ویتا ہوں:                                 | 530   | اختيارات مصطفى عيليغ                                    |
|   | 564    | قبرانورے آذان کی آواز:                                     |       | نى كريم سُؤلِيْ جسك درميان جائة مؤاخات                  |
|   | 565    | انبياءكرام اپني قبرول ميں زندہ ہيں                         | 533   | فرماتے اورائے درمیان ورافت قائم کرتے:                   |
|   | 566    | حبیب کوحبیب ہے ملا دو:                                     | 534   | مجدنبوی عظیفہ ک محراب تمازی کیلئے محراب تعبہ کی طرح ہے: |
|   |        | بعد وصال نبوي ﷺ صحابہ کرام کوغز وات میں جو                 | ,     | نبی کریم علی کی نسبت ہے آ کی از واج 'اہلدیت             |
|   | 567    | واقعات پیش آئے                                             | 534   | اوراصحاب كوشرف عطاجوا                                   |
|   | 567    | مسلمانوں کیلئے دریامنخر:                                   | 536   | حسین ﷺ کی جرئیل مدد کررے ہیں:                           |
|   | 568    | دريامين شيلي نمودار:                                       | 536   | اہل بیت کی وشمنی جہنم کا باعث ہے:                       |
|   | 569    | زېرىداىژ:                                                  | 537   | اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں:                            |
| 1 | 570    | شراب شهداورسر که میں تبدیل:                                | 537   | كتاب التداور ابل بيت: فضأئل صحابه:                      |
|   | 570    | وصى عيسى العظيمة على العظيمة                               | 539   | حضور نبی کریم علی کے تمام اصحاب عادل ہیں:               |
|   | 571    | رومی ایلیخی کامسلمان ہوتا:                                 | 540   | بعد وصال معجزات كاظهور                                  |
|   | 572    | حفرت عباس خفی کے دسلہ ہے دعا اور بارش کا نزول:             | 540   | نبی کریم تلطی نے وصال کی خو دخبر دی                     |
| ļ | 573    | ياسارية الجبل:                                             | 544   | نی کریم علی نے وفات کے دن اور مقام کی خبر و یدی کھی:    |
| Ì | 573    | حضرت عثان کا عصاء تو ڑنے والے کا براانجام:                 | 544   | ني كريم الله ونبوت كيساته شهادت كي فضيلت بهي عطا كي تي: |
| - | 574    | اجتماعی دعا قبول ہوتی ہے:                                  | 545   | مرض الموت کے واقعات                                     |
|   | 574    | سانپ کااطاعت کرنا:                                         | 548   | وہ معجزات اور خصائص جور حلت کے وقت رونما ہوئے           |
|   | 575    | سانپ كاطواف كعبه:                                          |       | ني كريم بياية كوجب كوئي مرض لاحق بوتا تو آپ             |
|   | 576    | وہ نشانیاں جوز مانہ نبوت سے تادم تحریر موجود ہیں           | 550   | عافیت کا سوال ضرور فرماتے                               |
|   | 576    | حج کی مقبولیت:                                             | 552   | جمد ظاہری ہے روح پاک کے خروج کے وقت واقعات              |
|   |        |                                                            |       |                                                         |

#### بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

## بادشابان وقت کے نام مکتوبات نبوی اور مجزات کاظہور

حضرت حسن ﷺ نے روایت ہے کہ کہ نبی کریم ﷺ نے کسریٰ (شام فارس) قیصر (شاہ روم) نجاشی (شاہ حبشہ) اور تمام دنیاوی سربراہوں کے نام مکتوبات شریف روانہ کیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعوت دی۔ رینجاشی شاہ حبشہ وہ ہے جس کی نبی کریم ﷺ نے (غائبانہ) نماز جنازہ پڑھی تھی۔ ﴿جناری مسلم ﴾

حاتم بن اسمعیل رائیتی نے یعقوب رائیتی ہے انہوں نے جعفر بن عمرو رائیتی ہے حدیث روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم الیت نے چارافراد کو چار بادشاہوں کی طرف روانہ کیا۔ ایک شخص کو روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم آلیت نے چارافراد کو چار بادشاہوں کی طرف اور عمرو بن امیہ طفی کو نبیش کی کسری کی طرف اور عمرو بن امیہ طفی کو نبیش کی کا کسری کی طرف اور عمرو بن امیہ طفی کو نبیش کی کا کسری کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا۔ طرف بھیجا تو ان میں سے ہر مختص نے اسی زبان میں گفتگو کی جس زبان والوں کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا۔ ﴿ ابن ابی شیبہ المصنف ﴾

#### اسى زبان ميں گفتگو:

زہری،اور معلی رحمہم اللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے پندافراد کو چند بادشاہوں کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی انہیں دعوت دیں تو ان قاصدوں میں ہر شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ای زبان میں گفتگو کرتا تھا جس زبان والوں کی طرف انہیں بھیجا گیا تھا جب اس کا ذکر نبی کریم علی تھے ہے کیا گیا تو آپ تا تھے نے فر مایا کہ بندگان خدا کے بارے میں جواللہ تعالیٰ کاحق ان کے ذمہ واجب تھا۔ بیا مراس سے اعظم ہے۔

﴿ ابن عد ﴾

## حضرت ابوسفيان في الماء المار قيصرروم كامكالمه:

حفرت ابن عباس ضفی ہے روایت ہے کہ ابوسفیان ضفی نے انہیں بتایا کہ جس زمانے میں نبی کریم علی نے فیصل سے حدیدیہ کے بعد ) قریش کومہلت دی تھی اور قریش کا ایک قافلہ بغرض تجارت شام گیا تھا۔ اسی زمانے میں نبی کریم علیہ کا مکتوب گرامی ہول کے نام پہنچا جس پر ہرقل نے قریش کے قافلے والوں کو بلوایا۔ ان میں ابوسفیان صفی تھے جب قریش کے قافلے کے لوگ ہرقل کے پاس ایلیا میں بہنچ اور ان کو ہرقل نے اپنی مجلس میں بٹھایا۔ قیصر کے چاروں طرف روم کے ہوے ہوئے مردار بیٹھے تھے۔ اس کے بعد ترجمان کے ذریعہ ان کومخاطب کر کے پوچھا کہتم میں سے کون فخص نسب کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا اظہار کیا ہے۔ ابوسفیان ضفی نے بتایا کہ میں نے سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا اظہار کیا ہے۔ ابوسفیان ضفی نے بتایا کہ میں نے سے اس شخص کے زیادہ قریب ہے جس نے نبوت کا اظہار کیا ہے۔ ابوسفیان ضفی نے بتایا کہ میں نے

جواب دیا کہ میں ازروئے نسب ان سے زیادہ قریب ہوں۔

اس پر ہرقل نے اپنے آ دمیوں سے کہا کہ ابوسفیان طفیا کہ کومیر نے قریب کر دواوراس کے پیچھے اس کے ساتھیوں کوکر دواوراس کے بیچھے اس کے ساتھیوں کوکر دواوراپ تر جمان سے کہا کہ ان سے کہو کہ ہم نبی کریم علی کے حالات معلوم کرتا چاہتے ہیں ، اگر ابوسفیان طفیا کہ کوئی جھوٹ بات کے تو تم فوراً جھٹلا دینا۔ ابوسفیان طفیا کے بیان کیا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے تو میں یقینا نبی کریم علی کے بارے میں اگر مجھے برملاجھوٹا کہنے سے شرم وحیا آئی۔

ابوسفیان طفیہ نے بیان کیا کہ ہرقل نے نبی کریم علیہ کے بارے میں جو بات سب سے پہلے مجھ سے پہلے مجھ سے پوچی تھی، یکھی کہ ان کا نسب تمہارے درمیان کیا ہے؟ میں نے جواب دیا: وہ ہم میں صاحب حسب دنسب ہیں، پھر پوچھا کہ کیا بھی تم میں کی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ منہیں۔ یوچھا کیا آباؤاجداد میں بادشاہت رہی ہے؟ میں نے کہا:نہیں۔

کیا بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزورضعیف لوگ؟ میں نے کہا بنہیں بلکہ کمزور ضعیف لوگ انتاع کرتے ہیں۔اس نے پوچھا کہ کیا ان کی تعدا دروز بروز بڑھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے؟ میں نے کہانہیں بلکہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔

اس نے پوچھا کہان میں ہے کوئی مختص ان کے دین سے ناراض ہوکران کے دین کوقبول کرنے کے بعد برگشتہ اور مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔

اس نے پوچھا کیا ان کے اظہار نبوت سے پہلے تم لوگ ان کوجھوٹا جانتے تھے؟ میں نے کہا: نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس نے بھیءہدشکنی اور بے وفائی کی ہے؟ میں نے کہا:نہیں۔

البتة اب ہم ایک عرصے سے نہیں جانتے کہ وہ اس زمانہ میں کیا کرتے ہیں۔ ابوسفیان کھی ہے۔ کہتے ہیں کہ سارے مکالمے میں اس قدراضا فہ کے کہیں کچھ بڑھانے کا موقع نہل سکا۔

پھر ہرقل نے بوچھا کیاتم نے ان ہے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا: ہاں! اس نے بوچھا: ان سے تہاری جنگ میں کیا حالت رہی؟ میں نے کہا: ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کی صورت پانی کے ڈول کی مانندرہی ، بھی ہم ڈول سے پانی بھر لیتے اور بھی وہ۔

(مطلب بيركم بهم غالب موجاتے اور بھی وہ غالب آ جاتے تھے۔)

اس نے پوچھا وہ تہہیں کیا کرنے کا تھم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی وحدہ الله اللہ تعالی وحدہ اللہ کی عبادت کرواور کسی کواس کا شریک نہ بناؤ اور جو پچھ تہہارے ماں باپ کہتے رہے ہیں اسے چھوڑ دواور ہمیں نماز پڑھنے ، زکوۃ دینے ، سیج بولنے، پاکباز رہنے اور صلد رحمی کرنے کا تھم دیتے ہیں۔

یہ تن کراس نے ترجمان سے کہا کہ انہیں بتاؤ کہ میں نے جوان کے نب کے بارے میں تم سے
پوچھااور تم نے کہا کہ وہ صاحب حسب ونسب ہیں تو انہیاء ومرسلین علیم السلام اپنی قوم میں صاحب نسب
ہی ہوا کرتے ہیں اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا کسی نے ان سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو تم نے

جواب دیا کہ ہیں۔اگر ایسی بات ہوتی تو کسی نے ان ہے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا کہ پیخض ا پے سے پہلے کی پیروی کرتا ہے اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیاان کے آباؤ واجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے،تم نے جواب دیا کہ نہیں۔اگران کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ میخص اپنے باپ کا ملک حابتا ہے اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیاتم اسے اس سے پہلے جھوٹا جانتے تھے؟ تم نے کہا کنہیں۔تو میں نے جان لیا کہ جو محض لوگوں سے جھوٹی بات کہنے سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالی پر جھوٹ کی نسبت کیے کرسکتا ہے؟ اور میں نے تم سے یو چھا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور ضعیف لوگ؟ تو تم نے جواب دیا کہ کمزورلوگ ان کی پیروی کرتے ہیں تو انبیاء ومرسلین علیہم السلام کے متبعین کمزورلوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے یو چھا تھا کہ تبعین کی تعداد بردھتی جاتی ہے یا کم ہوتی جاتی ہے۔تم نے جواب دیا کہ بڑھتی جاتی ہےتو ایمان کا معاملہ ایبا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ مکمل جز جائے۔میں نےتم سے بوچھاتھا کہ کیا کوئی ان کے دین سے ناراض ہوکرمنحرف اور مرتد ہوا ہے جبکہ اس نے ان کے دین کو قبول کرلیا ہو، تو تم نے جواب دیا کہ ہیں تو ایمان کا یہی حال ہے جس وقت ایمان دل کی گہرائیوں میں سا جاتا ہے تو پھر ایمان کو وہ نہیں چھوڑتا اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتے اور بے وفائی کرتے ہیں اورتم نے جواب دیا کنہیں ، تو انبیاء ومرسلین علیہم السلام کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عہد فکنی اور بے وفائی نہیں کرتے اور میں نے تم سے پوچھاتھا کہ وہ تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے جواب دیا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراؤ اور بتوں کے پوجنے سے ننع کرتے ہیں اورنماز پڑھنے ، سچے بولنے ، یا کباز رینے کا حکم دیتے ہیں۔

اب اگرتمہارا کہنا ہے جے ہے تو بہت جلد دو میر ہے تخت پر قبضہ کر کے ملک کے مالک بن جائیں گے اور میں جا تیں گا۔ اور میں جا نتا تھا کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے لیکن ہمیں ہے گان نہ تھا کہ وہ نبی تم لوگوں میں سے ہوگا۔ کاش کہ میر ہے راستے میں ہے لوگ حائل نہ ہوتے تو ان کے قدموں کو دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ عقابیۃ کے اس مکتوب گرامی کو پڑھوا کر سنا جے حضرت دحیہ کلبی طفیۃ عظیم بھری کی خدمت میں جو کہ مدینہ طبیبہ اور دمشق کے درمیان ایک شہر کا نام ہے ، لائے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی طفیۃ نے وہ مکتوب گرامی ہرقل کو دیا اور اس نے اسے پڑھا اس میں لکھا تھا کہ ہرقل کو دیا اور اس نے اسے پڑھا اس میں لکھا تھا کہ

بَسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ محمر عَلِيْنَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كے بندے اور اس كے رسول كى جانب سے ہرقل شاہ روم كے نام، سلامتی ہواس پرجس نے ہدایت كی پیروى كی۔

اما بعل

میں تمہیں دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔اسلام قبول کرلو گے تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دونا اجر دے گا اوراگرتم نے منہ پھیرا تو تمام منہ پھیرنے والوں کا وبال تم پر ہے اور اے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف آؤجو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ وہ بیہ کہ اللہ تعالیٰ کے سواہم کسی کو نہ پوجیس اور نہ اس کا کسی کوشریک تھہرائیں اور نہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوفریا درس بنائیں ، اب اگرتم اعراض کروتو سن لو کہ ہم تمہمیں گواہ بناتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔

ابوسفیان طفیہ بیان کرتے ہیں کہ اس تمام گفتگو اور حضور نبی کریم علیہ کے مکتوب گرامی کے پڑھنے کے مکتوب گرامی کے پڑھنے کے بعد اس کی مجلس میں شور ہر پاہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگیں اور ہم لوگوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا: 'ابن الی کبھ'' کا معاملہ یقیناً بہت بڑھ گیا ہے اور بنی اصفر (یعنی روم) کا باوشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد ہم یقینی طور سے جانے لگے کہ وہ (نبی کریم علیہ ہے) ضرور غالب ہوکر رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### ابن ناطور حاكم ايليا:

ابن ناطور،ایلیا کا حاکم تھااور ہرتل شام کے نصاری کا اسقف تھا۔ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل جب ہرقل جب ایلیا میں آیا تو اس نے بڑی ناگواری کی حالت میں صبح کی بیدد کھے کر چند بطریقوں (پادریوں) نے بوجھا کہ کس بات نے تمہارا دل ناخوش کر دیا ہے؟ ابن ناطور نے کہا کہ چونکہ ہرقل ستاروں کی رفتار دیکھا کرتا تھا، جب لوگوں نے اس سے ناخوشی کی بابت یو چھا۔

تواس نے کہا کہ آج رات میں نے ستاروں کے درمیان' ملک اختان' کو دیکھا ہے کہ اس کا طلوع ہوگیا ہے تواس زمانے میں کون لوگ ختنہ نہیں اوگوں نے بتایا کہ یہود کے سواکوئی ختنہ نہیں کرتا ہے اور یہود یوں ہے تمہیں ڈرنا نہیں چا ہے بلکہ اپنے علاقہ کے تمام شہروں کے حاکموں کولکھ دیتا چا ہے کہ ان کے شہروں سے جہودی ہوں سب کوتل کر دیں۔ ابھی یہ گفتگو ہورہی تھی کہ خسان بادشاہ کا جھیا ہواایک شخص ہرقل کے پاس لایا گیا جے ملک غسان نے نبی کریم عیالتہ کے ظہور کی خبر پہنچانے کیا جہا ہوا کہ خبر ہوتی اس خص ہرقل کے پاس بھیجا تھا، جب اس نے ہرقل کو نبی کریم عیالتہ کی بابت خبر پہنچا دی، تو ہرقل نے کہا: اس شخص کو لے جاکر دیکھا تو آگر کہا کہ یہ ختنہ کئے ہوئے ہوئے کہا ہوا ہو جبال کہ یہ ختنہ کئے ہوئے ہوا تو اس شخص کو نے جاکر دیکھا تو آگر کہا کہ یہ ختنہ کئے ہوئے ہواراس سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس شخص نے بتایا کہ تمام اہل عرب ختنہ کراتے ہیں۔ اس پر ہرقل نے کہا کہ عیم طاہر ہونے والا نبی اس امت کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے روانہ ہوگیا۔ کہا گھا ہر ہونے والا نبی اس امت کا بادشاہ ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے رومیہ کے حاکم کے نام خطاکھا (جو کہ علم میں ہرقل کے ہم پلہ تھا) اور جمع کی طرف روانہ ہوگیا۔ ابھی وہ جمع پہنچا نہ تھا کہ رومیہ کے حاکم کے نام خطاکھا (جو اب اے مل گیا، جس میں اس نے نبی کریم عیالتہ کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے ہے موافقت کی تھی۔

اس نے جواب میں لکھا کہ وہ یقیناً نبی ہیں، اس کے بعد ہرقل نے حمص کے کل میں روم کے بڑے بڑے لوگوں کوطلب کیا جب وہ جمع ہو گئے تو در بانوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازوں کو بند کر دیں (تا کہ کوئی جا آنہ سکے)اس کے بعد وہ فورانان کے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ ا ہے سرداران روم! کیا میں تمہیں رشد و فلاح کی بات نہ بتاؤں اور وہ بات جس سے تمہارا ملک محفوظ رہے نہ بتاؤں؟ وہ بات ہے کہ تم سب اس نبی مکرم تقلیقہ کا اتباع کرلو۔ بین کروہ تمام لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دولتیاں مارتے ہوئے چلے جانے کیلئے دروازوں کی طرف بھا گے مگر انہوں نے درازوں کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت و بے زاری کا عالم دیکھا تو وہ ان کے قبول ایمان سے مایوس ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم سب میرے پاس آؤ اور اس نے ان سے کہا کہ میں نے بیہ بات تم سے اس لیے کہی تھی کہ بیہ معلوم کرسکوں کہ تمہارا دین پراعتقا دکتنا پختہ ہے۔ مجھے کو معلوم ہو گیا اور بیہ بات میں نے د کیے لی۔ بین کروہ سب کے سب اس کے سامنے جدے میں گر پڑے اور اس سے راضی ہو گئے۔ ہرقل کی بیرحالت اس کے آخر وقت تک رہی۔

## انبیاء کوتل کرنایہود کا طریقہ ہے:

حضرت موی بن عقبہ رایشیایہ سے روایت ہے کہ ابوسفیان کھی ہے اس حضرت کی غرض سے شام گئے تو ان کے پاس قیصر کا قاصد آیا اور بلا کر لے گیا۔ قیصر نے کہا: تم مجھے اس محض کا حال بتاؤجس نے تمہاری قوم میں ظہور فرمایا ہے۔ کیا وہ تم پر ہمیشہ غالب آتے ہیں؟ ابوسفیان کھی نے جواب دیا: وہ ہم پر اس وقت غالب آ جاتے ہے جب میں ان میں موجود نہ ہوتا تھا۔ قیصر نے پوچھاتم انہیں کا ذب جانتے ہو یاصادق۔ ابوسفیان کھی نے کہا کہ ہم انہیں کا ذب جانتے ہیں۔ قیصر نے کہا کہ ایسا نہ کہواس لیے کہ کذب کے ساتھ کوئی محض غالب نہیں آسکتا ، اگر وہ تم میں نبی ہیں تو تم انہیں قتل نہ کرنا کیونکہ نبیوں کا قتل کرنا یہود کا شیوہ ہے۔

حضرت عبداللہ بن شداد ضطحہ ہے روایت ہے کہ ابوسفیان ضطحہ نے کہا کہ حضور نبی کریم علی کے حال کا جس دن سب سے پہلے مجھ پررعب طاری ہوا وہ ایک عظیم دن تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ قیصر نے اپنی مملکت وسلطنت کے باوجود مجھ سے اپنی مجلس میں اس انداز سے گفتگو کی کہ نبی کریم علی کے مکتوب گرامی مملکت وسلطنت کے باوجود مجھ سے اپنی مجلس میں اس انداز سے گفتگو کی کہ نبی کریم علی کے حکمت سے اس اس جو اس کے پاس آیا تھا۔ اس کی ہیب سے قیصر کی پیشانی سے پسینہ فیک رہا تھا۔ میں نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو میں نبی کریم علی کے وجا ہت سے مرعوب ہوگیا یہاں تک کہ میں اسلام لے آیا۔

ہرقل کے نام مکتوب نبوی:

ابن اسحاق رخمیہ این اسحاق رخمیہ سے روایت ہے کہ مجھ سے زہری رخمیہ علیہ نے حدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ مجھ سے اس نصرانی پا دری نے بیان کیا کہ جو کہ اس وقت وہاں موجودتھا جبکہ حضرت وحیہ کلبی رخمیہ علیہ برقل کے پاس نبی کریم علیہ کا مکتوب گرامی لے کرآئے تھے،اس مکتوب میں تحریرتھا کہ

بَسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ " بيخط محمد الرسول الله عليه كي طرف سے برقل عظيم روم كے نام ، سلام ہواس برجس

نے مکتوب کی پیروی کی۔''

امادحك

تم اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تنہیں دونا اجرعطا فرمائے گا اور تم نے انکار کیا تو انکار کرنے والوں کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔''

جب ہرقل نے مکتوب گرامی پڑھ لیا تو اس نے خط کو اپنے سامنے زانوں میں رکھ لیا۔اس کے بعدرومیوں کے ایک شخص کے نام لکھا (جوعبرانی کے سوا کچھ پڑھا لکھا نہ تھا) اور حضور نبی کریم علی ہے کہ مکتوب گرامی کے بارے میں مشورہ کیا اور اس نے جواب میں لکھا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ان کے بارے میں کوئی شک و شبہبیں ہے لہذا تم ان کی پیروی کرو، پھر اس نے روم کے سرداروں کو جمع کرنے کا حکم دیا جب وہ اس کے کل میں جمع ہو گئتو اس نے دربانوں کو دروازہ بند کرنے کا حکم دیا اوروہ ان کے پاس بالا خانے پرڈرتے ڈرتے آیا اور اس نے کہا کہ

اے سرداران روم! میرے پاس احمر مجتبی محمر مصطفیٰ علیہ کا مکتوب گرامی آیا ہے۔ خدا کی قتم! میں جن کا ہم انتظار کرتے تھے اور اپنی کتابوں میں ان کا ذکر پاتے ہیں اور ہم ان کوعلامتوں سے جانتے ہیں کہ یہی زماندان کے ظہور کا ہے۔ اب اگرتم اسلام قبول کرکے ان کی پیروی اختیار کرلو گے تو تمہاری آخری اور تمہاری دنیا دونوں سلامت رہیں گی۔ یہ تقریرین کر ان لوگوں نے غضب ونفرت کا اظہار کیا اور محل سراکے درازوں کی طرف چلے مگر انہیں بند پایا۔ یہ صور تحال دیکھ کر ہم قل ڈرا اور کہا کہ انہیں میرے یاس واپس لاؤ، جب وہ آئے تو اس نے ان سے کہا کہ

اے رومیو! میں نے تم ہے جو بات کہی ہے وہ تمہیں آ زمانے کیلئے تھی کہ دیکھوں تم میں اپنے دین کی پختگی کیسی ہے۔ میں نے تمہاری میہ کیفیت دیکھ کرخوشی محسوں کی ہے۔ میں کرسب کے سب اس کے سامنے تعدد دووازہ کھولا گیا اور وہ محل سراء سے نکل کر چلے گئے۔ کے سامنے تجدے میں گر پڑے۔ اس کے بعد دروازہ کھولا گیا اور وہ محل سراء سے نکل کر چلے گئے۔ ﴿ مِینَیْ ﴾

قیصر کے نام مکتوب نبوی:

حضرت دحیہ کلبی صفیۃ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے نبی کریم علیہ نے دوم کے بادشاہ قیصر کی طرف مکتوب گرامی پیش کرنے کیلئے در بار میں قیصر کی طرف مکتوب گرامی پیش کرنے کیلئے در بار میں جانے کی اجازت مانگی تو حاجب نے قیصر سے جاکر کہا کہ دروازہ پرایک صفح کھڑا ہے اوروہ کہتا ہے کہ اللہ کے درسول علیہ کا قاصد ہوں۔ بین کر درباری گھرااٹھے، قیصر نے کہا کہ اس قاصد کو لے کرآؤ تو میں اس کے باس پہنچا۔ اس کے پاس بکٹرت بطریق (پادری) بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے قیصر کو حضور نبی کریم علیہ کا کمتوب گرامی دیا اوروہ اس کے سامنے پڑھا گیا اس میں لکھا تھا:

بَسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيُم "محم الرسول الله عَلِيقَة كى جانب سے قيصر روم كے نام" یہ من کر قیصر کا بھتیجا جوسر خرنگ، نیلی وچشم اور دراز بالوں والافخص تھا۔ بولا: فی الحال اس خط کو نہ پڑھا جائے چونکہ اس خط کے ابتداا پے آپ سے کی گئی اور صاحب روم لکھا ہے۔ قیصر بادشاہ روم نہی کریم علی نے اپنے نام سے خط شروع کیا ہے۔ دوسرا قیصر کوصاحب روم لکھا ہے۔ قیصر بادشاہ روم وغیرہ نہیں لکھا ہے۔ کو خرت دحیہ دی ہی ہ فرماتے ہیں کہ مکتوب گرامی پڑھا گیا یہاں تک کہ پورا خط اس نے سنا۔ اس کے بعد قیصر نے در بار برخاست کرنے کا تھم دیا اور سب لوگ اس کے پاس سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے میرے پاس سی کو بھیجا اور میں اس کے باس پہنچا اور اس نے مجھ سے بو چھا اور میں نے نبی کریم علی کے مارا حال بیان کیا پھر اس نے کسی کو اسقف (پا دری) کو بلانے بھیجا اور وہ اس کے پاس آیا۔ یہ اسقف ملک شام کا تھا۔ اس کی بات اور اس کی رائے سے لوگ منہ نہ پھیرا کرتے تھے، جب پاس نے مکتوب گرامی کو پڑھا تو بے ساختہ کہا:

الله کی قتم! یہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسلی الظینی وموسی الظینی نے ہمیں دی۔ والله! بیہ وہی نبی ہیں جس کی بشارت حضرت عیسلی وحضرت موسی علیہم السلام نے دی اور ہم تو اس کا انتظار کررہے تھے۔قیصرنے یو چھااب میرے لیے تمہارا کیا حکم ہے؟

اسقف نے کہا جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اوران کی پیروی اختیار کرتا ہوں۔ یہن کر قیصر نے کہا کہ بلاشبہ میں ابھی ایسا ہی جانتا ہوں لیکن میں ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر میں نے اتباع قبول کی تو میری حکومت جاتی رہے گی اور اہل روم مجھے قبل کر دیں گے۔ اس کے بعد قیصر نے کسی کو بھیجا کہ اہل عرب موجود ہوں تو تلاش کرکے لائیں۔ اس زمانہ میں ابوسفیان حقیق تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے۔ وہ ایپلی انہیں لایا اور قیصر کے روبرو پیش کیا اور قیصر نے نبی کریم علیق کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔

چنانچہاں نے پوچھا مجھے اس شخص کے بارے میں حالات بتاؤ جوتمہاری سرز مین میں ظاہر ہوا ہے، وہ کون ہیں؟ ابوسفیان طفی نے کہا: وہ جوان ہیں؟ قیصر نے پوچھا ان کا حسب ونسب کیا ہے؟ کہا: کہ وہ ہم میں صاحب حسب ونسب ہیں۔اس بارے میں ان پرکسی کوفو قیت نہیں دی جاسکتی۔

قیصر نے کہا کہ نبوت کی یہی نشانی ہے۔ پوچھا کون لوگ ان کا اتباع کرتے ہیں؟ کہا جوان اور کم عقل لوگ۔ قیصر نے کہا کہ نبوت کی یہی شان ہے۔ کیا تم نے دیکھا ہے کہ کوئی تم سے جدا ہوکر ان کے دین میں داخل ہوا اور وہ پھرتمہاری طرف لوٹ کرآیا ہو؟ کہانہیں۔

قیصر نے کہا کہ نبوت کی پھریہی پہچان ہے۔ پوچھاتم نے دیکھا ہے کہان کے اصحاب میں سے کوئی تمہاری طرف آتا ہے پھروہ انہی کی طرف واپس چلا جاتا ہے؟ کہا: ہاں۔ قیصر نے کہا کہ نبوت کی کہی علامت ہے۔ پوچھا وہ اور ان کے اصحاب جنگ کرتے ہیں تو کیا کبھی انہیں پشت پھیرنے کا بھی اتفاق ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں! قیصر نے کہا کہ نبوت کی بہی شان ہے۔

اس کے بعد حضرت دحیہ ظاہفر ماتے ہیں کہ ابوقیصر نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے تمہارے آتا

کے بارے میں معلوم ہوا ہے اور میں خوب جانتا ہوں کہ وہ نبی ہیں کیکن میں اپنی حکومت کونہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد اس نے مکتوب گرامی کو لیا اور اپنے سر پر رکھا اور اسے بوسہ دیا اور دیباوحریر کے کپڑے میں لپیٹ کرصند وقیے میں محفوظ کر دیا۔

لیکن اس اسقف (پادری) کا حال یہ ہوا کہ ہراتوار کے دن نصاری اس کے پاس جمع ہوتے تھے وہ آتا اور انہیں وعظ ونصیحت کرتا پھر وہ عبادت خانے میں چلا جاتا اور دوسرے اتوار تک وہیں رہتا۔ حضرت دید حفظ فشر ماتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچتا اور وہ جھے ہو ین سلام اور حضور نبی کریم علی ہوتے کے بارے میں پوچھتار ہتا تھا۔ اس کے بعد جب بھی اتوار کا دن آتا لوگ جمع ہوکراس کے برآمد ہونے کا انتظار کرتے مگر وہ نہ ذکاتا اور عذر کر دیتا کہ میں بیار ہوں۔ ایسانس نے کئی مرتبہ کیا۔ بالآخرا یک مرتبہ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے کس کے ذریعہ کہلوایا کہ جہیں ضرور ہمارے سامنے آتا چاہیے، مرتبہ جب وہ لوگ آئے اور انہوں نے کس کے ذریعہ کہلوایا کہ جہیں ضرور ہمارے سامنے آتا چاہیے، ورنہ ہم سب تمہمارے پاس پہنچ جائیں گے اور ہم و کھے رہے ہیں کہ جب سے عربی مخض (حضرت دحیہ مرتبہ ہم نے نکانے سے انکار کر دیا ہے۔

حضرت دحیہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اسقف نے مجھے بلا کر کہا کہتم اپنے آقا کے دربار میں جاؤاوران سے میراسلام عرض کر کے بتانا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی مبعود نہیں اور بیر کہ آپ اللہ کے رسول تنایشتہ ہیں۔اس کے بعد وہ نصرانیوں کے سامنے ہوگیا اور نصرانیوں نے اسے شہید کر دیا۔

﴿ بزار،ابوقعيم ﴾

حضرت ابوسفیان ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہرقل نے اپنے بطریقوں (پادر بوں) اور سرداروں کو جمع کیا اور الی بلند جگہ پر بیٹھا جہاں ان میں ہے کوئی اس کے پاس نہ پہنچ سکتا تھا۔ پھرکل کے دربانوں کو حکم دیا کہ تمام دروازے بند کردیئے جائیں۔ اس کے بعدان کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ نبی مکرم شاہلے ہیں جن کی بشارت حضرت عیسی الطابی نے تم کو دی تھی تو تم ان کا اتباع کرواور ان پر ایمان لاؤ۔ یہ ن کروہ سب کے سب یک زبان ہوکرا نکار کرنے گے اور دروازے کی طرف بھا گے مگر ان کو بندیایا اور ان کے ہاتھ قیصر تک نہ بہنچ سکتے تھے، جب ہرقل نے یہ کیفیت دیکھی تو کہنے لگا:

بیٹھ جاؤ میں تمہارا امتحان لیتا تھا چونکہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم اپنے دین میں فریب نہ دو، اب جو پیٹھ جاؤ میں تمہارا حال دیکھا ہے۔ میں اس سے بہت خوش ہوں۔ بین کر ہرقل کے ایک قاضی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ ہیں۔ اس پران نصرانیوں نے اسے پکڑ لیا اور خوب زووکوب کرتے رہے، یہاں تک کہ اسے شہید کر دیا۔

﴿ ابونعیم ﴾

سعید بن منصور رایشی نے حضرت عبدالله بن شداد طفی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے صاحب روم (ہرقل) کے نام اس طرح خطاکھا:
"من محمد الرسول الله الى هو قل صاحب الروم"

جب ہرقل نے اس مکتوب گرامی کو پڑھا تو اس کا بھائی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اس خط کونہ پڑھو كيونكه خط بهجني والے نے تم سے پہلے اپنے نام سے خط كوشروع كيا اورتم كو باوشاہ بيں لكھا ہے بلكه صاحب روم لکھا ہے۔ یہن کر ہرقل نے کہا کہ اگرانہوں نے اپنے نام سے خط شروع کیا تو کیا مضا کقہ ہے۔ لکھنے والا تو وہی ہے جس نے میری طرف خط بھیجا ہے اور اگر مجھے صاحب روم لکھا ہے تو مجھی کیا حرج ہے۔ یقیناً میں ہی صاحب روم ہوں اور رومیوں کیلئے میر ہے سوا کوئی صاحب نہیں ہے، پھراس نے پورے خط کو پڑھا اور وہ پسینہ پسینہ ہوگیا۔لرزنے لگا اور کا پہنے لگا ،اس نے پوچھا: اس علاقہ میں کوئی اس تخص کو جاننے والا ہے؟ پھراس نے ابوسفیان ﷺ کے پاس کی کو بھیجا اور ان سے یو چھا کیاتم ان کو جانے ہو؟ ابوسفیان ظر نے کہا: ہاں۔ قیصر نے یو چھاتم میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم میں ان کا نسب عالی اور بلند ہے۔اس نے یو چھا تمہاری ستی میں ان کا گھر کس جگہ ہے؟ میں نے کہا: ہاری بستی کے درمیان میں ہے۔ ہرقل نے کہا: یہی ان کی نشانی ہے۔اس کے بعد پوری حدیث بیان کی ، جویہلے گزرچکی ہے جس میں اسقف شہید ہونے کا ذکر ہے۔

سعید بن منصور رایشی نے حضرت ابن المسیب طفی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب قیصر نے نبی کریم علی کا خط پڑھاتو کہنے لگا کہ بیخطابیا ہے کہ میں نے حضرت سلیمان بن داؤد الطبیعی کے بعد کوئی خط ایبانہیں پڑھا پھراس نے ابوسفیان اور مغیر بن شعبہ دو چھنکو بلایا اوران سے نبی کریم علیہ كى شان مبارك كے سلسلے ميں پھے سوالات كيے اور ان دونوں نے اسے بتايا۔ بيان كروہ كہنے لگا: وہ ضروری میری مملکت پر قبضہ کرلیں گے۔

حضرت ابن عمر ظرفینہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: کون ہے جو میرے خط کو'' طاغیۂ روم'' کے پاس لے جائے اور اس کیلئے جنت ہو۔ بین کر انصار میں سے ایک مخص كهر اجوا، اس كا نام عبيد الله بن عبد الخالق ري الحالي الله عليه الله عبيد الله بن عبد الخالق و الله الله الله عليه كا مکتوب گرامی لے کروانہ ہوا۔ یہاں تک کہ وہ طاغی میں پہنچا اور کہا کہ میں رب العالمین کے رسول کا قاصد ہوں تو انہیں طاغی روم کے پاس پہنچنے کی اجازت ملی اور وہ اس کے روبرو گئے اور طاغیہ روم نے جان لیا کہ وہ امرحق کو نبی مرسل کے دربار میں لایا ہے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ کا مکتوب گرامی اسے دیا۔ پھراس نے اپنے پاس اہل روم کو جمع کیا اور ان کو بیخط پیش کیا تو ان سب نے اس لائے ہوئے خط کو برا جا نالیکن ان میں سے ایک محض نبی کریم علیات پر ایمان لایا ، اے ان لوگوں نے ایمان لاتے ہی **قتل** کر دیا۔اس کے بعدوہ قاصد نبی کریم علی کے پاس ملیث آیا اور قاصد نے طاغی کا حال اور اس ایمان لانے والے شخص کے تل کیے جانے کا حال سب بیان کیا۔ بین کرنبی کریم علی نے فر مایا: اس شخص کواللہ تعالی اس قتل کیے جانے کی بنا پرامت واحدہ کر کے اٹھائے گا۔

﴿ ابوثعيم ، المعرف ﴾ حضرت دحیہ کلبی کھی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم بھاتے نے مجھے شاہ روم کی طرف اپنا مکتوب گرامی دے کرروانہ کیا اور وہ اس وفت دمشق میں تھا تو میں نے پہنچ کراہے نبی کریم اللے کا مکتوب گرامی دیا اور اس نے کی مہر کوتو ڑا اور اسے مسند پر رکھا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، پھراس نے منادی کرائی اور تمام بطریق (پادری) اور اشرف قوم جمع ہوئے اور اس کیلئے تکیہ پر تکیہ رکھا گیا، کیونکہ فارس وروم میں یہ طریقہ درائج تھا، اس وفت تک منبر نہیں بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا:

مریقہ درائج تھا، اس وفت تک منبر نہیں بنائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا:

د' یہ خط اس نبی علی کا ہے جس کی بشارت حضرت عیسی النظامی نے ہمیں دی تھی کہ وہ حضرت اساعیل بن ابر اہیم النظام کی اولا دمیں سے ہوگا تو ان سب نے سرکشی اور انکار کا ظہار کیا۔ قیصر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سکون وقر ارپکڑ نے کا تھم دیا اور کہا کہ میں تمہیں آزمانا چا ہتا تھا کہتم نفرانیت کے کیسے مددگار ہو۔''

حضرت دحیہ ظفی نے بیان کیا کہ ہرقل نے دوسرے دن پوشیدہ طور پر مجھے بلایا اور دہ مجھے براے مرے میں نے غورے دیکھا تو وہ انبیاء و برے کرے میں لے گیا۔اس کمرے میں تنین سوتیرہ تصویری تھیں۔ میں نے غورے دیکھا تو وہ انبیاء و مرسلین کی تثبیہ یہ ہرقل نے کہا کہ دیکھوان میں تمہارا آقا کون ہے؟ تو میں نے ایک تثبیہ دیکھی گویا کہ نبی کریم علی ہو اس نے کہا کہ وہ یہ ہیں۔ ہرقل نے کہا: تم نے ٹھیک کہا پھراس نے کہا کہ ان کی داہنی جانب کس کی تثبیہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ خص آپ ہی کی قوم کا ہے اوران کا نام ابو بر صدیق ظفی ہے۔اس نے پوچھا آپ کی بائیں جانب کس کی تثبیہ ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بھی آپ ہی کی قوم کا ایک فخص ہے اوران کا نام عمر بن الخطاب ظفی ہے۔

ہرقل نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں میں ان دونوں کے بارے میں لکھا پاتے ہیں کہ ان دونوں صحابیوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کوقوت دےگا۔ جب میں نبی کریم علیا ہے کی خدمت میں واپس آیا تو میں نبی کریم علیا ہے سے سارا حال عرض کیا۔حضور نبی کریم علیا ہے فر مایا: ابو بکر وعمر دونوں کے دریم علیا ہے بارے میں سے کہا کہ اللہ میرے بعداس دین کوان دونوں کے ذریعہ قوت دےگا اور فتح دےگا۔ بارے میں سے کہا کہ اللہ میرے بعداس دین کوان دونوں کے ذریعہ قوت دےگا اور فتح دےگا۔ ہاں عساکہ ﴾

## جبله بن ايهم غساني كودعوت اسلام اورتشبيهات انبياء

حفرت ابوامامہ بابلی فی شام بن العاص فی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اور ایک قریقی مخص حضرت ابو بکر صدیق فی شاہ کے زمانے میں ہرقل شاہ روم کی طرف گئے تا کہ ہم اسے اسلام کی وعوت ویں تو ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم دمشق جبلہ بن ایہم غسانی کے پاس گئے، جب ہم اس کے سامنے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ہماری طرف جب ہم اس کے سامنے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے ہماری طرف ایک قاصد ہے بات نہ کریں گے۔ ہمیں باوشاہ کی بھیجا کہ وہ ہم ہے گفتگو کرے، ہم نے کہا کہ ہم کسی قاصد سے بات نہ کریں گے۔ ہمیں باوشاہ کی بھیجا گیا ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو ہم اس سے بات کریں گے ورنہ ہم کسی قاصد سے بات نہ کریں گے۔ اس نہ کریں گ

گے۔ تو وہ قاصداس کی طرف گیا اور اسے جائے خبر دی پھراس نے جمیں اجازت دی اور ہشام ﷺ نے اس سے گفتگو کی اور اسے اسلام کی طرف بلایا۔اس وقت اس کے جسم پر کالے کپڑے تھے۔

ید کیوکر ہشام طفاہ نے اس سے پوچھا: تیرے جسم پر بیسیاہ کپڑے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے ان کپڑوں کو پنچتے وقت قسم کھائی ہے کہ ان کو نہ اتاروں گا جب تک کہ میں تم کوشام کے علاقے سے باہر نہ نکال دوں۔ ہم نے کہا کہ خدا کی قسم! ہم تیرے اس بیٹھنے کی جگہ کو انشاء اللہ تجھے سے ضرور لے لیں گے اور انشاء اللہ ہم اس عظیم مملکت پہھی ضرور قبضہ کرلیں گے کیونکہ ہمارے نبی کریم علیہ فی نہیں اس کی خبر دی ہے۔ جبلہ نے کہا کہ تم لوگ وہ نہیں وہ جو اس مملکت عظیم کو لے سکیں گے بلکہ وہ لوگ ایسے ہوں گے جو دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں افطار کریں گے ۔ تم روزہ کہاں رکھتے ہو۔ جب ہم نے اس کو بتایا کہ وہ روزہ دار ہم ہی بیں تو بیمن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور س نے کہا کہ جاؤ اور ہمارے ساتھ ایک قاصد کوشاہ ہرقل کے پاس بھیجا اور ہم سوار یوں پر سوار گردنوں میں تکوار آ ویزاں کیے ہادشاہ کیک تا تھور کی بیا تھور کی بیات ہو ہوگی ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر بادشاہ کے کا رنگ بدل گیا اور وہ ایسا ہوگیا کہ گویا اگور یا مجبور کی بادشاہ وہ ہوگا کہ باکہ وہ کہا کہ کیا وجہ ہم نے الی شاخیں ہیں جے ہوا ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بینچ گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہم خالی شاخیں ہیں جی ہوا ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بینچ گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہم خالی شاخیں ہیں جی ہوا ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بینچ گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہے خال شاخیں ہیں جی ہوا ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بینچ گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہم کہ جس طرح تم آپس میں تھیں جی موا ہلا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم اس کے پاس بینچ گئے۔ تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ حس طرح تم آپس میں تھیں میں تھیں میں تھیں میں تھیں تھیں۔ کیا تھیں کیں جی تھی کہا کہ کیا وجہ ہے کہ حس کہا کہ جس طرح تم آپس میں تھیں جی تم کی اس بھی تھیں۔ کہ حس طرح تم آپس میں تھیں تھیں کہ کیا تھی کہا کہ کیا وجہ کے جس کی دی تم کوئی تک کی تو ہرقل نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ حس طرح تم آپس میں تھیں۔

اس پرہم نے''السلام علیک''اس نے کہا کہتم! پنے بادشاہ کی کس طرح تحیت کرتے ہو؟ ہم نے کہا کہا کہا کا محکمہ سے تحیت کرتے ہیں۔اس نے پوچھا وہ تمہیں کس طرح جواب دیتے ہیں ہم نے کہا کہاسی کلمہ سے یعنی''وعلیکم السلام''

اس نے کہا: ''لا اللہ الا اللہ واللہ اکبر''جب ہم نے اس کلمہ کو پڑھا تو وہ غرقہ شق ہوگیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ نے سراٹھا کراس طرف دیکھا اور اس نے کہا کہ اس کلمہ کو جب تم نے کہا تو بیغ رقہ شق ہوگیا، جب تم اس کلمہ کو اپنے گھروں میں کہتے ہوتو کیا تمہارے گھر بھی ای طرح شق ہوجاتے ہیں؟ ہم نے کہا: نہیں، ہم نے اس کا اثر ایسا بھی نہیں دیکھا جیسا کہ تمہارے رو برود یکھا ہے۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب تم اس کلمہ کو پڑھوتو ہر شئے تم پر بھٹ کرگر پڑے اور میری آ دھی مملکت میرے قبضے سے نکل جائے۔ ہم نے پوچھا یہ س لیے تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ یہ اس کلمہ کی شان سے زیادہ آسان ہے اور یہ کہ یہ کہ اس نے ہم اس نے ہم اس کے بعد اس نے ہم آسان ہاور یہ خواب دیے۔

بھر کہا کہ تمہاری نماز اور روزہ کس طرح کی عبادت ہے؟ ہم نے اس کا جواب دیا۔ پھر کہا جاؤ، تو ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے عمدہ جگہ رہنے اور خوب مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا اور ہم تین روز وہم اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے عمدہ جگہ رہنے اور خوب مہمان نوازی کرنے کا حکم دیا اور ہم تین روز وہاں رہے پھراس نے رات کے وقت ہمیں بلایا اور ہم اس کے پاس پنچے تو اس نے ہماری باتوں کو دوبارہ سننا جا ہتا تو ہم نے ان کا اعادہ کیا۔اس کے بعد اس نے ایک بڑا صندہ تی منگایا جس پر طلائی کا م

کیا گیا تھا اور جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے خانے اور دروازے تھے تو اس نے انہیں ہمارے سامنے کھولا اور اس کے قفل کو کھولا، پھر اس نے سیاہ رئیٹی کپڑا نکال کے پھیلایا۔ جب ہم نے اسے دیکھا تو اس پرسرخ رنگ کی تشبیہ تھی جس کی آئکھیں بڑی بڑی اور کان بڑے بڑے بڑے تھے اور اس کی گردن اتنی کمبی کہ میں نے اس سے پہلے بھی نہ دیکھی تھی اور ابھی اس کی داڑھی نمودار ہوئی تھی اور ہم نے دو خوبصورت شاید کی کونہ پیدا نہ کیا ہو۔ اس نے نوجھا: کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہیں۔

. اس نے کہا کہ بید حضرت آ دم علیہ السلام کی تشبیہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دیگر انسانوں کی بہنسبت ان کے مال زیادہ تھے۔

اس کے بعداس نے دوسرا خانہ کھولا اور اس سے سیاہ رنگ کا ریٹمی کپڑا نکالا ہم نے دیکھا کہ اس پر سفید رنگ کی تثبیہ ہے اور دیکھا کہ اس کے بال گھنگریا لے ہیں اور آئکھیں سرخ ہیں، سر بڑا ہے اور داڑھی بہت خوبصورت ہے۔اس نے یو چھاتم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا بنہیں، بتایا کہ بیدحضرت نوح الطَّيْعَةُ كَي تَشْبِيهِ ہے۔ پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس سے سیاہ رکیٹمی کپڑا نکال کے پھیلایا۔ ہم نے د یکھا کہ ایک نہایت گورے رنگ کے آ دمی کی تشبیہ ہے۔ آئکھیں بردی حسین ہیں، دونوں بھنویں ملی ہوئی ہیں۔رخسارطویل اور داڑھی سفید ہے۔ گویا کہ وہ تبسم کررہے تھے۔اس نے پوچھا کیاتم ان کو جانتے ہو؟ ہم نے کہا کنہیں۔اس نے کہا کہ بیرحضرت ابراہیم خلیل اللہ خات کی تشبیہ ہے۔ پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس نے ساہ ریشمی کپڑا کھول کے پھیلایا ہم نے ویکھا کہاس پرخو بروتشبیہ ہے اور وہ تشبیہ نبی كريم عليه كى ہے۔اس نے يو چھا كياتم انہيں جانتے ہو؟ ہم نے كہا: ہاں! بيمحد الرسول الله عليه كى تشبیہ ہے۔ پھروہ تعظیماً کھڑا ہوا اور بیٹھ گیا اور کہنے لگا: خدا کی قتم! کیا یہ یقیناً وہی ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں یقیناً بیونی ہیں۔ پھروہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا بیخانہ آخرتھا، چونکہ میں نے عجلت کی کہ میں ویکھو کہتم جس کے قاصد بن کرا ہے ہواور جس کے دین کا پیغام لائے ہو، کیا بید دین اسی نبی مکرم اللے کا ہے۔اب مزید خانے دکھا تا ہوں پھراس نے ایک خانہ کھولا اوراس کے سیاہ رئیٹمی کپڑا کو نکال کے پھیلایا دیکھا کہاس میں گندی رنگ کے سیابی مائل تشبیہ ہے اور بال پیچیدہ تھنگریا لے ہیں۔ آئکھیں بیٹھی ہوئی تیزنظر ہیں۔ منہ بنائے ہوئے دانت ایک دوسرے پرچ ھے ہوئے ہونٹ سکڑے ہوئے ہیں۔ گویا کہ وہ غضب ناک ہیں۔ اس نے یو چھاانہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ بیں اس نے کہا کہ بید حضرت مبوی الطفی کی تشبیہ ہے اوراس تشبیہ کے پہلومیں ایک اور تصویر تھی جواس کے مشابتھی مگر فرق بیتھا کہ اس کے سر پر چکنہ پن تھا اور پیشانی چوڑی تھی اور آنکھوں میں میلان تھا۔اس نے کہا کیاتم انہیں جانتے ہو؟ ہم نے کہا کہ نہیں! کہا یہ حضرت لوط الطینی کی تشبیہ ہے، پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفیدر کیٹمی جامہ نکال کے پھیلا یا تو اس میں گندمی رنگ کی ایک تثبیہ تھی جس کے بال لیکے ہوئے تھے اور میانہ قدتھا، گویا وہ غضب ناک تھا، اس نے کہا كتم جانة مويدكون ٢٠ مم نے كهائبيں -اس نے كها كدية حضرت اساعيل الطفيع كى تشبيه بـ

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور اس سے سفید رکیٹی جامہ نکالا تو اس میں سرخی مائل گور بے رکے ، اونجی ناک کی تشبیہ دیکھی جس کے دونوں رخساروں پر گوشت کم تھا اور وہ خوبصورت تھی۔ اس نے پوچھا: جانتے ہویہ کی تشبیہ ہے۔ پھر ایک اور خانہ کھولا اور سفید رکیٹی جامہ نکالا و یکھا کہ میں حضرت اسحاق النگائی کی تشبیہ تھی کیکن ایک اور خانہ کھولا اور سفید رکیٹی جامہ نکالا و یکھا کہ میں حضرت اسحاق النگائی کے مشابہ ایک تشبیہ تھی کیکن فرق یہ تھا کہ اس کے ہونٹ پر ایک تل تھا۔ اس نے کہا کہ اسے پہچانتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہیں۔ اس نے کہا کہ اسے پہچانتے ہو۔ ہم نے کہا کہ ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت یعقوب النگائی کی تشبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور سیاہ رنگ کا رکیٹمی جامہ نکالا تو اس میں ایک حسین وجمیل گورے رنگ، اونجی ناک، حسین قامت شخص کی تشبیہ تھی۔ اس کے چہرے سے نور چمک رہا تھا اور اس کے چہرے میں خشوع وخضوع کے آثار نمایاں تھے۔ وہ سرخی کی جھلک لیے ہوئے تھا، اس نے پوچھا اس کو جانے ہو؟ ہم نے کہا: نہیں۔ اس نے کہا کہ بیتمہارے نبی مکرم تقلیقہ کے جداعلی حضرت اساعیل الطبیع کی تشبیہ ہے جو حضرت آدم الطبیع کی تشبیہ ہے۔ حضرت آدم الطبیع کی حضرت ہو بیکون ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ حضرت یوسف الطبیع کی تشبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفید رہیٹمی جامہ نگالا تو اس میں سرخی مائل تیلی تیلی پنڈلیوں والی ، حجوثی حجوثی آئکھیں، برا پیٹ، میانہ قد اور تلوار لٹکائے تشبیہ نظر آئی۔اس نے پوچھا جانتے ہو یہ کس کی تشبیہ ہے؟ ہم نے کہا: نہیں۔کہا: یہ حضرت داؤ دالگینی کی تشبیہ ہے۔

اس کے بعداس نے ایک اور خانہ کھولا اور سفیدر پیٹمی جامہ نکالا اس میں بڑے بڑے سرین لمبے لمبے پاؤں، گھوڑے پر سوار مخص کی تشبیہ نظر آئی۔اس نے پوچھا: اسے جانتے ہوکون ہے؟ ہم نے کہا کہ نہیں۔کہا: یہ حضرت سلیمان الطفیلاً؛ کی تشبیہ ہے۔

پھراس نے ایک اورخانہ کھولا اوسیاہ رئیٹمی جامہ نکالا۔اس میں گورے رنگ، جوان،خوب سیاہ واڑھی، مکثرت بال اورخوبصورت مخص کی تشبیہ نظر آئی۔اس نے پوچھا: جانتے ہو یہ س کی تشبیہ ہے؟ ہم نے کہا:نہیں۔کہا: یہ حضرت ابن مریم الطانی کی تشبیہ ہے۔

ہم نے پوچھا: یہ تمام تشبیعیں تمہیں کہاں سے ملیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ صورتیں اس حالت پر ہیں جس حالت پر انبیاء کیہ السلام کی صورتیں تھیں۔اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم تعلقہ کی تشبیہ و لیک ہی دیکھی ہے جیسی کہ آپ کی صورت مبارکتھی۔اس نے کہا کہ حضرت آ دم الطفیلائے اپنے رب تشبیہ و لیک ہی ان صورتوں کو دکھا دے جو نبی ہوکر دنیا میں پیدا ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان پران کی تشبیہوں کو اتارا اور وہ مغرب شمس (سورج کے ڈو جنے کی جگہ) کے پاس حضرت آ دم الطفیلائے کے خزانہ میں تھیں۔ جے حضرت ذوالقر نبین الطفیلائے نے مغرب شمس سے نکالا اور حضرت دانیال میں ہے کہ کو ہیں۔

میں تھیں۔ جے حضرت ذوالقر نبین الطفیلائے نے مغرب شمس سے نکالا اور حضرت دانیال میں تمہارے پھر کہا: سنو! میری خواہش یہ ہے کہ خدا کی قتم! میں اسے ملک سے نکل حاول اور میں تمہارے

پھر کہا: سنو! میری خواہش یہ ہے کہ خدا کی قتم! میں اپنے ملک سے نگل جاؤں اور میں تمہارے طاقتور بادشاہ کی خدمت گزاری میں ہمیشہ رہوں یہاں تک کہ میں مرجاؤں۔اس کے بعد اس نے ہمیں تحا ئف دیئے جونہایت عمدہ اور قیمتی تھے اور ہمیں رخصت کیا اور ہم واپس آ گئے۔ جب ہم حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے دربار میں حاضر ہوئے تو آپ سے سارا حال بیان کیا اور جو پچھے دیکھا اور سنا تھا آپ سے عرض کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فر مایا: لا چار ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے خیر کا ارا دہ فر مائے گاتو وہ ایساکرے گا۔

اس کے بعد فرمایا کہ جمیں نبی کریم علی کے نے خبر دی ہے کہ نصاری اور یہود نبی کریم علیہ کے صفتیں اینے یاس موجود یاتے ہیں۔

﴿ بيهِ فَي ، ابونعيم ﴾

مویٰ بن عقبہ طفی اسے روایت ہے۔ پھرانہوں نے "لا الله الا الله و الله اکبر" کے پڑھنے سے غرقہ کے شق ہونے کے قصہ میں کہا کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء میہم السلام کے معجزات ان کی وفات کے بعد بھی پائے جاتے ہیں جس طرح کہ اس قتم کے معجزات ان کی بعثت سے پہلے پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی بعثت سے پہلے پائے جاتے ہیں جو کہ ان کی بعثت کے قریب ہونے پر خبر دار کرنے اور ڈرانے کیلئے ہوتے ہیں۔

﴿ ابونعیم ﴾

## برقل كا قاصد تنوخي بارگاه سرور كونين عليه مين:

حضرت سعید بن ابوراشد رہائیے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہرقل کے قاصد تنوخی سے جے نبی کریم علی کے خدمت میں بھیجا گیا تھا، ملا قات کی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے ہرقل کی سفارت، کے بارے میں کچھ نہ بتاؤ گے۔

تنوخی نے کہا کہ ضرور بتاؤں گا۔اس نے کہا کہ نبی کریم علیہ جوک میں تشریف فرما تھے۔آپ نے دھیہ کلبی طفیہ کو ہرقل کی طرف بھیجا، جب رسول اللہ علیہ کا مکتوب گرامی اس کے پاس پہنچا تو اس نے روم کے پادر یوں اور بطریقوں کو بلایا اس نے اپنے او پراوران کے او پر دروازوں کو بند کر لیا۔ اس کے بعد ہرقل نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس مقدس ہتی نے میرے پاس قاصد بھیجا ہے اور مجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔خدا کی قتم! تم جو کتابیں پڑھتے ہوتم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ ملک جو اور مجھے اسلام کی دعوت دی ہے۔خدا کی قتم! تم جو کتابیں پڑھتے ہوتم نے اس میں پڑھا ہے کہ وہ ملک جو میرے قبضہ میں ہے اسے وہ ضرور حاصل کرلیں گے۔لہذا آؤ ہم سب ان کا اتباع کریں۔ بیس کران لوگو تمام لوگوں نے نفرت وغصہ کا اظہار کیا۔

پھر جب اس نے جان لیا کہ اگر بیلوگ اس کے پاس سے چلے گئے تو اس کے خلاف رومیوں کوفساد پر ابھاریں گے تو اس نے کہا کہ بیس نے بیہ بات تمہارے دین پر پختگی کو آزمانے کیلئے کہی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے بلایا اور کہا کہ تم میراخط لے کر نبی عربی تعلیق کی خدمت میں حاضر ہو، اور ن کی کسی بات کو ضائع نہ کرنا اور میری تین باتوں کو یا در کھنا۔ ایک بیہ کہ ویکھنا کہ وہ اس خط کا کیا ذکر کرتے ہیں جو با تیں انہوں نے مجھلکھ کر بھیجی ہیں۔ دوسری بیہ کہ دیکھنا جب وہ میرے خط کو پڑھیں تو وہ رات کے بارے میں کیا ذکر فرماتے ہیں اور تیسری بات بیہ کہ ان کی پشت مبارک کو دیکھنا کہ کوئی چیزتم کونظر آتی ہے۔

کیر میں اس کا خط لے کر روانہ ہوا اور مقام تبوک پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں اپنا خط پیش کیا۔ آپ نے فرمایا: اے بھائی تنوخ! میں نے اپنا خط کسری کے نام بھیجا مگر اس نے اسے بچاڑ ڈالا۔ اب یقینا اللہ تعالی اسے اور اس کے ملک کو کلڑے کلڑے کر دے گا اور میں نے اسے بچاڑ کی اس نے اسے جا کہ کر دیا۔ اللہ تعالی اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کھڑ ہے کر دیا۔ اللہ تعالی اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کھڑ ہے کر دیا۔ اللہ تعالی اسے اور اس کی مملکت کو ضرور کھڑ ہے کہ دے گا اور میں نے اپنا ایک دعوتی خط تمہار سے صاحب (باوشاہ) کے تام کھھا اور اس نے اسے محفوظ کر لیا۔ ہمیشہ لوگ اس سے ڈرتے رہیں گے، جب تک وہ زندہ ہیں میں نے دل میں کہی ہے بات ان تین میں سے ایک ہے جن کی اس نے مجھے تا کید کی تھی۔

اسکے بعد نبی کریم اللہ نے وہ خط اس مخص کو دیا جو آپ کی بائیں جانب تھا اور اس نے اس خط کو پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ نے مجھے ایسی جنت کی دعوت دی ہے جس کی وسعت آسان وزمین کے برابر ہے تو جہنم کہاں ہے؟ بیت کرنبی کریم آلیک نے فرمایا: سجان اللہ! جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ پھر فرمایا: اے برادر تنوخ! آو پھر نبی کریم آلیک نے اپنی پشت مبارک سے چا درشریف اٹھائی اور فرمایا: و کیے جس کے دیکھنے کی تمہیں تاکید کی گئی ہے تو میں آپ کے پشت مبارک کی طرف آیا تو میں نے حضور فرمایا: و کیے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی ۔ وہ کچھالی تھی جیسے کہ پچوں کی دل دارجگہ۔ نبی کریم آلیک تھی جیسے کہ پچوں کی دل دارجگہ۔

## كسراى كے نام مكتوب نبوى اوراس كى گستاخى:

حضرت ابن عباس معطی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے کسری کے نام اپنا مکتوب گرامی بھیجا، جب اس نے پڑھا تو اسے جاک کر دیا۔اس وفت نبی کریم علی نے اس کے اوپر بددعا فرمائی کہ مجوسیوں پراس کا ملک پورے طور پر مکرے ہوجائے۔

﴿ بخارى ﴾

ابن شہاب ر اللہ عبدالرحمٰن بن عبدالقاری ہے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے اپنا محتوالی کے اپنا محتوالی کے نام بھیجا تو کسری نے اسے چاک کر دیا۔اس وقت نبی کریم علی نے فرمایا کہ کسری نے اپنے ملک کو یارہ یارہ کردیا۔

﴿ يَعِيْ ﴾

حفرت دحیہ طفی سے روایت ہے کہ کسری کے نام جب نبی کریم اللی نے خط بھیجا تو کسری کے نام جب نبی کریم اللی نے خط بھیجا تو کسری نے اپنے گورنر کے نام صنعاء خط بھیجا اور اس پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے لکھا کہ تو ایسے مخص سے مجھے نہیں بچاسکتا جو تیرے علاقہ میں ظاہر ہوا ہے اور وہ مجھے اپنے دین کی دعوت دیتا ہے۔ مجھے لازم ہے کہ تو اس پر قابو پالے، ورنہ میں تیرے ساتھ بری طرح پیش آؤں گا۔ اس پر صنعاء کے گورنر نے بی کریم اللی نے ان کے حاکم کا خط پڑھا تو ان لوگوں بی کریم اللی نے ان کے حاکم کا خط پڑھا تو ان لوگوں سے پندرہ دن تک پچھ تعرض نہ فرمایا۔

اس کے بعدان کو بلا کرفر مایاتم اپنے حاکم کے پاس جاؤ اوراس سے کہو کہ میرے رب نے آج رات تیرے رب کوئل کر دیا ہے۔ پھروہ چلے گئے اوراسے جا کراس کی خبر دی۔حضرت دحیہ ﷺ فرماتے بیں اس کے بعد خبرآئی کہ اسی رات کو کسری قبل کیا گیا تھا۔

﴿ بزار، بيهي ،ابونعيم ﴾

## كسرى كوايك فرشته في اسلام كى دعوت دى تقى:

حفرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف کے اللہ اور اس ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ کسریٰ اپنی مملکت میں اپنے محل کے اندر بیٹا ہوا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور اس پراس نے امرحق پیش کیا اور کسریٰ کے پاس وہ آنے والا تحفی ایک آدی تھا۔ جو چل کراس کے پاس پہنچا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی اور اس نے کہا کہ اے کسریٰ! کیا تجھے اسلام لانا ہے یا اس سے قبل منظور ہے کہ میں اس لاٹھی کو تو ڑووں؟ کسریٰ نے کہا کہ منظور ہے گراس لاٹھی کو نہ تو ڑو، اس لاٹھی کو نہ تو ڑو۔ اس کے بعد وہ شخص پلٹ کر چلا گیا، جب وہ چلا گیا تو کسریٰ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ جو شخص میرے پاس آیا تھا، اس کو آنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ درباریوں نے کہا کہ تمہمارے پاس تو کوئی آدمی بھی نہیں آیا۔ کسریٰ نے کہا کہ جموٹ ہولئے ہوا ور ان پرغصہ کیا اور ان پرخش کی چھر انہیں چھوڑ دیا۔

جب سال کا ابتدائی زمانہ آیا تو وہی شخص پھراس کے پاس آیا اوراس کے ساتھ لاکھی تھی۔اس نے کہا کہا کہ اے کسریٰ! کیا تجھے اسلام لا نامنظور ہے،قبل اس کے کہ میں اس لاکھی کوتوڑ دوں۔کسریٰ نے کہا کہ مجھے منظور ہے لاکھی کو نہ توڑو، لاکھی کو نہ توڑو، پھر جب وہ پلٹ کر چلا گیا تو اس نے اپنے در بانوں کو بلایا اور یو چھا:کس نے اسے آنے کی اجازت دی ہے؟

ان سب نے انکار کیا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی بھی اندر نہیں آیا ہے تو اس نے پہلے کی مانندان کے ساتھ لاٹھی کے ساتھ سختی وشدت کی بہاں تک کہ جب دوسرا سال آیا تو وہی شخص اسکے پاس آیا اور اس کے ساتھ لاٹھی متھی۔ اس نے کہا کہ اے کسری! کیا مختبے اسلام لانا منظور ہے قبل اس کے کہ میں اس لاٹھی کوتو ڑدوں۔ کسری نے کہا کہ لاٹھی نہ تو ڑو، لاٹھی نہ تو ڑو، مگر اس شخص نے لاٹھی تو ڑدی اور اللہ تعالی نے کسری کو اس وقت ہلاک کردیا۔ بیروایت مرسل ہے اور اس کی سندھیجے ہے۔

اسے ابوسلمہ سے زہری رہائیتا نے اور عمر بن عبدالقوی رہائیتا نے اور زہری رہائیتا ہے عقبل رہائیتا ہے اور زہری رہائیتا ہے واقدی اور اللہ علیہ اللہ بن ابی بکراور صالح بن کیسان (رحمہم اللہ) وغیرہ ہم نے روایت کی اور اسے واقدی اور ابوقیم رحمۃ اللہ ابوقیم رحمۃ اللہ ابوقیم رحمۃ اللہ نے متصلا بروایت ابوسلمہ طفی کے حضرت ابوہریرہ طفی کے ساس کی مثال حضرت عکر مہ طفی کے دوایت کی ۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ اس بنا پر کسری کے علیہ نے اس کی مثال حضرت عکر مہ طفی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حرکت میں نہ لائے اور جو بینے نے باذان کو خط لکھا اور اسے منع کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو حرکت میں نہ لائے اور جو بھواس نے دیکھا اس سے وہ خوفز دہ ہوگیا۔

﴿ ابن اسحاق ، ابونعیم ، بیه قی ، خرائطی ﴾

﴿ ابوقعيم ، ابن نجار ﴾

حضرت ابن عوف ظافیہ ، حضرت عمیر بن اسحاق ظافیہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم بھافیہ نے کسری اور قیصر کے نام خط لکھالیکن قیصر نے تو خط کو محفوظ رکھا اور کسریٰ نے چاک کر دیا ، جب اس کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ہوئی تو فرمایا مجوسیوں کی سلطنت پارہ پارہ ہو جائے گی اور نصرانیوں کی سلطنت بارہ پارہ ہو جائے گی اور نصرانیوں کی سلطنت ان میں باقی رہے گی۔

﴿ يَعِيْ ﴾

حضرت ابوا مامہ با ہلی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسریٰ کے سامنے دوسبز چا دروں میں ملبوس آ دمی کی صورت میں فرشتہ آیا ، اس کے پاس سبزلکڑی تھی اور وہ شخص بہت بوڑھی شکل میں تھا۔ اس نے کہا کہ اے کسریٰ! اسلام قبول کرلے ، ورنہ تیرے ملک کوٹکڑے کر دوں گا ، جیسے اس لکڑی کوٹکڑے کرتا ہوں۔ کسریٰ نے کہا کہ لکڑی کونہ تو ڑ پھروہ بلٹ چلا گیا۔

﴿ ابونعيم ﴾

## كسرىٰ كاعجيب وغريب خواب:

حضرت محمد بن کعب طفیقی سے روایت ہے کہ مدائن کا ایک بوڑھا بیان کرتا ہے کہ کسریٰ نے خواب میں ویکھا کہ ایک سیڑھی زمین سے آسان تک کھڑی گی اوراس کے گردلوگ جمع ہیں، استے میں ایک شخص خمودار ہوتا ہے جس کے سر پر عمامہ ہے اور جسم پر تہبنداور چا در ہے اور وہ سیڑھی پر چڑھا ہے جب وہ سیڑھی پر چڑھا ہے جب وہ سیڑھی پر چڑھا ہے ور اس کے مردعورت اور با ندیاں اوراس کے خزانے کہاں ہیں تو لوگوں بخ ھا تو نداکی گئی کہ فارس کہا ہے اوراس کے مردعورت اور با ندیاں اوراس کے خزانے کہاں ہیں تو لوگوں نے بڑھ کر ان سب کی گھڑیاں با ندھیں بھران کواس شخص کے حوالے کر دیں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔ نے بڑھ کر ان سب کی گھڑیاں با ندھیں بھران کواس شخص کے حوالے کر دیں جو سیڑھی پر چڑھا ہے۔ یہ خواب دیکھ کر بڑی پر بیٹانی کے عالم میں کسریٰ نے صبح کی اور اس خواب کا ذکر اس نے اپنے ندیموں (ساتھیوں) سے کیا وہ لوگ اس پر اسے آسان بتانے لگے مگر وہ برابر غمز دہ اور فکر بندر ہا، یہاں تک کہ نبی کریم علیات کے کا مکتوب گرامی اس کے یاس آیا۔

﴿ ابونعیم ﴾ حضرت سعید بن جبیر ﷺ سے روایت ہے کہ کسریٰ نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیڑھی رکھی گئ ہے اور مذکورہ روایت کے موافق بیان کیا ہے۔اس میں اتنا زیادہ ہے کہ کسریٰ نے بمن کے گورنر باذان

کے نام خطاکھا کہ وہ کسی کواس نبی کریم ﷺ کے پاس بھیجاوران سے کہے کہاپنی قوم کے دین کی طرف ملیٹ جائے ورنہ ایک دن تنہیں ڈرایا جائے گا اورتم کو مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس میں قتل کیے جاؤ گے، باذان نے نبی کریم علی کے پاس دو مخصوں کو بھیجا۔حضور نبی کریم علیہ نے ان دونوں کو تھہرنے کا حکم دیا اوروہ دونوں کچھدن تھہرے رہے۔

پھرایک دن صبح کوان دونوں کو بلایا اور فر مایا :تم با ذان کے پاس جاؤاوراہے بتا دو کہ میرے رب نے آج رات کسریٰ کوتل کرا دیا ہے پھر وہ دونوں چلے گئے اور اسے جا کر بتایا۔ اس کے بعد خبرآئی کہ ایسا ہی واقع ہوا ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابن عباس ﷺ اور حضرت مسعود بن رقاعه ﷺ ماور حضرت علاء بن حضر مي علي سے روایت ہے۔ان راویوں کی حدیثیں ایک دوسرے میں مختلط ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جب سریٰ کے نام خط لکھا تو سریٰ نے یمن کے عامل باذان کولکھا کہاہے یاس سے دو بہا در مخصوں کو اس مقدس ہستی کے پاس جھیجو جو سرز مین حجاز میں جلوہ افروز ہوئی ہے تا کہ وہ انہیں میرے پاس لائے۔اس پر باذان نے دو صحصوں کواپے خط کے ساتھ بھیجا، جب ان دونوں نے نبی کریم علیقه کی خدمت میں خط پیش کیا تو حضور نبی کریم الیقه نے تبسم فر مایا اور ان کواسلام کی دعوت دی اور ان دونوں کا حال بیتھا کہ وہ کا نپ رہے تھے۔

نی کریم علیہ نے فرمایا: تم دونوں آج تھہرواورکل میرے پاس آنا،تب میں تنہیں بتاؤں گا کہ میں کیا ارادہ رکھتا ہوں تو وہ دوسرے دن آئے حضور نبی کریم علی ہے فرمایا:تم دونوں اینے حاکم کوخبر پہنچادو کہ میرے رب نے کسریٰ کو آج کی رات اب سے سات محفظے پہلے قبل کرا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پراس کے بیٹے شیرو میرکو غالب کر دیا ہے اور اس نے اسے قبل کر دیا ہے پھروہ دونوں باذان کے پاس پنچے اور اسے بتایا۔اس پر باذان اور وہ لوگ یمن میں تھے ایمان نے آئے۔

﴿ ابن سعد، واقدى ﴾

## بارگاه سرور کونین علیه میں کسرای کا قاصد:

ابن اسحاق اورز ہری رہمیتھیے نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ﷺ سے روایت کی ہے کہ جب نبی کریم علیلنو کا مکتوب گرامی کسریٰ کو ملاتو کسریٰ نے یمن میں اپنے عامل کولکھا کہ اس شخص کے پاس جو حجاز میں ظاہر ہوا ہے،اپنے پاس سے دو بہا درآ دمیوں کوروانہ کروتا کہ وہ دونوں ان کومیرے پاس لے کے آئیں تو باذان نے قہر مانہ اور ایک اور شخص کو بھیجا اور ان کے ذریعہ نبی کریم تلاقے کے نام ایک خط بھیجااور اس میں لکھا کہان دونوں کے ساتھ آپ کسریٰ کے پاس تشریف لے جائیں اور باذان نے قہر مانہ مجھے لاکر دینا چنانچہوہ دونوں نبی کریم آلیائے کے در بار میں آئے اور نبی کریم آلیے کوانہوں نے پیغام پہنچایا۔

نی کریم علی نے فرمایا: جاؤ کل صبح آنا، کھر جب وہ دوسرے دن آئے تو نبی کریم علیہ نے خبر

دی کہ اللہ تعالیٰ نے کسر کی کوتل کرا دیا ہے اور اس کے بیٹے شیر ویہ کواس پر غالب کر دیا ہے اور فلال مہینے کی فلال رات کواس نے اسے قبل کر دیا ہے، ان دونوں نے کہا کہ آپ جانے ہیں کہ آپ کیا فر مار ہے ہیں؟ ہم یہ بات بادشاہ سے جا کر کہہ دیں گے۔ فر مایا: ضرورتم جا کر میری طرف سے کہہ دینا اورتم دونوں یہ بھی کہنا کہ میرا دین اور میری سلطنت بہت جلد وہاں تک پہنچ جائے گی۔ جہاں تک کسر کی کی کومت ہے۔ یہی نہیں بلکہ جہاں گھوڑ اسوار اور پیدل پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک میرا دین اور میری سلطنت پہنچے گی اورتم دونوں اس سے کہنا کہ اگر تو اسلام لے آیا تو تیری مملکت تیرے ہاتھ میں رہے گی۔

پھروہ دونوں باذان کے پاس پہنچ اوراس سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر باذان نے کہا کہ خدا کی قتم! یہ بات کی بادشاہ کا کلام نہیں ہے اور جو پچھانہوں نے فر مایا: ہم ضرورا سے دیکھیں گے اور وہ ہو کے رہے گا۔ اس کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا کہ شیرویہ کا خطاس کے پاس آیااس نے لکھا تھا کہ میں نے فارس کے عمرداروں کو ہلاک کرنے میں نے فارس کے عمرداروں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا۔ اب میرے لیے ان لوگوں سے جو تمہارے پاس ہیں فر ماں برداری کا عہدلواوراس شخص کو برا فیختہ نہ کروجس کیلئے کسر کی نے تمہیں خط لکھا تھا، جب باذان نے یہ خط پڑھا تو وہ کہنے لگا: بے شک یہ خض نبی مرسل ہے اور وہ اسلام لے آیا اور آل فارس کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، پھر باذان نے قبر مانہ سے پوچھا تم نے ان کوکس شان میں دیکھا ہے، اس نے کہا کہ جھے سے کی نے ایس باذان نے بوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونہیں کی ، جتنی بلیت جھے پران سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے بوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونہیں کی ، جتنی بلیت بھی پران سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے بوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونہیں کی ، جتنی بلیت کے ساتھ گفتگونہیں کی ، جتنی بلیت بھی پران سے گفتگو کرنے میں طاری تھی۔ باذان نے بوچھا کی بیت کے ساتھ گفتگونہیں (باؤی گارؤ) ہیں اس نے کہا کہ نہیں۔

(ابونعیم رحمهم الله نے حضرت جابر بن عبدالله ﷺ سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔) ﴿ابونعیم ، ابن سعد شرف المصطفیٰ ﴾

حضرت ابوبکر اظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کا مکتوب گرامی کسری کو پہنچاتو کسریٰ نے کمن میں اپنے عامل کو خط لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیری سرز مین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نبی ہے لہٰذا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تیری سرز مین میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو یقین رکھتا ہے کہ وہ نبی ہے لہٰذا تو ان سے کہہ دے کہ وہ اپنے اس دعویٰ سے باز آ جا میں ورنہ میں ان کی طرف ایک لکھڑکو کھوں گا جو انہیں اور ان کی قوم قبل کر ڈالے گا۔ اس تھم کی تقبیل میں باذان نے نبی کریم علیہ کی خدمت میں قاصد کوروانہ کیا اور اس قاصد نے نبی کریم علیہ ہے سے ایسا ہی کہہ دیا۔

نی کریم علی نے فرمایا: اگر دعویٰ نبوت کا اظہار میری اپنی طرف ہے ہوتا تو ضرور میں اس سے باز آ جا تالیکن مجھے تو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا ہے پھر نبی کریم علی ہے ہے۔ یمنی قاصد کواپنے پاس پھہرایا اور اس سے ارشاد فرمایا، میرے رب نے کسریٰ کو ہلاک کر دیا تو اب کسریٰ آج کے بعد نہیں ہے اور میرے رب نے قبر کو ہوں کے بعد قیصر بھی نہیں ہے۔ قاصد نے آپ کی بات اور وہ وقت، وہ مہینہ اور دن لکھ لیا، جس وقت آپ نے بید بات فرمائی، اس کے بعد وہ باذان کے پاس واپس چلاگیا اور

اس نے بالکل ایساہی پایا کہ کسریٰ بھی مرگیا تھا اور قیصر بھی مرگیا تھا۔

﴿ احد، بزار، طبرانی، ابونعیم ﴾ حضرت عمر بن خطاب خطیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم بیالیقی نے عظیم فارس کے ان دونوں قاصدوں سے جس کوانہوں نے نبی کریم بیالیقی کی طرف بھیجا تھا۔ فرمایا: میرے رب نے آج کی رات تمہارے رب کو ہلاک کر دیا ہے اور اسے اس کے بیٹے نے قس کیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ نے اس پر غلبہ رات تمہارے رونوں جاکرا ہے صاحب سے کہنا کہ اگرتم اسلام قبول کرلوتو جتنا ملک تمہارے قبضہ میں ہے میں تمہیں وے دوں گا اور اگرتم نے اسلام قبول نہ کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف اعانت فرمائے گا۔

## بادشاه منذربن حارث غسانی کے نام مکتوب نبوی

واقدی رطیقی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے شجاع بن وهب اسدی طفی کہ کا کہ خوائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے شجاع بن وهب اسدی طفی کے محارث بن ابوٹمر غسانی ہے پاس اپنا مکتوب گرامی دے کرروانہ کیا۔ حضرت شجاع طفی کہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے دربان کے پاس پہنچا، ہیں کہ میں اس کے دربان کے پاس پہنچا، اس سے کہا کہ میں نبی کریم علی کے قاصد ہوں۔ اس نے کہا کہتم اس کے پاس نبیں پہنچ سکتے۔ وہ فلاں اور فلاں دن برآ مد ہوتا ہے۔ اس وقت مل سکتے ہو۔

میں نے اس کے حاجب سے راہ رسم رکھی، وہ رومی تھا اور اس کا نام مری تھا۔ وہ مجھ سے نبی

کر پیم اللہ کے گا بات پوچھتار ہا اور میں اس کو آپ کے اوصاف بتا تار ہا اور میں اسے اسلام کی وعوت بھی

دیتا رہا اور اس کا دل اس قدر نرم اور متاثر ہوا کہ وہ رونے لگا۔ اس نے کہا کہ میں نے انجیل مقد س

پڑھی ہے اور میں نے بعینہ یہی صفت آپ کی اس میں پڑھی ہے۔ اب میں ان پر ایمان لا تا ہوں اور ان

کی تقد لیق کرتا ہوں مگر مجھے ابن حارث غسانی کا ڈر ہے کہیں وہ مجھے قبل نہ کر دے۔ پھر ابن حارث

برآمد ہوا اور وہ بیٹھا اور اپنے سرتاج بہنا جب میں نے اسے مکتوب گرامی دیا تو اس نے اسے پڑھ کر

پوسک دیا اور کہنے لگا مجھ سے میرا ملک کون چھین سکتا ہے؟ میں اس کے پاس پہنچتا ہوں، اگر وہ یمن میں

ہوتا تو لوگ اسے میرے پاس لے آتے، وہ یہی بکواس کرتا رہا یہاں تک کہ کھڑا ہو گیا اور گھوڑوں کی

نعل بندی کا حکم دیا، پھر کہا: تم اپنے آتا ہے جاکر وہی کہدو جوتم دیکھر ہے۔

اس نے ایک خط قیصر کے نام لکھا اور اس میں آپ کی خرکھی۔ قیصر نے جواب میں اے لکھا کہ تو ان کی طرف نہ جا اور اپنے ارادہ سے باز آ جا، جب منذر بن حارث کے پاس قیصر کا جواب آیا تو اس نے مجھے بلایا اور پوچھاتم کب واپس جارہ ہو؟ میں نے کہا کہ میں کل جاؤں گا تو اس نے مجھے سومثقال سونا و سینے کا تھم دیا اور کہا کہ نبی کریم تالی ہے سے میراسلام عرض کرنا۔ میں نے جب آکر نبی کریم تالی ہے کو حالات

بتائے تو نبی کریم اللہ نے فرمایا: اس کی حکومت ختم ہوگئ اور ابن حارث (غسانی) فتح مکہ کے سال مرگیا۔ (ابن سعد ﴾

## شاہِ مصرمقوس کے نام مکتوب نبوی

حضرت حاطب ابن الی بلتعہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نبی کریم میں ہے۔ اسکندریہ کے بادشاہ مقوس کی طرف بھیجا، حضرت حاطب طفی ہے بیان کیا کہ نبی کریم میں ہی کا مکتوب گرامی لے کراس کے پاس پہنچا، اس نے مجھے اپنے کل میں تھہرایا اور میں اس کے پاس رہا، پھراس نے مجھے بلایا چونکہ اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور میں جا ہا یہ جمھے سے مجھلو۔

میں نے کہا: کہے کیابات ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تم اپنے آقاکے بارے میں بتاؤ۔ کیاوہ واقعی نبی ہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تم اپنے آقاکے بارے میں بتاؤ۔ کیاوہ واقعی نبی ہیں؟ میں نے کہا کہ یقیناً وہ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کو اس وقت کیا ہوا تھا جبکہ ان کو ان کی قوم نے ان کے شہر سے دوسرے شہر کی طرف نکالا اور انہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کیلئے بددعا نہ کی۔

مقوس كى مغيره بن شعبه ظفائه سے تفتكو:

حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی کے روایت ہے کہ جب وہ بنی مالک کے ساتھ مقوّس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہتم میرے پاس اپنے رفقاء سے جدا ہوکر کیسے پہنچے، کیونکہ محمد مصطفیٰ علی اور ان کے اصحاب میرے اور تمہارے درمیان حاکل تھے۔

انہوں نے کہا کہ ہم دریا ہے ملحق ہو گئے اور ہم نے محمر علی ہے جوف کیا، ہم میں ہے کسی ایک مخص نے بھی ان کی دعوت کو قبول نہ کیا۔اس نے پوچھا کیوں تم نے دعوت اسلام کو قبول نہ کیا؟

انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے پاس ایسادین کے کرآئے جس کونہ ہمارے ماں باپ جانے تھے اور نہ ہادشاہ ہی اس پر چلتے تھے الہذا ہم اسی دین پر قائم رہے جس پر ہمارے باپ دادا تھے۔اس نے پوچھا ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا ملوک کیا؟ انہوں نے کہا کہ نوعمروں نے تو ان کی اتباع قبول کرلی اور دیگر لوگوں نے جن میں ان کی قوم کے بھی افراد تھے اور عرب کے دیگر باشند ہے بھی تھے، بکثرت مقامات پر ان

کی مخالفت کی اوران کے ساتھ جنّد کی بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور بھی مسلمانوں کونقصان اٹھانا پڑا۔ مقوّس نے یو چھا: مجھے بتا ؤ وہ کیا دعوت دیتے ہیں؟

ہم نے کہا کہ وہ اس کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تعالی وحدۂ لاشریک لۂ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پو جتے رہے ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں اور وہ نماز پڑھنے اور زکو ق دینے کی دعوت دیتے ہیں۔مقوس نے پوچھا کیا کوئی نماز کا وقت ہے جس وقت پڑھی جائے اور مال کی کوئی مقدار ہے جس کی زکو ق دی جاتی ہے؟ کہا کہ دن رات میں پانچ نمیازیں ہیں اور ہرایک کے اوقات مقرر ہیں اور جو مال میں مثقال کو پہنچ جائے اس کی زکو ق دیتے ہیں اور ہر پانچ اونٹ پرایک بکری زکو ق کی ہے، پھر اور ہر ایک بکری زکو ق کی ہے، پھر انہوں نے تمام اموال کی زکو ق کی ادائیگی کی تفصیل بتائی۔

اس نے پوچھا کیاتم نے دیکھا ہے کہ جب وہ صدقات وصول کرتے ہیں تو ان کو کہاں استعال کرتے ہیں تو ان کو کہاں استعال کرتے ہیں؟ کہا کہ وہ اپنے فقراء پرتقسیم کر دیتے ہیں اور صلہ رحمی اور ایفائے عہد کا حکم دیتے ہیں۔ زنا، سوداور شراب کو حرام قرار دیتے ہیں اور غیر خدا کے کسی ذبیحہ کو وہ نہیں کھاتے ہیں۔

مقوض نے کہا کہ یقیناً وہ تمام انسانوں کی طرف نبی ورسول ہیں،اگر وہ قبط وروم میں ہوتے تو سب ان کی انتاع کرے، بلاشبہ حضرت میسٹی ابن مریم النظامی نے بھی یہی احکامات دیئے ہیں اور جیسے کچھتم ان کے اوصاف بیان کرتے ہو، انہیں صفات پر پہلے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں اور ان کا انجام بخیر ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ان سے جھکڑنے والانہ ہوگا۔اور جہاں تک پیدل وسوار جاسکتا ہے اور جہاں تک بیدل وسوار جاسکتا ہے اور جہاں تک سمندروں اور دریاؤں کی انتہا ہے ان کا دین غالب ہوگا۔

ہم نے کہا کہ اگر تمام لوگ ان کے دین میں داخل ہوجا کیں ہم جب بھی ان کا دین قبول نہ کریں گے۔ اس پر مقوض نے اپناسر ہلایا اور کہا کہتم کھیل کو دمیں پڑے ہوئے ہو، اس کے بعد اس نے پوچھا: اپنی قوم میں ان کا نسب کیسا ہے؟ کہاوہ قوم میں ذی نسب ہیں۔ اس نے کہا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ اپنی قوم میں شریف النسب ہی ہوتے ہیں۔ اس نے پوچھا ان کی باتیں کہاں تک سچی ہوتی ہیں؟ کہا: ہم انہیں ان کی سچائی کی بنا پر صادق کہا کرتے ہیں۔

مقوض نے کہا کہتم اپنے معاملات میں غور کرو۔ کیا تمہارا خیال ہے جبکہ وہ اپنے اور تمہارے درمیان سچائی کو محوظ رکھتے ہیں تو کیا وہ اللہ تعالی پر جھوٹ بولیں گے پھر پوچھا کون لوگ ان کی ابتاع کرتے ہیں؟ کہا کہ نوعمرلوگ۔اس نے کہا کہ پہلے انبیاء کے تبعین کا یہی حال رہاہے۔

اس نے پوچھا مدینہ کے یہود نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیونکہ وہ توریت والے ہیں۔ کہا کہ انہوں نے ان کی مخالفت کی اوران کے ساتھ جنگ ہوئی اور نبی کریم علیقے نے ان کوفل کیا اور قیدی بنایا اور وہ جاروں طرف متفرق ہوکر چلے گئے۔

مقوس نے کہا کہ یہود حاسد قوم ہے۔انہوں نے نبی کریم علی کے ساتھ حسد کیا مگر وہ ان کی نبوت کوخوب جانتے اور پہچانتے ہیں،جس طرح کہ ہم جانتے ہیں۔ حضرت مغیرہ فضی ہیان کرتے ہیں کہ پھر ہم اس کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم نے گوں ساری
اس سے ایس با تیں سنیں جس سے ہمارے ول محمہ اللہ کی طرف مائل ہو گئے اور ہم نے گوں ساری
محسوس کی اور ہم نے کہا کہ جبکہ عجم کے باوشاہ ان کی تقید بی کرتے ہیں اور قر ابت داری ہیں ان سے
دوری ہونے کے باوجودان سے خوف کرتے ہیں تو ہم ان کے اقربا اور ہمسایہ ہیں، ہم ان کے دین میں
داخل کیوں نہیں ہوتے ۔ باوجود یکہ وہ داعی ہمارے گھروں میں دعوت دینے تشریف لایا۔ حضرت مغیرہ
داخل کیوں نہیں ہوتے ۔ باوجود یکہ وہ داعی ہمارے گھروں میں دعوت دینے تشریف لایا۔ حضرت مغیرہ
ضیات کہا کہ میں جب تک اسکندر ہے میں رہا، برابر ہر کینے میں جاتار ہا اور ان کے قبطی ورومی اسقفوں
سے بوچھا رہا، وہ سب کے سب محم مصطفیٰ عقبہ کی صفت سے واقف تھے۔ میں نے اس سے بوچھا:
مجھے بتاؤ کہ کیا نبیوں میں سے کسی کا آتا باقی ہے؟

اس نے کہا: ہاں! وہ آخری نی ہے۔ اس کے اور حضرت عیسیٰی الطبیٰ کے درمیان کوئی نبی درمیان میں نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عیسیٰی الطبیٰ کے درمیان کوئی نبی درمیان نہیں ہے۔ بلاشبہ حضرت عیسیٰی الطبیٰ نبی نبی کے ابناع کا حکم دیا ہے اور وہ نبی عربی ہے، ان کا نام احمہ ہوگا وہ دراز اقامت ہوں گئے نہ پست قد۔ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے، نہ وہ گورے ہیں نہ سیاہ۔ اپنے سرکے بالوں کو چھوڑیں گے اور موٹا لباس پہنیں گے اور جیسا کھا نا پائیں گے وہ اس پر قناعت کریں گے۔ ان کی تلوار ان کی گردن میں جمائل ہوگی اور جو ان سے جنگ کر ہے گا، وہ ان کی پروا نہ کریں گے، اور ان کے اصحاب اپنی جان کوان پر قربان کریں گے اور ان کے اپنے باپ دادا اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ ان سے محبت کریں گے۔ وہ نبی ایک حرم میں ظہور فر مائیں گے پھر دوسرے حرم کی طرف ایسی مرز مین میں ہجرت کریں گے، جو سنگلاخ اور نخلتان ہوگی۔ دین ابر اہیم پران کا دین ہوگا۔

میں نے کہا کہان کی مزید صفتیں بیان سیجئے؟

اس نے کہا کہ وہ نصف کمر پر تہبند ہا ندھیں گے اور وہ ہاتھ پاؤں اور منہ کو دھوئیں گے اور وہ ان خصوصیات کے ساتھ مختص ہوں گے جن پر پچھلے انبیاء مخصوص نہ ہوئے۔ ہر نبی اپنی توم کی طرف مبعوث ہوت ہوتا رہا ہے مگر وہ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہوں گے اور ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی ان کیلئے ہوگی اور جس جگہ بھی نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھا ئیں گے۔ تیم کر کے نماز پڑھ کیس گے حالانکہ اس نبی سے پہلے لوگوں پر بیخی تھی کہ وہ کینے اور صومعہ کے سوانماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔

حضرت مغیرہ صفحہ نے کہا کہ میں نے بیتمام با تنیں ذہن میں محفوظ کرلیں جواس نے کہا کہ اسے محصی اور اس کے سوااور ڈوسرے پادریوں نے بتایا،انہیں بھی اور میں واپس آ کرمسلمان ہو گیا۔
﴿ بہی ﴾

بارگاہ سرور کونین علیہ میں شاہ مقوس کے تحا نف ارسال کرنا:

واقدی را اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عظیم نے جب مقوض عظیم قبط کے پاس مکتوب گرامی بھیجا تو مقوس نے آپ کوخط لکھا کہ میں جانتا تھا کہ ایک نبی کا تشریف لا نا باقی ہے مگر

میرا گمان بیتھا کہ وہ نبی شام میں ظہور فرمائے گا۔اب میں نے آپ کے قاصد کا اکرام کیا ہے اور آپ کی خدمت میں تحا کف پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔

﴿ ابن سعد ﴾

## فبيلهمير كيسردار كامكتوب نبوى

زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے قبیلہ حمیر کے حارث، مسروح اور تعیم بن عبد کلال کے نام مکتوب گرامی لکھا اور عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی حقیقہ کے ساتھ مکتوب گرامی بھیجا اور روا تگی کے وقت ہدایت فرمائی کہ جبتم ان کی سرز مین پر پہنچوتو رات کے وقت داخل نہ ہونا جب تک کہ مجبح نہ ہوجائے۔ پھرتم طہارت کر کے خوب اچھی طرح پاک و صاف ہونا اور وورکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی اور قبول کی وعا ما تگنا اور اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی اور قبول کی وعا ما تگنا اور اللہ تعالیٰ سے حاجت روائی اور قبول کی وعا ما تگنا اور اللہ تعالیٰ سے دا جاتا ہونا ہونا کے ہوئی دا ہے ہاتھ میں و بنا کیونکہ دا ہنا ہاتھ میں و بنا کیونکہ دا ہنا ہاتھ قبولیت کا ہے اور ان کے اوپر

"لَمُ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنُ اَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُوكِينَ مُنْفَكِّيُن"

﴿ سورهُ البّينة ﴾

رِ ٔ هنااور جب تم اسے رِ ٔ ه چکوتو "اَمَنُتُ بِمُحَمَّدٍ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِيُنَ"

کہنا تمہارے سامنے جو بھی جمت آئے گی ، وہ باطل ہو جائے گی اور نہ الی کتاب آئے گی جو بظاہر مزین وخوبصورت ہومگریہ کہ اس کا نور جاتا رہیگا اور وہ لوگتم پر کچھ پڑھیں گے ، جب وہ تم پر کچھ پڑھیں تو کہنا کہ اس کا ترجمہ کرواور پڑھنا:

حَسُبِىَ اللهُ أَمَنُتُ بِمَآ اَنُزَلَ اللهُ مِنُ كِتَابٍ وَّ أُمِرُثُ لِاَ عُدِلَ بَيُنَكُمُ اللهُ رَبَّنَا وَّ رَبَّكُمُ لَنَآ اَعُمَالُنَا وَ لَكُمُ اَعُمَالُكُمُ لَا حُجَّةَ بَيُنَنَا وَ بَيُنَكُمُ اللهُ يَجُمَعُ بَيُنَنَا وَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ

ترجمہ ''میرے لیے اللہ ہی کافی ہے میں ایمان لایا اس پر جو نازل کیا گیا اور مجھے
تہمارے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جارا اور تمہارا رب ہے،
ہارے لیے ہمارے اور تمہارے لیے تمہارے ممل ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان
کوئی جھکڑ انہیں اور اللہ ہمیں جمع فر مانے والا ہے اور اس کی طرف ہمیں پلٹنا ہے۔''
اور جب وہ اسلام لے آئیں تو ان سے ان کی تین شاخوں کی بابت دریا فیت کرنا کہ
جب انہیں لایا جاتا ہے تو وہ اسے مجدہ کرتے ہیں اور وہ شاخیس درخت اٹل کی بین ۔ ایک شاخ

سفیدی اور زردی سے رنگی ہوئی ہے اور ایک الیی شاخ ہے جس میں گر ہیں ہیں وہ خیزران ہے اور تیسری شاخ بہت سیاہ ہے گویا وہ آ بنوس کی شاخ ہے ، پھران شاخوں کو برآ مدکرا کے انہیں ان کے بازار میں جلاڈ النا۔

حضرت عیاش کی کہا کہ میں گیا اور جیسا کہ نبی کریم علی نے مجھے تھم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں نبی کریم علی کا قاصد ہوں اور جو مجھے تھم دیا گیا تھا میں جب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے کہا کہ میں نبی کریم علی کا قاصد ہوں اور جو مجھے تھم دیا گیا تھا میں نے ویسا ہی قبول کیا جیسا کہ نبی کریم علی نے بیش گوئی فرمائی تھی۔ نے ویسا ہی قبول کیا جیسا کہ نبی کریم علی ہے تھے گئی فرمائی تھی۔ ہوا ہی سعد کا اور انہوں نے ویسا ہی قبول کیا جیسا کہ نبی کریم علی ہے۔

## عمان کے بادشاہ جلندی کے نام مکتوب نبوی

ابن اسحاق رالیہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے حضرت عمر و بن العاص حفی کو ممان کے بادشاہ جلندی نے مجھے اس نبی امی کی دعوت دی۔ بیس کر جلندی نے مجھے اس نبی امی کی بابت رہنمائی کروکیونکہ وہ خیر ہی کا حکم دیتے ہیں اور اس خیر پر پہلے خود عمل کرتے ہیں اور جس باب کووہ منع کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ خودس سے باز رہتے ہیں، وہ غالب ہوکر انہیں اتراتے، لوگ ان پر غالب ہوتے ہیں، وہ غالب ہوکر انہیں اتراتے، لوگ ان پر غالب ہوتے ہیں تو ان کے صحابہ ان کو نہیں چھوڑتے، وہ ایفائے عہد کی تاکید کرتے ہیں اور وعدہ کو بورا کرتے ہیں لاز میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ یقینا نبی ہیں۔

﴿ ويمه الروة ﴾

### بن حارثه كا مكتوب نبوى دهودُ النے كى گستاخى:

واقدی را النظیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے بنی حارثہ بن عمر و بن قرط کی جانب مکتوب گرامی بھیجا اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے مکتوب گرامی کو لے کراسے دھوڈ الا اور اس سے اپنے ڈول میں پیوندلگایا۔ اس پر نبی کریم علی ہے نے فرمایا: ان لوگوں کا عجیب حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں کو چھین لیا ہے۔ فرمایا: وہ لوگ خوفز دہ ، عجلت پہند ، ختلط الکلام اور بے وقوف ہیں۔ کی عقلوں کو چھین لیا ہے۔ فرمایا: وہ لوگ خوفز دہ ، عجلت پہند ، ختلط الکلام اور بے وقوف ہیں۔ واقدی را انتقالیہ نے کہا کہ میں نے ان کے چندلوگوں کو دیکھا ہے جو کلام کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ واقدی را بنا ما فی الفہم مرخو بی کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تھے۔

﴿ ابونعیم ﴾

### ایک مشرک سردارآ سانی بجلی سے ہلاک:

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے اپنے اصحاب میں سے ایک فخص کو مشرک سرداروں میں سے ایک کے پاس بھیجا کہ وہ اسے اسلام کی دعوت دیں۔اس مشرک سردار نے کہا کہ وہ مبعود جس کی تم دعوت دیتے ہووہ سونے کا ہے یا جا ندی کا یا تا نبے کا۔ یہ من کروہ قاصد صحابی واپس ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آسان سے ایک بجلی اس مشرک پر بھیجی جس نے اسے جلاڈ الا ، ابھی وہ قاصد راستہ ہی میں تھے ، ان کواس واقعہ کا کوئی علم نہ تھا۔ اس وقت نبی کریم علیہ اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس سروار کو ہلاک کر دیا ہے اور بیآیت نازل ہوئی۔ وَ یُوْسِلُ الصَّواعِقَ (سورہُ الرعد) ترجمہ: ''اورکڑک بھیجتا ہے۔''

### عروه بن مسعود كامسلمان هونا اورشهبيد هونا:

مویٰ بن عقبہ رخمیہ اللہ علیہ زہری رخمیہ ہے اور بطریق حضرت عروہ ہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمرو بن مسعود ثقفی ہے ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کی طرف واپس جانے کی اجازت جا ہی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان سے فر مایا: مجھے طرف واپس جانے کی اجازت جا ہی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان سے فر مایا: مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ تمہیں قبل کردیں گے۔

حضرت عروہ طفی کی روایت میں پہ ہے کہ وہ لوگ تم سے قبال نہ کریں۔

حضرت عروہ ظافیہ نے عرض کیا کہ اگر وہ لوگ مجھے سوتا ہوا یا کیں تو میری ہیبت ہے وہ مجھے بیدار نہ کریں گے، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی ، مگرانہوں نے ان کی نافر مانی کی اور انہیں تکلیف دہ با تنیں سنا کیں ، جب سحر کا وقت ہوا اور فجر طلوع ہوئی تو وہ اپنے در یچہ میں کھڑے ہوئے اور نماز کیلئے اذان دی اور کلمہ شہادت پڑھا تو بنی ثقیف کے ایک آ دمی نے ان پر تیر مارا ، اور وہ اس سے شہید ہوگئے ۔ نبی کریم علیق کی بارگاہ میں جب اس کی اطلاع پنجی تو فرمایا۔

حضرت عروہ ظرفیہ کے قبل کی مثال، صاحب یلیین کی مانند ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کواللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور لوگوں نے انہیں قبل کر دیا پھر ان کے قبل کے بعد بن ثقیف کا وفد انہیں افراد پر شتمل بارگاہ نبوت میں آیا۔ اس وفد میں کنانہ بن عبدیا لیل اورعثمان بن ابی العاص فرھی ہے تھے اور وہ مسلمان ہوگے۔

اے عاکم رہ لیٹھایہ نے بطریق عروہ فرھی نے روایت کی اور ابن سعد رہ لیٹھایہ نے اس کی مثل بطریق واقد کی عبداللہ بن مجی رہ لیٹھایہ ہے اور انہوں نے بکشرت اہل علم سے روایت کی۔ اس میں ہے کہ بطریق واقد کی عبداللہ بن مجی رہ اور اس روایت میں ہے۔ ان کے جب تیر لگا تو انہوں نے وہ لوگ تم ہے اس وقت قبال کریں گے اور اس روایت میں ہے۔ ان کے جب تیر لگا تو انہوں نے ان مُحجمة رُسُولُ اللہ '' پڑھا اور کہا بلاشہ مجھے اس کی خیر دیدی گئی تھی کہتم لوگ مجھے قبل کردو گے۔

﴿ بیمی ، ابونیم ﴾

واقدی دانیتی سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم تا اللے طاکف سے واپس ہوئے تو حضرت عروہ بن مسعود دی اللہ نے خیلان بن مسلمہ سے کہا کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کتنا قریب کر دیا ہے۔ بکٹرت ان کے تابع بن چکے ہیں، بقیہ تمام لوگ یا تو رغبت رکھتے ہیں یا ذرتے ہیں اور ہم لوگوں کے بزد کے عرب کے جھدار لوگ ہیں، جس شئے کی طرف محمد اللغ بلاتے ہیں۔ ہماری ماننہ لوگ اس سے جابل نہیں ہیں، بلاشہ وہ نبی ہیں۔

میں اب تجھے ایک بات بیان کرتا ہوں جس کامیں نے اب تک کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔وہ بات

یہ ہے کہ میں محم مصطفیٰ علی ہے کہ مکہ مگر مہ میں ظہور سے قبل تجارت کی غرض سے نجران گیا تھا، وہاں میرا ایک دوست اسقف (پادری) تھا۔ اس نے مجھ سے کہا: ابا یعفور! تمہارے حرم میں عنقریب ایک نبی کا ظہور ہوگا اور وہ آخری نبی ہے اور وہ آپی قوت کوئل عاد کی مانند قبل کرے گا۔ لہذا جب وہ ظاہر ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے تو تم اس کی امتباع کرنا۔ میں نے اس بات میں سے ایک حرف کا کسی سے اب تک ذکر نہیں کیا، اب میں ان کا امتباع کرتا ہوں پھروہ حضرت عروہ حضرت عروہ

﴿ ابوتعيم ﴾

### وفد نبي ثقيف كي بيعت:

وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر طفی ہے وفد ثقیف کی بابت پوچھا جبکہ ان لوگوں نے بیعت کی تو اس کی نوعیت کیاتھی۔حضرت جابر طفی ہے بیان کیا کہ ان لوگوں نے بیعت کی تو اس کی نوعیت کیاتھی۔حضرت جابر طفی ہے در کریں کیا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے شرط کی کہ نہ تو صدقہ ویں گے اور نہ جہاد کریں گے ،حضرت جابر طفی ہے نبی کریم تالیق سے سنا کہ آپ تالیق نے فرمایا: جب وہ مسلمان ہو جا کیں گے تو صدقہ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

﴿ يَمِي ﴾

### شیطانی خیال آنے پرتعوذ پڑھو:

المسلم كه

### عارضه نسيان ختم:

حضرت عثمان بن ابی العاص طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سیالی نے جب مجھے طاکف کی طرف بھیجا تو مجھے اپنی نماز میں ایسا عارضہ پیش آنے لگا کہ میں جانتا ہی نہ تھا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو میں نبی کریم سیالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے نبی کریم سیالی ہے یہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: یہ نسیان شیطان کی وجہ ہے ہم میرے قریب ہو۔ میں نبی کریم سیالی کے قریب ہوا، فرمایا: اپنا منہ کھولو، پھر نبی کریم سیالی نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور میرے منہ میں لعاب وہن اقدی ڈالا اور فرمایا: اے اللہ کے دشمن! دور ہوجا، ایسا ہی تین مرتبہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد فرمایا: تم عمل خیر کے جاؤ، پھراس کے بعد مجھے کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا۔

﴿ زابوتعیم ﴾ حضرت عثمان بن ابی العاص ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ ے اپنے حفظ قرآن میں کمی کی شکایت کی۔ نبی کریم علی نے فرمایا: بیہ شیطان ہے۔ اس کا نام خنزب ہے۔ اس عثمان میں سے عثمان میں سے اس کی شخندگ اپنے شانوں کے درمیان پائی اور فرمایا: اے شیطان! عثمان میں ہے سینے سے نکل جا، اس کے بعد میں نے جو سناوہ مجھے حفظ ہو گیا۔

🍕 بيهقى ، ابونعيم 🦫

دردختم ہونے کاعلاج:

حضرت عثان بن ابی العاص معظیم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ کے دربار میں اس حال میں آیا کہ مجھے اتنا شدید در دتھا کہ جس کی وجہ سے میں مراجار ہاتھا۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا: اپنا داہنا ہاتھ سات مرتبہ پھیرو اور "بِسُم اللهِ اَعُودُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قُدُرَتِهِ مِنُ هَرِّمَا اَجِدُ وَ اُحَاذِرُ" کوسات مرتبہ پڑھو۔ تو میں نے ایسانی کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس در دکودور کیا جیسا کہ تھائی نہیں۔ اس کے بعد میں اپنے بال بچوں کو برابراس دعاکی تلقین کرتا رہا۔

﴿ بيهِتَى ،ابولعيم المعرفة ﴾

# بارگاهِ سرور كونين علياته مين مسيلمه كذاب كى حاضرى

حفرت ابن عباس فلی سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ مسیلہ کذاب اپنی قوم کے بہت سے افراد سے ساتھ مدینہ منورہ آیا اور وہ کہتا تھا کہ محمد اللہ اللہ بعد نبوت کو میرے لیے مقرر کردیں تو میں آپ کا اتباع کرلوں گا۔ پھر نبی کریم علیہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ٹابت بن قیس بن شماس میں آپ کا اتباع کرلوں گا۔ پھر نبی کریم علیہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ ٹابت بن قیس بن شماس مسیلہ سے اور بورو کھڑے ہوگر فیا اگر تو مجھ سے اس محص شاخ کو بھی ما نگنا چاہے گا تو میں ہرگز نہ دوں گا۔ اور اللہ تعالی آپ امر کو تجھ تک ہرگز تجاوز نہ کرے گا اور اگر تو نے بشت پھیری تو اللہ تعالی تیری کو نجیں ضرور قطع کر دے گا اور میں تجھے ویا ہی دیکھ رہا ہوں، جس حال میں تو ہے اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیا ہے۔ ''اور یہ حفرت ٹابت بن قیس طرف کے میرے طرف سے جواب دیں گے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ کے ارشاد کریم علیہ کے ارشاد کریم علیہ کے ارشاد کے بارے میں تجھے ایسانی دیکھ رہا ہوں، جس حال میں کہ قیمے دکھایا گیا ہے۔ کو بارے میں تجھے ایسانی دیکھ رہا ہوں، جس حال میں کہ قیمے دکھایا گیا ہے۔ کو بارے میں تحقیم ایسانی دیکھ رہا ہوں جس حال میں کہتو ہے اور جیسا کہ مجھے دکھایا گیا ہے۔

اسکے بارے میں پوچھا تو حضرت ابوہریرہ کھیا ہے جھے جواب دیا کہ نبی کریم علی نے فرمایا:
ایک رات میں سور ہاتھا کہ خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دوسونے کے نگن ہیں۔ مجھے ان کنگنوں کی موجوگ نے ممکنین کر دیا تو اللہ تعالی نے خواب میں وحی فرمائی کہ ان پر پھونک ماروتو میں نے ان پر پھونک ماری اوروہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعمیر کی کہ میرے بعددوکذاب خروج ادعا کریں گے۔
ماری اوروہ دونوں اڑ گئے۔ میں نے ان سے تعمیر کی کہ میرے بعددوکذاب خروج ادعا کریں گے۔
(چنانچیان میں سے ایک تو صنعاء کا سردار عنسی ہوا اوروہ دوسرا ایمامہ کا سردار مسلم کے بخاری مسلم کی جناری مسلم کی بھی ہوا۔)

### نبى كريم علية كي قميص كے غسالہ ہے بياروں كوشفا:

ابن عدی رحمۃ الشعلیہ نے بطریق محمہ بن جابر صفی ہوروایت کی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے اور وہ میرے دادا اسنان بن طارق یما می صفیہ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اس وفد کے پہلے مخص ہیں جو وفد نبی حنیفہ کا نبی کریم سیالیہ کے پاس آیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سیالیہ کوسر مبارک دھوتا ہوا پایا۔ آپ نے فر مایا: اے یما می بھائی! بیٹے جاؤ اور اپنا سر دھولو، تو ہیں نے نبی کریم سیالیہ کے بچہ ہوئے پانی سے اپنا سر دھویا۔ اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ نبی کریم سیالیہ نے میرے لیے ایک نامہ مبارک کا مکاڑا مرحمت ایک نامہ مبارک کا مکاڑا مرحمت فر مایے تا کہ میں اس سے منفعت حاصل کروں تو نبی کریم سیالیہ نے جمعے عنایت فر مایا۔ حضرت محمد بن جابر صفیہ نے کہا کہ میرے والد نے مجمعے سے بیان کیا کہ وہ قبیص مبارکہ کا مکاڑا ان کے پاس رہا اور وہ مریض کو اسے دھوکر بلاتے تو وہ شفایا بہ ہوجا تا۔

# باركاه سروركونين حليسة مين وفدعبدالقيس

حفزت مزیدہ عمری طفیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول نبی کریم علیہ تشریف فرما تضاور اس کے اس اس طرف سے تضاور اپنے اصحاب سے گفتگو فرما رہے ہے کہ دفعتہ آپ نے صحابہ سے فرمایا''عنقریب اس طرف سے کچھ سوار تمہارے پاس آئیں گے جومشرق والوں میں بہتر ہیں۔ بیار شادس کر حضرت عمر طفیہ اٹھے اور اس جانب روانہ ہوگئے۔ انہیں تیرہ سوار آتے ہوئے ملے۔

﴿ابویعلیٰ ہیبق ﴾ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس رات کی صبح کے وقت افق کی طرف نظر فر مائی جس کی صبح بنی عبد القیس کا وفد آیا تھا۔ آپ نے فر مایا مشرق سے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اسلام کو نا پہند نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ راہ کی مشقت نے جانوروں کو دبلا کر دیا ہے اور خود ان کے پاس تو شہ نا بود تھا اور ان کے سردار کی بیا لیک نشانی ہے اور دعا فر مائی کہ اے خدا بنی القیس کو بخش دے وہ میرے پاس آ رہے ہیں اور وہ مجھ سے مال نہیں مانگیں گے۔

وہ مشرق والوں میں بہتر لوگ ہیں چنانچے ہیں سوارآئے اوران کےسر دار حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم مسجد ہی میں تشریف فر ماتھے۔انہوں نے حاضر ہو کرنبی کریم صلی الله علیه واله وسلم کوسلام عرض کیا اور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم نے ان کےسلام کا جواب ویا اوران ہے دریافت کیاتم میں عبداللہ بن عوف اھیج کون ہے۔

بدصورت تھے۔ نبی کریم علی نے ان کی طرف نظر فر مائی۔انہوں نے عرض کیا لوگ انسانوں کی کھال میں یانی نہیں بھرتے ہیں بلکہ انسان کی ضرورت دو چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پڑتی ہے۔ایک اس کی زبان دوسرا اس کا دل۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایاتم میں دوخو بیاں الیی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ حضرت عبدالله ﷺ نے یو چھا وہ دوخو بیاں کیا ہیں؟ فر مایاحکم اور وقار۔عرض کیا: کیا کوئی چیز الیبی ہے جو سکھ کرنٹی پیدا ہوئی ہے یا میرے اندر پیدائش ہے؟ فر مایانہیں بلکہ تمہارے اندر پیدائش ہے۔

### تمام علاقه آنگھوں کے سامنے:

حضرت انس طفی ہے روایت ہے کہ اہل ہجرے سے عبدالقیس کا ایک وفد نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ لوگ نبی کریم علیقے کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک حضور نبی کریم علیقے نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارے یہاں تھجور کی کئی قشمیں ہیں اور تم فلاں رنگ کی تھجور کو اس نام سے پکارتے ہواور نبی کریم علیہ نے ان قسموں کے رنگ اور نام بیان فر مادیئے۔ بین کران میں ہے ایک مختص كہنے لگا يارسول الله ﷺ! ميرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اگر آپ مقام ہجر ميں تولد فرماتے تو اس ے زیادہ آپ علم ندر کھتے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ ہیں۔

نی کریم علی نے فرمایا جبتم میرے یاس بیٹے تو تمہاری سرزمین اٹھا کرمیرے سامنے کر دی گئی اور میں نے اسےاد نیٰ ہےاعلیٰ تک دیکھااورتمہاری تھجوروں میں سب سے بہتر تھجور''البرنی'' ہے جو بیاری کوزائل کرتی ہے اور اس میں کوئی بیاری نہیں ہے۔

466 p

### آسيب ختم ہوگيا:

حضرت وازع ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہامیں نبی کریم تلاقعہ کی خدمت میں حاضر ہوا اوراشح ﷺ ہمارے قافلے میں تھے اور ہمارے ساتھ آسیب زوہ ایک مخص تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول التُعَلِينَةُ! مير بساتھ ميرا ماموں آسيب زدہ ہے۔اس کے ليے آپ الله تعالیٰ سے دعا فرمائے۔

نی کریم علی نے فرمایا میرے پاس لاؤ تو میں اسے نبی کریم علیہ کے پاس لے گیا۔اور نبی کریم سیال کے اپنی جا در مبارک کا گوشہ اٹھایا۔ یہاں تک کہ میں نے آپ بغل شریف کی سفیدی دیکھ لی پھر حضور نبی کریم علی ہے اس جا در کے گوشے کواس کی کمریرِ مارکرفر مایا۔''اواللہ تعالیٰ کے دشمن نکل جا۔'' اور وہ صحیح نظر سے دیکھتا ہوا آ گے آیا۔اب اس کی نظر پہلی جیسی نہیں تھی۔ پھر نبی کریم علی نے اسے اپنے سامنے بٹھا اور اس کے لیے دعا فر مائی اور اس کے چہرے پر دست مبارک پھیرا۔ نبی کریم علی کے دعا کی دعا کے بعد اس وفد میں کوئی دوسرافخص نہ تھا جے اس پر فضیلت دی جاتی۔

﴿ احمد ،طبرانی ﴾

€21)

## وفديني عامركے كتناخوں كائر اانجام

حفرت ابن عباس فظی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے دربار میں بنی عامر کا ایک وفد آیا۔ اس میں عامر بن طفیل ، اربد بن قیس اور خالد بن جعفر تھے۔ بیلوگ قوم کے سردار اور ان کے شیاطین تھے۔ عامر بن طفیل نبی کریم علی کے حروبر و آیا اور وہ نبی کریم علی ہے غداری کرنا چا ہتا تھا اور اس نے اربد سے کہہ رکھا تھا کہ جب ہم ان سے ملیں گے تو میں ان کے چہرے کو تہاری طرف سے ہٹا کر اپنی طرف مشغول رکھوں گا۔ جب میں ایسا کرلوں تو ان پرتلوار کا وارکر دینا چنا نچہ جب وہ نبی کریم تھا تھے اس کے پاس آئے تو عامر نے کہا کہ اے جمع ایک جمھ پر دین کی تبلیغ ترک کر دیجئے۔

نی کریم علی نے فرمایا۔ میں ہرگز ترک نہ کروں گا جب تک کہ اللہ وحدہ، پر ایمان نہ لائے۔ جب نبی کریم علی نے اس کی بات کا انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ سنئے! خدا کی قتم! میں سرخ گھوڑوں اور آ دمیوں ہے آپ کے خلاف زمین کو بھردوں گا۔

جب وہ واپس ہوا تو نبی کریم علی نے دعا کی اے خداعامر بن طفیل کے شرسے مجھے محفوظ رکھ۔

﴿ سِيقٌ ﴾

پھر جب وہ باہر نکلے تو عامر نے اربد سے کہا کہ اے اربدتیرا برا ہو تجھے کیا ہوا۔ میں نے جو تجھے سے کہا تھا اس پر تو نے عمل نہیں کیا۔ اربد نے کہا کہ خدا کی قتم! جب بھی میں نے تیرے مشورے پر عمل کرنا چاہا تو میرے اور ان کے درمیان تو حائل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ پلٹ کراپنے علاقے کی طرف چل دیئے ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالی نے عامر کو طاعون میں مبتلا کر دیا اور اس کی گردن میں طاعون کی گلٹی نکل آئی اور اللہ تعالی نے اس کو بنی سلول کی عورت کے گھر میں ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اس کے ماتھی بنی عامر کی سرز مین میں پہنچ تو قبائل کے لوگوں نے یو چھا۔ اے اربد کیا بات ہوئی ؟

اس نے کہا کہ ہمیں الی ذات کی پرستش کی طرف بلایا گیا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جس قدر میرے پاس بیہ تیر ہیں ،اس پراننے تیر مارتا کہ میں اسے قل کر دیتا۔اس کے دوسرے یا تیسرے دن کے بعد وہ اپنے اونٹ کوفر وخت کرنے کے لیے روانہ ہوا۔اللہ تعالیٰ نے اس پر بجلی بھیجی جس نے اسے اور اس کے اونٹ دونوں کوجلاڈ الا۔

(ابونعیم رخمی تعلیہ نے حضرت عروہ بن زبیر ﷺ سے اس کی مثل روایت کی۔)

نى كريم عليه كى عامر بن طفيل كيلي بدوعا:

اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلحہ ﷺ کے وقت عامر بن طفیل میں کریم علیہ میں دن صبح کے وقت عامر بن طفیل پر بددعا کرتے رہے:

"اللهم اکفنی عامر بن الطفیل بما شنت و ابعث علیه داء یقتله" توالله تعالی نے طاعون کو بھیجا اور اس نے اسے ہلاک کردیا۔

﴿ بِهِ فَي ﴾ مول بن جمیل را الله علیہ سے روایت ہے کہ عامر بن طفیل، نبی کریم علی کے پاس آیا تو نبی کریم علی ہے ۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر اسلام قبول کرتا ہوں کہ تمام صحرا میرے لیے ہواور شہر آپ کے لیے۔ نبی کریم علی نے انکار فرما دیا۔ پھروہ چلا گیا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ خدا کی تسم ! میں اس سرز مین کو اصیل گھوڑوں اور جری مردوں سے بھردوں گا اور ہر مجور کے درخت سے ایک ایک گھوڑ ابا ندھ دوں گا۔ اس موقع پر نبی کریم علی ہے نہ یہ دعا کی۔

''اے اللہ! عام کے شرسے مجھے محفوظ رکھ اور اس کی قوم کو ہدایت دے۔' تو وہ اکلا یہاں تک کہ ابھی وہ سلولیہ کے گھر میں مدینہ کے وسط میں ہی تھا کہ اس کے حلق میں کلٹی نکلی اور وہ اپنے گھوڑ ہے پر کودا اور نیز ہ لے کر گھوڑ ادوڑ اتا ہوا بھا گا اور وہ کہتا جاتا تھا۔ بیکٹی ، اونٹ کی گلٹی کے مشابہ ہے اور میری موت سلولیہ کے گھر ہی میں ہے اور وہ اس حال میں رہا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے گھوڑ ہے ہے گر کر مرگیا۔ (حاکم رالتہ علیہ بن اکوع فظام ہے اس کی مانند حدیث روایت کی۔)

حضرت ابن عباس مع الله سے روایت ہے کہ اربد بن قیس اور عامر بن طفیل دونوں نبی کریم علیہ کے پاس آئے تو عامر نے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا امر نبوت کو اپنے بعد میرے لیے قرار دے دیں گے۔ نبی کریم علیہ نے نے فر مایا۔ منصب نبوت نہ تیرے لیے ہے اور نہ تیری قوم کے لیے۔ اس نے کہا کہ خدا کی قتم! میں آپ کے خلاف اس سرز مین کو گھوڑوں اور آ دمیوں سے بحردوں گا۔ اس پر نبی کریم علیہ نے فر مایا۔ اللہ تعالی ہم کو تجھ سے محفوظ رکھے گا۔ جب بید دونوں نکلے تو عامر نے اربدسے کہا کہ میں محمد علیہ کو با توں میں مشخول رکھ کے تجھے موقع دوں گا۔ اس وقت تو ان پر تلوار سے وار کر دینا۔ اربد نے کہا کہ میں بیرکروں گا۔ پھر دونوں واپس آئے۔ عامر نے کہا:

حضرت ابن عباس طفائه نے فر مایا که''معقبات'' الله تعالیٰ کا حکم ہے جس سے اس نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم کو بچایا۔''

﴿ ابولغيم ﴾

## حضرت عمروبن العاص فظيئه كااسلام قبول كرنا

حضرت عمروبن العاص حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام سے کنارہ کش تھا اور اس سے جھے عداوت تھی۔ میں بدر میں مشرکوں کے ساتھ حاضر ہوا پھر میں آزاد ہوکر جنگ احد میں شریک ہوا۔ وہاں سے فارغ ہوکرغز وہ خندق میں لڑا مگر میں وہاں بھی زندہ رہا۔ اس وقت میں نے ول میں کہا کہ میں کہاں کہاں رسوا ہوتا رہوں گا۔ خدا کی قتم مجمع اللہ ضرور قریش پر غالب رہیں گے۔ پھر جب میں حدیبیہ میں شریک ہوا اور نبی کریم اللہ صلح کی حالت میں واپس ہوئے اور قریش مکہ کی طرف بوٹ کئے تو میں دل میں کہنے لگا۔ آئندہ سال مجمع اللہ استان ہیں اوپ سے ساتھ مکہ میں واخل ہوجا کیں لوٹ گئے تو میں دل میں کہنے لگا۔ آئندہ سال مجمع اللہ اور نبی اس بھا گئے سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں اور میں اسلام سے اس وقت تک دور ہی تھا۔

میں خیال کرتا تھا کہا گرتمام قریش اسلام لے آئے تو میں تب بھی اسلام نہ لا وُں گا۔غرض کہ میں مکہ مکر مہ آیا اور میں نے اپنی قوم کے بہت سے لوگوں کو جمع کیا چونکہ وہ لوگ میری رائے کو وقعت کی نظر ے دیکھتے اور میری بات مانا کرتے تھے۔ اور دشوار معاملات میں میری رائے مقدم رکھا کرتے تھے۔
میں نے ان سے کہا کہ میں تم لوگوں میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا کہتم ہم میں صائب الرائے ہو۔ میں
نے کہا کہتم مجھے جانے ہی ہو۔ خدا کی قتم! محمد علیا ہے کا معاملہ ایساعظیم ہے کہ باوجود نا گوار ہونے کے ان کا
معاملہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب میں ایک رائے رکھتا ہوں۔ انہوں نے یو چھاوہ کیا؟

€48}

کہا کہ ہم نجا تی کے پاس چلے جا کیں اور ہم اس کے ساتھ رہیں۔ پھرا گر محمقات کا غلبہ ہوا تو ہم نجا تی کے پاش رہیں گے اور نجا تی کے ہاتھ کے نیچے رہنا ہمارے نزد یک محمقات کے ہاتھ کے نیچ رہنا ہمارے نزد یک محمقات کی ہیں۔ بیس کر رہنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور اگر قریش غالب آگے تو ہمیں تو وہ سب خوب جانے ہی ہیں۔ بیس کر ان سب نے کہا کہ بیر رائے ٹھیک اور مناسب ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ تم جو نجا تی کو ہدید دینا چا ہو، اس سب نے کہا کہ بیر رائے ٹھیک اور مناسب ہے۔ اس وقت میں نے کہا کہ تم جو نجا تی کو ہدید دینا چا ہو، اس جو تحم کر لو۔ چونکہ ہم لوگ اپنی سرز مین سے اس کی طرف جو تحاکف زیادہ تر بھیجا کرتے تھے وہ چڑا ہوتا تھا تو ہم نے بہت کرت سے چڑا ہوتا کیا۔ اس کے بعد ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نجا تی کے پاس میں ہم نجا تی کے پاس آئیں ہم ابھی ہم اس کے پاس پہنچ ہی تھے کہ اچا تک حضرت عمرو بن امیر ضمری مقال ہوتا تھا اور اس خطاب کو بی کر یم مقال ہوتا تھا اور اس خطاب کو بی کر یم مقال ہوتا تھا اور اس خطاب کو بی کر یم مقال ہوتا کہ جو بی بی بیت ابوسفیان رضی اللہ عنہا کا نبی کر یم مقال ہو ہی ساتھ عقد کر دیا جائے۔ اس کے بعد میں نجا تی کے پاس سے آیا اور میں نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ بی عمرو بن امیر حقیق کے پاس کے بیاس کیا تو اس سے قریش خوش ہوں گے۔ جب میں امیر حدید بیس نو میں کی گردن مار دول گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اس سے قریش خوش ہوں گے۔ جب میں وہ سے دیا تو میں اس کی گردن مار دول گا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو اس سے قریش خوش ہوں گے۔ جب میں حدید بیس نوان کی طرف سے بدلہ ہوگا۔

تو میں نجاشی کے پاس گیااور میں نے اسے سجدہ کیا جبیبا کہ میں کیا کرتا تھا۔

اس نے کہا اے میرے دوست مرحبا! کیاتم میرے لیے اپنے علاقہ سے کوئی ہدیدلائے ہو؟

میں نے کہا کہ ہاں اے بادشاہ! میں تمہارے لیے بہت ساچڑہ لا یا ہوں۔ پھر میں نے ان کواس کے سامنے کیا اس نے دیکھ کرتعجب کیا اور اس نے اس میں سے پچھا پے بطریقوں کے درمیان تقسیم کیا اور بقیہ چڑوں کے بارے میں حکم دیا کہ اسے خزانے میں داخل کر دیا جائے۔ جب میں نے اسے بہت خوش دیکھا تو میں نے اسے بہت خوش دیکھا تو میں نے کہا کہ اے بادشاہ! میں نے تمہارے پاس سے ایک شخص کو نکلتے دیکھا ہے اور وہ ہمارے ایسے لوگوں کو ایسے دیمن کا قاصد ہے جس نے ہمیں اکیلا کر دیا ہے۔ اس نے ہمارے بڑوں کو اور ہمارے اچھے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ لہذا تم مجھے اے عنایت کر دوتا کہ میں اسے قتل کر دوں۔

نجاشی میری بات من کرغفبناک ہو گیا اور اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس زور سے میری ناک پر مارا کہ میں نے گمان کیا کہ شاید میری ناک ٹوٹ گئی ہے اور میر بے نقنوں سے خون پہنے لگا اور میں اس خون کو اپنے کیڑے میں کہ میں نے کہاں کیا گا اور مجھے اتنی ذلت پہنچی کہ اگر میر ہے لیے زمین بھٹ جاتی تو میں اس میں سا جاتا۔ جب خون رک گیا تو میں نے کہا کہ اے باوشاہ! اگر میں جانتا کہ میں نے جو بات کہی ہے تہ ہیں اتنی جاتا۔ جب خون رک گیا تو میں نے کہا کہ اے باوشاہ! اگر میں جانتا کہ میں نے جو بات کہی ہے تہ ہیں اتنی

بری لگے گی تو میں ہرگز نہ کہتا اور تم سے اسے نہ ما نگتا۔

نجاشی نے کہا کہ اے عمر واہم مجھ سے اس ہستی مقدس کے قاصد کو ما نگتے ہوجس کے پاس ناموس اکبر آتا ہے جوحفرت موی الظامل اور حفرت عیسی الظاملائ کے پاس آیا کرتا تھا۔ تاکہ تم اسے قال کر دو پھر حضرت عمر و بن العاص حفظہ نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی اس حالت کوجس پر میں اب تک تھا بدل ڈ الا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس حق کوعرب اور عجم نے پہچان لیالیکن تو ابھی تک اس کی مخالف میں کم ربستہ ہے۔ میں نے کہا کہ اے بادشاہ! کیاتم اس کی شہادت دیتے ہو۔

نجاشی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نبی ہیں۔۔۔عمروظ اب اب میرا کہا مان اور تو ان کی اطاعت قبول کر لے۔خدا کی قتم وہ یقیناً حق پر ہیں اور جس نے بھی ان کی مخالف کی ہے ضرور وہ ان سب پرغالب ہوں گے۔جس طرح حضرت موی الفیادی فرعون اوراس کے لشکر پرغالب ہو ہے۔
میری بیعت قبول کرتے ہو؟ نجاشی نے کہا کہ میں ضرور قبول کرتے ہو؟ نجاشی نے کہا کہ میں ضرور قبول کروں گا۔ پھراس نے اپنا ہاتھ پھیلا دیا اور اسلام پر میری بیعت لے لی۔ (اسے ابن اسحاق میں ضرور قبول کروں گا۔ پھراس نے اپنا ہاتھ کھیلا دیا اور اسلام پر میری بیعت لے لی۔ (اسے ابن اسحاق اور بیمنی رحم ما اللہ ایک اور سند کے ساتھ عمر و بن العاص دی ہے۔ دوایت کرتے ہیں۔)

حضرت عمروبن العاص في المامية في حبشه ميں گوشه مينى:

حضرت عمروبن دینار فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ جدب عمرو بن العاص فظی سر زمین حضرت عمروبن العاص فظی سر زمین حضرت عمروبن و بنار فظی اللہ سے روایت ہے۔ انہوں کے اور اپنے دوستوں کی طرف لکانا بند کر دیا۔ لوگوں نے بوجھا ان کا کیا حال ہے، وہ باہر کیوں نہیں نکتے۔ عمرو فظی نے کہا کہ حبشیوں کا بیہ خیال ہے کہ تمہارے صاحب نبی ہیں۔

﴿ بِيهِ ﴾ حضرت عمرو بن دینار ظافی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا۔ آج رات تمہارے پاس ایک شخص ہجرت کر کے آئے گا جو حکیم و دانا ہے چنانچہ عمرو بن العاص طفی آئے آئے اوراسلام قبول کیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

## وفددوس كى حاضري كےوفت مجزات كاظہور

ولید بن مسلم رخمینی عنید الله دوشتی رخمینیایه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ام شریک دوسی رضی اللہ عنہا کے شو ہر جن کا نام ابوالعکر تھا، مسلمان ہوئے اور وہ حضرت ابو ہر ریرہ ہوئے اور دیگر دوسی لوگوں کے ساتھ نبی کریم علی ہے جانب جس وقت ہجرت کر گئے تو ام شریک رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے پاس ابولعکر کے گھر والے آئے اور انہوں نے کہا کہتم ان کے دین پر ہو؟

میں نے کہاہاں! خدا کی تئم میں ان کے دین پر ہوں۔انہوں نے کہا کہ پھرتو ہم تجھے ضرورشد ید عذاب دیں گے۔ پھروہ مجھے ایسے اونٹ پر سوار کر کے لے چلے جو بہت ست رفتار اور ان کی سوار یول میں ہے سب سے زیادہ شریر اور خراب تھا۔ وہ مجھے شہد کے ساتھ روٹی کھانے کو دیتے اور پینے کے لیے بانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتے ۔ یہاں تک کہ جب دو پہر اور شخت دھوپ کا وقت ہوتا اور ہم پڑاؤ کرتے تو وہ انر کر اپنے خیمے نصب کرتے اور مجھے دھوپ میں چھوڑ دیتے ۔ یہاں تک کہ میری عقل اور ساعت و بسارت جاتی رہی ۔ یہاں تک کہ میری عقل اور ساعت و بسارت جاتی رہی ۔ یہاں تک کہ میری عقل اور ساعت و بسارت جاتی رہی ۔ یہاں تک کہ میری میں برتو ہے جھوڑ تی ہے کہا ہیں۔

ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں قطعاً کچھ نہ تبھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بجزاس کے کہا کہ کمہ کے بعد دوسراکلمہ سنائی دیتا تھا۔ گویا میری سمجھ بالکل جاتی رہی تھی۔اس وقت میں نے اپنی انگلی سے آسان کی طرف تو حید کا اشارہ کیا۔ وہ کہتی ہیں واللہ میں اس حالت میں تھی اور مجھے انتہائی شدت و تکلیف پہنچ رہی تھی کہ اچا تک ٹھنڈا ڈول اپنے سینے پر پایا میں نے اسے تھام کر ایک گھونٹ پیا پھر وہ ڈول مجھ سے جدا ہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسان وز مین کے درمیان معلق ہے اور وہ میری گرفت سے دور تھا۔ اس کے بعد دوبارہ ڈول میرے پاس آیا اور میں نے اس معلق ہے اور وہ میری گرفت سے دور ہو گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ وہ آسان و خوب سیر وز مین کے درمیان معلق ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ ڈول میرے قریب آیا اور میں نے خوب سیر وز مین کے درمیان معلق ہے۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ وہ ڈول میرے قریب آیا اور میں نے خوب سیر ہوکر بیا اور اس یانی کو اپنے سر، اپنے چہرے اور کپڑوں پر بہالیا۔

ام شریک رضی الله عنها کہتی ہیں کہ اسی وقت وہ لوگ اپنے خیموں سے نکل کے آئے اور انہوں نے مجھے دیکھ کر یو چھا یہ یانی تیرے یاس کہاں ہے آیا؟

میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہے اور اس نے مجھے عنایت فرمایا ہے۔ پھر وہ تیزی کے ساتھ اپنے خیموں میں گئے۔ اور اپنی چھا گلوں اور مشکیزوں کو دیکھا، وہ بدستور سربند تھے۔ انہیں کھولا ہی نہ گیا تھا۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تیرارب ہی ہمارارب ہے اور اس جگہ تجھے جو نہیں ہوا ہے۔ بیشک اس نے تجھے عنایت فرمایا ہے۔ اب تک جو پچھ تیرے ساتھ ہم نے سلوک کیا، وہ کیا اب ہم اقر ارکرتے ہیں کہ اس نے اسلام کومشر وع کیا ہے پھر وہ سب مسلمان ہو گئے اور وہ سب کیا اب ہم اقر ارکرتے ہیں کہ اس نے اسلام کومشر وع کیا ہے پھر وہ سب مسلمان ہو گئے اور وہ سب نبی کریم علیات کا اعتر اف کرتے سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جوعنایت فرمائی تھی۔

اور بیام شریک رضی الله عنها وہی ہیں جس نے اپنے نفس کو نبی کریم علی ہے ہیہ کیا تھا اور حضرت عائشہ سے رضی الله عنها دبی ہیں جس نے اپنے نفس کو نبی کریم علی کے ہیہ کر دیتی ہے تو مصرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے کہا تھا کہ جب کوئی عورت اپنے نفس کو کسی مرد پر ہبہ کر دیتی ہے تو اس میں خیرنہیں ہوتی ہے۔اس وقت الله تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی۔

"وَامُرَاةً مُّومِنَةً إِنَّ وَّهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِيِّ"

﴿ سورهُ الاحزابِ ﴾

ترجمه: ''اورایمان والی عورت اگراپی جان کی نذرکرے'

جب بیآیت نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فر مایا۔ اے ام شریک رضی اللہ عنہا بیشک اللہ تعالیٰ تمہای خواہش میں تمہارے لیے ضرور عجلت فر ما تا ہے۔

﴿ ابن سعد، واقدى ﴾

حضرت امشريك رضى الله عنهاكي ججرت:

عارم بن طفیل اور حماد بن زید کی بن سعید رحمة الله علیه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام شریک دوی رضی الله عنہا نے جب آخری رات میں ہجرت کی تو انہوں نے اپنے سینے پرایک ڈول پانی کا اور ایک توشہ دان رکھا ہوا پایا انہوں نے اس سے پیا اور کھایا۔ اس کے بعد لوگوں نے اندھیرے میں سفر کے لیے انہیں اٹھایا۔ اس وقت ایک یہودی نے کہا کہ یقیناً میں نے کوئی آواز سی ہے کی نکہ وہ ایک یہودی کے ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ پھر انہوں نے روزہ رکھ میں نے کوئی آواز سی ہے کہ نکہ وہ ایک یہودی سے کہا کہ اگر ام شریک رضی الله عنہا کو پانی پلایا تو میں لیا۔ اس وقت اس یہودی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ام شریک رضی الله عنہا کو پانی بلایا تو میں تیرے ساتھ برابر تاؤ کروں گا اور وہ ہے آب و طعام رہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ عورت انہیں یانی پلانا چا ہی تو وہ کہتیں خداکی قتم میں ہرگز نہ پیوں گی۔

راوی کا بیان ہے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کے پاس تھی کی ایک کمی تھی۔اسے جو مانگتا وہ مستعار دیتیں۔ایک مخص نے اسے خرید نا جاہا۔ام شریک رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بیتھی ایسا ہے کہ اس میں تلجھٹ بھی نہیں ہے کہ اس میں بلجھٹ بھی نہیں ہے۔ پھرانہوں نے اس میں پھوٹک بھری اور دھوپ میں لٹکا دیا اور وہ تھی سے بھرگئی۔
راوی کا بیان ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ام شریک رضی اللہ عنہا کی بیہ کمی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں

راوی 6 بیان ہے کہ وٹ ہہا سرے سے کہ اس میں ہیں جوزیادتی طعام وغیرہ کے باب میں آئیں گی۔ میں سے تھی اور اس حدیث کی متصل سندیں بھی ہیں جوزیادتی طعام وغیرہ کے باب میں آئیں گی۔ ﴿ابن سعد ﴾

# وفد بنی سلیم کی حاضری کے وقت معجز ہ نبوی

ہشام بن محدر النیمایہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو بن سلیم کے ایک شخص نے بتایا کہ ہمارے وفد میں ایک شخص جس کا نام قدر بن محمار تھا، وہ نبی کریم تعلیقے کے دربار میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور وہ اسلام لایا اور اس نے نبی کریم تعلیقے سے وعدہ کیا کہ میں اپنی قوم کے ایک ہزار گھڑ سواروں کو آپ کی خدمت میں لاؤگا۔ پھر وہ اپنی قوم میں آیا اور نوسو آ دمی اس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور ایک سو آ دمیوں کو قبیلہ میں مجھوڑ دیا۔ نبی کریم تعلیقے نے فرمایا ایک ہزار میں سے بقیہ لوگ کہاں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا چونکہ ہمارے

اور بنی کنانہ کے درمیان تناز عات ہیں۔اس خوف ہے ہم سوآ میوں کوقبیلہ میں چھوڑآئے ہیں۔

نبی کریم علی نے نے فر مایا۔ان کو بھی بلانے کے لیے کسی کو بھیجو کیونکہ اس سال تمہارے لیے کوئی ایسا
اندیشہیں ہے۔ جسے تم نا گوار سمجھتے ہوتو انہوں نے انہیں بلانے کسی کو بھیجا اور وہ مقام ہداہ (کو کہ مکہ و
طائف کے درمیان ایک جگہ ہے) میں آک مل گئے۔ جب نے انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازی تو
کہنے گئے یارسول اللہ علی اور ہم پر چڑھ آئے۔ نبی کریم علی ہے نے فرمایانہیں وہ تمہارے مخالفین نہیں ہیں

﴿ ابن معد ﴾

### نبى كريم علية كى دعااور دست اقدس كى بركت:

بلکہ تمہارے خیرخواہ ہیں، وہ سلیم بن منصور ﷺ میں جوآ رہے ہیں۔

بشام بن محمد اورجعفر بن کلاب جعفری کو بنی عامر کے شیوخ نے خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زیاد بن عبداللہ بن ما لک صفحہ ، نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ نے ان کی ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کے سر پر دست اقدس پھیرا۔ اور دست اقدس کو پھیرتے ہوئے ان کی ناک تک لے دعا فرمائی اور ان میشہ کہا کرتے تھے کہ ہم زیاد کے چبرے میں برکت کو پہچانا کرتے تھے۔ ایک شاعر نے علی بن زیاد کی مدح میں بیاشعار کے ہیں۔

یا ابن الذی مسح الرسول براسه و دعاله بالخیر عند المسجد اعنی زیادا لاارید سواه من غانر اومتهم او منجد مازال ذاک النور فی عرنینه حتی تبوا بیته فی ملحد ترجمہ: ''اےال فخص کے بیٹے جس کے سرپر نبی کریم علی اللہ الدی الدی کی بیرا اور کوئی نہیں ہے۔ اور کوئی نہیں ہے۔ اور جس کے لیے مجد شریف میں دعائے خیر کی میری مرادزیاد ہے اور کوئی نہیں ہے۔ خواہ وہ غور کا ہے یا تہامہ یا نجد کا رہنے والا ہو۔ نبی کریم علی کے دست مبارک کا نور اس کے چرے میں ہمیشہ رہا یہاں تک کہ وہ زیادا ہے تھی گھر قبر میں جا ہے۔''

﴿ ابن سعد ﴾

رسولی ختم:

ہشام بن محر، ولید بن عبد اللہ بعقی را اللہ علی اللہ اللہ علی ا

### يمن والول ميں بہتر شخص:

حفرت جریر بجلی ظفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علی ہے کی خدمت میں عاضر ہوا تو میں نبی کریم علی ہی کا درمت میں عاضر ہوا تو میں نے پوشاک پہنی اور بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا نبی کریم علیہ اس وفت خطبہ فر مارہ تھے تو تمام لوگوں نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کیا نبی کریم علیہ نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے پوچھا کیا نبی کریم علیہ نے میرے بارے میں کچھ ذکر فر مایا تھا؟

اس نے کہا کہ ہاں تمہارا ذکر احسن طریقہ سے کیا تھا۔ نبی کریم علیہ نے اپنے اس خطبہ کے دوران ارشاد فرمایا کہ عنقریب اس دروازے سے یا اس راستے سے ایک شخص داخل ہوگا جو یمن والوں میں ایک بہتر شخص ہے اور اس کے چہرے پر جیسے فرشتے نے ہاتھ پھیرا ہو۔ (یعنی بہت حسین وخوبصورت ہوگا) اور چند دعائے کلمات فرمائے۔

4 - PS

﴿ بخارى مسلم ﴾

ابونعیم رایشید نے جریر ضطح اسے بروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں گھوڑے پر جم کرنہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے ایک روز نبی کریم علی ہے۔ اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا اور میں نے سینے کے اندر اس کی شخندک محسوس کی۔ پھر آپ نے فرمایا فرمایا: ''اللّٰهُمَّ فَبِیّنهُ وَ اجْعَلْهُ هَادِیًا وَّ مَهِدُیًّا ''اس کے بعد میں بھی اپنے گھوڑے سے نہیں گرا۔

(اس حدیث اور او پر کی حدیث کی دعامیں کچھ فرق نہیں ہے)

﴿ بخاری مسلم ﴾

### وفد فنبله بن طے کی حاضری کے دفت معجزات کاظہور

### زيدالخير کي موت کي پشين گوئي:

ابن اسحاق رطیقی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہ قبیلہ طے کا وفد آیا، ان میں زید الخیل کھی ہے۔ بھی تھے اور وہ سب مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حصرت زید الخیل کھی کا نام زید الخیر کھی تھے اور وہ سب مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حصرت زید الخیل کھی کا نام زید الخیر کھی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ الخیر کھی ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ

والہ وسلم نے فرمایا۔ زید ظفی ہرگز مدینہ کے بخار سے خلاصی نہ پائیں گے۔ چنانچہ جب وہ نجد کی سر زمین کے ایک چیشمے پر ہنچے تو انہیں بخار چڑ ھااور وہیں فوت ہو گئے۔

(ابن سعدر النَّهُ عليہ نے ابوعمير طائی رحمة عليہ سے اس کی مانندروایت کی ورابن در پدر حمة علیہ نے ''الا خبار المشہورہ'' میں ابومخت طرفیہ سے اس کی مثل روایت کی۔)

﴿ بيهي ﴾

### خوشحال زمانے کی خبر:

عدی بن حاتم طائی ﷺ کی مجلس میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم علیہ ہے فاقہ کی شکایت کی۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا۔ اس نے رہزنی کی شکایت کی۔ اس وقت نبی کریم علیہ نے فرمایا۔

اے عدی بن حاتم (ﷺ)! اگرتمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ایک عورت ہودج نشین جیرہ سے چل کرخانہ کعبہ طواف کے لیے آئے گی اوراہے سوائے اللّٰدرب العزت کے کسی کا خوف وڈرنہ ہوگا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں سوچا کہ قبیلہ طے کے وہ راہزن کہاں جائیں گے جوشہروں کولوشتے ہیں۔

پُر نبی کریم علی نے فر مایا۔اگرتمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھالو گے کہ سری کے خزانے کھل جائیں گےاورتم انہیں فتح کروگے۔

میں نے عرض کیا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے؟

فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے خزانے اور فرمایا اگرتم زندہ رہے تو تم خیرور دیکھ لوگے کہ آدمی دونوں ہاتھوں میں سونا چاندی لیے ہوگا اور وہ تلاش کرے گا کہ کوئی اسے قبول کرلے گئے۔ وہ ایسا مختص نہ پائے گا۔
حضرت عدی ہو گئے ہوگا اور وہ تلاش کر میں نے ایسا ہی دیکھا کہ ہودج نشین عورت کوفہ سے روانہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اور خانہ کعبہ پہنچ کر اس کا طواف کرتی ہے گر اسے اللہ تعالیٰ کے ہواکسی کا ڈراور خوف نہیں ہوتا اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسری کے خزانوں کو فتح کیا۔ اب اگرتم لوگ زندہ رہے تو تم میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسری کے خزانوں کو فتح کیا۔ اب اگرتم لوگ زندہ رہے تو تم میسری بات کو بھی پورا ہوتا ضرور د کھے لوگ۔

﴿ بخاری ﴾ بہم قی رطیقیا نے کہا کہ یہ تیسری بات حضرت عمر بن العزیز رطیقیا کے زمانے میں واقع ہوئی پھر انہوں نے عمر بن اسید بن عبدالرحمٰن بن زید بن خطاب صفی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رطیقیا نے اڑھائی سال خلافت کی۔ اور وہ اس ونت تک فوت نہ ہوئے جب تک کہ ہم نے بینہ دیکھ لیا کہ ایک مخض بہت زیادہ وافر مال لاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں فقراء نظر آئیں۔ یہ مال ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک آ دمی مال لے کر ہر جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے گھراسے کوئی ضرورت مندنہیں ملتا۔ بالآخر وہ مال لے کر واپس آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کوئی مخض ایسانہیں ملتا جواس مال کوقبول کرے وہ مالک اپنا مال لے کر واپس اوٹ جاتا ہے۔ بلاشبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز طفیائه کے زمانہ خلاف میں لوگ

بہت تو تگر ہو گئے تھے۔انہوں نے سب کو مال دار کر دیا تھا۔

﴿ تَهِي ﴾

### نبى كريم عليقة كالونث خريدنا:

حفرت طارق بن عبدالله فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے اور جب ہم مدینہ منورہ کی چارد یواری کے قریب پہنچ تو ہم نے اتر کرلباس بدلے۔اچا نک ایک مخص دوچا دروں میں ملبوس تشریف لایا اوراس نے سلام کیا۔ پوچھا کہاں کا قصد ہے؟

ہم نے کہا کہ ہم مدینہ جانا جا ہے ہیں؟

اس نے یو چھاممہیں مدینہ میں کیا کام ہے؟

ہم نے کہا کہ ہم مدینہ میں تھجوریں خریدنا چاہتے ہیں تا کہ ہم کھائیں۔ ہمارے ساتھ ایک پردہ نشین عورت تھی اورایک سرخ دھاری کا اونٹ تھا۔

پھراس مخض نے پوچھا کیاتم اپنے اس اونٹ کوفر وخت کرتے ہو۔

ہم نے کہا کہ اتن قیمت اور اتنے صاع تھجور کے بدلے فروخت کرتا ہوں جو قیمت ہم نے بتائی تھی اس نے اس میں کوئی کمی نہیں کی اور اونٹ کی نکیل پکڑ کر وہ شخص روانہ ہو گیا۔ جب وہ شخص ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو ہم نے کہا کہ بیہ ہم نے کیا کیا کہ اپنااونٹ ایسے شخص کے ہاتھ فروخت کیا جسے ہم جانتے تک نہیں ہیں اور نہ ہم نے اس سے قیمت لی ہے۔

اس پراس عورت نے جو ہمارے ساتھ تھی کہاتم کوئی رنج وغم نہ کرو۔خدا کی تنم ! میں نے اس شخص کا چرہ دیکھا ہے وہ ہر گزتمہارے ساتھ بدمعاملگی نہ کرے گا۔ میں نے کسی کی صورت چودھویں رات کے چاند کی ماننداس سے زیادہ مشابہ ہیں دیکھی ہے۔ میں اس کی طرف سے تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضامن ہوں۔اس لحمد ہوں اور بیتمہاری تھجوریں ضامن ہوں۔اس لحمد ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نبی کریم علیق کا قاصد ہوں اور بیتمہاری تھجوریں ہیں۔انہیں کھاؤ اور وزن کرواور قیمت پوری کرلو۔

﴿ بيعِيُّ ﴾

## وفدحضرالموت كي آمدكي اطلاع اور معجزات كاظهور

حضرت وائل بن حجر طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمیں نی کریم علی کے کے ظہور کی خبر پنجی تو میں نبی کریم علی کے پاس آیا۔اس وقت مجھے آپ کے صحابہ نے بتایا کہ تمہارے آنے سے تین دن پہلے نبی کریم علی کے نے تمہارے آنے کی ہمیں خبر دے دی تھی۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾ زہری مکرمہاور عاصم بن عمرو بن قبادہ رحمہم اللہ وغیر ہم ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی خدمت بن حضر موت کا وفد آیا اور وہ مسلمان ہوئے۔حضرت محزی رضی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں خدمت بن حضر موت کا وفد آیا اور وہ مسلمان ہوئے۔حضرت محزی رضی اللہ نے ان کیلئے دعا کی۔ علیہ میری زبان کی لکنت دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تو نبی کریم میں نے ان کیلئے دعا کی۔ علیہ اللہ میں میں اسلام کی ابن سعد کی سند کی ساتھ کی ابن ساتھ کی سند کی کی سند کی کی سند کی کی سند کی کی سند کی سند کی کی سند کی سند کی کی سند کی کی کی سند کی کی سند ک

حضرت ابوعبیدہ ظاہم نے جو حضرت عمار بن یاسر ظاہم کے فرزندوں میں سے ہیں۔ حدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ محزس بن معد بکرب ظاہم کا وفد آیا اوران کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو نبی کریم علیلے کے پاس سفارت میں آئے تھے۔ جب وہ نبی کریم علیلے کے پاس سے روانہ ہو گئے تو محزس طفی نہ کو لقوہ ہو گیا تو ان میں سے چنداشخاص واپس آئے اور انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیلے! عرب کے سردار کولقوے نے مارا ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی دوا بڑا ہیئے۔

نبی کریم ﷺ نے فرمایا: سوئی کو لے کراہے آگ میں سرخ کرواوراہے آنکھ کے پیوٹے پر پچسرو۔اس میں اس کی شفا ہے اوراس کی طرف اس کا لوٹنا ہے اوراللہ تعالی جانتا ہے کہتم نے میرے پاس سے جانے کے بعد کیا کہا ہے۔ چنانچہان لوگوں نے ایسا ہی کیااوروہ ٹھیک ہوگئے۔

﴿ ابن شام ﴾

### کلیب بن اسد کے بارگاہ نبوی میں نعتیہ اشعار:

ہشام بن محمدر الشّائي نے خبر دی کہ اب سے عمرو بن مہاجر کندی رائش ایہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی ہے کیا سے کا بیب بن اسد آئے حاضر ہوتے وقت بیاشعار کہے۔ من وفر بر هوت تھوی بی غذا فرة الیک یا خیر من یحفی ویتنحل شہرین اعملها نصا علی وجل ارجوبذاک ٹواب الله یا رجل انت النبی الذی کنا نخبرہ وبشرتنا بک التوراة والرسل انت النبی الذی کنا نخبرہ وبشرتنا بک التوراة والرسل ترجمہ: 'اے وہ نی علی جو بر مندر ہے اور جوتے پہنے والوں میں بہتر ہے۔ آپ کی طرف بر ہوت سے جو حضر موت کا جنگل ہے، مجھے لا رہی ہے۔ میں دوم مینوں میں خوناک راستوں سے گزر کرتیز رفتاری سے اے نی حاضر ہور ہا ہوں۔ اور میں اس خوناک راستوں سے گزر کرتیز رفتاری سے اے نی حاضر ہور ہا ہوں۔ اور میں اس

کے ثواب کی اللہ تعالیٰ ہے امید رکھتا ہوں۔ آپ وہ نبی ہیں جن کی خبر ہمیں لوگ ویا

کرتے تھے۔اورآپ کی بشارت توریت اور رسولوں نے ہمیں دی ہے۔''

﴿ ابن سعد ﴾

### بنواشعركي آمد كي اطلاع اور معجزات كاظهور:

حضرت انس میں اسے لوگ آرہے بیں جوتم سے زیادہ نرم دل ہیں پھراشعری آئے اور ان میں حضرت ابومویٰ اشعری میں ہے۔ ہیں جوتم سے زیادہ نرم دل ہیں پھراشعری آئے اور ان میں حضرت ابومویٰ اشعری میں ہے۔ ﴿ابن سعد، بیبی ﴾ عبد الرزاق رائیٹھلیہ نے کہا کہ ہم سے معمر رائیٹھلیہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ ا ا پے صحابہ میں ایک دن تشریف فر مانتھ۔ آپ نے فر مایا اے خدا کشتی والوں کو نجات وے۔ پھر کچھ دیر بعد فر مایا اب کشتی گرداب سے نکل گئی ہے پھر جب وہ کشتی والے مدینہ کے قریب پہنچے تو نبی کریم علی ہے فر مایا کہ وہ لوگ آرہے۔ فر مایا کہ وہ لوگ آرہے ہیں اور ان کوایک مرد صالح لار ہاہے۔

راوی نے کہا کہ وہ لوگ جو کشتی میں تھے وہ اشعری تھے اور جوان کولا رہاتھا وہ عمر و بن الحمق خزاعی طفی تھے۔ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو نبی کریم علی ہے نے فرمایا تم لوگ کہاں ہے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ زبید سے نبی کریم علی ہے نہ فرمایا۔ اللہ زبید میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کیا۔ رمع میں بھی برکت ہو۔ نبی کریم علی ہے نے فرمایا اللہ زبید میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ رمع میں برکت ہو۔ نبی کریم علی اللہ نبید میں برکت ہو۔ نبی کریم علی ہے نے فرمایا اللہ زبید میں برکت دے۔ انہوں نے کہا کہ رمع میں برکت ہو۔ نبی کریم علی ہے کہا کہ رمع میں برکت دے۔

(اسے بیہ قی راملہ علیہ نے بھی روایت کیا۔)

🕸 عیاض اشعری ہے آیت کریمہ

"فَسَوُفَ يَا تِيَ اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّونَهُ"

ترجمہ:''عنقریب اللہ تعالی ایسے لوگوں کو لائے گا جنہیں اِللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کومجبوب رکھتے ہیں۔''

کی تفسیر میں روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم تلاق نے فر مایا وہ لوگ یہی ہیں بعنی ابوموی آشعری ﷺ وغیرہ ۔

﴿ ابن سعد ﴾

# نبى كريم اليستة حضرت سليمان التكنية لاست المعلن التاريق

حفرت عبدالرحمٰن بن ابی عقیل ظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف ایک وفد میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ جب ہم پنچے تو ہم نے دروازے کو دستک دی۔ اس وقت ہماری حالت بیتھی کہ جس کے پاس ہم آئے تھے۔ ہمارے نز دیک اس سے زیادہ بغض وغصہ کی فخص پر نہ تھا اور جب ہم وہاں سے نکلے تو ہماری بیرحالت ہوگئ تھی کہ ہمارے نز دیک اس شخص سے زیادہ محبوب لوگوں میں کوئی دوسرانہ تھا۔

راوی نے بیان کیا کہ ہم میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یارسول اللہ علی ہے! آپ اپنے رب تعالی سے اس فرشتے کو کیوں نہیں ما تکتے جو حضرت سلیمان العلی کا فرشتہ تھا۔ اس پر نبی کریم علی ہو۔ اللہ فرمایا۔ پھر فر مایا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا بیہ آقا حضرت سلیمان العلی ہے افضل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص وعا سے سرفراز فر مایا۔ ان انبیاء میں سے پھے تو وہ ہیں جنہوں نے و نیا میں وعا مانگ کی اور نہیں وہ وعا و نیا ہی میں دے دی گئی اور پھے نبی ایسے ہیں جب ان کی قوم نے ان کی نا فر مانی مانگ کی اور انہیں وہ وعا و نیا ہی میں دے دی گئی اور پھے نبی ایسے ہیں جب ان کی قوم نے ان کی نا فر مانی

کی تو انہوں نے اس دعا کوان کی ہلا کت پرصرف کر دیا اور وہ ان کی دعا پر ہلاک کر دیئے گئے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی ایک دعا کے ساتھ مخصوص فر مایا ہے اور میں نے اپنی اس دعا کوروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے اٹھار کھا ہے۔

﴿ بيعي ﴾

### بارگاه نبوت میں ماعز بن ما لک ﷺ کی حاضری:

حضرت جعد بن عبدالرحمٰن بن ماعز ﷺ کے روایت ہے کہ حضرت ماعز ﷺ کی کریم اللہ کی کی کہا ہے۔ کہ حضرت ماعز ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم آلی ہے ان کے لیے ایک تحریر کامسی کہ'' ماعز (ﷺ) اپنی قوم میں سب خدمت میں اسلام لائے اور ان پرکوئی گناہ نہ کرے گا مگر ماعز کا اپنام تھا اور اس پرانہوں نے بیعت کی۔ سے آخر میں اسلام لائے اور ان پرکوئی گناہ نہ کرے گا مگر ماعز کا اپنام تھا اور اس پرانہوں نے بیعت کی۔ ﴿ بیعق ﴾

### مزینہ کے وفد کی آمداور کھجوروں میں برکت:

حفزت نعمان بن مقرن ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں چارسومزینہ جہینہ کے ساتھ نبی کریم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہم کواپنے وین کی دعوت دی۔ پھرفر مایا اے عمر طبیعہ ان کوزادراہ دو۔

حفرت عمر ﷺ نے عرض کیا کہ میرے پاس بہت تھوڑی تھجوریں ہیں۔

نی کریم علی نے ارشاد فرمایا جاؤ انہیں زادراہ دوتو انہوں نے بالا خانے کا کمرہ کھولا۔ میں نے دیکھا کھجوروں کا اتنا ڈھیر تھا جتنا بیٹا ہوا اونٹ ہوتا ہے پھر انہوں نے ہم چارسوسواروں کواس میں سے زادراہ دیا۔ حضرت نعمان حفظ ہفر ماتے ہیں سب سے آخر میں لینے والا میں تھا۔ اس وقت جب میں نے اس ڈھیر کی طرف نظر ڈالی تو وہ ڈھیرا تناہی تھا۔ گویاس میں کی ایک کھجور بھی ہم نے کم ہوئی نہ دیکھی۔ اس ڈھیر کی طرف نظر ڈالی تو وہ ڈھیرا تناہی تھا۔ گویاس میں کی ایک کھجور بھی ہم نے کم ہوئی نہ دیکھی۔

حضرت دکین بن سعید ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چارسوسوار بارگاہ سرورکونین میں حضرت دکین بن سعید ﷺ میں حاضر ہوئے اور ہم نے رائے میں کھانے کے لیے نبی کریم علی ہے۔ استدعا کی۔ آپ نے فرمایا۔اے عمر (ﷺ) جاؤانہیں راستہ کا توشہ دواورانہیں کھلاؤ۔اس پرانہوں نے عرض کیا۔

یارسول الله تقایقیہ! میرے پاس اس سے زیادہ تھجورین نہیں ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کو کھلاسکوں اس وقت حضرت ابو بکر پڑھیا ہے نے فر مایا: اے عمر پڑھیا ہے! نبی کریم تقایقہ کا حکم سنوا وراسکی اطاعت کرو۔

حضرت عمر طفی نے کہا کہ میں مع وطاعت کرتا ہوں پھر حضرت عمر طفی دوانہ ہوئے اور گھر کے بالا خانے پر آئے اور لوگوں سے فر مایا۔ آئے لے لو۔ تو ان میں سے ہرایک نے جتنا چاہا اس میں سے لیا خانے پر آئے بعد میں اس طرف چلا اور میں ان لوگوں میں سے لینے والا آخری شخص تھا۔ میں نے ویکا کہ اس ڈھیر میں سے گویا ایک تھجور بھی کم نہ ہوئی تھی۔

﴿ احمد ،طبرانی ، ابونعیم ﴾

### وفد بن تحيم اوراعجاز نبوي:

الرشاطی رائیتی نے حضرت ابوعبیدہ کا اسلام قبول کیا۔ جب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہونے کریم علیقے کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب وہ لوگ اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم علیقے نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم علیقے نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت اسلام دیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہونے لگے تو نبی کریم علیقے نے لعاب دہن اقدس یا کلی کا یانی ڈالا تھا۔

اور فرمایا اسے بن تحیم کے پاس لے جاؤ اور مشکیز ہ کے پانی کواپنی مسجد میں چھڑک دو۔اس وفت اپنے سروں کوانچار کھنا چاہیے۔اس لیے کہاللہ تعالیٰ نے انہیں اونچا کیا ہے۔

راوی کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ تو کسی نے مسیلمہ کذاب کی پیروں کی اور نہ ان میں سے کوئی بھی خارجی بنا۔

### بارگاه نبوت عليه مين وفدشيبان كي حاضري:

قبیلہ بنت مخر مدرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں شیبان کے وفد کے ساتھ نبی کریم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت نبی کریم علیقے اپنے دست مبارک ہے احتیا (یعنی سرین پہ بیٹے کر گھٹے کھڑے رکھے ہوئے) کیے تشریف فرما تھے۔ جب میں نے نبی کریم علیقے کونشست میں خشوع کی حالت میں دیکھا تو میرا جوڑ جوڑلرز نے اور کا بینے لگا۔ اس وقت کسی صحابی نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ علیقے ! یہ مسکینہ عورت کا نب رہی ہے۔

اس پر نبی کریم علی نے فرمایا اور آپ نے مجھے دیکھا نہ تھا چونکہ میں آپ کے پس پشت تھی۔ یَامِسُکِیْنَهُ عَلَیْکَ السَّکِیْنَهُ اے مسکینہ! آپ کو قابو میں رکھ۔ جب نبی کریم علی نے بیفر مایا تو میری وہ کیفیت فورا جاتی رہی اور میرے دل سے رعب وخوف نکل گیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

### زمل عذري خصي كامسلمان مونا:

مذکح بن مقداد بن زمل بن عمر وعذری کھی ہے انہوں نے اپنے والدے روایہ کی ہے کہ نبی کریم علیہ کے بارگاہ میں حضرت زمل بن عمر وعذری کھی کا وفد حاضر ہوا اور اس نے اپنے بت ہے جو شاتھا۔

اللہ کے بارگاہ میں حضرت زمل بن عمر وعذری کھی کا وفد حاضر ہوا اور اس نے اپنے بت ہے جو شاتھا۔

اللہ کی کریم علیہ کے بیان کیا۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا وہ جن مسلمان تھا۔ یہ بات من کرزمل مسلمان ہو گیا۔

(ابوسعد شرف المصطفیٰ، طبقات ابن سعد کھ

حضرت زمل بن عمروعذری طفیها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قبیلہ عذرہ کا ایک بت تھا جس کا نام جمام تھا۔ جب نبی کریم علیہ کا ظہور ہوا تو ہم نے اس بت سے ایک آوازی ۔ وہ کہتا تھا:
یابنی ہذر بن حوام، ظہر الحق و او دی المحمام، و دفع المشرک الاسلام
راوی نے کہا کہ بہ آوازی کر ہم گھبرا گئے اور ہم پرخوف طاری ہوگیا۔ اس کے پچھ عرصہ بعد پھر

ہم نے بہآ وازسی ۔ وہ کہتا تھا:

يا طارق يا طارق، بعث النبي الصادق، بوحي ناطق صدع صادع بارض تهامة، لناصريه السلامه، و لحاذليه الندامه، وهو الوداع مني الي يوم القيامة اس کے بعد منہ کے بل گریڑا۔ زمل ﷺ نے بیان کیا کہاس کے بعد میں نے اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ساتھ سفر کیا اور نبی کریم علی کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام قبول کر کے اس بت سے جو سناتھا۔ نبی کریم علی ہے بیان کیا۔ آپ نے فر مایا: وہ جن کا کلام تھا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

## وفدنجران کی آمد پرمعجزه نبوی

حضرت کرزین علقمہ ﷺ سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نجران کے نصاریٰ کا وفد سات ا فراد پرمشمل نبی کریم علی کے پاس آیا۔ان میں ابو حارثہ بن علقمہ، نصاریٰ کا عالم بھی تھا۔ بیان کا پیشوا تھا۔ شاہان روم اس کی عزت کرتے ، اسے مال کثیر دیتے۔ اس کی خدمت کرتے اور اس کو کئی کنیسے بنا کے دیئے تھے اور جب وہ ان کے پاس جاتا تو وہ اس کا بہت احترام کرتے چونکہ وہ ان کے دین میں خوب ریاضت واجتہا دکرتا تھا۔ جب نصاریٰ نے اسے نبی کریم تلکیہ کی طرف بھیجا تو ابو حارثہ اینے خچر پر سوار ہوا اور اس کا بھائی کرز بن علقمہ اس کے ساتھ سفر میں چلا۔ جب ابوحارثہ کے خچر نے مھوکر کھائی تو کرزنے نبی کریم علی کے بدوعا دی۔اس پر ابوحار شدنے اس سے کہا کہ انہیں بدوعا نہ وے بلکہ تو ہلاک ہو۔ کرزنے کہا اے بھائی کس لیے؟

ابوحار ثہ نے کہا کہ بیوہی نبی ہیں جن کی تشریف آوری کا ہم سب انتظار کر رہے تھے۔حضرت کرز ﷺ نے اس ہے کہا کہ اگرتم ایسا ہی جانتے ہوتو قبول اسلام میں پھر کیا چیز تمہیں مانع ہے؟

ابوحار شہنے کہا کہ وہ چیز جونصاریٰ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔نصاریٰ ہمارااعزاز کرتے ہیں اور ہمیں مال کثیر دیتے ہیں اور ہماری تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔اب نصاریٰ نے ان کا انکار کیا۔اوران کے خلاف روش اختیار کررکھی ہے۔اس صورت میں اگر ہم ان کی اطاعت کریں تو جو پچھانہوں نے ہمیں ویا وہ سب ہم سے چھین کیں گے۔ کرزنے اپنے بھائی کی بیتمام باتیں دل میں محفوظ کرلیں یہاں تک کہاس کے بعداس نے اسلام قبول کرلیا۔

﴿ ابن اسحاق،طبرانی اوسط، بیمعی ﴾ اس روایت کوابن سعدر طیشی نے دوسری سند کے ساتھ لقل کیا ہے اور اس میں اتنا زیادہ ہے کہ بلکہ تو ہلاک ہوتو ایسے مخص کو برا کہتا ہے جورسولوں میں سے ہےاور وہ نبی ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ الطَيْنَة نَا نَوْرِيت مِينَ ہے جس كى صفت يقيناً توريت ميں ہے۔ حضرت کرز رہے ہے کہا کہ پھرتمہیں اس کا دین قبول کر لینے میں کون می چیز مانع ہے؟

اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان نصار کی کے احسانات واعز از واکرام اور آخر تک روایت بیان کی۔

یہ س کر اس کے بھائی نے شم کھائی کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو درست نہ کرے گا۔ جب تک کہ مدینہ منورہ بھنے کر آپ پر ایمان نہ لائے اور اسے بہتی رائیٹھلیہ نے بھی بطریق سعید بن عمر رائیٹھیا انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے اور اسے ابونعیم رائیٹھیا نے بطریق محد بن منکد ررائیٹھیا اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

نے بطریق محمد بن منکد ررائیٹھیا اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

﴿ ابن اسحاق ، طبر انی اوسط ، بیبی ﴾

حضور نبي كريم علية كاعزم ملاعنت:

حضرت حذیفہ بن میمان ﷺ کے روایت ہے کہ سیداور عاقب دونوں نبی کریم علیہ کے پاس آتھ ملاعنت (لعنت) کا ارادہ فر مایا۔اس پر دونوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ نبی کریم علیہ کے ساتھ ملاعنت نہ کرو۔ خدا کی قتم! اگر حضور نبی ہوئے تو نبی کی ملاعنت ہمیں فلاح نہ دے گی اوراس کے بعد ہماری نسل ہی فنا ہو جائے گی۔ان لوگوں نے عرض کیا۔ آپ جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے۔

﴿ بخارى ﴾

### يہلے لوگ انبياء وصلحاء كے ناموں پرنام ركھتے تھے:

حضرت مغیرہ بن شعبہ رفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے۔ بخصے نجران کی طرف بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بناؤ کہتم لوگ ''یَااُنْحُتَ هَاُدُو َن' کیا پڑھتے ہو، حالانکہ حضرت موک النظی اور حضرت عیسی النظی کے درمیان جتنا فاصلہ گزرا ہے تم جانتے ہی ہو؟ جب میں نبی کریم علی ہے۔ در بار میں واپس آیا تو میں نے ان کی بات عرض کی۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں نہ بنا دیا کہ پہلے لوگ اپنے پہلے انبیاء وصلحاء کے ناموں پر اپنانا م رکھتے ہیں۔

﴿ملم﴾

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے کہ نجران کا وفد آیا تو مباہلہ کی آیئے کریمہ نازل ہوئی ۔
اس پر انہوں نے تین دن کی مہلت ما نگی اور وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نضیر کے یہود کے پاس گئے اور ان سے مشورہ لیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ان سے صلح کر لو اور ملاعنت نہ کرو کیونکہ بیہ وہی نبی ہیں جن کی صفت ہم توریت وانجیل میں پاتے ہیں تو انہوں نے دوہزار پوشاک پرصلح کرلی۔

﴿ ابونعیم ﴾

حفرت قنادہ ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے نبی کریم علی نے ذکر فر مایا۔ آپ نے فر مایا نجران کی ہلاکت کی بشارت دینے والا میرے پاس آچکا تھا یہاں تک کہ درخت کے پرندے اور درخت کی چڑیاں خبر دے رہی تھیں۔ اگروہ ملاعنت پراصرار کرتے۔ وہ سب ہلاک ہوجائے۔ ﴿ ابونعیم ﴾ سندمجہول، قیس بن رہیج رطیقی شمر دل بن قباث کعمی دولیت کرتے ہیں چونکہ وہ نجران کے وفد میں شامل تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے اس باپ آپ پر قربان ہوں۔ میں طبابت کا پیشہ کرتا ہوں تو میرے لیے کیا چیز حلال ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا۔ رگوں کی فصد اور ناگزیر حالات میں پرنشتر سے جراحت حلال ہے اور دوا میں شبرم کو استعمال نہ کرنا ) ورسسناء مطب میں لازم کر لینا اورکسی کا علاج نہ کرنا۔ جب تک کہ اس کے مرض کو نہ پہیان لو۔

اس نے نبی کریم علی ہے دونوں گھٹنوں کو بوسہ دے کرعرض کیا۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ طب کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

﴿ خطيب المتفق والمفترق ﴾

حضرت ابوعبیدہ ظاہرہ ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ظاہرہ نے کی کریم علیہ کے زمانہ اقدس میں گھوڑے پرسواری کی تو ان کی عبا کے پنچے سے ان کی ران کھل گئی۔ نجران کے ایک شخص نے ان کی ران کھل گئی۔ نجران کے ایک شخص نے ان کی ران میں ایک تل دیکھا۔ اسے دیکھ کر اس نصرانی نے کہا کہ بیروہی شخص ہے جس کی صفت اپنی کتابوں میں یاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالے گا۔

﴿ ابن ابي الدنيا ، ابن عساكر ﴾

## وفدجرش کی آمداوران کی شہادت کی خبریں

ابن اسحاق رطیقتایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسد کے وفد میں حضرت صرد بن عبد اللہ اسدی کھنے ہے آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم سی نے نے ان کوان کی قوم کے مسلمانوں پر امیر مقرر فرمایا اور انہیں تھم دیا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ان مشرکوں سے جہاد کر وجوتہ ہارے قرب وجوار میں ہیں تو وہ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جرش میں اثر اور تقریباً ایک ماہ تک ان کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعدوہ ان سے منہ پھیر کرچل دیئے۔ یہاں تک کہ جب وہ ان کے پہاڑ کشرتک پنچے تو اہل جرش نے گمان کیا کہ کہ بیلوگ فلست کھا کر بھاگ نکلے ہیں تو اہل جرش ان کے بہاڑ کشرتک پنچے تو اہل جرش نے گمان کیا کہ جب مرداور ان کے ساتھی مسلمانوں نے ان کو پالیا تو وہ ان پر بلیٹ پڑے اور خوب شدید جنگ کی اور اہل جرش نے اپنے دوآ دمیوں کو نبی کریم علی کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج رکھا تھا۔ وہ تھبراتے ہوئے اور خوفز دہ نے اپنے دوآ دمیوں کو نبی کریم علی کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج رکھا تھا۔ وہ تھبراتے ہوئے اور خوفز دہ

إدهراُ دهر د ميمينة آئے۔اس وقت نبی کريم علين افطار کے بعدرات کا طعام ملاحظہ فرمارہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کس علاقے میں کشرہے؟ ان دونوں جرشیوں نے کہا کہ ہمارے علاقہ میں کشرنام کا ایک پہاڑ ہے۔اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: وہ پہاڑ کشرنہیں ہے بلکہ شکرہے۔ان دونوں نے یو چھااس کا کیا ہوا؟

نی کریم علی نے نے فرمایا: اللہ تعالی کی قربانی کے اونٹ اس پہاڑ کے نز دیک اس وقت ذرج کیے جا
رہے ہیں۔ یہ دونوں جرشی حفرت ابو بکر حفظہ اور حضرت عثمان طفیہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے اوران دونوں
کوفر مابا تمہاری قوم کے مارے جانے کی خبر بتارہے ہیں اور تم سیحتے ہی نہیں لہذاتم اٹھواور نبی کریم ہولی سے
استدعا کرو کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کریں تا کہ تمہاری قوم سے خدا کا عذاب دور ہوتو وہ دونوں اسٹھے اور نبی
کریم ہولی نے کے قریب آ کرنبی کریم ہولی سے اس کی استدعا کرنے گئے۔ اس پرنبی کریم ہولی نے فرمایا۔
کریم ہولی کے قریب آ کرنبی کریم ہولی سے اپنا عذاب دور کر دے۔ اس کے بعدوہ دونوں نبی کریم علی کے دربار
سے اٹھ کراپی قوم کی طرف روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اس حال میں پایا جوصر دین عبداللہ کے
ہاتھ سے انہیں اس دن پہنچا تھا اور یہ وہی دن تھا جس دن نبی کریم علی نے مدینہ میں فرمایا تھا اور اس کے بعد

﴿ بيهيق ، ابونعيم ﴾

## ويكروفودكي حاضري يرمجحزات كاظهور

حضرت معاویہ بن حیدہ ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جب میں آپ کے حضور پہنچا تو آپ نے فر مایا۔ سنو! میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ تم پرالی قبط سالی مسلط کر کے میری مدد فر مائے جس سے تم پناہ مانگنے لگو اور تمہارے دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوجائے۔

ال پر حضرت معاویہ ظافیہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کر کے کہا کہ میں نے بھی الی الی قتم اٹھا رکھی تھی کہ نہ میں آپ پر ایمان لاؤں گا اور نہ آپ کا انتاع کروں گا اور قبط سالی مجھے برابراذیت پہنچاتی رہی اور میں کہ نہ میں آپ کے حضور آ کے کھڑا ہوگیا۔
میرے دل میں برابررعب وخوف طاری رہا۔ یہاں تک کہ اب میں آپ کے حضور آ کے کھڑا ہوگیا۔
﴿ بیبی ﴾

### اسلام قبول کرنے پر سولی چڑھادیئے گئے:

حفزت زامل بن عمرو جذامی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفزت فروہ بن عمرو جذامی کھی ہے، سرزمین بلقاء میں عمان پر روم کی جانب سے حاکم مقررتھا اور اس نے اسلام قبول کر کے نبی کریم علی ہے۔ کو اپنے اسلام کی خبر خط کے ذریعہ بھیج دی تھی۔ جب شاہ روم کوفروہ کے مسلمان ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے اس کو بلا کر کہا کہ تو اپنے دین سے پھر جا ہم تجھے حکومت دے دیں گے۔
اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ ہم دین محمدی کو ہر گزنہ چھوڑیں گے چونکہ تم خوب جانتے ہو کہ حضرت عیسی الطاع اللہ اللہ اس نے کہا کہ ہم دین محمدی کو ہر گزنہ چھوڑیں گے چونکہ تم خوب جانتے ہو کہ حضرت عیسی الطاع اللہ اس کے اس کو قید کے ان کی بشارت دی ہے کیکن تم اپنی حکومت پر گھمنڈر کھتے ہوا ور بخل بر سے ہو۔ اس پر اس نے اس کو قید کر لیا۔ اس کے بعد اسے نکال کرفتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

### دعائے بنوی کی برکت سے جھددن بارش:

حفزت ابوجزہ یزید بن عبید السعدی ظاہر ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہے ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہے ہے ہے ہے ہے۔ انہوں کا وفد آیا۔ ان میں سے ہجری میں غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو بنی فزارہ کے اینس آ دمیوں کا وفد آیا۔ ان میں سے ایک نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہوگئے اور گھر والے پیا ہے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کیجئے تو نبی کریم علیہ منبر پرجلوہ افروز ہوئے اور دعاکی کہ:

حفرت ابولبابہ ﷺ کھڑے ہوئے وہ اپنے تہبند کوخرمن کی نالیوں میں کھونسے ہوئے تھے۔ عرض کرنے لگے: یارسول اللہ علیہ اموال ہلاک ہو گئے اور راستے منقطع ہو گئے۔

نبي كريم الله منبر پرتشريف لائے اور دعاكى:

"اَللّٰهُمَّ حَوَالِيُنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْاَكُامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْاَوْدِيَةِ وَ مَنَابَتَ الشَّجَرُ"

ترجمہ: ''اے اللہ! ہمارے شہر کے چاروں طرف برسے ہم پر نہ برسے۔ اے خدا وندی نالوں، وادیوں اور درختوں کی جڑوں پر برسے تو مدینہ منورہ سے آسان اس طرح حجیث گیا جیسے بھٹ جاتا ہے۔''

### حضرت كعب بن مره مضطيعه كي بارگاه نبوت عليه مين حاضري:

حضرت کعب بن مره طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم تفایق نے مصر کی قوم پر بددعا کی تو میں آپ کے پاس آیا اور عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کی مدد فر مائی اور آپ کو عطا فر مایا اور آپ کی دعا قبول کی۔ بلاشبہ آپ کی قوم ہلاک ہوگئی۔ اب ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی بحثے تو آپ نے بیدعا کی کہ تبول کی۔ بلاشبہ آپ کی قوم ہلاک ہوگئی۔ اب ان کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی بحثے تو آپ نے بیدعا کی کہ 'اللّٰہ مُم استُقِنَا غَیْقًا، مُرِیُعًا، طَبَقًا غَدُقًا عَاجِلاً غَیْوَ دَا نِثِ نَافِعًا غَیْوَ ضَارً''

حضرت کعب ﷺ بیان کرتے ہیں ہم پر دوسرا جمعہ نہ گزرا کہ ہمارے لیے بارش ہوگئی۔ ﴿ابِنِعِم ﴾

ابن عباس من الله تعالی ہے روایت ہے کہ مضر کے پچھ لوگ نبی کریم علی ہے پاس آئے اور انہوں کے اس میں کہ اللہ تعالی ہے بارش کی دعا کیجئے تو نبی کریم علی ہے بدوعا کی:

"اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريعا عدقا طبقا نافعا غير ضار عيو رائث" توان پرملسل بارش موئي، يهال تك كرسات دن تك بارش موتى رسى\_

﴿ ابونعیم ﴾

### وفد مره بن قيس كى بارگاه سروركونين عليه ميں خاصرى اوروعائے نبوى:

واقدی رہ اللہ ہے ہیں کہ مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابراہیم مری رہ اللہ کی خدمت میں آیا۔ جب راویوں نے حدیث بیان کی۔ ان سب نے کہا کہ بنی مرہ کا وفد نبی کریم ہولی کے خدمت میں آیا۔ جب کہ حضور نبی کریم ہولی ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی تشریف لائے۔ نبی کریم ہولی نے دریافت فرمایا تمہارے علاقہ کا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی شم ہم لوگ قحط زدہ ہیں۔ اموال میں گودا نہیں ہے۔ آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے دعا کریں۔ اس پر نبی کریم ہولی نے دعا کی۔ 'اللہ م اسقہ م المعیث ' وہ لوگ اپنے علاقہ کی جانب جب واپس گئے تو انہوں نے پایا کہ خاص اسی دن بارش ہوئی۔ جس دن نبی کریم ہولی۔ نبی کریم ہولی۔ اس وقت آئے بارش ہوئی۔ جس دن نبی کریم ہولی۔ تیاری میں مشغول تھے۔ جب نبی کریم ہولی۔ جب الوداع کی تیاری میں مشغول تھے۔

انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ایسے علاقے میں پہنچ تو ہم نے اسی ون ہارش کو برستا پایا۔ جس دن آپ نے مدینہ منورہ میں دعا ما تکی تھی جس سے ہماری تھیتیاں سرسبز شاداب ہو گئیں اور ان پر ہر پیلارہ دن کے بعد خوب بارش ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اونٹ بیٹھ کرچ تے ہیں اور ہماری بکریاں ہمارے گھروں میں ہی خوب سیر ہوجاتی ہیں۔ اب وہ جاتی ہیں اور پھر پھرا کر ہمارے گھروا پس آ جاتی ہیں۔

''ٱلُحَمُدُ لِلهِ الَّذِي هُوَ صَنَعَ ذَالِكَ''

#### وفد بني دار بارگاه نبوت مين:

زہری رائیسی حضرت عبیداللہ بن عتبہ ظاہدے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ قبیلہ بی دار کا وفد نبی کریم علیہ کی خدمت میں تبوک سے والیسی کے بعد آیا اور وہ دس آ دمی تھے۔ان میں حضرت تمیم داری دی گئی نے وہ سب مسلمان ہوئے۔اس وفت حضرت تمیم داری دی گئی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایک کا نام جری ہے اور دوسرے کا نام بیت علیہ ! ہمارے ہمسایہ اہل روم ہیں۔ ان کے دوگاؤں ہیں ایک کا نام جری ہے اور دوسرے کا نام بیت علیون ہے۔اب اگر اللہ تعالی آپ کو ملک شام فتح کرا دے تو ان دونوں گاؤں کو ہمیں عطافر ما دیں۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا وہ دونوں تمہارے لیے ہیں اور اس بارے میں ایک تحریر لکھ کرعطافر ما دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیتی دونوں تمہارے لیے ہیں اور اس بارے میں ایک تحریر لکھ کرعطافر ما دی۔ جب حضرت ابو بکر صدیتی دونوں تمہارے نظافت ہوئے تو آپ نے وہ ان کوعطافر ما دیے۔

﴿ ابن سعد ﴾

### حضرت تميم داري في المائية في دجال كود يكها:

اس نے کہا کہ میں جاسوں ہوں۔انہوں نے کہا کہ ہمیں اس جزیرے کی یابت کچھ بتا۔اس نے کہا کہ میں کچھ نہ بتاؤں گا۔تم خود پھر کرمعلوم کرلوتو وہ اس جزیرے میں داخل ہوئے۔وہاں ایک شخص کومقید دیکھا۔

اس نے پوچھاتم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔اس نے پوچھا اس نبی کا کیا حال ہے جوتم میں مبعوث ہوا ہے۔ہم نے کہا کہ ہم سب لوگ ان پرایمان لا کران کی تقید ہی کر کے ان کا اتباع کررہے ہیں۔

اس نے کہا کہ بیان کے لیے بہتر ہے۔اس نے پوچھا مجھے چشمہ زعر کی بابت بتاؤ؟ کہاس کا کیا ہوا؟ ہم نے اس کی بابت بتایا تو وہ بین کراتنا چھلا کہ قریب تھا دیوار سے باہرنگل جائے۔ پھراس نے پوچھا نخل بیسان کا کیا ہوا کیا وہ پھل دیتا ہے تو وہ پھر پہلے کی مانندا چھلا۔ نخل بیسان کا کیا ہوا کیا وہ پھل دیتا ہے؟ ہم نے بتایا کہ ہاں وہ پھل دیتا ہے تو وہ پھر پہلے کی مانندا چھلا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر مجھے نکلنے کی اجازت مل جائے تو میں تمام روئے زمین کا چکر لگاؤں بج طیبہ کے۔

روای حدیث فاطمہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں کہ نبی کریم علی نے ان سے فرمایا: بیرسارا واقعہ لوگوں کو بتا دواور فرمایا: پیشہر طیبہ ہے اور وہ دجال ہے۔

﴿مسلم ﴾

### بادشاه يمن حارث بن عبد كلال حميري هي بارگاه نبوت مين:

حفرت حارث بن عبد کلال حمیری رفظ یمن کے بادشاہوں میں سے تھے۔ وہ نبی کریم اللہ یہ کی بارگاہ میں سے تھے۔ وہ نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ مدینہ طیبہ میں ان کے داخل ہونے سے پہلے نبی کریم اللہ نے فر مایا۔ اس راستے سے ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے جو کریم الحدین اور ضبیح الحذین (اعلیٰ نسب اور خوبصورت رخسار والا ہے۔ پھر حارث رفظ یہ آئے اور اسلام لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور ان کے لیے اپنی جا ور مبارک بچھائی۔

﴿ بِمِداقِي انسابِ ﴾

### وفد بني البكاء بارگاه نبوت مين اوران كيلئے خيروبركت كى دعا:

جعد بن عبداللہ بکائی رلمینی اللہ ہے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ بنی البکاء کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں 9 ہجری میں آیا۔ بیتین افراد تھے۔معاویہ بن ثوراوران کے بیٹے براور بچے بن عبداللہ اوران کے ساتھ عمروغلام تھے۔

حضرت معاویہ بن تور طرفیہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیاتی ! میں آپ کے لمس کی برکت چاہتا ہوں۔ آپ میرے بیٹے بشر کے چہرے پر دست اقدس پھیر دیجئے تو نبی کریم علیاتی نے بشر طرفیہ کے چہرے پر دست مبارک پھیرااور انہیں خاکستری بھیٹریں ،عطافر مائیں اوران پر دعائے برکت فرمائی: حضرت جعد طرفیہ داوی نے کہا کہ بنی البکاء پراکٹر قبط سالی ہوتی تھی لیکن ان کو قبط سالی کی کوئی مصیبت نہ ہوتی تھی۔ محمد بن بشر بن معاویہ طرفیہ نے اس سلسلے میں کہا:

وابی الذی مسح الرسول براسه ودعا له بالخیر والبر کات اعطاه احمد اذا اتاه اعنزا عضرا نواجل لسن باللجبات بملان وفدالحی کل عشیته ویعود ذاک الملاء بالغدوات بور کن من منح وبورک مانحا وعلیه منی ماحییت صلاتی

ترجمہ: ''میراباپ وہ ہے جس کے سریر نبی کریم علیہ نے دست مبارک پھیر کران کے لیے خیرو برکت کی دعا کی اور نبی کریم علیہ نے ان کو خاکستری رنگ کی بھیٹریں عطا فرما کیں جو کم دودھ والی نہ تھیں۔ جب وہ آتے وہ بھیٹریں قبیلہ میں آنے والوں کے برتن کورات والی تھیں اور برکت دینے والا کتنا بابر کت تھا۔ اس کے اوپر میری طرف سے جب تک میں زندہ ہوں میرا درود وسلام ہو۔''

### وست مصطفاً عليه كي بركت:

صاعد بن العلا بن بشران رخمة عليه كے والد سے انہوں نے ان كے دادا بشر بن معاويہ ظرف ہے ۔ روایت کی کہ وہ اپنے والد معاویہ بن تور دھ ہے کہ ساتھ نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان کے سریر دست مبارک پھیرا اور ان کے لیے دعا کی تو ان کا چہرہ نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کے دست مبارک پھیرنے کی وجہ سے غرہ ( چاند ) کی مانند حیکنے لگا اور وہ جس بیار پر ہاتھ پھیرتے تھے، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔

﴿ تارى بخارى بغوى ، ابن مند ه الصحابه ﴾

#### وفدتجيب بارگاه نبوت مين:

واقدی رالینگایہ کہتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن عمر و بن زہیر طالعہ نے ابی الحوریث طالعہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ تجیب کا وفد ہ ہجری میں نبی کریم علیقہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں ایک نوعمر بچہ تھا۔ اس نے کہا کہ ایارسول اللہ علیقہ ! میری حاجت روائی فرمائے نبی کریم علیقہ نے فرمایا تیری کیا حاجت ہے؟ عرض کیا اللہ تعالی سے دعا تیجئے کہ میری مغفرت کرے اور مجھ پررجم فرمائے اور میرے دل میں غنایعنی بے نیازی وقناعت پیدا کردے۔ نبی کریم علیقہ نے دعا فرمائی:

"اللهم اغفرله وارحمه واجعل غناه في قلبه"

پھر وہ لوگ واپس چلے گئے اس کے بعد ۱۰ ہجری میں حج کے موقع پرمنیٰ میں وہ لوگ آئے۔ نبی کریم علیہ نے ان سے اس بچہ کے بارے میں دریافت فر مایا۔

انہوں نے کہا کہ ہم نے اس جیسا قانع بچہاب تک نہ دیکھا۔اللد تعالیٰ جو دیتا ہے اس پر قناعت کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ تمام احوال میں کامل ہوکر مرے گا۔ ﴿ابن سعد ﴾

### وفدسلامان بارگاه نبوت میں اور بارش کیلئے استدعا:

واقدی رخمینی سے روایت ہے کہ ماہ شوال ۱۰ ججری میں سلامان کا وفد آیا۔ نبی کریم علی ہے ان سے فرمایا۔ تمہمار سے علاقۂ کا کیا حال ہے؟

انہوں نے کہا کہ قط سالی ہے۔آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے علاقے میں بارش بھیجے۔
نبی کریم علی نے دعاکی: ''اسقھم الغیث فی بلادھم''

انہوں نے عرض کیایا نبی علیہ اپنا دست مبارک دعا کے لیے اٹھائیے کیونکہ اس سے بارش کی کثرت ہوگی اور حالات بہتر ہوں گے۔ نبی کریم علیہ نے اس پرتبسم فر مایا اور اپنے دست مبارک اسنے بلند فر مائے کہ آپ کے بغل شریف کی سفیدی نظر آگئی پھر جب وہ لوٹ کر اپنے علاقے میں پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ اسی دن اور اس گھڑی بارش ہوئی جس دن اور جس گھڑی میں نبی کریم علیہ نے دعا فر مائی تھی۔

اسی دن اور اس گھڑی بارش ہوئی جس دن اور جس گھڑی میں نبی کریم علیہ نے دعا فر مائی تھی۔

﴿ ایونیم ﴾ ایونیم ﴾

چېره جاند کی طرح حمکنے لگا:

واقدی را النیمایہ سے روایت ہے کہ ججتہ الوواع کے موقع پر ۱۰ ہجری میں محارب کا وفد آیا اور وہ دس افغاص تھے۔ ان میں حضرت ابوالحارث دی گھا اور ان کا بیٹا حضرت خزیمہ دی گھا ہمالی اللہ علیہ والدوسلم نے حضرت خزیمہ دی گھا ہمالی ہ

### جنات کی بارگاه نبوت میں حاضری

نی کریم علی کے خدمت میں جنات کا اسلام لا نا اور ان کے وفود ای طرح آتے تھے جس طرح کہ انسانوں کے تھے۔وہ فوج درفوج اور قبیلہ پر قبیلہ مکہ مکرمہ میں اور بعد ہجرت مدینہ طیبہ میں آتے رہے۔ ﴿ابونعِم﴾

عمرو بن غیلان ثقفی رخمینیایه، حضرت ابن مسعود ظرا سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اہل صفہ کے ہرایک مخص کووہ مخص لے گیا جورات کا کھانا کھلایا کرتا تھا مگروہ مجھے نہ لے کر گیا۔

نی کریم علی جھے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ میں لے گئے۔اس کے بعد بھے نبی کریم علی ہے کے روانہ ہوئے یہاں تک کہ بقتی الغرقد تشریف لائے اور نبی کریم علی ہے نہا میں عصائے مبارک سے ایک دائرہ کھینچا اور فر مایا اس کے اندر بیٹے جاؤ اور اس سے باہر نہ لکانا۔ جب تک میں واپس نہ آؤں اور آپ تشریف لے گئے اور میں نخلتان کے درمیان میں نبی کریم علی کو دیکھا رہا یہاں تک کہ ایک سیاہ غبار کی مانند برا چیختہ ہوا۔ پھروہ پھٹ گیا۔ بید کھر میں نے دل میں کہا کہ جھے نبی کریم علی ہے اور میں نے دیا میں نبی کریم علی کہ کے اور میں اند برا چیختہ ہوا۔ پھروہ پھٹ گیا۔ بید کھر میں نے دل میں کہا کہ جھے نبی کریم علی کہ کہا کہ بیات کہ ایک سے انہوں نے نبی کریم علی کہ کہا کہ بیات کہ معاذ اللہ نبی کریم علی کہ کہا کہ بیات کہ وہ لوگ ہوازن کے ہیں۔انہوں نے نبی کریم علی کے ساتھ فریب کیا ہے تا کہ وہ لوگ معاذ اللہ نبی کریم علی کوشہید کر دیں اور میں نے سوچا مجھے آبادی کی طرف جانا جا ہے اور لوگوں کو مدد کے لیے بلانا جا ہے۔

پھر مجھے یاد آیا کہ نبی کریم علی نے نو مجھے تاکید فرمائی ہے کہ اس جگہ سے جہاں میں بیٹھا ہوں میرے آنے تک باہر نہ لکلنا۔ پھر میں نے سنا کہ نبی کریم علیہ اپنا عصائے مبارک مارکر فرمارہ ہیں کہ بیٹے جاؤ تو وہ لوگ بیٹھ گئے یہاں تک کہ صادق نمودار ہونے کا وقت آگیا اور وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ والہ وسلم میرے یاس تشریف لے آئے اور فرمایا:

یہ جنات کا وفد تھا۔ انہوں نے مجھ سے کھانے پینے اور زادراہ کے لیے ما نگا۔ میں نے ان کو ہروہ ہڈی جو پرانی ہوا درگو براور مینگنیاں کھانے کے لیے بتائیں۔توبیہ جنات جس ہڈی کو پائیں گے اس پروہی گوشت پائیں گے۔ جو کھانے کے دن اس پر تھا اور جس گو ہریا مینگنی کو وہ اٹھا ٹیں گے اس میں وہ غلہ اور دانے پائیں گے جے اس دن اسے کھایا گیا ہوگا۔

﴿ ابونعیم ﴾

حفزت زبیر بن عوام ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز نبی کریم علی ہے نے پڑھائی۔ جب نبی کریم علی نے رخ انور پھیرا تو فرمایاتم میں سے کون ہے جو آج رات جنات کے وفد میں میرے ساتھ جائے۔

میں نبی کریم علی کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ مدینہ کے تمام پہاڑ پیچھے رہ گئے اور ہم چیٹیل کشادہ

میدان میں پہنچ گئے۔ اچا تک ہمیں لیے لمبے قد کے لوگ نظر آئے گویا وہ درازی میں نیزے کی مانند تھے اور وہ اپنج تہبندوں کو اپنے آپان کے درمیان ارسے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو شدت خوف سے لرزہ طاری ہو گیا یہاں تک کہ میرے پاؤں اپنے قابو میں نہ رہے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچ تو نبی کریم علی تھے نے میرے گرد دائرہ کھینچا اور مجھ سے فرمایا اس کے اندر بیٹھ جاؤ۔ جب میں بیٹھ گیا تو مجھ سے وہ تمام خوف جا تا رہا جو اپنے دل میں پارہا تھا اور نبی کریم علی میرے اور ان کے درمیان تشریف لے گئے اور نبی کریم علی نے نے قرآن کریم کی تلاوت کی یہاں تک کہ صادق خمود ارہوگئی۔

اس کے بعد نبی کریم علیہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا میرے ساتھ چلوتو میں نبی کریم علیہ اس کے بعد نبی کریم علیہ کے ساتھ ہوا۔ ابھی زیادہ دور نہ گئے تھے کہ نبی کریم علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ منہ پھیر کر دیکھو کہ ان میں سے پچھلوگ موجود ہیں؟

میں نے عرض کیا مجھے بڑی سیا ہی نظر آتی ہے۔ پھر نبی کریم علیات نے اپنا سرمبارک زمین پر جھکا یا اور ہڈی کو گو بر سے تتھیڑ کران کی طرف بھینک دیا اور فر مایا۔انہوں نے مجھے سے زادراہ ما نگا تھا تو میں نے ان کے لیے مڈی اور گو برکوان کی غذا قرار دیا۔

﴿ ابونعیم ﴾

حفرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ کے ساتھ گیا۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا میرے اشتنج کے لیے پھر ڈھونڈ کے لا وُ اور مڈی اور گوبر نہ لا نا۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ الڈی اور گوبر کی کیوں ممانعت فرماتے ہیں؟

نبی کریم علی ہے نے فرمایا: بات ہے ہے کہ علاقہ شام کے نصیبین کے جنات کا وفد میرے پاس آیا اور وہ اچھے لوگ تھے۔انہوں نے مجھ سے راستے کے لیے غذا کا سوال کیا۔ میں نے ان سے کہاتم جس ہڈی اور گو بر کولو گے اس میں تمہارے لیے غذا ہوگی۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ نے فرمایا مدینہ منورہ کے جنات کی ایک جفات کی ایک معلق سے معلمان ہو چکی ہے، اب جو کوئی ان جنات کا اثر کہیں و کیھے تو اسے چاہیے کہ تین دن تک اعلان کرے۔ تین دن کے بعد پھرا سے طاہر ہوتو چاہیے کہ تل کردے کیونکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ کوابونیم پھرا سے طاہر ہوتو چاہیے کہ تل کردے کیونکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ شیطان ہے۔

حضرت ابن عمر ضطیع سے روایت ہے کہ ایک جزیرے سے جنات کا وفد نبی کریم علی کے پاس آیا اور وہ نبی کریم علی کے پاس جتنا عرصہ چاہا مقیم رہے۔ پھر جب انہوں نے اپنے وطن جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اپنی غذا کے بارے میں عرض کیا۔

فر مایا میرے پاس تو موجود نہیں ہے جس کا میں تمہیں زادراہ دوں البتہ سفر میں جس ہڈی کوتم اٹھاؤ گے اس میں تمہارے لیے تر وتازہ گوشت موجود ہوگا اور جس گو بر کوتم اٹھاؤ کے وہ تمہارے لیے تھجور بن جائے گی۔اس بناپر نبی کریم علی ہے ممانعت فرمائی کہ گوبراور ہڈی سے استنجانہ کیا جائے۔ ﴿ابونعیم ﴾

حفرت ابن عباس فظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص خیبر سے چلا اوراس کے پیچے دوشخص چلے۔ اس کے بعد تیبر افخص ان دونوں کے تعاقب میں چلا۔ اس تیبر ہے شخص ان دونوں دو جن کر دیا پھر یہ تیبر افخص ان دونوں ہو دونوں لوٹ جاؤیہاں تک کہ اس نے ان دونوں و دو جن کر دیا پھر یہ تیبر اشخص سے ملا اوراس سے کہا کہ ان دونوں جن کو میں نے لوٹا ہے، یہ شیطان تھے اور میں نے بمشکل واصر ران دونوں کو تم سے جدا کر کے لوٹا یا ہے۔ جب تم نبی کریم علیق کے حضور حاضر ہوتو آپ تابیق سے واصر ران دونوں کو تم سے جدا کر کے لوٹا یا ہے۔ جب تم نبی کریم علیق کے حضور حاضر ہوتو آپ تابیق ہوئے میر اسلام عرض کرنا اور کہنا کہ میں اپنی قوم کے صدقات جمع کرنے میں مشخول ہوں۔ اگر وہ اس لائق ہوئے تو ہم انہیں آپ کی خدمت میں بھیجیں گے۔ جب وہ شخص مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم علیق کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نبی کریم علیق سے سارا واقعہ عرض کیا تو نبی کریم علیق نے تنہا سفر کرنے سے ممانعت فرما دی۔

### مسلمان اورمشرك جنات كابارگاه نبوت عليه مين مقدمه پيش كرنا:

کشر بن عبداللہ بن عرو بن عوف رہے ہے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ارا اسے دادا سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہ بلال بن حارث رہے ہے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم علی ہے کے ساتھ مقام عرج میں اتر ہے جب میں نبی کریم علی ہے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم علی ہے کہا کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم علی ہے تو میں نبی کریم علی ہے تو میں نبی کہ میں کہ بی کریم علی تشریف سنیں کہ میں کے دیکھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم علی تشریف لائے تو اسے تو اور نہ کسی کو میں نے دیکھا۔ یہاں تک کہ نبی کریم علی تشریف لائے تو آئے ہے۔

آپ نے فرمایا میرے پاس مسلمان جنات اور مشرک جنات اپنا مقدمہ لے کرآئے تھے۔انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمیں رہنے کی جگہ عنایت فرما دیں تو میں نے مسلمان جنات کوانجلس میں اور مشرک جنات کوالغور میں رہنے کا حکم دیا۔

کثیر رائیٹیلیے نے بیان کیا کہ انجلس آباد مقام اور پہاروں کا نام ہے اور الغور پہاڑ اور دریا کے مابین جگہ کا نام ہے اور الغور پہاڑ اور دریا کے مابین جگہ کا نام ہے اور کثیر رائیٹیلیے نے فر مایا میں نے کسی کونہیں دیکھا کہ انجلس میں کوئی مصیبت پہنچی ہوگر کہ وہ سلامت نہیں رہا۔
یہ کہ وہ سلامت ہی رہا اورغور میں جسے کوئی مصیبت پہنچی ہوگر ریہ کہ وہ سلامت نہیں رہا۔

﴿ ابوالشِّيخُ كَابِ العظميه ، ابونعيم ﴾

حضرت جابر بن عبداللہ ضفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ کی تمین باتیں ہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ کی تمین باتیں ایس اگر آپ قر آن کریم نہ لاتے تو بھی میں یقینا آپ پر ایمان لا تا۔ ایک بید کہ صحرا میں ہم ایس جگہ پہنچ جس کے آگے راستہ بند تھا۔ نبی کریم علیہ نے پانی لیا اور دو درختوں کوجدا دیکھا۔ نبی کریم علیہ اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔

اے جابر! ان درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ دونوں باہم مل جاویں تو وہ دونوں

ورخت باہم مل گئے۔ حتیٰ کہ دونوں کی ایک جڑ معلوم ہونے گئی۔ رفع حاجت کے بعد نبی کریم علی نے وضوکیا اور میں نے اس کی طرف سبقت کی اور میں دل میں سوچ رہاتھا کے ممکن ہے کہ اللہ تعالی مجھے وہ شے دکھائے جو آپ کے شکم اقدیں سے باہر آئی ہے اور میں اسے کھالوں۔ جب میں نے زمین کو دیکھا، صاف شفاف تھی۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علی ایسی کیا آپ نے آبدست نہیں کیا۔

آپ نے فرمایا ہاں لیکن ہم گروہ انبیاء میں سے ہیں اور زمین کو تھم دیا گیا ہے کہ جو کچھ بول و برازکی فتم ہمارے اجسام سے نکلے وہ اسے محفوظ کر لے۔اس کے بعدوہ دونوں درخت اپنی اپنی جگہ جدا ہوکر چلے ۔ دوسری بات یہ کہ ہم سفر میں تھے کہ اچا تک کا لے رنگ کا نرسانپ سامنے آیا اور اس نے اپنا سرنبی کریم علی کے ۔ دوسری بات یہ کہ ہم سفر میں تھے کہ اچا تک کا لے رنگ کا نرسانپ سامنے آیا اور اس نے اپنا سرنبی کریم علی کے گوش مبارک پر رکھا اور نبی کریم علی ہے ۔ اپنا دہن اقدس اس کے کان پر کھا اور اس سے سرگوشی میں کلام فرمایا۔ اس کے بعد وہ ایسا غائب ہوا کہ گویا زمین نے اسے نگل لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ایس حالت سے ڈر گئے تھے۔ نبی کریم علی نے فرمایا۔

یہ جنات کا قاصد تھا وہ ایک سورت کو بھول گئے تھے تو انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا تو میں نے ان کو وہ سورت یا دکرا دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم ایک گاؤں میں پنچے تو ہمارے پاس وہاں کے پچھلوگ ایک لڑ کی کو لے آئے ، وہ لڑکی ایسی خوبصورت تھی ، گویا جہلتے چا ند کا کلڑا ہے جس کو بادلوں نے چھپار کھا ہے۔ وہ لڑکی مجنونا نہ تھی۔ ان کے گھر والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تھا ہے ! اس کی حالت پر کرم فرمایے تو نبی کریم تھا ہے نے دعا کی اور اس لڑکی پرجن سے فرمایا بچھ پر افسوس ہے۔ میں مجمد (علیہ کا کارسول بنی کریم تھا ہے نہ دعا کی اور اس لڑکی پرجن سے فرمایا بچھ پر افسوس ہے۔ میں مجمد (علیہ کا کارسول ہوں تو اس کے پاس سے دور ہوجا۔ تو وہ لڑکی نقاب اوڑھ کر پردہ کرنے گئی اور صحت یاب ہوکروا پس گئی۔ موں تو اس کے پاس سے دور ہوجا۔ تو وہ لڑکی نقاب اوڑھ کر پردہ کرنے گئی اور صحت یاب ہوکروا پس گئی۔

## خريم بن فاتك ضفيه كاسلام لان كاواقعه

حضرت ابوہریرہ ظی نے کہا کہ میں آپ کواپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ سناؤں، وہ واقعہ بیہ ہے کہ میں اونٹ فاروق طی ہے کہا کہ میں آپ کواپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ سناؤں، وہ واقعہ بیہ ہے کہ میں اونٹ کی تلاش میں سرگردال تھا، یہاں تک کہ رات چھا گئی اس وقت میں نے بلند آ واز سے کہا:''اعو ذہبعزیز ھذالو ادی من سفھاء قومہ'' میں اس وادی کے بادشاہ سے اس قوم کے بیوقوں سے پناہ مانگا ہوں، اجا تک ہاتف نے مجھے ان شعروں میں جواب دیا۔

عَدْ يَافِتِي الله ذِي الجلال والمجد والنعماء والافضال و اقتر ايات من الانفال ووحد الله ولا تبال ترجمه: "الله وتراكى اورنعت وبخشش والے الله تعالى سے پناه ماگ اور سورهٔ انفال كى آيتوں كو پڑھاور الله تعالى كو ايك مان اوركى كا خوف نه كر ـ "

یہ آواز کن کرمیں شدت خوف سے کا پہنے لگا۔ جب مجھے سکون وقرار آیا تو میں نے کہا: یا یہا الہاتف ما تقول! ارشدک ام تضلیل بین لنا هدیت مالسبیل ترجمہ: ''اے ہاتف تو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا تو مجھے اپنی جانب سے سیدھا راستہ بتایا ہے یا گمراہ کرتا ہے۔ ہمیں صاف صاف بتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟''

ال يرباتف في جواب ديا:

بيشرب يدعو الى النجاة هذا رسول الله ذوالخيوات وسور بعد مفصلات جاء بیاسین و حامیمات محرمات و محللات يامرنا بالصوم والصلوة ينهى عن المنكر الاالطاعات ويزع الناس عن الهنات ترجمہ: وہ ہدایت بیہ ہے کہ مدینہ میں صاحب خیرات نبی کریم علی تشریف فرما ہیں جو نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ سورۂ کئیین ، حامیمات اور سور مفصلات کے سوابہت سی سورتیں لائے ہیں۔حرام وحلال چیزوں کو بیان کر کے جمیں نماز وروزہ کا حکم دیتے ہیں اور وہ بدکاری سے روکتے اور منکرات سے منع کرتے اور نیکی کاحکم دیتے ہیں۔ بهاشعارین کرمیں سوار ہوکر مدینه منوره آیا اور اسی لمحه مسجد میں حاضر ہو گیا۔حضرت ابو بکرصدیق ﷺ میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا اللہ تعالیٰ تنہیں رحت میں داخل کرے۔ ہمیں تمہارا اسلام لا تا معلوم ہو چکا ہے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم علی منبر پرتشریف فر ما خطبہ دے رہے تھے، 🖒 اورآپ فرمازے تھے:

"مامن عبد مسلم توضا فاحسن الو ضوء ثم صلى صلوة بعقلها و يحقظها الا دخل الجنة"

قیس رہے اسدی رہائے اسدی رہائے ایہ سے روایت کی کہا کہ حضرت خریم طفی نے بیان کیا پھر اس کی مثل روایت بیان کی اور شعروں کے بعدا تنازیادہ ہے کہ پھر میں نے ہا تف سے پوچھا۔اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں عمرو بن اٹال ہوں اور میں نجد کے مسلمان جنات پر حاکم ہوں اور تیرے انٹوں کی میں اس وفت تک نگہبانی کروں گا جب تک تو مدینہ منورہ سے اپنے گھر واپس نہ آئے۔ اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوگیا۔

راہ میں مجھے ایک شخص ملااس نے کہا کہ نبی کریم علی میں اسلام کے بعد فرماتے ہیں کہ تمہارے

مسلمان ہونے کی خبر مجھے ل چک ہے میں نے اس سے بوچھاتم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابوذرہوں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم علیہ منبر پرتشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے اور میں نے حق کی میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم علیہ المستقلی منبر پرتشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے اور میں نے حق کی شہادت دی اور میں نے عرض کیا یا رسول التعلیق ! میرے ان صاحب کواللہ تعالی جزائے خیر دے۔ نبی کریم علیہ نہیں معلوم نہیں کہ اس شخص نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچاد ہے۔ علیہ علیہ علیہ کا اس معلوم نہیں کہ اس شخص نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر والوں کے پاس پہنچاد ہے۔

خریم فاقی ہے دوسری سند کے ساتھ روایت ہے۔ اس میں ہے کہ میں نے پوچھا کہتم کون ہو؟

اس نے کہا کہ میں مالک بن مالک جن ہوں۔ مجھے نبی کریم فاقی نے نبید کے جنات پر حاکر مقرر کیا ہے۔

میں نے کہا کہ کاش کہ کوئی شخص ہوتا جو میر سے اونٹوں کو میر ہے گھر پہنچا دیتا تو میں نبی کریم فاقی کے پاس جا
کرمسلمان ہوتا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں اونٹوں کو تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ پھر میں ان اونٹوں میں سے
ایک اونٹ پرسوار ہوا اور چل دیا۔ میں نے دیکھا تو فر مایا کہ وہ شخص جو تہمارے اونٹ تمہارے گھر پہنچا نے کا
ضامن ہوا تھا تو سنواس نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر شچھے وسالم پہنچا دیتے ہیں۔

﴿ طِرانی ، ابن عساکر ﴾

﴿ طِرانی ، ابن عساکر ﴾

## خنافر بن التوم تميري فظا كاسلام لان كاواقعه

ابن الکلمی رطیقیایہ کو ان کے والد نے خبر دی کہ خنافر بن التوم کا بمن تھا۔ جب یمن کے وفو د نبی کریم علقی کے پاس آئے اور اسلام کا غلبہ ہوا تو اس نے مراد کے اونٹوں پر جملہ کیا اور اس کا مال ومتاع کے پاس آئے اور اسلام کا غلبہ ہوا تو اس نے مراد کے اونٹوں پر جملہ کیا اور اس کا مال ومتاع کے کر چلتا بنا اور مقام شحر میں جا پہنچا۔ اس کا ایک جن جا ہلیت میں تالع تھا اور اس نے زمانہ اسلام میں اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک رات اس وادی میں تھا۔ ایک رات وہ جن اس طرح اترا جس طرح عقاب اتر تا ہے۔ اسے د کھے کر خنافر نے کہا کیا بات ہے؟

اس نے کہا کہ ہاں۔ جو میں کہتا ہوں اسے غور سے من! میں نے کہا کہ میں من رہا ہوں۔ ﷺ اس نے کہا کہ اس بات کو یا در کھا ورغنیمت جان لے وہ بیہ کہ:

لکل ذی امد نهایة و کل ذی ابتداء الی غائه

ترجمہ: ہرمدت کی حدہوتی ہے اور ہرابتداء کی غایت ہوتی ہے۔ میں نے جواب دیا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ:

کل دولة الی اجل ثم یتاح لها حول وقد انتسخت النحل و رجعت الی حقائقها الملل ترجمہ: ہر دولت ایک وقت تک ہے، پھر اس کے لیے بدلنا ہے۔ بلاشبہتمام نداہب منسوخ وہ چکے ہیں اور تمام ملتیں اپنی حقیقوں کی طرف لوٹ آئی ہیں۔

اختیار کرتا کہ تو جہنم کی آگ سے بیار ہے۔

"انى اتيت بالشام، نفرا من ال العدام، حكاما على الحكام، يزبرون ذارونق من الكلام، ليس بالشعر المولف ولا السجع المكلف فاصغيت، فزجرت، فغادرت فطلعت، فقلت بم تهينموا والى ما تغترون فقالوا خطاب كبار جاء من عند الملكالجبار، فاسمع ياشصار، لاصدق الاخيار، واسلك اوضح الاثار، تنج من ادار النار"

ترجمہ: میں شام کے علاقہ میں آل عدام کے پچھلوگوں کے پاس پہنچا جو حاکموں پر حاکم تھے۔
وہ لوگ بارونق کلام کی تلاوت کررہے تھے۔ وہ کلام نہ شعروں کی مانند مترتب تھا اور نہ نثر کی مانند تکلف
کے ساتھ مرصم وسیح کیا گیا تھا۔ میں سامنے آیا تو جھڑکا گیا اور جب دوبارہ سامنے آیا تو میں نے پوچھا تم
لوگ کون ساکلام گنگناتے ہواور کہاں تک لوگوں کو دھوکے میں رکھو گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت عظیم
خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ ملک الجبار کی جانب سے آیا ہے ، اسے قصارین! اور تو واضح اور روشن راستہ کو

یہ تن کرمیں نے کہا''و ما ھذا الکلام''یکس کا کلام ہے۔انہوں نے کہا کہ بیقر آن کا کلام ہے جو کفر و ایمان کو واضح کرتا ہے۔ اسے قبیلہ حضر کے ایک شخص لائے ہیں، پھر وہ اہل دار میں ظاہر و مبعوث ہوا ہے۔ وہ رسول ایبا کلام لایا ہے جوخوب روشن و واضح ہے۔اس رسول نے اس راہ کو واضح کر دیا ہے جس سے لوگ روگر داں ہو چکے تھے اور اس کلام میں عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے تھیجت ہے۔ میں نے یو چھا جو ان بڑی نشانیوں کو لے کرآیا ہے کون ہے؟

اس نے کہ وہ احمد خیر البشر علی ہیں۔ اگرتم ان پرایمان لاؤ گے تو تمہیں اجر و تو اب کی بشارت دیں گے اور اگر مخالفت کرو گے تو جہنم میں جھو نئے جاؤ گے لہذا میں ان پر ایمان لے آیا ہوں اور اب تیرے پاس آنے میں جلدی کی ہے لہذا تو ہر نجس کا فرسے نیچ اور ہر مومن طاہر سے مشابعت کرو ورنہ میرے اور تیرے درمیان تو جدائیگی ہے ہی ، اس کے بعد خنا فرنے اپنے گھر بار کواونٹوں پر سوار کیا اور ان لوٹے ہوئے اونٹوں کو ان کے مالکوں کو واپس کر کے میں حضرت معاذ بن جبل دولائے کے پاس صنعاء میں پہنچا اور ان سے اسلام پر بیعت کی۔ اس سلسلہ میں میں نے بیا شعار کہے ہیں۔

الم تران الله عاد بفضله وانقذ من نفح الجحيم خنافرا دعانى شصار للتى لو رفضتها الاصليت جمرا من لظى الهول جامرا ترجمه: "كياتم ني بيس و يكها كه الله تعالى ني البي فضل وكرم سے خنافر كو بحركى بوكى آگ سے بچاليا۔ مجھے فصار نے الي راه وكھائى كه اگر ميں انحراف كرتا تو يقينا ميں بولناك بحر كنے والى آگ ميں جمونكا جاتا۔"

# جهجاه غفاري هظيه كى بارگاه نبوت عليسته ميں حاضري

عطابن بیار رحمة الله علیه حضرت ججاه غفاری فقی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے ان لوگوں کے ساتھ آئے جو اسلام کا ارادہ رکھتے تھے اور وہ نبی کریم آلی کے پاس مغرب کے وقت حاضر ہوئے۔ نبی کریم آلی نے بری کا دودھ دوہ نبی کا حکم دیا تو انہوں نے اس بکری کا دودھ دوہ کر پی لیا۔ پھر دوسری کا دودھ دوہ کر پی لیا پھر تیسری کا۔ یہاں تک کہ سات بکر یوں کا دودھ دوہ کر انہوں نے بیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے صبح کی اور مسلمان ہوئے تو نبی کریم آلی نے ان سے فر مایا۔ کہ بیا۔ اس کے بعد جب انہوں نے بیکری کا دودھ دوہ کر بیا۔ پھر دوسری بکری کے دو ہے کے لیے بری کا دودھ دوہ کر بیا۔ پھر دوسری بکری کے دو ہے کے لیے فر مایا۔ گری کا دودھ دن کر بیا۔ پھر دوسری بکری کے دو ہے کے لیے فر مایا۔ گری کا دودھ دن کر بیا۔ پھر دوسری بکری کے دو ہے کے لیے فر مایا۔ گری کا دودھ نہ پی سکے۔ اس پر نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم نے فر مایا مومن ایک آ نبت میں بیتا ہے۔ اور کا فر سات آ نتوں میں بیتا ہے۔

﴿ ابن ابی شیبه ﴾

#### راشد بن عبدر به کی بارگاه نبوت هیایی میں حاضری:

کیم بن عطاملیٰ کے والد سے وہ ان کے والد ہے ہیں۔ ان کے والد سے وہ ان کے والد سے وہ ان کے واد ہے وہ ان کے واد ہے وہ راشد بن عبدر بہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ بت جس کا نام سواع تھا اور جو مکہ سے تین میل کے فاصلے پر مقام معلاۃ کے علاقہ رہاط میں ثقیف کا بت تھا تو مجھے بنوظفر نے چڑھا وے کے کر اس کی طرف بھیجا۔ میں فیجر کے وقت اس بت سواع کے پاس چہنچنے سے پہلے ایک اور بت کے پہنچا۔ اچا نک اس بت کے بیٹ میں سے ایک آواز برآ مدہوئی اور اس نے کہا کہ:

"العجب كل العجب، من خروج نبى من عبدالمطلب، يحرم الزنا والربا والذبح للاصنام و حرست السماء ورمينا بالشهب"

بڑی تعجب وجیرت کی بات ہے کہ عبد المطلب کی اولا دمیں سے وہ نبی ظاہر ہوا ہے۔ جوزنا، سود
اور بتوں کی قبر بانی کوحرام قرار دیتا ہے اور آسانوں کی حفاظت کی جارہی ہے اور ہم پرشہاب (لوکے)
مارے جارہے ہیں۔اس کے بعد ہاتف نے ایک اور بت کے پیٹ میں سے آواز دی۔اس نے کہا کہ:
ترک الضمار و کان بعبد، خوج احمد، نبی یصلی الصلوة ویامو الزکوة
و الصیام، والبر والصلات للارحام.

وہ ضار جس کو پوجا جاتا تھا، نابود ہوا۔ نی احمقائیہ کا ظہور ہوا، جونماز پڑھنے، زکوۃ دینے، روزہ رکھنے، نیکی کرنے ،صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔اسکے بعد تیسرے بت کے پیٹے میں سے بیآ واز آئی:

> ان الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مويم من قريش مهتدي نبي يخبر بما سبق وما يكون في غد

بلاشبہ وہ مخص نبوت و ہدایت کا ابن میریم کے بعد وارث ہوا ہے جوقریش سے ہے اور ہدایت یا فتہ ہے۔وہ نگ گزشتہ اور آئندہ کل ہونے والے کی خبر دیتا ہے۔

راوی حدیث راشد رفتی استان کے کہا کہ فجر کے وقت سواع بت کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ دو لومزیاں اس کے گروکو چاٹ رہی ہیں اور جواس کے سامنے بھینٹ کی چیزیں پڑی تھیں، انہیں کھا رہی ہیں۔ اس کے بعدوہ دونوں لومزیاں اس بت کے اوپر چڑھیں اور اس پر پیشاب کیا۔اس موقع پر راشد نے کہا۔

ارب يبول الثعلبان براسه

لقد ذل من بالت عليه الثعالب

ترجمہ: کیا یہ بت رب ہوسکتا ہے جس کے سر پر دولومڑیاں پبیثاب کریں۔ یقیناً وہ ذلیل وخوار ہے۔ربنہیں ہے۔

یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ نبی کریم علی کے مینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے۔ چنانچہ را ثمد ﷺ روانہ ہوئے اور مدینہ منورہ نبی کریم علی کے پاس آئے اور مسلمان ہوکرآ بکی بیعت کی۔اسکے بعدراشد طری نے رہاط میں زمین کا قطعہ ما نگا اور نبی کریم علی نے انہیں عطا فر مایا اور ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا عنایت فر مایا اور اس میں آپ نے لعاب دہن اقدس ڈالا اور ان سے فر مایا۔

اس کے پانی کواس قطعہ زمین کے بالائی حصے میں بہا دینا اوراس کے بقیہ پانی ہے لوگوں کومنع نہ کرنا تو انہوں نے جا کراہیا ہی کیا اور وہ پانی وافر طور پر آج تک جاری و باقی ہے اوراس قطعہ زمین پر انہوں نے محجور کے درخت لگائے۔

لوگ کہتے ہیں کہ رہاط کی ساری آبادی اس چشمے سے پانی پیتی ہے اور لوگ اس کا نام'' ماءالرسول'' (رسول کا پانی ) پکارتے ہیں اور رہاط کے لوگ اس پانی سے خسل کرتے اور شفایا رب ہوتے ہیں۔ ﴿ابونعیم ﴾

#### حجاج بن علاط تقطيعه كااسلام قبول كرنا:

حفرت واثله بن اسقع رفظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجاج بن علاط وفی ہے اسلام لانے کا سبب یہ واقعہ تھا کہ اندھیری پھیلی تو کا سبب یہ واقعہ تھا کہ اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مکہ مکر مہ میں روانہ ہوئے ، جب رات کی اندھیری پھیلی تو انہیں وحشت معلوم ہونے گئی ،اس پر وہ کھڑے ہوکراپئی قوم کی پاسبانی کرنے لگے اور کہتے جاتے تھے:

اعید نفسی و اعید صحبی من کل جنی بهدا النقب

حتی اعود سالما ورکبی ترجمہ: میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اس گھاٹی کے ہرایک جن سے پناہ مانگا ہوں، یہاں تک کہ میں اور میرے تمام سوار صحیح وسالم واپس ہوں۔''

ال وقت كى كہنے والے كو حجاج نے بدير هتا ساتھا:

"يَامَعُشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِ نُسِ إِنِ اسْتَطَعُتُمُ اَنُ تَنْفُذُوا مِنُ اَقُطَارِ السَّمَوَاتِ

وَالْاَرُضِ فَانْفُذُوا"

﴿ سورةُ الرحمٰن ﴾

ترجمہ: ''اے جن وانس کے گروہ! اگرتم سے ہو سکے گہز مین وآسان کے کناروں سے نکل سکوتو نکل جاؤ۔''

جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور قریش سے بیہ واقعہ بیان کیا تو وہ اس کے کہنے گئے: بید کلام تو اس میں سے ہے۔ جس کے بارے میں محم مصطفیٰ علی اللہ فرماتے ہیں کہ بیخدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس پر حجاج طفی اللہ نے نہیں کہ بیخدا کا نازل کردہ کلام ہے، اس پر حجاج طفی اللہ نے نبی کریم علی ہے ہیں کہ بین کھر نے بین کہر میں دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں پھر وہ مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کیا۔

﴿ ابن ابي الدنيا، ابن عساكر ﴾

## رافع بن عمير هي كااسلام قبول كرنا:

حفرت سعید بن جبیر طفیہ سے روایت ہے کہ بنی تمیم کا ایک شخص جس کا نام رافع بن عمیر طفیہ ہے۔ اس نے اپنے اسلام لانے کا ابتدائی واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ میں ایک رات ریگزار علاقے میں سفر کر رہا تھا کہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا اور میں اتر پڑا اور میں نے کہا کہ میں اس وادی کے جن کے سردار سے پناہ مانگتا ہوں ، اس کے بعد انہوں نے اپنا پوراقصہ بیان کیا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اچا تک ایک بوڑھا جن میرے آگے نمودار ہوا اور اس نے کہا: اے شخص! جب تم کسی وادی میں تشہر واور اس وادی میں تمہیں خوف معلوم ہوتو یہ پڑھا کرو:

اَعُوُدُ بِاللهِ رَبِّ مُحَمَّدٍ مِنُ هَوُلِ هلدَا الْوَادِئ ترجمہ: ''میں محم<sup>مصطف</sup>ی عَلِی کے رب! اللہ تعالی سے اس وادی کی وحشت سے پناہ مانگتا ہوں۔''

اورتم کسی جن سے پناہ نہ مانگا کرو، کیونکہ جنات کے معاملات باطل ہو چکے ہیں۔
اس نے کہا کہ وہ نبی عربی ہیں نہ شرقی اور غربی، دوشعنبہ کے دن مبعوث ہوئے ہیں۔ میں نے
پوچھا: انگی سکونت کہال ہے؟ اس نے کہا کہ انگی سکونت مدینہ کے خلتان میں ہے۔ پھر میں اپنی سواری پر
سوار ہوا اور تیز رفتاری کے مدینہ منورہ پہنچا۔ نبی کریم علی نے نے مجھے دیکھا تو قبل اس کے کہ میں آپ سے
پچھعرض کرتا، آپ نے میرا واقعہ بیان فرما دیا اور مجھے اسلام کی دعوت دی اور میں مسلمان ہوگیا۔
﴿خرائطی الہوا تف ﴾

حكيم بن كيسان كى گرفتارى اوراسلام قبول كرناز

خفرت مقداد بن عمرو رفظی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حکم ابن کیسان رفظی کو گرفتار کیا اور انہیں لے کرن گرفتار کیا اور انہیں لے کرنبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ نے انہیں اسلام لانے کی دعوت میں تاخیر کی ، اس پر حضرت عمر رفظی نے نے عرض کیا: یارسول کی دعوت کی گرحکم ابن کیسان نے قبول اسلام میں تاخیر کی ، اس پر حضرت عمر رفظی نے عرض کیا: یارسول الله عليه الله عليه الله على الله الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله على الله الله على ال

کوقبول نہ فر مایا۔ یہاں تک کہ حکم ابن کیسان ﷺ نے اسلام قبول کرلیا۔

حضرت عمر طفی نے کہا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ میں نے تھم ابن کیسان طفی کہ کواسلام قبول کیا ہوا دیکھا ہے، جو حالت میں نے پہلے دیکھی اور جو حالت میں نے بعد میں دیکھی۔اس نے مجھے غمز دہ کر دیا۔ میں نے اسے دل میں کہا کہ میں نبی کریم علیہ کی کسی بات کو کیسے رد کرسکتا ہوں یقینا آپ اس کی حالت کو مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### ابوصفره وهي كااسلام قبول كرنا:

محد بن غالب بن عبدالرحمن بن بزید بن مهلب بن ابی صفره ظی وایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد نے اپنے باپ اور دا داسے روایت کی ہے کہ حضرت ابوصفرہ ظی نئی کریم علیہ کی خدمت میں آپ سے بیعت کرنے کی غرض سے آئے۔ ان کے جسم زرد پوشاک تھی، جس کے دامن کو وہ اپنے پیچھے سے تھیٹے لارہے تھے، وہ طویل القامت، خوش منظر، حسین وجمیل اور فصیح اللمان مخص تھے۔ نبی کریم علیہ نے ان سے فرمایا: تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قاطع بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شہاب بن مرة بن ہلقام بن جلندی بن متکبر بن جلندی ہوں، جلندی وہ خص تھا جو ہرکشتی کو ہرایک سے جرآ چین لیا کرتا تھا۔ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم ابوصفرہ جبراً چین لیا کرتا تھا۔ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم ابوصفرہ خلی ہو۔ اپنے نام ونسب سے سارق و ظالم کو چھوڑ دو۔ اس وقت ابوصفرہ خلی نے کہا: ''اشہ کہ اُن لاً اللہ اللہ و آنگ کے عبدہ و کر مشول کے قان میں نے صفرہ رکھا ہے۔

﴿ ابن منده ، ابن عساكر ﴾

## عكرمه فظي بن ابوجهل كااسلام قبول كرنا:

بند می حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میرے پاس ابوجہل آیا ہے اور اس نے میری بیعت کی ہے، پھر جب حضرت خالد بن ولید حقوظہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے نبی کریم علی نے خواب میں ولید حقوظہ مسلمان ہوئے تو صحابہ نے نبی کریم علی نے اسلام لانے سے پوری کردی ہے۔ نبی کریم علی نے ارشا وفر مایا نہیں، کی خواب حضرت خالد حقوظہ کے اسلام لانے سے پوری کردی ہے۔ نبی کریم علی نے اسلام قبول کیا تو ان ضروراس کی تعبیراس کے علاوہ ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عکر مہ بن ابوجہل نے اسلام قبول کیا تو ان کا اسلام نبی کریم علی کے خواب کا مصداق بن۔

€ 0 D D

حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی الله علیه والہ وسکم نے

فر مایا: میں نے ابوجہل کیلئے جنت میں پھل والا درخت دیکھا، جبحضرت عکرمہ ﷺ نے اسلام قبول کیا تو میں نے کہا کہ جنت میں وہ درخت بیتھا۔

466

حضرت انس ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عکرمہ ظرفی ہیں ابوجہل نے صحر الانصاری طفی کے کہا کہ عکرمہ ظرفی کی ابوجہل نے صحر الانصاری طفی کے کہا کہ کوئل کیا، جب یہ بات نبی کریم علیہ کی خدمت میں کہی گئی تو نبی کریم علیہ نے نہم فر مایا، ایک انصاری نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ! آپ نے اس پرتبسم فر مایا کہ آپ کی قوم کے ایک صحف نے ہماری قوم کے ایک صحف کوئل کر دیا ہے؟ فر مایا: مجھے اس بات نے تبسم نہیں کیا بلکہ اس بات نے متبسم کیا کہ اس نے جس کوئل کیا ہے وہ خود اس کے ساتھ جنت میں ایک درجہ میں ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

### نخع کے وفد کی آمہ:

نی کریم علی نے نفر مایا: کیاتم نے اپنی باندی کو حاملہ چھوڑا ہے۔انہوں نے کہا: ہاں! فر مایا: اس
نے ایک بچہ جنا ہے جوتمہارالڑکا ہے۔ زرارہ نے پوچھا وہ بکری کی شکل اور سیاہ سرخی ماکل کیا چیز ہے؟
حضور نبی کریم علی نے نفر مایا: میرے قریب ہو، تو وہ قریب ہوئے۔ نبی کریم علی نے نپوچھا کیا تمہارے جسم میں برص کا داغ ہے جسے تم چھپاتے ہو؟ کہا: ہاں! قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ سے پہلے کسی مخلوق کو اس کا علم نہیں ہے۔فر مایا: وہ رنگ وہی ہے،فر مایا: وہ آگ جوتم نے فر مایا: ہو آگ جوتم نے نواب میں دیکھی ہے، وہ وہ فتنہ ہے جو میرے بعدرونما ہوگا۔ زرارہ نے پوچھا وہ فتنہ کیا ہے؟ فر مایا: لوگ اینے امام کوئل کر دیں گے اورخونزیزی کریں گے۔

یہاں تک کہ مسلمان کا خون پائی چینے سے زیادہ شیریں ہوجائے گا،اب اگرتم فوت ہو گئے تو وہ فتنہ تمہارے جیٹے کو پائے گا اورا گرتم زندہ رہے تو وہ تمہیں پہنچے گا۔حضرت زرارہ ﷺ نے عرض کیا: آپ علیہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ فتنہ مجھے نہ پائے تو نبی کریم علیہ نے ان کے ق میں دعا کی۔

' راوی کا بیان ہے کہ ان کا بیٹا نیعنی عمر و بن زرارہ لوگوں میں وہ پہلافخص ہے جس نے حضرت عثمان بن عفان ذوالنورین ﷺ کی خلافت سے خلع کیا۔ (نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم نے فر مایا: خواب میں نعمان بن منذراوراس کے جسم پراس کی چیز وں کو دیکھنا تو وہ عرب کا بادشاہ ہوگا اور وہ زیب و زینت میں بڑھ چڑھ کر ہوگا۔ اب رہا سفید وسیاہ بالوں والی بوڑھی عورت کا دیکھنا تو وہ دنیا کی بقیہ عمر ہے۔ اس روایت کو ابن سعد راتین علیہ نازی ہے۔)

﴿ابن شابين ﴾

#### خفاف بن نصله ﷺ كي نعت:

عضرت خفاف بن نصله رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم کی خدمت میں سفیر بن کر آئے تو انہوں نے بیا شعار کہے:

انى اتانى فى المنام مخبر من خير و جرة فى الامور موائى يدعو اليك لياليا و لياليا ثم اخز آل و قال لست يآتى فركبت ناجية اضر بنفسها جمز يخب به على الاكمات حتى وردت الى المدينة كيما اراك فتفرج الكوبات

ترجمہ: ''میرے پاس خواب میں ایک خبر دینے والا آیا، جو خیر و بھلائی کا نقیب ہے اور امور میں موافق ہے، وہ خبر دینے والا بار بار را توں میں آپ کی دعوت دیتا رہا، پھر وہ مایوں ہوں آپ کی دعوت دیتا رہا، پھر وہ مایوں ہوگیا تو کہنے لگا میں اب نہ آؤں گا، پھر میں اپنی اس اونٹنی پرسوار ہوا جوسوار کو ہر نشیب وفراز سے گزار کرلے جاتی ہے، یہاں تک کہ میں تیز رفتاری سے مدینہ منورہ آیا تا کہ میں آپ کودیکھوا ور آپ میری تختیوں کوزائل فرما کیں ۔''

﴿ بيهِ يَا ، ابن عساكر ، ابن سعد ، شرف المصطفىٰ ، مرز باني معجم شعراء ﴾

# وفد بني تميم كى بارگاه نبوت ميں حاضري

زہری رائشیایہ سعید بن عمرو رائینیایہ سے روایت کرتے ہیں، دونوں نے کہا کہ نبی کرم مالیہ کے خدمت میں بنی تمیم کا وفد آیا اور عطار بن حاجب طفیہ نے آگے بڑھ کر خطبہ دیا۔ نبی کریم مالیہ کے خطب کا جواب دوحالا نکہ وہ خطبہ کی تشم سے پچھ حضرت ثابت بن قیس طفیہ ہے نہ مایا: اٹھواوران کے خطیب کا جواب دوحالا نکہ وہ خطبہ کی تشم سے پچھ نہ جانتے تھے اور نہ انہیں اس سے پہلے بھی خطبہ دینے کا اتفاق ہوا تھا، مگر وہ کھڑے ہوئے اور نہایت فصیح و بلیغ مسجع اور مقفی خطبہ دیا۔ اس کے بعد بنی تمیم کا شاعرز برقان کھڑا ہوااوراس نے اشعار پڑھے۔

"اے حسان ﷺ!ان کے شاعر کا جواب دواور فرمایا: اللہ تعالیٰ حسان کی روح القدس سے ضرور مدد فرمائے گا، جب تک حسان اس کے نبی کی طرف سے مدافعت کرتے ر ہیں گے، حضرت حسان طفی کھڑے ہوئے اور شعروں کا جواب دیا۔''
ان قاصدوں نے تخلیہ میں ایک دوسرے سے با تیں کیس اوران میں سے کسی نے کہا کہ خدا کی قتم!
مین میں میں تعلیقہ ہون میں تائید کیے گئے ہیں۔اللّٰد کی قتم! نبی کریم تعلیقہ کا خطیب ہمارے خطباء سے میں کی کریم تعلیقہ کا خطیب ہمارے خطباء سے بہتر اور نبی کریم تعلیقہ کا شاعر ہمارے شعراء سے بلیغ تر ہے اور وہ ہم سے زیادہ برد بار اور اہل علم ہیں۔

ہمتر اور نبی کریم تعلیقہ کا شاعر ہمارے شعراء سے بلیغ تر ہے اور وہ ہم سے زیادہ برد بار اور اہل علم ہیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### ایک درخت کاکلمهشهادت برهنا:

حضرت بریدہ تعلقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علیقہ کے پاس ایک اعرابی آیا اوراس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ ایس نے اسلام تو قبول کرلیا ہے، اب مجھے کوئی چیز ایسی دکھا ہے جس سے میرایقین بڑھے۔ بی کریم علیہ نے فرایا: ہم کون می چیز چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ فلال ورخت کو بلائے وہ آپ کے پاس حاضر ہوجائے۔ فرمایا: جاؤ! اسے بلالاؤ تو وہ اعرابی گیا اور کہا: رسول اللہ علیہ کا حکم مان تو درخت نے ایک طرف جنبش کی اوراپی جڑوں کو نکالا پھر دوسری طرف جنبش کی اوراپی جڑوں کو نکالا اور چل کر نبی کریم علیہ یا رسول اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس نے کہا: 'السلام علیک یا رسول اللہ علیہ ناسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس نے کہا: 'السلام علیک یا رسول اللہ علیہ بیا جا کو نکالا اور چل کر نبی کریم علیہ یا رسول اللہ علیہ بیا جا جا کہ جہ چک کا فی ہے، نبی کریم علیہ نے خرمایا: اپنی جگہ والیس چلا جا تو وہ اپنی جگہ چلا گیا اور اس کی جڑیں اپنی جگہ قائم ہوگئیں پھر اس اعرابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ا

حضرت بریدہ ظافیہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے آکرعرض کیا: یارسول اللہ علیہ ایس آپ کی بارگاہ میں مسلمان ہوکر حاضر ہوا ہوں۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی مبعود نہیں اور آپ یقیناً اسکے بندے اور اسکے رسول ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ فلاں درخت کو بلائیں اور وہ آپکے پاس آجائے۔

میکریم تعلیم نے فرمایا:

''اے درخت! تو آجا۔ تو وہ درخت اپنے دائیں جھکا پھروہ گرایہاں تک کہ اس کی جڑیں قطع ہوگئیں پھروہ سیدھا کھڑا ہوکر نبی کریم علیقے کے پاس اپنی جڑیں گھیٹیا آ کھڑا ہوا۔ نبی کریم علیقے نے فرمایا: اے درخت! کس کی شہادت دیتا ہے؟ کیندا

عرض کی: "اشهد ان لا اله الا وانک رسول الله" نبی کریم الله نونے نور مایا: تونے کی کہا۔ اعرابی نے عرض کیا: آپ اے حکم دیجئے کہی اپنی جگہ واپس چلا جائے جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی ہوجائے تو درخت اپنے گڑھے کی طرف چلا گیا اور گڑھے میں اس کی جڑیں جہاں جہاں پڑھیں، پیوست ہو گئیں اور اس پرزمین ہموار ہوگئی اور اس کے بعد اعرابی نے عرض کیا: میں اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہوں اور ان کو یہ بات بتا تا ہوں اور ان میں سے ایک جماعت کو مسلمان کر کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں۔

﴿ ابو نعیم ﴾

#### بني عامر بن صعصه كي بارگاه نبوي عليه ميں حاضري اور مجمزات كاظهور:

حفرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی عامر بن صعصہ سے ایک اعرابی بنی کریم سیالیت کے ساتھ اسلامی سے ایک اعرابی بنی کریم سیالیت کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا: میں کیسے جانوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: کیاتم یہ چیا ہے ہو کہ میں اس درخت کی شاخ کو بلا کر

اس ہے گواہی دلواؤں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟

اس نے کہا کہ ہاں میں یہی چا ہتا ہوں تو نبی کریم علی نے اس درخت کی شاخ کو بلایا اور وہ شاخ درخت سے نہان پر آنے لگی تھی کہ وہ زمین پر گر پڑی پھر وہ شاخ زمین پر دوڑنے لگی۔ شاخ درخت سے زمین پر آنے لگی تھی کہ وہ زمین پر گر پڑی پھر وہ شاخ زمین پر دوڑنے لگی۔ ہوا بن سعد، بہتی ،ابونعیم ، حاکم ،احمد، تاریخ بخاری، داری ،ابو یعلیٰ ک

اور ابونعیم رخمینی روایت میں ہے کہ وہ شاخ آپ کے پاس آگئی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا اور اپنا سر سجدہ سے اٹھا کرنبی کریم علیقے کے آگے کھڑی ہوگئی، پھرنبی کریم علیقے نے اس سے فر مایا: اپنی جگہ واپس چلی جانو وہ اپنی جگہ چلی گئی۔

یہ نشانی دیکھ کراس اعرابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً اللہ تغالیٰ کے رسول ہیں اور وہ ایمان لے آیا۔

## درخت كى بارگاه نبوى عليقة مين حاضرى اوركلمه شهادت برهنا:

بند سیح ابن عمر طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم علیہ کے ساتھ تھے۔ ایک اعرابی سامنے آیا، جب وہ ہمارے قریب آیا تو نبی کریم تعلیہ نے اس سے فرمایا: کہاں کا ارادہ ہے؟

اس نے کہا: اپنے گھر جانے کا۔ آپ نے فر مایا: کیا میں اس سے بہتر زاہ نہ بتاؤں؟ اس نے پوچھا: وہ کیا ہے؟

فرمایا: تم گواہی دو کہ اللہ تعالی وحدہ لاشریک لہ کے سواکوئی معبود نہیں اور بید کہ محمد مصطفیٰ علیہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے کہا کہ جو کچھ آپ فر مارہ ہیں، اس پرکوئی شہادت ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ درخت ہے کھر نبی کریم علیہ نے اس درخت کو آ واز دی وہ وادی کے کنارے پر کھڑا تھا تو وہ درخت زمین کو چیر تا ہوا نبی کریم علیہ کے سامنے آکر کھڑا ہوگیا اور اس نے تین مرتبہ کلمہ شہادت کو دہرایا اور اس نے وہی کہا کہ جو آپ نے فرمایا۔

اس کے بعدوہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا اور وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چلا گیا اور بیہ کہہ کر گیا کہ اگر میری قوم نے میرا کہنا مانا تو میں انہیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا ورنہ خود واپس آکر آپ کی خدمت میں رہوں گا۔

﴿ دارمی ، ابویعلیٰ ،طبرانی ، بزار، ابن حبان ، بیهی ، ابونعیم ﴾

## ججة الوداع كے زمانہ ميں معجزات كاظهور

حضرت اسامہ بن زید طفی ہے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علی ہے کہ ساتھ اس جج میں روانہ ہوئے جس میں نبی کریم علی ہے نبی کریم علی ہے تھا۔ عورت نظر آئی، جو نبی کریم علی ہے کہ کاریم علی ہے تھا۔ عورت نظر آئی، جو نبی کریم علی ہے کہ کاری ہے ہے جس دن سے یہ پیدا ہوا ہے آج تک ٹھیک عورت قریب آئی تو عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ اور فرایا: او اللہ کے درمیان بھا کہ اس کے بعد اس بچ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور فرایا: او اللہ کے دہمن نکل جا۔ بلاشبہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر اس بچ کو اسے دے دیا اور فرایا: لواب اس سے بفکر رہو۔ حضرت اسامہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر اس بچ کو اسے دے دیا اور فرایا: لواب اس سے بفکر رہو۔ حضرت اسامہ نزول فرایا: وہ بات وہ کی خرایا: بھی شرکہ دیا ہو کہ کہ ایک شانہ دوو میں نزول فرایا تو وہی عورت بھی ہوئی بحری لائی اور پھر نبی کریم علی نے فرایا: مجھے شانہ دوو میں نے دوسرا شانہ پیش کردیا۔ پھر فرایا: مجھے شانہ دوو میں نے دوسرا شانہ پیش کردیا۔ پھر فرایا: مجھے شانہ دوو میں نے دوسرا شانہ پیش کردیا۔ پھر فرایا: مجھے شانہ دو تو میں نے دوسرا شانہ پیش کردیا۔ پھر فرایا: میں نے دفرایا: یارسول اللہ علی نے نور مایا: سے جو پیش کردیا۔ پیر فرمایا: میں نے نور مایا: یارسول اللہ علی نے نور مایا: سے جو پیش کردیا۔ پر نبی کریم علی نے نور مایا:

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگرتم خاموش رہتے تو تم برابر مجھے شانے پیش کرتے رہتے جب تک میں تم سے مانگا رہتا، پھر مجھے سے فرمایا تم دیکھو کہ کوئی درخت یا پھر ایسا نظر آتا ہے جس کے پردے میں رفع حاجت کی جاسکے، میں نے عرض کیا: چند درخت تھوڑے تھورے فاصلے سے ہیں۔ یہ ن کرحضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: ان درختوں کے پاس جا کر کہو کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا: ان درختوں کے پاس جا کر کہو کہ نبی کریم علیقے کی رفع حاجت کیلئے باہم مل جاؤ اورابیا ہی پھروں سے بھی کہنا لہٰذا میں نے جا کران سے ایسا ہی کہا۔

قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوخق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ میں نے درختوں کو دیکھا کہ وہ
اپنی جڑوں سے زمین پر گھٹے ہوئے آئے اور آپس میں مل گئے اور میں نے پھروں کو بھی دیکھا کہ وہ
اچھل اچھل کر ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ان درختوں کے پیچھے دیوار کی مانند
ہوگئے، جب نبی کریم علی نے رفع حاجت فر مائی اور واپس تشریف لے آئے تو مجھ سے فر مایا: ان
درختوں اور پھروں سے کہہ دو کہ نبی کریم تا ایک تھے ہیں کہتم سب اپنی اپنی جگہ واپس چلے جاؤ،
چنانچہ جس طرح وہ درخت اور پھر جمع ہوئے تھے، اس طرح منتشر ہوکراپنی اپنی جگہ چلے گئے۔

﴿ ابُولِعِلَيٰ بِيهِ فِي ، ابن جمر المطالب العاليه ﴾

حضرت جابر طفی سے روایت ہے کہ میں نبی کریم علی ہے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ نبی کریم علیہ کی عادت کریم تھی کہ رفع حاجت کیلئے اتنی دورتشریف لے جاتے کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا، جب ہم ایک منزل میں اتر ہے جولق ووق بیابان نہ وہاں کوئی پہاڑتھا اور نہ کوئی درخت، نبی کریم تعلیقے نے جھے نے رمایا:

ا ہے جابر! آفتا ہمیر ہے ساتھ لے کر چلو، میں اٹھا اور آفتا ہمیں پانی بھر کر میں اور نبی کریم علیقے دونوں چل دینے اور ہم اتنی دور نکل آئے کہ کوئی ہمیں نہ دیکھ سکتا تھا۔ اچا تک دو درخت نظر آئے جن کے درمیان کئی گز کا فاصلہ تھا۔ نبی کریم علیقے کے کہ کوئی ہمیں نہ دیکھ سے فرمایا: ان درختوں سے کہو کہ نبی کریم علیقے تھا دیے ہیں کہتم دونوں با ہم مل جاؤ کہ نبی کریم علیقے کہا کہ جسے فرمایا: ان درختوں سے کہو کہ نبی کریم علیقے کی کریم علیقے کے بعد ہم واپس ہوئے اور سوار ہو نبی کریم علیقے نے ان کے پردے میں بیٹھ کرر فع حاجت فرمائی۔ اس کے بعد ہم واپس ہوئے اور سوار ہو کہ کریم علیقے نے ان کے پردے میں بیٹھ کریم علیقے کے سامنے آئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔

کر چل دیئے۔ راستہ میں ایک عورت نبی کریم علیقے کے سامنے آئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔

کر چل دیئے۔ راستہ میں ایک عورت نبی کریم علیقے کے سامنے آئی جس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا۔

نبی کریم علیقے نے فرمایا: اے اللہ کے دشمن! دور ہوجا، میں اللہ تعالی کا رسول ہوں۔ یہ کہم تین مرتبہ فرمایا۔ اس کے بعد اس بچہودے دیا۔ جب ہم سفر سے واپس آئے تو ہمیں وہ بورت ملی جس کی گود میں وہ بی خورت می جس کی گود میں وہ بی خورت میں جہنہیں وہ لے کر آئر ہی تھی۔

گود میں بچہ تھا اور اس کے ساتھ دو بھیٹریں تھیں، جنہیں وہ لے کر آئر ہی تھی۔

اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیقے ! میری طرف سے یہ مدیہ قبول فرمائے ۔ قتم ہے اس ذت کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا، وہ شیطان اس بچہ کے یاس اس کے بعد سے نہیں آیا۔

اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ان میں ہے ایک لے لوا ور ووسرے کو واپس کر دو۔ اس کے بعد ہم روانہ ہوگئے۔ راستہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک اونٹ بلبلاتا آ رہا ہے جب ہم لوگوں کے سامنے آیا تو اس نے بعدہ کیا۔ اس پر نبی کریم علی نے نوچھا: اس اونٹ کا ما لک کون ہے تو انصار کے جوانوں میں سے ایک جوان نے عرض کیا:

یہ اونٹ ہمارا ہے۔ فرمایا: اس کے احوال کیا ہیں؟ انصاری نے کہا ہم نے اس اونٹ سے ہیں سال پانی کھینچاہے، اب جبکہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اسے ذنح کر دیں تا کہ اپنے بچوں میں اس کا گوشت بانٹ لیں۔

حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم نے فرمایا: اسے ہمارے ہاتھ فروخت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: آپ ہی کا ہے۔ فرمایا: اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کروجب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ عرض کیا: آپ ہی کا ہے۔ فرمایا: اس کے ساتھ اس وقت حسن سلوک کروجب تک کہ اس کی زندگی ہے۔ ﴿ دَارِی، ابن را ہویہ، ابن ابی شیبہ، بیہی ﴾

حضرت ابن مسعود طفی کے ساتھ تھے اور ایت ہے کہ وہ مکہ مکر مہ کے سفر میں نبی کریم علی کے ساتھ تھے اور صاحب طبرانی رہمی تنظیہ کے مطابق بیسفرغز وہ حنین کا تھا۔ راستہ میں نبی کریم علی کے مطابق بیسفرغز وہ حنین کا تھا۔ راستہ میں نبی کریم علی کے مطابق عاجت کیلئے تشریف لے گئے لیکن آپ کوکوئی مقام ایسانہ ملاجہاں پردہ کے ساتھ بیٹھ سکتے۔اچا تک دو درخت نظر آئے۔ اس کے بعدانہوں نے دونوں درختوں کا ذکر اور اونٹ کا ذکر حدیث جابر من کے کا نند بیان کیا۔

﴿ بزار،طبرانی، بیهی ﴾

بند صحیح حضرت یعلی بن مرہ طفی اسے روایت ہے کہ مکہ مکرمہ کے سفر میں، میں نبی کریم علیہ کے

ساتھ تھا۔ دوران سفرہم ایک منزل میں تھے۔ وہاں ایک بجیب بات دیکھی کہ حضور نبی کر یم اللہ نے فر مایا:
ان دونوں درختوں کے پاس جاؤاوران سے کہو کہ نبی کریم اللہ تھا تم دونوں کو تھم فرماتے ہیں کہ باہم مل جاؤ
میں گیا اور میں نے ان دونوں درختوں سے ایسا ہی کہا فوراً درختوں نے جنش کی اور زمین سے اپنی جڑوں کا
میں گیا اور دونوں چل کرایک دوسرے سے للے گا اور نبی کریم اللہ نے اپنی جگہ والیس چلے جا ئیں۔ میں نے
نکالا اور دونوں چل کرایک دوسرے سے للے گا اور نبی کریم اللہ نبی اپنی جگہ والیس چلے جا ئیں۔ میں نے
اس کے بعد فرمایا: ان درختوں سے کہہ دو کہ دونوں اپنی اپنی جگہ والیس چلے جا ئیں۔ میں نے
ان سے کہا: تو انہوں نے جنبش کی اور ہرایک اپنی اپنی جگہ جا کے نصب ہوگیا۔ پھرایک عورت آئی اور
اس نے کہا کہ یہ میرا پچ سات سال سے شیطان کے چنگل میں ہے اور جوروزانہ دوم تبداس کے پاس
آتا ہے۔ نبی کریم اللہ نے نہ فرمایا: پچہ کو میر نے قریب لاؤ پھر نبی کریم اللہ تا ہی کریم اللہ تاب
وہ عورت نبی کریم اللہ تا اور وہ میں آئی اور اس نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مکرم بنایا،
وہ عورت نبی کریم اللہ تھے کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مکرم بنایا،
جب سے ہم نبی کریم اللہ تھے کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مکرم بنایا،
جب سے ہم نبی کریم اللہ تھے کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مکرم بنایا،
جب سے ہم نبی کریم اللہ تھے کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ تم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو مکرم بنایا،
جب سے ہم نبی کریم اللہ تھے ہے باس آئی اور اس نے کہا کہ تم نے اس پر دیوا تگی کا کوئی اثر نہ دریم کھا۔
جب نہارے اس اونٹ کا کیا قصہ ہے؟ یہ تہاری شکا یہ کے پاس بھیجا اور اس سے لوچھا

انہوں نے کہا کہ ہم اس ہے کام لیتے رہے ہیں، اب بیہ بوڑھا ہو گیا تو ہم نے کل اس کو ذرخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نبی کریم علیا ہے نے فر مایا: اسے ذرخ نہ کرو، اور اونٹوں میں اسے چھوڑ دو۔

(اس واقعہ کو بیہ قی اور ابونعیم رحمہم اللہ نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے کہ بیا ونٹ شکایت کرتا ہے کہ میں نے ان کے بیمال نسل کشی کی اور ان کا کام کیا، بیمال تک کہ میں بوڑھا ہو گیا تو اب یہ مجھے ذرج کرنا جا ہتے ہیں۔)

﴿ احمد ، حاكم ، ابن سعد ، بيهي ﴾

## ایک اونٹ کی شکایت بارگاہ نبوت کی شکایت بارگاہ نبوت کی میں:

یعلی طفیہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم الیٹ کی تین باتیں دیکھی ہیں، وہ یہ کہ ہم نبی کریم الیٹ کے ساتھ سفر میں تھے۔اچا تک ایک بوڑھا اونٹ ہمارے سامنے آیا، جب نبی کریم الیٹ نے نے چٹم کرم الیٹ کے ساتھ سفر میں تھے۔اچا تک ایک بوڑھا اونٹ ہمارے سامنے آیا، جب نبی کریم الیٹ نے اس کے مالک کو اس پرڈالی تو وہ بلبلانے لگا اورا پنی پیشانی سجدے میں زمین پررکھ دی۔ نبی کریم الیٹ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ بلایا اور فر مایا: یہ اونٹ کام کی زیادتی اور چارے کی کمی کی شکایت کرتا ہے، لہذا تم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر ہم روانہ ہوئے اورایک منزل میں قیام کیا۔ نبی کریم الیٹ محواستر احت ہوئے تو ایک ورخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے اپنی شاخوں میں نبی کریم الیٹ کو چھپالیا پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلاگی، حب نبی کریم الیٹ بیکر کریم الیٹ سے دکر کیا۔ آپ نے جب نبی کریم الیٹ بیکریم الیٹ سے ذکر کیا۔ آپ نے جب نبی کریم الیٹ بیکریم الیٹ سے ذکر کیا۔ آپ نے جب نبی کریم الیٹ بیکریم الیٹ سے ذکر کیا۔ آپ نے جب نبی کریم الیٹ بیکریم الیٹ کی کریم الیٹ کی کیم الیٹ کی کریم الیٹ کی کیم الیٹ کی کریم الیٹ کی کریم الیٹ کے بیدار ہوئے تو میں نے درخت کے آنے جانے کا نبی کریم الیٹ سے ذکر کیا۔ آپ نے جب نبی کریم الیٹ بیکریم الیٹ کی کیم الیٹ کریم الیٹ کی کریم الیٹ کریم الیٹ کریم الیٹ کریم الیٹ کی کریم الیٹ کریم الیٹ کریم کی کریم کیا تھ

فر مایا: یہ وہ درخت تھا جس نے اپنے رب سے میرے حضور آ کراسلام عرض کرنے کی اجازت چاہی تھی۔ ﷺ اس کے بعد راوی نے بچہ کے قصہ کو بیان کیا۔

﴿ احمد ، يبيقى ، الوقعيم ﴾

#### درختوں کا ایک دوسرے سے ل جانا:

حضرت غیلان بن سلم ثقفی ظی ہے روایت ہے کہ ہم نبی کریم علی کے ساتھ روانہ ہوئے۔
دوران سفر ہم نے عجیب بات دیکھی کہ ہم ایک الی سرز مین میں پہنچ جہاں چھوٹے چھوٹے درخت جدا جدا کھڑے نبی کریم علی ہے نبی کہا کہ اللہ تعالی کہ ایک دوسرے سے مل جا کیں ۔ میں گیا اور دو پودوں کے درمیان کھڑے ہوکر میں نے کہا کہ اللہ تعالی کے نبی علی ہے تھے۔ تبی کہا کہ اللہ تعالی کے نبی علی ہے تھے۔ تبی کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ آ کرمل جاؤ تو ہرایک نے جنبش کی اور جڑیں نکال کرز مین کو چیرتے ہوئے ایک دوسرے آ کرمل گئے۔

پھرنی کریم علی تھا تشریف لائے اوران دونوں کے اوٹ میں آبدست فر مایا اوراس کے بعد حضور نبی کریم علی تشریف لائے اوران دونوں کے اوٹ میں آبدست فر مایا اوراس کے بعد حضور نبی کریم علی تھا ہے ہے ایک اور میں علی تھا ہے ہے ایک اور منزل میں قیام کیا۔ایک عورت اینے بیٹے کولائی اوراس نے کہا:

یارسول اللہ علی اللہ علی ہے۔ بھے اس بچے سے زیادہ محبوب نہیں لیکن اس بچے کوجنون ہو گیا ہے، اب میں اس کی موت کی تمنا کرتی ہوں ، آپ اس کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے۔

نی کریم علی الله اخوج یا اس بچکوا پخ قریب بلایا اور فرمایا: "بسم الله و انا رسول الله اخوج یا عدو الله" به نقره تین مرتبه فرمایا: پهرفرمایا: تم اپنج بچهکو لے جاؤ، اب انشاء الله اسے کوئی تکلیف نه ہوگی، اس کے بعد ہم روانه ہوئے اور ایک اور منزل میں قیام کیا۔

ایک شخص آیا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ علیائی ! میرا ایک باغ ہے جس پر میرے اہل خاندان کا گزارہ ہے اور وہاں دوآ ب کش اونٹ ہیں جو پاگل ہوگئے ہیں۔ اس وجہ سے میں باغ نہیں جا سکتا اور کوئی ان دونوں کے قریب چہنچنے کی قدرت نہیں پاتا، بیس کر حضور نبی کریم علیا اسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ روانہ ہوئے اور اس باغ میں تشریف لائے، اس کے مالک سے فرمایا: دروازہ کھولو، عرض کیا: ان دوتوں اونٹوں کا معاملہ دروازہ کھولنے سے زیادہ سخت ہے۔

حضور نبی کریم علی نے فرمایا: دروازہ کھول دو، جب دروازہ کھو لئے ونت حرکت ہوئی تو وہ دونوں اونٹ اس تیزی ہے سامنے آئے جیسے تیز آندھی آتی ہے لیکن جب دروازہ کھلا اوران اونٹوں کی نظر نبی کریم علی ہے دونوں کے سروں کو پکڑا اور نفل کی نظر نبی کریم علی ہے دونوں کے سروں کو پکڑا اور ان کے ماکوں کے حوالے کردیا اور فرمایا: ان سے کام لواور ان کواچھا چارہ دو۔

یہ د مکھے کرلوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیائے! جبکہ چو پائے آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم تو اس سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں؟ فرمایا بحدہ بجزاس وحدۂ ذات تق کے جسے موت نہیں ہے کسی کیلئے جائز نہیں ہے۔اس کے بعد ہم واپس آئے تو اس بچے کی ماں آئی اوراس نے کہافتھم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔وہ بچہ قبیلہ کے دوسرے بچوں کی مانند بالکل ٹھیک ہے۔

﴿ الوقعيم ، ابن عساكر ﴾

## ایک گونگا بچه نبی کریم علی کی نگاه کرم سے گویا ہوا:

حفرت سلیمان بن عمر و بن احوص من الله الله الله الله عندب رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی کے جمرۃ العقبہ کے پاس کنگریاں مارتے ہوئے ویکھا ہے اور لوگ بھی کنگریاں مارتے ہوئے ویکھا ہے اور لوگ بھی کنگریاں ماررہے تھے، جب واپس تشریف لائے تو ایک عورت آئی ، اسکے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، جسے آسیب تھا۔ اس نے کہا کہ یارسول الله علی الله الله علی اللہ بیارہ اللہ علی ہے۔ یہ بات نہیں کرتا۔

نی کریم علی الی لانے کا حکم فرمایا تو وہ عورت پھر کے برتن میں پانی لائی، نبی کریم علی اللہ اللہ اللہ ہے۔ نے اے اپنے دست مبارک میں لے کراس میں سے پانی دہن اقدس میں لے کراس میں کلی کر دی پھر اسے دیکھے کرفرمایا:''اس پانی کو پلاؤاوراس سے اس کا منہ دھلاؤ۔''

حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اس عورت کے پیچھے گئی اور میں نے کہا کہ اس پانی میں سے تھوڑا سا پانی مجھے دو۔ اس نے کہا کہ اس میں سے لے لو، تو میں نے اس میں سے ایک چلو پانی لیے کرا پنے بیٹے عبداللہ کو پلایا۔ ماشاء اللہ وہ زندہ رہا اور اس کی زندگی نبی کریم علاقے کے کرم واحسان سے ہوئی۔ حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اس عورت سے ملاقات کرکے بیچ کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ وہ لڑکا ایسا تندرست ہے کہ کوئی بچہ اس جیسا اچھانہیں ہے۔

(ابونعیم رطیقیایہ کی روایت میں ہے کہ وہ تندرست ہو گیا اور ایساعقل مند ہوا کہ لوگوں میں کوئی اس جیساعقل مند نہ تھا۔)

﴿ احمد، ابن ابي شيبه، بيهيقي ،طبر اني ، ابونعيم ﴾

## نى كريم عليلية كى رسالت پرايك بيچ كى گوابى:

حضرت معیقیب بیمانی ظاہد ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ججۃ الوداع کے موقع پر حاضر تھا۔ میں مکہ مکر مہ کے ایک گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیقہ وہاں تشریف فر ما ہیں۔ وہاں میں نے آپ کی عجیب بات دیکھی کہ آپ کے پاس بمامہ کا ایک شخص ایک بچہ لایا جواسی دن پیدا ہوا تھا۔ نبی کریم علیقے نے اس بچہ سے پوچھا: اے بچے! میں کون ہوں؟

بچہ نے کہا: آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: تونے سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت دے۔اس کے بعداس بچے نے جوان ہونے تک بات نہ کی۔اس بنا پرہم نے اس کا نام''مبارک الیمامہ''رکھ دیا۔

﴿ بيهِ فِي ، ابن عساكر ﴾

## ركن غربي كانبي كريم علي المستالة من الفيكوكرنا:

حضرت جعفر بن محرکوفی را الله علیہ حضرت ابوعبداللہ صادق دیا ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب رکن غربی پہنچے اور اس سے آگے بڑھے تو اس رکن نے آپ سے عرض کیا:

﴿ ابن نجار ﴾

#### كتاب الله اورسنت جهور عجار ما مول:

موسی ہے۔ حضرت جابر طفی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی کے دن جمرۃ پر اپنی سواری پر سوار کنکریاں مارتے دیکھا ہے اور آپ فر مارہے تھے کہ مجھ سے اپنے حج کے مسائل سی سے میں تاقید نہ سے سے سے سے میں تاریخ

سکھالو کیونکہ مجھے تو قعنہیں ہے کہ اس حج کے بعد میں حج کروں۔

﴿ ابن سعد ﴾

# سوالات بتائے بغیر نبی کریم علیہ نے جوابات ارشاد فرمادیئے

حضرت انس من کی کریم علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد خیف (منی) میں نبی کریم علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مسجد خیف (منی) میں نبی کریم علیہ کے حضور میں جیٹے ہوا تھا کہ ایک انصاری اور ایک ثقفی شخص آیا اور ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایک خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔

نی کریم علی نے فرمایا: اگرتم چا ہوتو جو کچھتم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہومیں اس کا جواب پہلے ہی

دوں، تو میں جواب دیتا ہوں اور اگرتم چا ہو کہتم سوال کروا ورمیں جواب دیتا جاؤں تو بیکرلو۔

وونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ ہی ارشاو فرما کیں اور ہمارے ایمان میں اضافہ فرما کیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ثقفی سے فرمایا۔ تم اپنی رات کی نماز ، اپنے رکوع ، اپنے جود ، اپنے روزے اور اپنے عسل جنابت کے بارے میں پوچھنے آئے اور انصار یوں سے فرمایا: تم اپنے گھر سے نکل کرخانہ کعبہ کی طرف آئے اور گھر میں اپنے مال کے بارے میں اور عرفات میں تھہر نے کے بارے میں اور اپنا سرمنڈ انے ، خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور رمی جمار کرنے کے بارے میں اوپچھنے آئے ہو۔ دونوں نے عرض کیا: قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوچق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ہم ان ہی باتوں کو دریا فت کرنے کی غرض سے آئے تھے۔

﴿ حضرت ابن عمر ﷺ کی حدیث ہے بھی اس کی مانند مروی ہے جوآ گے آ رہی ہے۔ ) ﴿ بیہتی ،ابونعیم ﴾

بند سیح حضرت عبداللہ بن قرط طرف ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی خدمت میں پانچ یا چیر قربانی کے جانور لائے گئے تو وہ جانور ایک دوسرے کو دھکیل کر نبی کریم علیہ کے قریب ہوتے تھے کہ سب سے پہلے قربانی کی ابتداس ہے کریں۔

﴿ طبرانی ،ابونعیم ﴾

#### وصال کی خبر:

عاصم بن حمید سکونی فضطیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقے نے حضرت معاذبن جبل فضطیہ کو یمن کی طرف بھیجا اور نبی کریم علیقے ان کے ساتھ تھیجت ووصیت فرماتے ہوئے باہرتشریف لائے جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا:

اے معاذ (ﷺ)! شاید کہتم اس سال کے بعد مجھ سے نہ ملواور شاید کہتم میری مسجد اور میری قبرانور پر حاضر ہو۔ بین کر حضرت معاذ ﷺ نے رونے لگے۔

(اس روایت کوامام احمد رخمیشفلیہ نے دوسری سند کے ساتھ حضرت عاصم صفی ہے متصل روایت کیا ہے۔)

﴿ احمد ، يهمي ﴾

زہری رخمینی این کعب بن مالک کھی ہے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو حضرت معاذ کھی کہ کئیں کی طرف روانہ فر مایا اور وہ یمن سے حضرت ابو بکر صدیق کھی کے پاس اس وقت آئے جبکہ رسول اللہ علیہ رحلت فر ماچکے تھے۔

﴿ بيهِي ﴾

#### حضرت آمند صى الله عنها كازنده مونا اورايمان لانا:

بیہقی رطبیعی رحمیت ایسی سند کے ساتھ جس میں کئی مجبول راوی ہیں۔حضرت عا کشیصد یقه رضی اللہ

عنہا ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے ہمیں ججۃ الوداع کا جج کرایا اور میرے ساتھ آپ عقبۃ الحجون تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ رور ہے تھے اور محزون ومغموم تھے، جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو آپ خوش تھے اور تبسم فرمار ہے تھے۔ میں نے آپ سے اس کی بابت استفسار کیا تو فرمایا میں اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر گیا تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ ہے استدعا کی تھی کہ انہیں زندہ کر دے، چنانچہ وہ مجھ پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پھرموت دیدی۔

انکشتہائے مبارکہ سے یانی کا نکلنا:

حضور نبی کریم علی کے انگشت ہائے مبارکہ سے پانی کا جاری ہونا،آپ کی برکت سے پانی کا زیادہ ہونا اور متعدد بارا سکا واقع ہونا۔

حضرت جابر بن عبداللہ صفح کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔
ساتھ اپ آپ کواس حال میں دیکھا کہ نما زعصر کا وقت آگیا اور ہمارے پاس پانی موجود نہ تھا۔ بجزاس بچ ہوئے پانی کے جو برتن میں تھا تو میں اس پانی کو لے کر نبی کریم علی کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس برتن میں اپنا دست مبارک داخل کیا اور اپنی انگلیوں کو کھول دیا اور فر مایا تم لوگ وضو کیلئے آؤ، برکت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور اسے پیااور ہم چودہ سوآ دمی تھے۔

﴿ بخارى ﴾

اسحاق بن عبداللہ بن البی طلحہ رفی السی میں اس میں کے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے بی کریم علی کے اس حال میں ویکھا کہ نمازعصر کا وقت قریب آگیا اور لوگ پانی کی تلاش کررہے تھے گر پانی کہ بین نہ پاتے تھے تو آپ کے پاس برتن میں پانی لا یا گیا اور آپ نے اپنا دست اقدس اس برتن میں بانی لا یا گیا اور آپ نے اپنا دست اقدس اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں تو میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کی گھائیوں سے جوش مار رہا تھا اور تمام لوگوں نے وضو کیا اور سب سے آخر میں، میں نے وضو کیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ثابت طبی مسلم علی طلب میں الما گیا۔ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے پانی طلب فرمایا اور کچھ پانی کشاوہ برتن میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارک کواس برتن میں رکھ دیا اور میں دکھے رہا تھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کی گھا ئیوں سے نکل رہا تھا اور لوگ وضو کر رہے تھے، جن لوگوں نے اس پانی سے وضو کیا ہے میں نے ان کی تعدا دستر سے اسی (۸۰) تک گئی ہے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ثابت فظی حضرت انس فظی ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے وہا کہ نبی کریم علی ہے اپنا قباش کے گھروں میں سے کسی گھرسے چھوٹا سا پیالہ آیا۔ نبی کریم علی نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا گر پیالے میں وسعت نہ تھی، تو آپ نے صرف چار الگلیاں اس میں داخل کیں داخل ہونے کی گنجائش نہ تھی۔ اسکے بعد لوگوں سے فرمایا آؤیانی پی لو۔

حضرت انس ﷺ نے فرمایا کہ بیس دیکھ رہا تھا کہ آپ کی افکلیوں کی گھائیوں سے پانی جوش مار رہا تھا، تمام لوگ بیالے کے گرد آئے اوران سب نے اس کا پانی خوب سیر ہوکر پیا۔

﴿ - يعي ﴾

جمید رایشید حضرت انس کی این سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت آیا تو لوگ اٹھ کرا ہے انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت آیا تو لوگ ہم کا برتن اٹھ کرا ہے اپنے قریبی مکانوں میں وضوکر نے چلے گئے مگر بہت سے لوگ باقی رہ گئے تو لوگ پھر کا برتن نبی کریم علیقہ کی خدمت میں لائے جس کا نام مخضب ہے۔ اس میں پانی تھا۔ وہ مخضب اتنا چھوٹا تھا کہ آپ دست مبارک اس میں کشادہ نہ فرما سکے۔اس کے بعد تمام لوگوں نے اس پانی سے وضوکیا۔ ہم نے یو چھاوہ کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے بتایا کہ پچھاویراسی تھے۔

بہ سے بچر چھا وہ سے وٹ سے: انہوں سے بہایا کہ پھاویرا کی ہے۔ ( بخاری رخمة تعلیہ نے اس روایت کی ما نندحسن رخمة تعلیہ کی سند سے روایت کی ہے۔ )

﴿ بخارى ﴾

حضرت انس فظی ہے بیروایتیں مشابہ ہیں۔ممکن ہے کہ تمام روایتیں ایک ہی واقعہ کی ہوں اور وہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم علی قبا تشریف لے گئے تھے اور حضرت قبادہ فظی کی روایت حضرت انس فظی ہے اس کے مشابہ ہے۔ممکن ہے وہ خبر دوسرے واقعہ کی ہو۔

﴿ تِيقَ ﴾

حفرت قادہ ظافہ حضرت انس کے ایک پیالہ میں کہ نبی کریم علی اور آپ کے اصحاب مقام زوراء میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک پیالہ میں پانی طلب فرمایا اور اپنا وست اقدس اصحاب مقام زوراء میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک پیالہ میں پانی طلب فرمایا اور اپنا وست اقدس اس میں رکھا تو پانی آپ کی افکلیوں کے درمیان اور کناروں سے جوش مارنے لگا اور تمام اصحاب نے وضو کیا۔ میں نے حضرت نس کھی گئے حضرات تے؟ انہوں نے فرمایا: تقریباً تین سوتھے۔ کیا۔ میں نے حضرت نس کھی گئے حضرات تے؟ انہوں نے فرمایا: تقریباً تین سوتھے۔

لعاب دہن کی برکت سے کنوئیں کا بانی جھی ختم نہ ہوا:

یکی بن سعید رہائی گئی۔ حضرت انس طرفی سے روایت کرتے ہیں۔ ان نے قباشریف کے کنوئیں کے بارے میں کسی نے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کنواں اتنا تھا کہ ایک آ دمی اس کا پانی نکال کراپنے گدھے پر لا دکر لے جاتا تھا اور اس کنوئیں کا پانی ختم ہوجاتا تھا تو نبی کریم علیہ تشریف لائے اور ایک ڈول پانی نکا لنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم علیہ فی نہ نہ الا اور حکم دیا دول پانی نکا لنے کا حکم دیا۔ پھر نبی کریم علیہ فی اس کے بعد اس کنوئیں کا پانی بھی نہ ختم ہوا۔

﴿ تَعِينَ ﴾

حضرت زیاد بن عارث صدائی ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ایک سفر میں تھے اور آپ نے طلوع فجر کے وفت نزول فر مایا۔ رفع حاجت کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا اے صداء کے بعد میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا اے صداء کے بھائی کیا پانی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ البتہ تھوڑ اسا پانی ہے۔ وہ پانی آپ کو کفایت نہ کرے گا۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا اس پانی کوایک برتن میں کرلوا ور اس برتن کومیرے پاس لے آؤ۔ پھر نبی

کریم علی نے اپنا دست مبارک پانی میں رکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی الگیوں کے درمیان سے پانی چشمہ کی ما نند جوش مارر ہاتھا۔

آپ نے فرمایا: میرے صحابہ کوآ واز دو کہ جسے پانی کی ضرورت ہوآ کرلے لے۔ توہیں نے آ واز دی تو ان میں سے جس کوضرورت تھی ، پانی لے لیا۔

اس وقت ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ علی اہمارا ایک کنواں ہے، جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو اس کا پانی کم ہوجا تا ہے اور ہم قرب و جوار کے کنووک پر پھیل جاتے ہیں چونکہ اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہمارے قرب و جوار کے لوگ ہمارے دشمن بن چکے ہیں تو آپ اللہ تعالی سے ہمارے کنوئیں کے بارے میں دعا کیجئے تا کہ اس کا پانی وافر ہوجائے اور ہم اسی پر مجتمع رہیں کہیں اور نہ جاتا پڑے۔ نبی کر یم علی نہ سات کنگریاں منگا ئیں اور کنگریوں کو اپنے وست اقدس میں اور ان پر دعا پڑھی تو پھر فر مایا ان کنگریوں کو لے جاؤ۔ جب تم کنوئیں پر پہنچوتو ایک ایک کر کے یہ کنگریاں اس میں ڈال دواور اللہ تعالیٰ کا کنام لیتے رہو۔ حضرت صدائی کا کھٹے ہیں کہ جسیا نبی کر یم علی ہے نے فر مایا: ہم نے ویسا ہی کیا اس کے بعد ہم میں طافت نہ رہی کہ اس کنوئیں کی گہرائی کو دیکھ کیس۔

﴿ مندحارث بن اني اسامه، بيهيق ، ابونعيم ﴾

## كنيسه كى بجائے مسجد بنانے كاحكم:

فر مایا: اسے اور پانی سے مدد دیتے رہو، وہ اس کی پاکیزگی اور برکت کو ہی زیادہ کرےگا، پھر ہم میں اس مشکیزہ کو لے کر جانے میں جھگڑا ہوا کہ کون اسے اٹھا کر لے جائے تو ہم نے ہر مرد کی باری مقرر کر دی کہ ایک دن ایک لے کر چلنا تو دوسرے دن دوسر افتض۔ جب ہم اپنے شہر میں پہنچے تو ہم نے ایسا ہی کیا جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا، ہمارے کنیسہ کا را ہب' بنوطے'' کا شخص تھا، ہم نے نماز کیلئے اذان دی تو وہ را ہب بن کر کہنے لگا بیچن کی دعوت ہے پھروہ بھاگ گیا اس کے بعد ہم نے اسے نہ دیکھا۔

﴿ اٰبن ابی شیبه، ابن سعد، بیه قی ، ابوقعیم ﴾

جس میں تھوڑ اسا یانی تھا۔

تو نبی کریم علی نے برتن کے دہانہ میں اپنی انگلیاں کھول دیں۔حضرت ابن عباس فری نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے چشمہ پھوٹ رہا ہے اور نبی کریم علیہ نے حضرت بلال فری کے مکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ برکت والا پانی لے لیں۔

﴿ احمد ، بيهيق ، برزار ، طبراني ، ابونعيم ﴾

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے خصرت بلال طفی کہ کو بلایا اور ان سے پانی طلب فر مایا۔ انہوں نے عرض کیا: پانی نہیں ہے۔ اللہ کی قتم ایمیں نے پانی نہ پایا۔ نبی کریم علی ہے نے فر مایا مشکیزہ ہے؟ حضرت بلال طفی کے نے مشکیزہ لا کر پیش کیا۔ نبی کریم علی نے اپنی کے اپنی کے ایس میں کھیلا دیا اور آپ کے دست اقدس کے بنچ سے پانی کا چشمہ جاری ہوگیا۔ حضرت مسعود طفی پانی بی رہے تھے اور ان کے سوااصحاب وضوکر رہے تھے۔

🛊 داري ،ايونعيم 🦫

حضرت ابن مسعود طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹم لوگ نشانیوں کو عذاب گردانتے ہو اور ہم نبی کریم علی کے عہد مبارک میں ان نشانیوں کو برکت شار کرتے تھے۔ ہم نبی کریم علی کے ساتھ کھانا کھاتے تو ہم کھانے کی شبیع سنا کرتے اور نبی کریم تلک کی خدمت میں برتن لایا جاتا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا تھا اور نبی کریم تلک فرماتے کہ برکت والے پانی کوآ کر لے لو اور بی برکت اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ہے۔ یہاں تک کہ ہم سب وضوکر لیا کرتے تھے۔

﴿ بخارى ﴾

ابویعلی الانصاری فاہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علی ہے کہ ساتھ سفر میں سے ہمیں پیاس نے بے چین کیا تو ہم نے نبی کریم علی ہے ہے حض کیا: نبی کریم علی ہے نہ کہ را ھا کھودا جائے تو میں نے گڑھا کھودا جائے تو میں نے گڑھا کھودا جائے تو میں نے گڑھا کھودا اوراس گڑھے پر چیڑا ڈال دیا اوراس چیڑے پڑنبی کریم علی ہے اپنا دست مبارک رکھ کرفر مایا جس کے پاس پانی ہووہ پانی لائے پھر مشکیزے والے نے پانی کو نبی کڑیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے ابلتا ہوا دیکھا۔ یہاں تک کہ تمام لوگ سیراب ہوگئے اور اپنی سواری کے جانوروں کوان سب نے بلایا۔

﴿ طبرانی ،ابونعیم ﴾

قاسم بن عبداللہ بن ابورافع اپ والداور دادا ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نبی کریم علیقے نے فرمایا: ہر مجلس سے ۔ آخر شب میں قیام فرمایا، نبی کریم علیقے نے فرمایا: ہر مجلس سے مشکیز ہے میں پانی تلاش کرے تو کس کے باس ہے بانی نہ لکلا۔ بجز ایک مخص کے ۔ نبی کریم علیقے نے اس پانی کو برش میں لوٹا اور فرمایا: تم سب وضو کرو، اس وقت میں نے پانی کی طرف دیکھا نبی کریم علیقے کی انگلیوں کے درمیان جے وہ جوش مار رہا تھا۔ یہاں تک کہ تمام لشکر نے پانی پیا، اسکے بعد نبی کریم علیقے نے اپنا دست

€95

مبارک اٹھایا تو اس میں اتنا ہی پانی موجودتھا جتنا کہلی مرتبہ مشکیزے سے ڈالا گیا تھا۔ ﴿ ابونعیم ﴾

ایک کوزهٔ سے تمام تشکرسیراب ہوگیا:

عبدالرحمٰن بن ابوعمرہ انصاری رائی ہے۔ انہوں نے اپنے والدے روایت کی۔ کہا کہ ہم نبی کریم علی ہے عبدالرحمٰن بن ابوعمرہ انصاری رائی ہے علیہ ہے انہوں نے بے چین کیا تو نبی کریم علی ہے نے کوزہ طلب فرمایا اور اے اپنے کے ساتھ غزوہ میں محما۔ پھر پانی طلب فرمایا اور اے اس کوزہ میں بھرا۔ پھر نبی کریم علی ہے جو خد نے جو خد نے جا بادعا پڑھی ،اس کے بعدا پنی چھنگلیا کواس میں ڈبودیا۔

راوی نے کہا کہ میں خدا کی قتم سے کہتا ہوں کہ میں نے نبی کریم علی کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے البلتے و کیھے۔ پھرفر مایا: "اشھد ان لا الله الا الله و ان محمد عبداہ و رسوله" ان دونوں کلموں کے ساتھ قیامت کے دن جو بھی اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔

اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔

البہ تعمل کے ساتھ قیامت کے دن جو بھی اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔

البہ تعمل کے ساتھ قیامت کے دن جو بھی اللہ تعالی سے ملاقات کرے گا، اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا۔

بيسقيا ہے:

خدت بن سدرہ بن علی سلمی طفیہ جو اہل قبا ہے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان وراد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہا کہ ہم نبی کریم علی ہے کے ساتھ سفر میں تھے اور ہم نے فاحہ میں نزول کیا۔ بیوہ حکہ ہے ہے آج سقیا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس منزل میں پانی نہ تھا۔ نبی کریم علی نے فاحہ سے ایک میل کے فاحہ سے ایک میل کے فاحہ سے ایک میل کے فاصلے پر بنی غفار کے چشمہ پر بھیجا اور نبی کریم علی ''صدروادی'' میں اتر گئے اور بعض اسکا ہو سے کئریاں ہٹانے گئے تو ان کا ہاتھ تر ہوگیا۔ پھروہ بیشہ اسکا ہوگا۔ پھراس کی اطلاع نبی کریم علی کے دی اور میل اور اس کے اور پی پانی البلے لگا۔ پھراس کی اطلاع نبی کریم علی کے دی اور خوب بیا اور تمام صحابہ کو پلایا، یہاں تک کہ سب سیراب ہو گئے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: بیسقیا ہے کہ اللہ تو تا ہا کی نے تہمیں سیراب کیا ہے۔ اس کے بعداس کا نام سقیا ہوگیا۔

﴿ ابولعيم الصحاب ﴾

#### حسنین کریمین اسان نبوت سے سیراب:

حضرت ابوہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علی کے ساتھ باہر نکلے،
ابھی راستہ میں ہی تھے کہ حضرت حسن وحسین حق کی آوازشن کہ وہ رورہے تھے۔ آپ نے حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: میرے یہ فرزند کیوں رورہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ پیاسے ہیں۔ اس پر
آپ علی فی نے لوگوں سے دریا فت کیا کہ تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے تو کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا:

اپی چا در کے نیچے سے انہیں مجھے دو، پھر نبی کریم علی نے ان کو لے کراپے سینے سے چپٹا لیا۔ حالانکہ وہ رور ہے تھے خاموش نہیں ہوتے تھے، پھر آپ علیہ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دی، وہ اے چونے لگے، یہاں تک کہ وہ سیراب ہوکر خاموش ہو گئے اوران کے رونے کی آ واز سنائی نہ دی اور دوسرے صاحبزادے رورہے تھے، خاموش ہی نہ اور دوسرے صاحبزادے رورہے تھے، خاموش ہی نہ ہوتے تھے۔ پھر نبی کریم علیلے نے فر مایا: اب دوسرے صاحبزادے کو مجھے دے دواور آپ نے انہیں لے کرابیا ہی کیا یہاں تک کہ دونوں خاموش ہو گئے اور دونوں نے رونا بند کردیا۔

﴿ طبرانی ، ابن عساکر ﴾

## ایک چھاگل سے تمام کشکر سیراب ہو گیااورا پنے برتن بھر لیے

حفزت عمران بن حمین ظاہر ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علی کے ساتھ سفر میں سے ، صحابہ کرام نے نبی کریم علی ہے ہیاں کی شکایت کی۔ نبی کریم علی نے حضرت علی المرتضی سفر میں سے ، صحابہ کرام نے نبی کریم علی ہے ہیاں کی شکایت کی۔ نبی کریم علی ہے تعلی المرتضی ارضی اللہ عنہ کو اور ایک شخص کو بلایا اور فرمایا: تم دونوں جاؤ اور میرے لیے بانی تلاش کرکے لاؤ تو وہ دونوں گئے اور انہیں ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ کی جانب چھا گلوں میں بانی بھر کے لار ہی تھی ، ان دونوں نے یو چھایانی کہاں ہے؟

اس نے کہا کہ کل میں اس وقت پانی پڑھی، (یعنی یہاں سے ایک دن رات کی مسافت پر ہے۔)

پھر یہ دونوں اس عورت کو نبی کریم علی ہے گئی لائے اور نبی کریم علی ہے نہ برتن طلب فر مایا اور دونوں چھا گلوں کے دہانے کھول کر دہن اقدس میں پانی لیا اور اس پانی سے دونوں چھا گلوں میں کلی دونوں چھا گلوں کے دہانوں کو باندھ دیا اور چھا گل کے نچلے چھوٹے دہانے کو کھول دیا اور لوگوں کو آواز دی کہ پانی پی لیس اور بھر لیس تو جس نے بیا ہیا اور جتنا چاہا بھرلیا، وہ عورت کھڑی دیکھتی رہی، اس کے پامہ کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں۔ خدا کی تیم! ہرایک چھا گل سے پانی لیا گیا اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل سے پانی لیا گیا اور ہم خیال کرتے رہے۔ خدا کی تیم! ہرایک چھا گل سے پانی لیا گیا اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ بیانی لیا گیا اور ہم خیال کرتے رہے کہ وہ چھا گل ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ دونوں کھی ۔

اس کے بعد نبی کریم علی ہے نے صحابہ کرام سے فرمایا: اس عورت کیلئے کھانے کی چیزیں جمع کروتو صحابہ کرام نے کھجوریں، آٹا اور ستواتنا جمع کیا کہ وہ اس کے پاس بہت وافر ہوگیا، پھر نبی کریم علی ہے ۔ اس عورت سے فرمایا، تم جانتی ہی ہو کہ ہم نے تہارا پانی قطرہ بھر کم نہیں کیا ہے بلکہ اللہ تعالی نے ہی ہمیں سیراب کیا ہے، پھروہ عورت اپنے گھر چلی گئی چونکہ اس عورت کو دیر ہوگئی تھی ،اس بنا پراس سے اس کے گھر والوں نے یو چھا: اے فلانی! تجھے کیسے دیر ہوگئی؟

اس عورت نے کہا کہ میں نے عجیب بات دیکھی ہے، وہ یہ کہ راستے میں مجھے دوآ دمی ملے اور وہ دونوں مجھے اس محفی کے بات دیکھی ہے، وہ یہ کہ راستے میں مجھے دوآ دمی کے ساتھ دونوں مجھے اس محفی کے باس کے جے لوگ صابی کہتے ہیں اور انہوں نے میرے پانی کے ساتھ ایسا ایسا کیا، جو واقعہ گزرا اسے بیان کیا۔ خدا کی قتم! وہ محفی اس کے اور اس کے درمیان بڑا ساحر ہے اور اس عورت نے انگو محفے اور ان کے برابر کی انگلی کوآ سان کی طرف اٹھا کریہ بات کہی، پھر کہا کہ وہ مخفی یقیناً اللہ تعالیٰ کارسول برحق ہے۔

راوی کا کہنا ہے کہ مسلمانوں نے اس کے بعد اس کے گردونواح کے مشرکوں پر تخت و تاراج

کیا گران لوگوں سے کوئی تعرض نہ کیا، جن میں وہ عورت تھی اور جہاں وہ پانی لینے جمع ہوتے تھے،اس عورت نے ایک دن اپنی قوم سے کہا کہ میں و مکھرہی ہوں کہ بیمسلمان تم لوگوں کوقصدا چھوڑ دیتے ہیں اورتم سے تعرض نہیں کرتے تو کیا تم لوگوں کوقبول اسلام کی رغبت ہے؟ ان سب نے اس عورت کی بات مان کی اور وہ سب اسلام میں واخل ہو گئے۔

﴿ بخاری ،سلم ﴾

حضرت عمران بن حسین معلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کوشد ید پیاس لاحق ہوئی اور دو فخص صحابہ سے اسرام رات میں سفر کررہے تھے۔ راوی نے کہا کہ مسلمانوں کوشد ید پیاس لاحق ہوئی اور دو فخص صحابہ میں آئے۔ راوی نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ وہ حضرت علی المرتضٰی حقطہ اور حضرت زبیر حقطہ متھے یا ان کے سواکوئی اور ہوں۔ نبی کریم عقطہ نے فرمایا: تم ایک عورت کوفلاں جگہ اور فلاں معام پر پاؤگے اور وہ عورت اس قتم کی ہے اور اس کے ساتھ اونٹ ہوگا اور پانی کی دو چھا گلبل لکی بول کی ، تم دونوں اسے میرے پاس لاؤ، چنانچہ ان دونوں نے اس عورت کو اپنے اونٹ پر دونوں چھا گلوں کے درمیان بیٹھا پایا اور انہوں نے اس سے کہا کہ نبی کریم عقلیہ تھ ہمیں بلاتے ہیں۔

اس وقت کوئی برتن اور کوئی مشکیزہ باقی نہ رہا، جسے نہ جرایا گیا ہو۔ حضرت عمران حفظہ نے کہا کہ وہی جن کوتم اس میں کہ میں کو کوئی ہوں کے جاتھ کہا کہ میرا خیال کے کہ وہ دونوں مشکیزے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں مشکیزے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں مشکیزے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں مشکیزے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں مشکیزے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں مشکیزے کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں مشکیزے کہا کہ میرا خیال ہوتے تھے۔

حضرت عمران طفی نے کہا کہ نبی کریم علی نے اس عورت کو کپڑا، بچھانے کا حکم دیا، اس کے بعد صحابہ کو تو شد جمع کرنے کا حکم دیا تو صحابہ نے اس کیلئے اتنا تو شد جمع کردیا کہ اس کا کپڑا بھر گیا، پھر نبی کریم علی نے اس سے فرمایا: اسے لے جاؤ کیونکہ ہم نے تمہارے پانی کا ایک قطرہ نہیں لیا ہے، بلکہ اللہ تعالی نے ہی ہمیں سیراب کیا ہے، جب وہ عورت اپنے گھر پہنچی تو اس نے اپنی قوم کو بتایا میں جس کے پاس سے آ رہی ہوں وہ یا تو لوگوں میں سے سب سے براساح ہے یا وہ یقیناً اللہ تعالی کا رسول برحق ہے پھراس قبیلہ کا سردار آیا یہاں تک کہ وہ سب سے سرمسلمان ہوگئے۔

﴿ بيعق ﴾

حضرت عمران بن حصین طفیہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ ستر سواروں کے ساتھ روانہ ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور این حصابہ کے ساتھ رات میں سفر جارای رکھا، اور سبح کے وقت قیام فرمایا۔ نبی کریم علیہ اور آپ کے سحابہ سو گئے، یہاں تک کہ آفتاب طلوع ہوگیا۔ حضرت ابو بکر صدیق طفیہ بیدار ہوئے تو دیکھا

نی کریم اللے نے فر مایا: تم سے نماز فوت نہیں ہوئی۔ اسکے بعد نبی کریم اللے نے سوار ہونے کا حکم فر مایا اور وہ سب پروقار طریقے پر روانہ ہوئے کھر نبی کریم اللے نے نزول فر مایا اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی سوار یوں سے اتر گئے ، اس کے بعد نبی کریم اللی نے فر مایا: پانی لاؤ تو صحابہ چند گھونٹ پانی لائے ، جو آ فتا بہ میں تھا۔ نبی کریم اللی نے اس پانی کو ایک برتن میں ڈالا پھر اس پانی میں اپنا وست اقد س ڈالا اور اپنے صحابہ سے کہا کہ وضو کر لوتو تقریباً ستر آ دمیوں نے وضو کیا ، پھر نبی کریم اللی نے نماز کسلے اذان دینے کا حکم دیا اور اذان کبی گئی اور نبی کریم اللیے نے نماز پڑھائی، جب نبی کریم اللیے نماز سے فارغ ہوئے تو ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نے اسے ملاحظہ فر مایا کہ آپ کا ایک صحابی کھڑا ہے ، جب نبی کریم اللیے نہیں پڑھی ؟

اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ہوگیا ہوں، فرمایا: پاک مٹی سے تیم کر لوتو نماز پڑھ لواور جس وقت جہیں پانی مل جائے تو عشل کر لینا، پھر جب رسول اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضی وظیلہ چند صحابہ اوران کے ساتھ چند صحابہ کرام کو پانی تلاش کرنے کیلئے روانہ فرمایا تو حضرت علی المرتضی وظیلہ چند صحابہ کے ساتھ ایک وزن اور ایک رات پانی کی تلاش میں رہے پھر انہیں ایک عورت ملی جواپنی سواری پر دو چھا گلوں کے درمیان سوارتھی ۔ اس سے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تیموں کیلئے پانی لا رہی ہوں۔ جب اس عورت نے حضرت علی المرتضی وظیلہ سے کہا اور بتایا کہ ایک رات کی مسافت سے زیادہ فاصلہ پر پانی ہے تو حضرت علی المرتضی وظیلہ نے فرمایا: اللہ کی قتم! اگر ہم پانی کی طرف گئے تو زیادہ فاصلہ پر پانی ہے تو حضرت علی المرتضی وظیلہ نے فرمایا: اللہ کی قتم! اگر ہم پانی کی طرف گئے تو ہوا کئیں ہو جا کیس کے اور ہم میں سے بھی شاید کوئی ہلاک ہو جا کیس کے اور ہم میں سے بھی شاید کوئی ہلاک ہو جا کے ۔ یہ کہ کرآ پ نے کہا کہ ہم ان چھا گلوں کوئی نئی کر یم سیالیہ کے یاس لے جاتے ہیں تا کہ آپ ہی اس بات ہو بات پر فدا ہوں ہم نے اس عورت کو فلال جگہ اوران کے ساتھی آ کے اوران کے ساتھی ان دو چھا گلوں کی دوری میں بانی کے چشم کے بارے میں بوچھا تو اس نے بتایا کہ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کی دوری میں چہنہ ہے۔ اس کے بعد ماسبق حدیث کی ما نمذ بیان کیا۔

﴿ يَعِيُّ ﴾

حضرت ابوقیادہ کا ایک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ رات میں سفر فرمار ہے تھے، آخری شب میں سوئے تو اس وقت بیدار ہوئے جب دھوپ پشت پر پڑر ہی تھی۔اس وقت نبی کریم علی ہے آفتا بہ طلب فر مایا جو میرے ساتھ تھا۔اس میں تھوڑا سایانی تھا،حضور نبی کریم علیہ نبی کو اپنے آفتا بہ میں محفوظ رکھنا کیونکہ اس سے ایک معجز ہ ظاہر ہوگا پھر نبی کریم علیہ وانہ ہوئے یہاں تک کہ دن چڑھ گیا تو لوگ کہنے گئے کہ ہم بیاس سے ہلاک ہونے لگے۔

نی کریم اللہ کے خرمایا: تم ہرگز ہلاک نہ ہوگے پھر فرمایا: سب میرے پیالے کے گردآ جاؤاور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آفتا ہہ کو طلب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آفتا ہہ کا بقیہ پانی پیالے میں ڈالا اور حضرت ابوقتا دہ حقیقہ ان سب کو پلانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم خوب سیر ہوکر پو، یہاں تک کہ کوئی پانی سے محروم نہ رہا۔

€ ~ La

حفرت ابوقادہ طاقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم کی ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ، اثنائے راہ میں آپ اپنی کسی حاجت سے لشکر سے پیچھے رہ گئے اور میں بھی نبی کریم اللہ کے ساتھ آ فالبہ کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ جب نبی کریم اللہ نے فضائے حاجت کی تو میں نے آ فالبہ سے وضو کیلئے پانی ڈالا، وضو کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا: اس پانی کو حفاظت سے رکھنا ممکن ہے اس بقیہ پانی سے مجزہ فاہر ہواور لشکر روانہ ہوگیا۔ نبی کریم علی ہے فرمایا: اگر لوگ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم کی اطاعت کریں گئو وہ اپنی جانوں کے ساتھ مہر بانی ونرمی کریں گے اور اگر ان دونوں کی نافر مانی کی تو وہ اپنی جانوں برختی وشدت کریں گے۔

حضرت ابوقبادہ ﷺ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر وحضرت عمر ﷺ دونوں نے لشکر کومشورہ دیا کہ کسی چشمے پر پہنچنے سے پہلے قیام نہ کرنا چاہیے مگر لشکر یوں نے کہا کنہیں بلکہ تھہرنا چاہیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے تو وہ تھہر بچکے تھے اور ہم ان سب دوپہر کے وقت آ کے ملے اور وہ لوگ بیاس سے بے تاب تھے۔

نی کریم علی نے مجھے آفتا ہہ کے ساتھ بلایا اور میں نے آفتا ہہ آپ کو پیش کیا۔ نبی کریم علی نے آفتا ہہ کو بغتل کے دوہ سیراب ہو گئے، اور وضو آفتا ہہ کو بغتل میں دبا کر صحابہ کو بیانی پلایا اور ان سب نے پیا۔ یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے، اور وضو کرے اپنے تمام برتنوں میں پانی مجرلیا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: کوئی پانی مجرنے والا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آفتا بہ میرے حوالے کر دیا، اور اس میں پانی اتنا ہی تھا جتنا کہ پہلے موجود تھا اور یہ شکر بہتر افراد کا تھا۔

﴿ يَعِينَ ﴾

نى كريم علية نے فرمايا: آفاب عنقريب مجزه كاظهور موگا:

حضرت انس من الله علی ایت ہے کہ نبی کریم علی نے مشرکین کی جانب ایک انتکر مرتب فر مایا۔ ' ان میں حضرت ابو بکر صدیق من اللہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ نے ان سے فر مایا: تیزی کے ساتھ سفر کرو کیونکہ تمہارے اور مشرکوں کے مابین چشمہ ہے، اگر مشرکوں نے اس چشمہ پر سبقت کی تو بیصورت لوگوں پر شاق ہوگی اور تم اور تمہارے جانور شدید بیاس سے دوجیار ہوجا کیں گے اور نبی کریم تقلیقی آٹھ صحابہ کے ساتھ بیچھے رہ گئے اور بیں ان میں نوال تھا۔ نبی کریم تقلیقی نے اپنے ہمراہیوں سے فر مایا: کیا تمہارے لیے بید مناسب نہیں ہے کہ تھوڑی رات آ رام کر کے ہم لوگوں سے مل جا کیں ،صحابہ نے عرض کیا: درست ہے تو وہ سب سو گئے اور کسی نے ان کو بیدار نہ کیا، مگر آفتاب کی گرمی نے انہیں جگایا۔

اس وقت نبی کریم علی نے ان سے فر مایا آ گے بڑھ کراپی قضائے حاجت کرلونو انہوں نے ایسا کیا پھر جب وہ واپس آئے تو نبی کریم علی نے نوچھاتم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ ایک مخص نے عرض کیا: میرے پاس آفتا ہہے، فر مایا: اسے لے آؤ۔

نی کریم علی نے آفابہ لے کراپے دست مبارک سے صح فر مایا اور اس میں دعائے برکت پڑھی اور صحابہ سے فر مایا آؤ وضو کرلوتو وہ سب آئے اور نبی کریم علی نے اس آفتابہ سے فر مایا آفتابہ میں بچے ہوئے یانی کی حفاظت کرنا کیونکہ اس سے عنقریب معجزہ ظاہر ہوگا۔ پھر نبی کریم علی سوار ہوکر لشکر کی جانب چل دیئے اور اپنے صحابہ سے فر مایا تمہارالشکر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: اللہ تعالی اور اس کارسول ہی زیادہ عالم ہے۔

فرمایا: ان میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہا ہیں اور لوگ ثابت قدم رہیں گے اور مشرکوں نے اس چشمہ پر ہڑھ کر قبضہ کرلیا ہے اور شکر کوشدت کا سامنا ہے اور آئیں اور ان کے اونٹوں اور گھوڑوں کوشدید پیاس نے بے تاب کر رکھا ہے۔ جب نبی کریم آئی ان کے پاس پہنچ تو آفتا بہ والے مخص سے فرمایا: آفتا بہ میرے پاس لاؤ تو وہ لائے اور اس میں تھوڑا ساپانی تھا، پھر نبی کریم آئی نے نظر سے فرمایا آو اور تم میرے پاس لاؤ تو وہ لائے اور اس میں تھوڑا ساپانی تھا، پھر نبی کریم آئی نے نظر سے فرمایا آو اور تم سب پانی پی لواور نبی کریم آئی ان کیلئے پانی ڈالنے لگے۔ یہاں تک کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے اور ان کے اونٹوں اور گھوڑوں نے پانی پیا اور تمام برتن، مشکیزے اور چھاگلیں ان سب نے بھر لیں، اس کے بعد نبی کریم آئی اور آپ کے سحا بہ اور مشرکوں کی طرف بڑھے اور اللہ تعالی نے ہوا بھیجی اور ہوا نے مشرکوں کے مونہوں پر طمانچ مارے اور اللہ تعالی نے اپنی نھرت نازل فرمائی اور مسلمانوں نے اپنی نھرت نازل فرمائی اور مسلمانوں نے وافر غیمت حاصل کی اور بڑے بروں کوفل کریم آئی۔ اور تمام مسلمان شوح وسالم واپس آئے۔

﴿ ابن عدى ، ابويعلىٰ ، بيهي ﴾

#### انگلیول سے چشمہ جاری:

حبان بن کج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مسلمان ہوگئ تو مجھے معلوم میان بن کج رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم مسلمان ہوگئ تو مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیق ہوں کے کر ان کی طرف روانہ فر مایا ہے۔ اس وقت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور میں نے نبی کریم علیق سے عرض کیا: کہ میری قوم اسلام پر ہے کیا وہ مسلمان

ہو گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا: ہاں!

حضرت حبان طفی نے کہا کہ میں نبی کریم علی کے ساتھ اس رات صبح تک رہا اور میں نے نماز فجر کیلئے اذان دی اور جب میں نے کہا کہ میں نبی کریم علی نے بیجے برتن دیا اور میں نے اس سے وضو کیا۔
نبی کریم علی ہوئے تھے، میں نے ویکھ ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ کی اٹکلیوں سے چشمہ جاری تھا۔ آپ نے فرمایا: تم میں جو وضو کرنا چاہے آکر وضو کرلے۔

﴿ بغوى، ابن ابي شيبه، طبراني ﴾

کھاری یانی شریں بن گیا:

ابن السكن رالينماية نے ہمام بن نفيل سعدى طفط سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے ایک مشکیزہ ایک کنواں کھودا ہے مگر اس کا پانی کھاری ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے ایک مشکیزہ عنایت فرمایا جس میں پانی تھا اور فرمایا: اس پانی کواس میں ڈال دینا تو میں نے اس کا پانی کنوئیس میں ڈال دیا تو اس کا پانی کمن کے تمام پانیوں سے زیادہ شیریں ہوگیا۔

## افردوائني طعام كمعجزات

#### کھانے میں برکت:

حضرت انس صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں رسول اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا تو آپ اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے اور گفتگو کر رہے تھے اور آپ کے شکم اقدس پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کے کسی صحابی سے پوچھا، نبی کریم علیہ نے اپنے شکم اقدس پر پٹی کیوں باندھ رکھی ہے؟ صحابہ نے بتایا: بھوک ہے۔

پھر میں ابوطلحہ طفی اور میں پنچا اور میں نے ان سے یہ بات کہی۔ وہ میری والدہ کے پاس گئے اور ان سے بو چھا کیا کچھ کھانے کی قتم سے ہے؟ انہوں نے کہاں ہاں۔ میرے پاس روٹی کا کلا اور کچھ کھوریں ہیں اگر نبی کریم علیہ ہمارے یہاں تنہا تشریف لا کیں گئو اتنا طعام ان کیلئے کھایت کرے گا اور اگر نبی کرم کے ساتھ اور بھی صحابہ آئے تو ان کیلئے کھایت نہ کرے گا۔ ابوطلحہ طفی ہمنے نے بھی سے کہا: اے انس طفی ان کی کرم کے ساتھ اور بھی صحابہ آئے تو ان کیلئے کھایت نہ کرے گا۔ ابوطلحہ طفی ہمنے آئے ان ان سے اس طفی اور اوگ ان سے انس طفی اور اور سول اللہ علیہ کے قریب کھڑے رہو، جب نبی کریم علیہ اور اوگ ان سے علیحدہ ہوکر چلے جا کیں تو تم نبی کریم علیہ کے پیچھے جانا، جب نبی کریم علیہ اپنی تو میں نے ایسا ہی کیا دروازے کے پردے پر کھڑے ہوں تو عرض کرنا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تو میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں نے عرض کیا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تو نبی کریم علیہ نے اپنے صحابہ سے فر مایا:

اے صحابیو! آؤاس کے بعد میرا ہاتھ تھا ما اور اسے دبایا پھر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے چلے، یہاں

تک کہ جب ہم اپنے گھر کے قریب پہنچ تو نبی کریم اللہ فیصلے نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں آنے والوں کی کثر ت

سنمسن گھر میں داخل ہوا اور میں نے عرض کیا: اے بابا جان! میں نے نبی کریم اللہ سے ہے۔

تھا جس طرح آپ نے مجھے تا کید فر مائی تھی مگر نبی کریم اللہ نے نہیں کے بال کیا اور آپ ان سب کے

ماتھ تشریف لے آئے، مین کر حضرت الوطلحہ طفیہ باہر آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ اللہ اس بی سے اس کو
صرف آپ کو بلانے کیلئے بھیجا تھا چونکہ میر بے پاس اپنا کھا نائبیں ہے کہ جس سے میرسب شکم میر ہوسکیں۔

مرف آپ کو بلانے کیلئے بھیجا تھا چونکہ میر بے پاس اپنا کھا نائبیں ہے کہ جس سے میرسب شکم میر ہوسکیں۔

نبی کریم میں اس کے اور فر مایا: تمہار بے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور نبی کریم میں ہوسکوں اور فر مایا: میر برکت کی کہ میں ہوسکوں اور فر مایا: میر نبی کریم میں ہوسکوں اور فر مایا: میر نبی کریم میں ہوگئے ہواں نبیر کو دیا، پھر نبی کریم میں ہوسکوں اس بی برکت کی کہ میں ہوسکوں اس کے بعد نبی کریم میں ہوگئے ہواں نبیر کو دیا اور فر مایا: کھا و تو ہم میں ہوگئے اور ان سب نے کھا یا بہاں تک کہ وہ شکم میر ہوگئے۔ اس کے بعد نبی کریم میں ہوگئے کے پاس تہنچ اور ان سب سے کھا یا یہاں تک کہ وہ میں ان کھا و تو ہیں ہوگئے وار ان سب نے کھا یا ، یہاں تک کہ اس کے بعد نبی کریم میں ہوگئے کے پاس پہنچ اور ان سب نے کھا یا، یہاں تک کہ اس کی بعد اپنا وست مبارک اٹھا کرفر مایا: کھا و تو ہم مسب نے کھایا، یہاں تک کہ اس کے بعد مجھے اور میری والدہ اور حضرت طلحہ موقع کو میں اپنا اور فر مایا: کھا و تو ہم مسب نے کھایا، یہاں تک کہ اس کہ بعد ہوگئے۔ اس کے بعد اپنیا وست مبارک اٹھا کرفر مایا:

اے ام سلیم رضی اللہ عنہا! یہ تمہارا کھانا اتنا ہی ہے جتنا تم میرے پاس لائی تھیں، اس پر میری والدہ نے کہا: میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں اگر میں نے ان کو کھاتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو میں کہتی کہ ہمارے کھانے میں انہوں نے کچھنیں کھایا ہے۔

€ mln €

حفرت انس فالله عنها ہے کہ حفرت ابوطحہ فالله نے ام سلیم رضی اللہ عنها ہے کہا میں نے نبی کریم علیہ کی خیف آ وازشی ہے اور میں جانتا ہوں کہ بیر نقاجت بھوک کی وجہ ہے ہو کیا تہاں ہوں کہ بیر نقاجت بھوک کی وجہ ہے ہو کیا تہاں ہوں کہ بیر نقاجت بھوک کی وجہ ہے ہو کیا تہاں ہوں کہ بیر نوگ کی روٹیاں تکالیں، تہمارے پاس کھانے کی فتم ہے بچھ ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں ہے اور انہوں نے چند بو کی روٹیاں تکالیں، اس کے بعد نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فر مایا: کیا تہمیں ابوطلحہ فر ایا: اٹھو! میں ابوطلحہ فر ایا: کیا تہمیں ابوطلحہ فر ایا: کیا تہمیں ابوطلحہ فر ایا: اٹھو! میں ابوطلحہ فر ایا: کیا آیا اور میں نے اس سے سارا حال بیان کیا۔ ابوطلحہ فر ایا تھا کہ ان اے ام سلیم رضی اللہ عنہا! رسول اللہ عنہا! اس کے باس آتا اور میں ان کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ تعالیٰ دیا دہ عالم ہیں۔ غرض کہ نبی کریم علیہ سب کو کھلا سکیس۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول علیہ ذیادہ عالم ہیں۔ غرض کہ نبی کریم علیہ تشریف لائے اور فرمایا: اے ام سلیم رضی اللہ عنہا! جو پچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لے آؤ، تو وہ جو تشریف لائے اور فرمایا: اے ام سلیم رضی اللہ عنہا! جو پچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لے آؤ، تو وہ جو کی دیا اور انہوں نے تو ڈکر پیپیا ہے گھی ڈال کی روٹیاں لا میں اور حضور نبی کریم علیہ نے ان کوتو ڑنے کا حکم دیا اور انہوں نے تو ڈکر پیپیا ہے گھی ڈال کی روٹیاں لا میں اور حضور نبی کریم علیہ نے ان کوتو ڑنے کا حکم دیا اور انہوں نے تو ڈکر پیپیا ہے گھی ڈال

کر ملیدہ بنایا،اس کے بعد نبی کریم علیہ نے اس پر جوخدانے چاہادعائے برکت پڑھی۔پھرفر مایا: میرے یاس دس آ دمی آئیں، تو وہ آئے اورانہوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھایا۔ جب وہ چلے گئے تو فر مایا: مزید دس ته دی آئیں تو انہوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا پھر فر مایا: دس آ دمی آئیں ، اس طرح تمام حاضرین نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ حضرات ستریا ای تھے۔

اوراس روایت کومسلم رحمة تملیہ نے متعدد سندوں سے روایت کیا ہے اور بعض روایات میں بیہ ہے کے اس کے بعد نبی کریم علی اور اہل خانہ نے کھانا کھایا اور اتنا کھانا بڑھا کہ انہیں پڑوسیوں میں تقسیم کر ويا كيا اور بعض روايتول ميس ب كه نبي كريم عَلَيْ فَ فَرَمايا: "بسِّم الله اللَّهُمَّ عَظُمُ فِيه الَّبَوَكَةُ" ﴿ بخارى مسلم ﴾

#### حضرت زينب بن جحش رضى الله عنها كاوليمه ايك طباق حيس سے:

حضرت انس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے جب حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها سے نکاح فر مایا تو مجھ ہے میری والدہ نے کہا: اے انس! نبی کریم الله نے عروسی کی حالت میں صبح کی ہے اور میرا خیال ہے کہ نبی کریم تنابعہ کے ہاں صبح کا ناشتہ نہیں ہوگا، لہذاتم کھی کا پییہ اور تھجوریں اٹھالاؤ تا کہ میں ملا کرحیس تیار کرلوں پھر کہا: اس حیس (حیس اس کھانے کو کہتے ہیں جو معجورا ورگھی ہے تیار ہوتا ہے۔ ) کو نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور آپ کی زوجہ مطہرہ کے پاس لے جاؤتو میں اے پھر کے ایک طباق میں لایا۔

نی کریم علی نے فرمایا: اے حجرے کے ایک کونے میں رکھ دواورتم جا کر حضرت ابو بکر وعمراور عثمان وعلى اور ديگر صحابه كبار كو بلالا ؤ، پھرمسجد ميں جتنے موجود ہوں انہيں بلاؤ اور راستے ميں جو ملتا جائے انہیں بلاتے لاؤ اور میں کھانے کی کمی اور جن لوگوں کو نبی کریم علی ہے بلایا ان کی کثرت پر تعجب کر رہا تھا، یہاں تک کہ گھر اور حجرہ آ دمیوں سے بھر گیا۔

پھر فرمایا: اے انس! اے اٹھا لاؤ تو میں اس طباق کو لایا اور نبی کریم علی نے اس میں تین الگلیاں داخل کیں اور وہ حیس بڑھتااور او نیجا ہوتا جاتا تھا اورلوگ کھا کھا کرنگل کر جاتے رہے یہاں تک كه وه سب كے سب فارغ ہو گئے اور طباق میں وہ حيس جوں كا توں باقی رہا۔ فرمایا: اے ام زينب رضي الله عنها كے آ كے ركھ دو۔حضرت ثابت ضفي نے كہا: ميں نے حضرت انس ضفي سے يو چھا: تمهارے خیال میں وہ کتنے لوگ تھے جنہوں نے اسے کھایا؟ فرمایا: وہ بہتر (۷۲) نفوس تھے۔

﴿ ابوتعیم ، ابن عسا کر ﴾

حصهدوم

## روٹی کے چند کھڑوں کے ثرید سے بیس افرادشکم سیر ہوگئے:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی قیمہ صفحہ عواقلہ بن اسقع صفحہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اصحاب وصفہ بیں تھے۔انہوں نے مجھے نی کریم علی کے پاس بھیجا ہے اور انہوں نے بھوک کی شکایت کی تو نی کریم الله نے اپنے کاشناقدس میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کی قتم ہے۔ انہوں نے کہا: ہاں! ایک ٹکڑا چند ٹکڑے روٹی کے ہیں اور تھوڑا سا دودھ ہے اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیاتو آپ نے اسے چھوٹے چھوٹے چھوٹے گھڑے میں کیا پھران پر دودھ کوڈالا اور دست اقدس سے خوب ملا، یہاں تک کہ دہ ٹرید کی مانند بن گیا۔ پھر فر مایا: اے واثلہ (ﷺ) میرے پاس اپنے ساتھ کے دس آ دمی لے کر آؤ۔ اس کے بعد پھر دس کولا نا تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اور نبی کریم علیہ نے فر مایا۔ بسم اللہ بڑھ کرا ہے آگے سے کھاؤ اور اس کے سرکولیعنی در میان کو خالی رکھو، کیونکہ برکت اس کے فر مایا۔ بسم اللہ بڑھ کرا ہے آ گے سے کھاؤ اور اس کے سرکولیعنی در میان کو خالی رکھو، کیونکہ برکت اس کے اور پر سے آتی ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ کھاتے جاتے ہیں اور ان کی انگلیاں جو جگہ خالی کرتی ہیں وہ بھرتی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ سب شکم سیر ہوگئے اور برتن میں کھانا موجود تھا، جو کھیں نے دیکھا اس پر ہیں تعجب کرتا ہواا تھا۔

﴿ طبرا بِي ، ابونعيم ، ابن عساكر ﴾

سلیمان ابن حبان منظیم ، حضرت واثله بن اسقع طفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں اصحاب صفہ میں سے تھا۔ میرے ساتھیوں نے بھوک کی شکایت کی اور انہوں نے کہا: اے واثله منظیم اسحاب علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا ور ہمارے لیے کھانے کی درخواست کرو چنانچہ میں نبی کریم علیہ کے پاس آیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کی بھوک کے بارے میں عرض کیا:

نبی کریم علی نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا تمہارے پاس کھانے کی قشم سے پچھ موجود ہے؟ انہوں نے عرض کیا: میرے پاس روٹی کے چند کلڑوں کے سوا پچھ نہیں ہے۔ فرمایا: وہی لے آؤاور آپ انہوں نے عرض کیا: میرے پاس روٹی کے چند کلڑوں کے سوا پچھ نہیں ہے۔ فرمایا: وہی لے آؤاور آپ نے ایک طباق طلب فرمایا اور کھڑوں کو ان طباق میں ڈال کراپنے دست مبارک سے ٹرید برنانے لگے اور وہ بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ طباق بھر گیا۔

نی کریم علی نے فرمایا: جاؤاہے دس ساتھیوں کو لے آؤاوران سے فرمایا: ہم اللہ پڑھ کر پیالہ کے گوشے سے کھانا شروع کر دواوراس کے او پر سے نہ کھانا کیونکہ برکت کھانے کے او پر سے آئی ہے اور توان سب نے شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے گئے ۔ طباق میں پہلے یہ جتنا تھا، اس کے بعدا سے اپنے دست اقدس سے درست فرمایا اور وہ بڑھا یہاں تک کہ طباق بحر گیا۔ فرمایا: اپنے ساتھ دس افراد کو لے آؤ اور انہوں نے شکم سیر ہوکر کھایا چر نبی کریم علی ہے نہ فرمایا: کیا کوئی کھانے سے رہ گیا ہے؟ میں نے عرض اور انہوں نے شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے کیا: ہاں دس آدمی ہیں۔ فرمایا: انہیں بھی لے آؤ تو ان سب نے بھی خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور وہ اٹھ کر چلے گئے اور طباق میں اتنا ہی کھانا موجود تھا۔ فرمایا: اس طباق کو عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے جاؤ۔

بند سی می برید بن ابی مالک را الله عظرت واثله بن اسقع طفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اصحاب صفہ نے تین دن سے پچھ نہیں کھایا تھا۔ میں نے نبی کریم علی ہے آ کریہ عرض کیا: آپ نے دریافت کرایا پچھ کھانے کو ہے؟ باندی نے عرض کیا: ہاں، تھی سے چیڑی ہوئی روٹی کا سو کھا مکڑا ہے، آپ نے دریافت کرایا پچھ کھانے کو ہے؟ باندی نے عرض کیا: ہاں، تھی سے چیڑی ہوئی روٹی کا سو کھا مکڑا ہے، آپ نے اسے منگایا اور اپنے دست اقدس سے اس کے مکڑے کیے اور فرمایا: جاؤ دس آ دمیوں کو بلاؤ

تو میں ان کو بلا کر لا یا اور ہم نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور کھانے کی بیہ حالت تھی کہ گویا ہم نے صرف انگلیوں کے نشان ہی ڈالے تھے، پھر فر مایا: میرے پاس دس آ دمیوں کو اور بلا لا ؤ۔ راوی نے کہا کہ اس طرح میں دس دس آ دمیوں کو بلا کر لا تا رہا اور کہا کہ اس کے بعد اتنا ہی کھانا باقی رہا۔

€ d d d

ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون نبی کریم اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ون نبی کریم اللہ میں سے عرض کیا:

مرف دو مدآٹا ہے اور پچھ نہیں ہے۔ فر مایا: اسی کو پکا و تو میں نے اسے ہانڈی میں ڈال کر پکانا شروع کیا، جب بک گیا تو میں نے عرض کیا پھر نبی کریم تالیقے نے تھی کا برتن طلب فر مایا، اس میں تھوڑا ساتھی تھا۔

نی کریم علی اس کے دونوں کنارے پکڑ کر ہانڈی میں نچوڑ ااورا پنا دست اقد س اس پررکھ دیا چھر فر مایا: اللہ تعالیٰ کا نام لے کراپنی سب بہوں کو بلا لاؤ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس طرح جھے بھوک معلوم ہورہی ہے وہ بھی بھوک جیں تو میں ان سب کو بلا لائی اور ہم سب نے کھایا یہاں تک کہ ہم سب شکم سیر ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے اور انہیں بلایا۔ پھر حضرت عمر فاروق کے آئے انہیں ہوگئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے اسے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہوگئے اور کھانا ان سے نے کہ رہا۔ بھی بلالیا، پھرایک اور خص آیا ،ان سب نے اسے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہوگئے اور کھانا ان سے نے کہ رہا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک اعرابی کی مہمان نوازی فر مائی اور اس کیلئے کچھ کھانا طلب فر مایا مگر خشک کھڑے کے سوا حجرے میں کچھ نہ ملا۔ آپ نے ای کو لے کر کھڑے کھڑے فر مایا اور ان پر اپنا دست مبارک رکھا اور دعا کی اور فر مایا کھا وَ تو وہ اعرابی کھانے لگا یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو گیا اور وہ کھانا نج گیا۔ وہ اعرابی آپ کی طرف دیکھتا جاتا تھاوہ کہنے لگا یقینا آپ مردصالح ہیں۔

﴿ احدالز ہد، بیہی ، بزار ﴾

کھانے کی ایک رقابی سے مجمع سے دو پہرتک تمام کھانے والے شکم سیر ہوگئے:

بند سیحیح حضرت سمرہ بن جندب ظفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے پاس ایک رقابی لائی گی جس میں کھانا تھا،لوگ صبح سے دو پہر تک مسلسل آتے جاتے رہے۔ایک قوم اٹھتی تو دوسری قوم بیٹھ جاتی۔ایک مرد نے حضرت سمرہ ظفیہ سے پوچھا کیا کھانا بڑھتا تھا انہوں نے کہا وہ وہاں سے بڑھتا تھا اور آسان کی طرف اشارہ کرکے بتایا کہ اسے خدا بڑھا تا تھا۔

﴿ دارى ،ابن ابي شيبه، تر ندى ، حاكم ، بيهي ، ابولغيم ﴾

#### تھوڑ اسا کھانا ایک سودس افرادنے کھایا:

حضرت ابوابوب طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم علیہ اور حضرت ابوبکر صدیق طفی کیلئے کھانا تیار کرایا اور وہ کھانا اتنا ہی تھا کہ وہ ان دونوں ہی کیلئے کفایت کرتا اور میں اسے کے کرحاضر ہوا۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: جاؤ اور سرداران انصار میں سے ہیں افراد کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ یہ بات مجھ پرشاق گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا میرے پاس تو اب کچھ نہیں ہے کہ اسے فریادہ کرسکوں اور میں گویا انجان سابن گیا۔ نبی کریم علیہ نے پھر فرمایا: جاؤ میرے پاس اشراف انصار میں سے تمیں افرد کو بلا کے لاؤ لہذا میں ان کو بلا کر لا یا نبی کریم علیہ نے نان سے فرمایا: کھاؤ، تو ان سب میں سے تمیں افرد کو بلا کے لاؤ لہذا میں ان کو بلا کر لا یا نبی کریم علیہ نے نان سے فرمایا: کھاؤ، تو ان سب نے کھایا یہاں تک کے سب شکم سیر ہوگئے۔ پھر انہوں نے شہادت دبی کہ یقینا آپ اللہ کے رسول ہیں اور جانے سے پہلے سب نے آپ کی بیعت کی ، پھر فرمایا: میرے پاس ساٹھ انصار یوں کو آؤ کیہاں تک کہ اس کھانے کوایک سواسی انصار یوں نے کھایا۔

﴿ بيهِ فَي مطبراني ، ابونعيم ﴾

حفزت عبدالرحمٰن بن ابی بکر می این کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم نبی کریم بھوٹے کے ساتھ ایک سوتمیں مسلمان تھے۔ آپ نے فر مایا: تم میں سے کسی کے پاس کھانا ہے؟ ہم نے ویکھا کہ ایک شخص کے پاس ایک صابع یا اس کی برابر غلہ تھا اور اسے گوندھا گیا پھر ایک شخص بکری کھینچتا ہوا لایا۔ آپ نے اس کی باس سے بکری خرید کی اور اسے ذریح کرنے کا حکم دیا اور اس کا سالن بنایا گیا۔ نبی کریم تھا ہے نے اس کی کلیجی کیلئے فر مایا: کہ اسے بھونا جائے۔

حفزت عبدالرحمٰن حفظ المائة من كه خدا كافتم! بهم ايك سوتمين آ دميوں ميں كوئى ايبانه تھا جے نبی كريم آيائي ہے اس كليجى ميں ہے حصہ نه ديا ہو،اگر وہ مخص حاضر تھا تو اسے عطافر ما ديا اوراگر غائب تھا تو اس كا حصہ اٹھا كے ركھ ديا گيا۔ وہ فر ماتے ہيں كه پھراس بكرى كے سالن كورقا بيوں ميں ركھا گيا اور ہم سب نے اسے كھايا ورخوب سير ہم گئے اور وہ سالن دوقا بوں بچار ہا۔ اسے ہم نے اونٹ پر لا دليا۔

﴿ بخارى ﴾

## ایک پیاله دوده سے تمام اصحاب صفی شکم سیر ہوگئے:

حفرت ابوہریرہ ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قتم ہے اس ذات کی جس کے سوا
کوئی مبعود نہیں ہے، میں بھوک میں روئے زمین پر اپنے جگر پر اعتاد کرتا تھا چونکہ میں بھوک سے اپ
پیٹ پر پھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں سرراہ بیٹا حفرت ابو بکر صدیق طافیہ میرے پاس سے
گزرے۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کی بابت بوچھا، میں نے ان سے جو بوچھا محض
اس لیے کہ وہ مجھ کو اپنے ساتھ لے جا کیں مگر وہ گزرگئے۔ اس کے بعد میرے پاس سے حفزت عمر
فاروق طافیہ گزرے، میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کی بابت بوچھا اور میرا ان سے
بوچھنا بھی ای غرض سے تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کیں مگر وہ بھی چلے گئے اور ایسا نہ کیا، اس کے
بعد میرے پاس سے ابوالقاسم حضرت محم مصطفیٰ عقیقیہ گزرے آپ نے مجھے دیکھا اور میری دلی کیفیت
بعد میرے پاس سے ابوالقاسم حضرت محم مصطفیٰ عقیقہ گزرے آپ نے مجھے دیکھا اور میری دلی کیفیت
جان کر جو میرے چرہ سے ہو یدائھی اسے بیچان تک تبسم فر مایا۔

اس کے بعد فرمایا: اے ابو ہر رہ ابیس نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول اللہ علیہ '' فرمایا: میرے

ساتھ چلواور آپ تشریف لے چلے اور میں آپ کے پیچھے چلنے لگا پھر آپ کا شاندا قدس میں تشریف لے گئے میں نے داخلہ کی اجازت ما تکی آپ نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی اور میں داخل ہوگیا، میں نے وہاں ایک پیالہ دودھ کا پایا۔ نبی کریم علی ہے نے دریا فت فرمایا: یہ دودھ کہاں ہے آیا ہے؟ گھر والوں میں ہے کی نے عرض کیا: فلال مردعورت نے آپ کیلئے ہدیہ جھیجا ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: اے ابو ہریرہ (حقیقہ ) میں نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول اللہ علی 'آپ نے فرمایا: تم اہل صفہ کے پاس جاوً اور انہیں میرے پاس بلا لاو ، حضرت ابو ہریرہ صفیقہ نے فرمایا: اہل صفہ اسلام کے مہمان تھے نہ تو ان کا گھر بارتھا اور نہ مال دولت، جب حضور نبی کریم علی کے پاس کوئی صدقہ آتا تو نبی کریم علی اس صدقہ کو ان کی طرف بھیج دیے اور خوداس میں سے پھی نہ اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بھیجنا تو آپ اسے قبول طرف بھیج دیے اورخوداس میں سے پھی نہ لیتے اور جب کوئی آپ کے پاس ہدیہ بھیجنا تو آپ اسے قبول فرماتے اور اس ہدیہ بیں اہل صفہ کو بھی شریک فرمالیا کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں گراں گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اہل صفہ کیلئے اتنا دودھ کیا کام کرے گا اور میں خواہش رکھتا تھا کہ بیتمام مجھے ہی مل جاتا تا کہ میں اسے پی کرتوانائی حاصل کرتا ، چونکہ نبی کریم علی کا قاصد ہوں جب وہ آئیں گے تو آپ مجھے تا کہ میں اسے پی کرتوانائی حاصل کرتا ، چونکہ نبی کریم علی کا قاصد ہوں جب وہ آئیں گے تو آپ مجھے یہ کہ دیں گے کہ یہ پیالہ انہیں دے دول اور شاید ہی اس دودھ کا کوئی حصہ مجھے مل سکے ، لیکن اللہ تعالی اور ان کے رسول اللہ علی کی اطاعت کے سواکوئی چارہ کا رنہ تھا تو لاز ما میں اہل صفہ کے پاس گیا اور ان کو بلالا یا اور وہ سب کے سب آئے اور اپنی اپنی جگہ وہ سب گھر میں بیٹھ گئے۔

نی کریم علی نے فرمایا: اے ابو ہریرہ صفح نے بیں نے عرض کیا: لبیک یارسول اللہ علی نے 'فرمایا: بیہ پیالہ اٹھا کو ایک فرمایا: اس بیالہ اٹھا کو ایک کے سیر ہوگیا۔ اس کے بعد دائیں نے پیا، یہاں تک کہ سیر ہوگیا۔ اس کے بعد دائیں نے پیالہ مجھے واپس کر دیا۔ اس طرح کیے بعد دیگرے پیتے ہوئے وہ پیالہ نبی کریم علی ہے تھے اور نبی کریم علی ہے دست تک پہنچا اور تمام اصحاب صفہ خوب سیر ہو چکے تھے اور نبی کریم علی ہے نے پیالے کو لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا اور میری طرف نظر کر کے بسیم فرمایا اور فریایا۔

اے ابو ہریرہ ﷺ ایس نے کہا: لیک یا رسول اللہ علیہ اب ہم اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ میں نیعرض کیا: یارسول اللہ علیہ اب نے کہا: لیک یا رسول اللہ علیہ اور ہیں نے پیا گھرفر مایا اور ہیو، تو میں نے پیا گھرفر مایا اور ہیو، تو میں نے پیا اور برابر یہی فرماتے رہے کہ اور ہیو، اور میں پیتا رہا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا: قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اب دودھ کے گزرنے کی بھی راہ باقی نہیں رہی ہو اور میں نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اب دودھ کے گزرنے کی بھی راہ باقی نہیں رہی ہو اور میں نے وہ پیالہ نبی کریم آلیہ کو پیش کردیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اس کا نام لے کر بچا ہوا دودھ پی لیا۔

﴿ بخارى ﴾

سالن میں برکت:

حضرت على المرتضى فظافئه سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: ایک رات ہم نے بغیر کھائے

گزاری، جب صبح ہوئی تو میں تلاش میں نکلا اور مجھے اتنی روزی مل گئی کہ ایک درہم سے گوشت اور آٹا خریدا اور میں اسے لے کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہوں نے روئی بنا کر پکائی، جب وہ پکا کر فارغ ہوئیں تو کہا کہ کاش آپ میرے والد ماجد کے پاس جاتے اور آپ کومیرے پاس لے آتے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوآ۔ آپ آلیا فی آرام فرمارہ تھے اور ''انحو دُ باللہ مِنَ الْحَدُوع'' فرمارہے تھے۔

# ایک طباق کھانے کا اصحاب صفہ کے اسی نفوس نے کھایا:

حضرت ابو ہریرہ تھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ایک رات باہرتشریف لائے اور فر مایا: میرے پاس اہل صفہ کو بلاؤ، تو میں ان کو بلا کر لایا۔ نبی کریم علیہ نے جمارے سامنے طباق رکھا جس میں بوکا بنا ہوا کھا ٹا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک مدے برابر ہوگا، نبی کریم علیہ نے اس برا پنا وست مبارک رکھا اور فر مایا: ہم اللہ پڑھ کر کھا وَ اور ہم نے اس میں سے جتنا جا ہا کھا یا درآن حالیہ ہم ستر سے ای کے در بان نفول تھے۔ اس کے بعد ہم نے اپنے ہاتھ کھنچ تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ رکھا گیا جو اس کے کہ اس میں انگیوں کے نشان تھے۔

﴿ ابن سعد، ابن ابي شيبه، طبر اني ، ابونعيم ﴾

بسند حسن حضرت جابر بن عبدالله صفح الله صفح الله صوابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے کھا نا تیار کیا اور جھ سے کہا نبی کریم سیالتہ کو جا کر بلالا و تو بیس آیا اور بیس نے نبی کریم سیالتہ سے سرگوشی میں عرض کیا: نبی کریم سیالتہ نے اپنے صحابہ سے فر مایا: اٹھوا ور حضور نبی کریم سیالتہ کے ساتھ پچاس آ دمی اٹھ کھڑے ہوئے اور نبی کریم سیالتہ نے فر مایا: وس دس کی جماعت بن کرآ و تو ان سب نے سیر ہوکر کھایا اور کھانا جتنا تھا اتنا ہی بچار ہا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾ حضرت صهیب روی ظافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی کے کھا تا میں ایس کے کھا تا تارکیا اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ اپنے صحابہ کی جماعت میں تشریف فرما تھے، میں آپ کی حیا کی وجہ سے کھڑا ہوگیا، جب آپ نے میری طرف و یکھا تو میں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا: اور بیلوگ ؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ خاموش رہے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے فرمایا: اور بیلوگ ؟ میں نے عرض کیا: نہیں۔ آپ خاموش رہے اور میں اپنی جگہ کھڑا رہا جب آپ نے

میری طرف نظر فرمائی تومیں نے آپ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے فرمایا اور بیلوگ؟ اس طرح دومر تنبہ یا تین مرتبہ فرمایا۔ بالآخرمیں نے عرض کیا: ہاں! یہ بھی ، کیکن میں نے تھوڑ اسا کھانا تیار کیا ہے جوصرف آپ ہی کیلئے ہے غرضیکہ ان سب نے کھایا اور وہ کھانا ان سے بچار ہا۔

﴿ ابونعیم ﴾

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن طہفہ طیعی کے ایک فرزند سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علی کے عادت کریم تھی کہ جب مہمان جمع ہوجاتے تو آپ فرماتے کہ ہرخص ایک مہمان کو ساتھ لے کر جائے یہاں تک کہ ایک رات مسجد میں کثرت کے ساتھ مہمان مجتمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا: ہرخص اپنے برابر بیٹھے ہوئے حض کوساتھ لے کر جائے اور میں ان میں سے تھا جے نبی کریم علی کے ساتھ جانا تھا۔ آپ نے دریا فت فرمایا:

اے عائشہ (رضی اللہ عنہا!) کیا ۔ پچھ کھانے کو ہے۔ انہوں نے کہا: ہاں ہریسہ ہے جسے میں آپ

کے افطار کیلئے بنایا تھا اور وہ قاب میں اسے لائیں تو نبی کریم علیہ نے اس میں سے پچھ نوش فر مایا پھر
ہماری طرف سے اسے بڑھا ویا اور فر مایا: بہم اللہ پڑھ کر کھا و تو ہم نے اس میں سے کھایا، یہاں تک کہ
ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں، پھر وریافت فر مایا: کیا پچھ پینے کو ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! دودھ ہے،
ہماری آئکھیں اس سے بھر گئیں، پھر وریافت فر مایا: کیا پچھ پینے کو ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں! دودھ ہے،
جسے میں نے آپ کی افطاری کیلئے رکھا ہے اور وہ اسے لائیں تو اس میں سے پچھ نبی کریم علیہ نے نوش فر مایا: بھر فر مایا: بسم اللہ پڑھ کریائیو، ہم نے بیا، یہاں تک کہ ہم اس کی طرف دیکھ نہ سکتے تھے۔

﴿ احمد ، ابن سعد ، ابونعيم ﴾

دوسری سند کے ساتھ ابوسلمہ رطیقیا ہے انہوں نے یعیش بن طہفہ طیفیا ہے ۔ وایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والداہل صفہ میں سے تھے تو حضور نبی کریم علیقے نے صحابہ کو تھم فر مایا ، ہرآ دمی ایک کو یا ایک کو دوآ دمی لے جائیں اور میں ان میں سے تھا جن کو نبی کریم علیقے اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ نے دریا فت فر مایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا ہمیں کھا نا کھلاؤگی؟ تو وہ حشیشہ لائیں اور ہم نے کھایا پھر قطاق پرندہ کی مانند حسہ لائیں اور ہم نے کھایا ، پھر نبی کریم علیقے نے فر مایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! ہمیں کہے پیا۔

﴿ ابوقعيم ﴾

# بى اسرائيل كى عورتول كى سرداركى ما نندحضرت فاطمهرضى الله عنها:

ابویعلی را الله علی را میں میں ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی چند دنوں تک کھم ہے۔ مار میں کہ حضور نبی کریم علی چند دنوں تک کھم ہرے رہا دشوار ہوگیا۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے اور فر مایا: اے بیٹی! کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں ہے جب آپ ان کے پاس سے تشریف لے آئے تو ایک ہمسایہ فورت نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو روثی اور گوشت کا پار چہ بھیجا تو انہوں نے اسے طباق میں رکھا اور اس کے اور کیڑا ڈھک کر حضور نبی کریم

علیہ کے خدمت میں بھیجا اور حضور نبی کریم علیہ ان کے پاس پلٹ کرآئے۔ انہوں نے عرض کیا: اللہ تعالی نے پہر بھیج دیا ہے، میں نے اسے آپ کیلئے اٹھارکھا ہے۔ فر مایا: لا وَ تو وہ اسے لا مَیں اور طباق سے کبڑا ہٹا دیا تو دیکھا کہ وہ تو روقی اور گوشت سے بھرا ہوا ہے جب انہوں نے بید یکھا تو وہ خوش ہوگئیں اور جان لیا کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور نبی کریم سیالیٹ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ ہی جہاں سے چاہتا کہاں سے آیا، عرض کیا: یارسول اللہ سیالیٹ ! بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جہاں سے چاہتا ہے بے جساب رزق مرحمت فر ما تا ہے۔ بیمن کر حضور نبی کریم سیالیٹ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے۔ میں کر حضور نبی کریم سیالیٹ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے۔ میں کرخضور نبی کریم سیالیٹ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی میں ایسا بنایا۔ اے بیٹی! تم ہی اسرائیل کی عورتوں کی سردار کی مانند ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی میں ایسا بنایا۔ اے بیٹی! تم ہی اسرائیل کی عورتوں کی سردار کی مانند ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انہیں کوئی تعالیٰ ہی جہاں سے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم سیالیہ نے نہی کو حضرت علی المرتضیٰ صفحہ کو بلا نے بھیجا، پھر آپ سیالیہ نے نے اور حضرت علی المرتضیٰ صفحہ کی بیات ہی تھا تھا تھا تھا تھا تھی نبی رہا اور جھتا کہ جہ بچا ہے ہما یوں میں کھر خبر و برکت دی۔ کھایا اور سب خوب سیر ہو گے اور رقاب میں کھر خبر و برکت دی۔ کھایا اور سب خوب سیر ہو گے اور رقاب میں کھر خبر و برکت دی۔

ام عامراساء بنت یزید بن سکن رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم علی ہے کہ علی کے کر حاضر نبی کریم علی کے کر ماضر ہوئی اور میں گوشت اور روٹی لے کر حاضر ہوئی اور میں گوشت اور روٹی لے کر حاضر ہوئی اور میں نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر فعدا، رات کا کھانا نوش فرما کیں، آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: بسم الله پڑھ کر کھاؤ تو آپ نے اور آپ کے ساتھ ان تمام صحابہ نے جو آپ کے ساتھ آئے تھے اور گھر کے تمام لوگ جوموجود تھے، سب نے اسے کھایا۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ بعض ہڈیوں سے تو گوشت چھڑایانہیں گیا تھا اور روٹیاں بھی ولی ہی تھیں اور کھانے والے تقریباً چالیس آ دمی تھے پھر آ پ نے میرے پاس کے بڑے مشکیزے سے پانی بیا، اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اور میں نے اس مشکیزے کو لے کرمنہ بند کر کے رکھ دیا اور ہم اس سے بیار کو پانی پلاتے تھے اور برکت کی توقع میں موت کے وقت اس سے یانی پلاتے تھے اور برکت کی توقع میں موت کے وقت اس سے یانی پلاتے تھے۔

. ﴿ ابن سعد ﴾

حفزت مسعود بن خالد صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی کے خدمت میں ایک بکری (بھنی ہوئی) بھیجی، اس کے بعد میں کسی ضرورت سے چلا گیا۔ نبی کریم علی نے خدمت میں ایک بکری کا بچھ حصہ ہمارے پاس واپس کر دیا جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے گوشت دیکھا۔ میں نے پوچھا: اے ام خناس رضی اللہ عنہا! یہ گوشت کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے اس بکری میں سے جے ہم نے بھیجا تھا، پچھ حصہ واپس کر دیا ہے۔ میں نے کہا: کیا وجہ ہے کہ تم نے گھر والوں کواسے نہ سے جے ہم نے بھیجا تھا، پچھ حصہ واپس کر دیا ہے۔ میں نے کہا: کیا وجہ ہے کہ تم نے گھر والوں کواسے نہ

کھلا یا۔اس نے کہا: یہ نبی کریم علیہ کا پس خوردہ ہے۔ میں نے اس میں سے سب کو کھلا یا ہے۔ باوجودیہ کہان گھر والوں کیلئے دویا تین بکریاں ذرح کی جاتیں،تب بھی انہیں پورانہ ہوتا۔ ﷺ ﴿ طَبْرانی ﴾

# ایک پیاله عصیده سے تمام اہل مسجد سیر ہوگئے:

بند حسن حضرت ابو ہریرہ تفقیق ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے نے ایک رات مجھے بلایا اور فر مایا: جو پہر تمہارے پاس ہے اسے دے دوتو انہوں نے مجھے ایک پیالہ دیا جس میں تھجور کا عصیدہ تھا اور میں اسے لے کرآیا۔ نبی کریم تعلیق نے مجھے سے فر مایا: اہل مجد کو بلا لومیں نے اپنے دل میں کہا مجھے افسوس ہے کہ میں تھوڑ اسا کھانا دیکھ رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں ان سب کو بلا کر لایا اور وہ سب مجتمع ہو کر بیٹھ گئے۔ نبی کریم تعلیق نے اپنی اٹکلیاں اس میں رکھیں اور اس کے کناروں میں تھمایا اور فر مایا: بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ تو سب نے کھایا، یہاں تک کہ سب شکم سیر ہوگئے اور میں نبی کریم تعلیق کی اٹکلیوں کے نشان تھے۔ اس بیالہ کو اٹھایا تو وہ اتنا ہی تھا جتنا میں اور میں نبی کریم تعلیق کی اٹکلیوں کے نشان تھے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

### ت محجورول میں برکت:

حفرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ انہوں نے کہا میں ایک دن اپنے گھر سے مبحد کی طرف چلا اور میرا بیہ جانا کھوک کی وجہ سے تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پایا، انہوں نے کہا ہم بھی کھوک سے جا اور میرا بیہ جا کی وجہ سے تھا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو پایا، انہوں نے کہا ہم بھی کھوک سے بے تاب ہوکر چلے ہیں اور ہم نبی کریم علیق کے پاس آئے اور ہم نے آپ سے اپنا حال عرض کیا۔ نبی کریم علیق نے ایک طباق منگایا جس میں کھجوریں تھیں اور ہم میں سے ہرایک کو دو دو کھجوریں دیں اور فرمایا: انہیں کھا کر پانی پی لو۔ آج کے دن یہی دو کھجوریں کھایت کریں گی۔

﴿ ابن سعد ﴾

## حضرت ابوبكر تضفية كحكانے ميں بركت:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمر صفحہ ہے۔ دوایت ہے کہ حضرت ابو بمرصد بی صفحہ ہی تین مہما نوں کو مصرت عبدالرحمٰن بن ابو بمر صفحہ ہے ہے دوایت ہے کہ حضرت ابو بمرصد بی صفحہ ہے گئے اللہ تعالی نے جتنی رات گزاری، اس کے بعد وہ آئے ان کی اہلیہ نے ان سے بوچھا کیا بات تھی جوا پے مہمانوں سے رکے رہے۔ انہوں نے بوچھا کیا بات تھی جوا پے مہمانوں سے رکے رہے۔ انہوں نے کہا: مہمانوں نے مہمانوں نے کہا کہ خدا کی قتم! آئندہ کھانا نہ کھاؤں گا۔ تہمارے آنے تک کھانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قتم! آئندہ کھانا نہ کھاؤں گا۔ راوی نے کہا: اللہ کی قتم! ہم جب بھی لقمہ اٹھاتے تھے تو اس کے بنچے سے اس سے زیادہ کھانا وہ برح جاتا تھااور جب ہم شکم سیر ہوگئے تو وہ کھانا پہلے سے زیادہ تھا اور حضرت ابو بکر صفحہ ہم نے اسے دیکھا تو

وہ اتنا ہی تھایا پہلے سے زیادہ۔انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا: اے بنی فرس کی بہن! یہ کیا بات ہے؟

انہوں نے کہا: اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی قتم! یہ کھانا پہلے سے ٹین گنا زیادہ ہے، پھراس میں سے حضرت ابو بکر صدیق ہوں گئی آنکھوں کی ٹھنڈ کے بعد کھانے کو نبی کریم ہوں گئی گئی کے باس لائے اور نبی کریم ہوں کی خدمت میں انہوں نے سبح کی ، چونکہ ہمارے اور قوم کے درمیان معاہدہ تھا۔معاہدہ کی مدت گزرگئ تو ہم نے بارہ آ دمیوں کو اپنا واقف ٹھہرایا اور ان میں ہر آ دمی کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، اللہ تعالی زیادہ جا نہا ہے کہا آ دمی کئے تھے بجز اس کے کہ اللہ تعالی نے انہیں بھیجا تھا تو ان تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا۔

کہل آ دمی کتنے تھے بجز اس کے کہ اللہ تعالی نے انہیں بھیجا تھا تو ان تمام لوگوں نے اس کھانے کو کھایا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

# حضرت ابو ہریرہ دیجہ کی تھجوروں میں برکت:

ابوالعالیہ ظی خصرت ابو ہر رہ ہ ظی ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ فی ہے۔ علیہ علیہ فی کہ کی خدمت میں پچھ مجوریں لایا اور عرض کیا: میرے لیے ان میں برکت کی دعا کر دیجئے تو نبی کریم علیہ فی خدمت میں پچھ مجوریں لایا اور ان پر برکت کی دعا پڑھی۔ پھر فر مایا: اسے تھیلی میں ڈال لو، جبتم مجوریں لینا جا ہوتو اپنا ہاتھ تھیلی میں ڈال کر نکال لواور اس تھیلی کو نہ گرانا نہ الٹ کر بھیرنا تو میں نے ان مجوروں میں سے کئی وسق تو فی سبیل اللہ خرج کیے۔

﴿ ابن سعد، بيهي ، ابونعيم ﴾

جبتم نکالنا چاہوتو اپنا ہاتھ ڈال کر نکالتے رہنا، مگراسے الٹنانہیں تو میں جتنی چاہتا تھجوریں ہاتھ ڈال کر نکال لیتا اور میں نے اس میں سے پچاس وسق تھجوریں راہ خدا میں دی ہیں، وہ تھیلی حضرت عثمان ذ والنورین ﷺ کے زمانے میں میری سواری کے پیچھے لکی ہوی تھی وہ جاتی رہی۔

﴿ بيهِ فِي ، ابوقعيم ﴾

ابومنصور رطنته علیه ، حضرت ابور بره طفیه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: زمانہ اسلام میں مجھے تین مصبتیں ایسی پنچی ہیں جن کی مانند مجھے کبھی نہیں پنچی ، (۱) سرکار دو عالم علیہ کی رحلت، (۲) حضرت عثمان ذوالنورین طفیہ کی شہادت ، (۳) اور میری تھیلی کا گم ہونا۔

لوگوں نے پوچھا: وہ تھیلی کیسی تھی؟ انہوں نے کہا: ہم نمی کریم آلیات کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ نمی کریم آلیات نے فرمایا: اے ابو ہر برہ (حقیقہ)! کیا تمہارے پاس کھانے کیلئے کچھ ہے۔ میں نے عرض کیا: تھیلی میں کچھ کھجوریں ہیں۔فرمایا: لے آؤ، میں نے کھجوریں ٹکال کرنبی کریم آلیات کی خدمت میں پیش کیں۔

نبی کریم علی ہے اس پر دست اقدس پھیرااوراس پر دعا فر مائی پھرفر مایا کہ دس آ دمیوں کو بلالوتو میں نے دس آ دمیوں کو بلایا اورانہوں نے کھایا یہاں تک کہ وہ شکم سپر ہو گئے۔اس کے بعدای طرح تمام لشکرنے انہیں کھایا اور تو شہدان میں تھجوریں باقی رہیں۔

پھر فرمایا: اے ابو ہریرہ (ﷺ)! جبتم اس میں سے پچھ نکالنا چا ہوتو اپنا ہاتھ واخل کرکے نکال لیا کرنا اور بیختم نہ ہوں گی اور تھیلی کو اوندھا نہ کرنا تو میں نبی کریم علیہ ، حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثان ذوالنورین رضی الله عنهم کی حیات مبار کہ تک اس میں سے کھا تارہا۔ جب حضرت عثان ذوالنورین رضی الله عنه کی شہادت ہوئی تو میرے گھر میں جو پچھ تھالوٹ لیا گیا، اور وہ جب حضرت عثان ذوالنورین رضی الله عنه کی شہادت ہوئی تو میرے گھر میں جو پچھ تھالوٹ لیا گیا، اور وہ تھیلی بھی اس میں لوڈی گئی کیا میں تنہیں بیرنہ بناؤں کہ میں نے وہ تھجوریں کتنی کھا کمیں، میں نے اس میں سے دوسووس سے زیادہ تھجوریں کھائی ہیں۔

🍇 بيهيقى ، ابونعيم 🦫

### تھوڑے بوطویل عرصہ کھاتے رہے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: نبی کریم اللہ فی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: نبی کریم اللہ فی اللہ عنہا میں پڑے تھے، ونیا سے رحلت فر مائی تو میرے گھر میں کچھ نہ تھا، بجز ان تھوڑے جو کے جو کہ میری گھٹیا میں پڑے تھے، میں اسے کھاتی رہی، یہاں تک کہ طویل عرصہ گزرگیا۔ ایک روز میں نے اسے ناپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔ میں اسے کھاتی رہی، یہاں تک کہ طویل عرصہ گزرگیا۔ ایک روز میں نے اسے ناپ لیا تو وہ ختم ہو گئے۔

#### غله میں برکت:

حضرت جابر ظفی ہے۔ دوایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم الیک کے پاس آیااس نے نبی کریم الیک سے برابر غلاق ہے۔ علم مان اسے برابر غلاق ہے اسے آ دھے ویل جو مرحمت فرمائے، وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اسے برابر کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا اور وہ ختم ہوگئے پھر نبی کریم آلیک کی خدمت میں حاضر ہوا، کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا اور وہ ختم ہوگئے پھر نبی کریم آلیک کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے اس سے فرمایا: اگرتم اسے نہ نا ہے تو تم اسے ہمیشہ کھاتے رہے اور وہ تمہارے پاس باقی رہے۔ آپ نے اس سے فرمایا: اگرتم اسے نہ نا ہے تو تم اسے ہمیشہ کھاتے رہے اور وہ تمہارے پاس باقی رہے۔

حضرت نوفل بن حارث بن عبدالمطلب ظرفی سے روایت ہے۔ انہوں نے نبی کریم الیہ ہے۔ انہوں نے نبی کریم الیہ سے اپنی شادی کے موقع پر مدد چاہی۔ نبی کریم الیہ فیلیڈ نے انہیں تمیں صاع جومرحمت فر مائے۔
حضرت نوفل طفی فر ماتے ہیں کہ ہم نے اس جوکونصف سال تک کھایا، اس کے بعد ہم نے اس جوکونصف سال تک کھایا، اس کے بعد ہم نے ناپا تو اتناہی پایا جتنا ہم نے رکھا تھا، میں نے اس کا تذکرہ ٹبی کریم الیہ سے کیا۔ آپ نے فر مایا اگر تم نہ ناپتے تو تم ساری زندگی کھاتے رہے۔

﴿ حَاكُم ، وَيَهِي ﴾

#### گوشت میں برکت:

حضرت خالد بن عبدالعزی بن سلامہ ضطانہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے ان سے بکری وزیح کے بیالیہ نے ان سے بکری وزیح کرکے پکوائی اوران کے اہل وعیال استے زیادہ تھے کہ اگر ایک ایک ہڈی تقسیم کی جاتی تو وہ سب کو پورانہ ہوتا۔ نبی کریم علیہ نے اس میں سے گوشت ملاحظہ کرنے کے بعد فرمایا:

اے ابوخناس (ﷺ)! اپنا ڈول مجھے دکھانا اور نبی کریم ﷺ نے بکری کا بچا ہوا گوشت اس میں ڈال دیا، پھر آپ نے دعا کی: اے اللہ! ابوخناس (ﷺ) کیلئے برکت دے تو وہ اسے لے کرگھر گئے اور اہل وعیال کے آگے بھیر دیا اور کہا اسے برابرتقسیم کرلو، تو ان سب نے کھایا اور پچ رہا۔
﴿ مندحن بن سفیان ، نسائی الکو، طبرانی ، یہج تی کھا

#### دوده میں برکت:

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: نبی کریم اللہ اللہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک بیٹے ہوئے سے کہا: یا رسول اللہ علی ہے کہ ایک باپ آپ پر فدا ہوئ میں باپ آپ اور اس نے کہا: یا رسول اللہ علی ایس باپ آپ پر فدا ہوں، میں بنتیم بچہ ہوں اور میری بہن بھی بیٹیمہ ہے اور میری ماں بے سہارا بیوہ ہے، آپ ہمیں کھا تا عطا فرمائے گا۔

نی کریم علی نے فرمایا: ہمارے گھر جاؤاور جو پچھتہیں ملے میرے پاس لے کرآ جاؤتواس بچہ نے خانہ نبوت علیہ نے در ایس کھوریں پائیں جنہیں لے کروہ آیا۔ نبی کریم علیہ نے در ایس کھوریں پائیں جنہیں لے کروہ آیا۔ نبی کریم علیہ نے در ایشارہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا: اے بچے! سات دانے تمہارے ہیں اور سات تمہاری مال کے اور سات تمہاری بہن کے ہیں۔ایک کھجور رات کو کھانا اور ایک کھجور دوسرے دن مسلح کھانا۔

# حضرت جابر رضي المحاكم كلمجورول ميں بركت:

ضعمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت جابر صفی ہے ہوایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ماجد غزوہ احد شہید ہوگئے تو انہوں نے چھ بٹیاں اور بہت کثیر قرض چھوڑا، جب باغ سے مجوریں توڑی گئیں تو ہیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اور انہوں نے بین کہ میرے والد شہید ہوگئے ہیں اور انہوں نے بہت کثیر قرض چھوڑا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کوقرض خواہ دیکھ لیں۔ فرمایا: جاؤ اور تمام محجوروں کوایک کوشے میں ڈھر کر دوتو میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حضور نبی کر یم علیہ کہ کو بلایا تو نبی کر یم علیہ نے مجوروں کوایک کوشے میں ڈھر کر دوتو میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حضور نبی کر یم علیہ کے ۔ اور نبی کریم علیہ نے خور کے سب سے بڑے ڈھر پر تین مرتبہ چکر لگایا پھر اس کے اوپر بیٹھ گئے ۔ اور آپ کریم علیہ نبی کرا بیٹھ گئے ۔ اور آپ کرا برابر ناپ ناپ کرانہیں دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے میرے والد کے قرض کو ادا کر دیا چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کے قرض کو ادا کر دیا چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کے قرض کو ادا کر دیا چونکہ میں اس بات پر راضی تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کے قرض کو ادا کر دے اور میں اپنی بہنوں کیلئے ایک مجمور بھی لے کرنہ جاؤں مگر اللہ کی میرے والد کے قرض کو ادا کر دیا وی بین میں نے اس ڈھر کو دیکھا جس پر رسول اللہ تشریف فرما شے، گویا اس ڈھر کی ایک مجبور بھی کم نہ ہوئی تھی۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت وهب بن کیمان رخمیہ عظرت جابر کھی ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد شہید ہوگئے تو ان پر ایک یہودی سے مہلت ہوگئے تو ان پر ایک یہودی سے مہلت موگئے تو ان پر ایک یہودی شخص کا تمیں وسق کا قرض تھا تو حضرت جابر طفی ہے اس یہودی سے مہلت مانگی، مگر اس نے انکار کر دیا، پھر حضرت جابر طفی ہے دسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ آپ اس یہودی سے سفارش فرمادیں تو نبی کریم علی ہے یہودی سے بات کی کہ درختوں کی مجوروں کو اپنے اس قرض کے عوض لے لیگر اگلیا اور فرمایا:

اے جابر (ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد محجوروں کوتوڑ کراس یہودی کا قرض ادا کروتو انہوں نے نبی کریم اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد محجوروں کوتوڑا اور اس یہودی کوتمیں وسق ناپ کر دیئے اور سترہ وسق محجوریں باقی رہیں، پھر حضرت جابر کھی ہے نے حضرت عمر فاروق کھی کہ کواس کی خبر دی۔ بیس کرانہوں نے فرمایا: میں جانتا تھا کہ جب نبی کریم تنایف نے باغوں کا چکرلگار ہے تھے کہ اللہ تعالی ان میں ضرور برکت دیگا۔

فائده:

امام بہبی رطنت الشارے فرمایا: بدروایت پہلی روایت کی مخالف نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی روایت میں جس برگنت وافزونی کا ذکر ہے وہ تمام قرض خواہ تھے جو پہلے آئے تھے اور نبی کریم اللیفی تشریف لائے تھے بہاں تک کہ حضور نبی کریم اللیفی تشریف لائے تھے بہاں تک کہ حضور نبی کریم اللیفی نے ان سب کو ناپ کر مجبوری ویں اور اس روایت میں اس یہودی کا قرض خواہ کا ذکر ہے جو ان کے بعد آیا تھا اور اس لئے اپنے قرض کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت نبی کریم اللیفی نے درختوں پرجو بقیہ مجبوریں کی ہوتی تھیں ان کوتو ڑکر اس کا قرض اواکر نے کی ہدایت فرمائی تھی۔

حضرت جابر فظی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: جب میرے والد شہید ہوئے تو میرے والد پر قرض تھا پھر انہوں نے ندکورہ روایت بیان کی ،اس میں ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ نبی کریم علی تھر انہوں نے ندکورہ روایت بیان کی ،اس میں ہے کہ میں نے اپنی اہلیہ ہے کہا کہ نبی کریم علی آ ہے دو پہر کو ہمارے گھر تشریف لا عیں گے چنا نچہ جب آ پ تشریف لا ئے تو اس نے آ پ کیلئے بستر بچھا یا اور نبی کریم علی سو گئے۔ میں نے ایک بحری کا بچہ ذی کیا جب نبی کریم علی ہیں اور ان کے ساتھ جتنے رفقاء بحری کو نبی کریم علی ہے گئے ہیں کیا۔ آ پ نے فر مایا: حضرت ابو بحر (فقی اور ان کے ساتھ جتنے رفقاء بول سب کو بلاؤ تو وہ سب آئے اور کھایا یہاں تک کہ کہ سب شکم سیر ہوگئے اور بہت زیادہ گوشت بچار ہا۔ ﴿ حَامَ ﴾ هول سب کو بلاؤ تو وہ سب آئے اور کھایا یہاں تک کہ کہ سب شکم سیر ہوگئے اور بہت زیادہ گوشت بچار ہا۔

سركار دوعالم علي في يطور مردوري باغ كوياني لكايا:

حفرت ابورجاء مظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی کے کاشانہ اقدیں سے باہر روانہ ہوئے اور ایک انصاری کے باغ میں داغل ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ پانی تھینج کر باغ میں دے رہا ہے۔ نی کریم علی کے فر مایا: مجھے کیا اجرت دو گے اگر میں تمہارے باغ کوسیراب کر دوں؟ اس نے کہا: میں کوشش کر رہا ہوں کہ باغ کو سیراب کر دوں مگر اجرت دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نی کریم علی لے نے فر مایا: گیا تم مجھے سو تھجوریں دو گے اگر میں تمہارے باغ کوسیراب کر دوں۔ اس نے کہا: ضرور پیش نے فر مایا: گیا تم مجھے سو تھجوریں دو گے اگر میں تمہارے باغ کوسیراب کر دوں۔ اس نے کہا: ضرور پیش کروں گا تو نبی کریم علی نے فرول تھا م لیا، پچھ ہی دیر میں آپ نے باغ کوسیراب کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ قضل کہنے لگا کہ میرا باغ غرق ہوجائے گا، سیراب ہوگیا اور نبی کریم علی کے نسو تھجوریں لے لیں اور آپ نے صحابہ نے اے کھایا یہاں تک کہ سب شکم سیر ہوگئے۔ اس کے بعد آپ نے سو تھجوریں دائیوں نے لی تھیں۔

﴿ طِبرانی ، ابوقعیم المعرفه ، ابن عساکر ﴾

# همی میں برکت:

حضرت ابو ہر پرہ حفظہ سے ۔ وابیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوس کی ایک عورت تھی جس کا نام ام شریک رضی اللہ عنہا تھا۔ وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایسے ہمراہی کی جبتو کی جس کے ساتھ وہ نبی کریم علیہ اللہ عنہا تھا۔ وہ مسلمان ہوئی تو اس نے ایسے ہمراہی کی جبتو کی جس کے ساتھ وہ نبی کریم علیہ تھا۔ اس نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا پانی میرے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا پانی میرے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس نے کہا پانی میرے ساتھ ہوتی وہ اس کے ساتھ چل دیں۔ یہاں تک کہ شام ہوئی تو یہودی ایک منزل میں اثر ااور اس نے دستر خواں بچھا کر رات کا کھانا کھایا اور کہا: اے ام شریک رضی اللہ عنہا! آؤرات کا کھانا کھانے کی قدرت نہیں عنہا نے کہا: گھانا کھانے کی قدرت نہیں رضی اللہ عنہا نے کہا: اللہ کی تم ہوری نہ بن جاؤ۔ ام شریک رضی اللہ عنہا ہے اونٹ کے پاس سیکس اور اس کے رضی اللہ عنہا ہے اونٹ کے پاس سیکس اور اس کے رضی اللہ عنہا ہے اونٹ کے پاس سیکس اور اس کے پاک سیکس اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو سیکس وہ ہی ہیں جھے کسی نے جگایا مگر و ول کی خنگی نے پاؤں باند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو سیکس جوں ہیں جھے کسی نے جگایا مگر و ول کی خنگی نے پاؤں باند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو سیکس جوں ہیں جھے کسی نے جگایا مگر و ول کی خنگی نے پاؤں باند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو سیکس جوں ہیں جھے کسی نے جگایا مگر و ول کی خنگی نے پاؤں باند ھے اور اس کی ران پر اپنا سرر کھ کرسو سیکس جوں ہیں جھے کسی نے جگایا مگر و ول کی خنگی نے

جومیرے پہلو پراترا تھا تو میں نے اپنا سراٹھایا، میں نے دیکھا کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ میں نے پیا، یہاں تک کہ میں سیراب ہوگئ پھر میں نے اپنے مشکیزے پر پانی چھڑ کا یہاں تک کہ وہ تر ہوگیا، میں نے اسے بھرلیا۔

جب صبح کو یہودی آیا تو اس نے کہا: اے ام شریک رضی اللہ عنہا! کیا حال ہے میں نے کہا: خدا

گفتم! اللہ تعالیٰ نے مجھے پانی پلایا ہے۔ اس نے کہا: تم پر پانی آسان سے اترا ہے۔ میں نے کہا: ہاں،
خدا کی قتم! اللہ تعالیٰ نے آسان سے مجھ پر پانی اتارا ہے۔ اس کے بعد میر ہے سامنے سے بلند ہوا یہاں
عدر کہ قدہ آسان میں مجھ سے غائب ہوگیا۔ اس کے بعد وہ روانہ ہوئیں اور نبی کریم ہولئے کی خدمت میں
حاضر ہوئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم ہولئے پر جبہ کیا اور نبی کریم ہولئے نے حضرت زید ہولئے ہو۔
ان کا نکاح کردیا اور انہیں تمیں صاع جوعطا فرمائے اور فرمایا: انہیں کھاؤ مگر نا پنانہیں اور ان کے ساتھ
ان کا نکاح کردیا ہورسول اللہ ہولئے کہائے ہدیہ تھا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ اس کیا کورسول اللہ ہولئے کی خدمت میں پیش کردے تو وہ اسے لے گئی، صحابہ نے تھی نکال کرکیا غالی کردیا۔

نی کریم اللے نے اس باندی سے کہا کہ اس کہا کوائکا دینا اور اس کا منہ بند نہ کرنا تو اس باندی نے اسے اس کی جگہ پر ایکا دیا جب ام شریک رضی اللہ عنہا آئیں تو انہوں نے کہا کو دیکھا کہ وہ گھی سے بھرا ہوا ہے۔ ام شریک رضی اللہ عنہا نے باندی سے کہا: کیا ہیں نے تم سے بینہ کہا تھا کہ اس کہا کورسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دینا۔ باندی نے کہا: اللہ کی قتم! میں اسے لے گئی تھی جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ اس کی خدمت میں پیش کر دینا۔ باندی نے کہا: اللہ کی قتم! میں سے ایک قطرہ گھی نہ ٹیکٹا تھا گر بیا کہ نہی کریم علیہ بعد میں نے اسے اس حال میں واپس لائی کہ اس میں سے ایک قطرہ گھی نہ ٹیکٹا تھا گر بیا کہ نہی کریم علیہ نے فرمایا تھا کہ اسے لئکا دیا، پھر اس کہا سے برابرسب گھی کھاتے رہے یہاں تک کہ ان کی رحلت ہوگئ، اور اس کے بعد اس جوکونا پاتو وہ پور سے تمیں صاع تھے، ذرا بحرکم نہ ہوئے تھے۔

حضرت جابر صفی ہے ہے۔ اس ما لک رضی اللہ عنہا، نبی کریم علی کیائے کیائے کی میں تھی ہدیہ میں بھی ہدیہ میں بھی ہدیہ میں بھی ان کے پاس مہا کرتی تھی اور یہ کی ان کے پاس مہا کرتی تھی ،ان کے بچا تے سالن ما تکتے اگران کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ اس کی کے پاس جا تیں تو وہ اس میں تھی پاتیں ،اس طرح ان کے پاس تھر میں ہمیشہ سالن رہا کرتا۔ ایک دن انہوں نے کی کو نچوڑ لیا، پھر وہ نبی کریم تھا کے پاس آئیں، نبی کریم تھا نے فرمایا: اگرتم اسے نہ نچوڑ تیں تو اس میں ہمیشہ تھی پاتیں۔
کرتا۔ ایک دن انہوں نے کہا: ہاں! فرمایا: اگرتم اسے نہ نچوڑ تیں تو اس میں ہمیشہ تھی پاتیں۔
ہوسلم کی کو نچوڑ اے؟ انہوں نے کہا: ہاں! فرمایا: اگرتم اسے نہ نچوڑ تیں تو اس میں ہمیشہ تھی پاتیں۔

حضرت ابوالزبیر حفظہ نے حضرت جابر طفیہ سے انہوں نے ام شریک رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ ان کی کی تھیں۔ روایت کی کہ ان کے پاس تھی کی کمی تھی جس میں وہ نبی کریم تعلیق کیلئے تھی ہدیہ میں بھیجا کرتی تھیں۔ ایک دن ان کے بچوں نے ان سے تھی ما نگا۔ تھی ان کے پاس نہ تھا تو وہ اٹھیں اور اس کمی کے پاس آ کر

اسے دیکھا تو اس میں تھی بہدر ہاتھا۔ وہ کہتی ہیں میں نے بچوں کے آگے تھی رکھ دیا اور انہوں نے تھی سے کھایا، پھروہ گئیں کہ دیکھیں کتنا تھی موجود ہے اور انہوں نے اسے انڈیل لیا تو وہ تھی ختم ہو گیا پھروہ نبی کریم علی ہے گیاں آئیں۔ نبی کریم علیہ نے ان سے فرمایا: تم نے اسے انڈیل لیا ہے اگرتم اسے نہ انڈیلیس تو تمہارے لیے وہ ہمیشہ موجود رہتا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت یکی بن جعدہ ضفی ہے انہوں نے ایک مرد سے جس نے ام مالک انصار یہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی کہ وہ نبی کریم علیہ کے پاس تھی کی کی لائیں۔ نبی کریم علیہ نے حضرت بلال ضفی ہوگئی کہ وہ نبی کریم علیہ کے باس تھی کی کی لائیں۔ نبی کریم علیہ نے حضرت بلال ضفی ہوگئی انہوں نے تھی نکال کرانہیں کی واپس کردی اوروہ اسے لے گئیں، جب اسے دیکھا تو وہ تھی سے لبریز تھی انہوں نے نبی کریم علیہ سے حض کیا: آپ نے فرمایا: یہ برکت ہے جس کا ثواب اللہ تعالی نے تمہیں جلدعطا فرما دیا۔

﴿ ابن ابي شيبه طبراني ، ابونعيم ﴾

حضرت ام اوس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے گئی کو پھملایا اوراسے کی میں کرے کہا کہ میں رکے نبی کریم اللہ نے کہا کہ میں کریم اللہ نے اسے قبول فر ما کر تھوڑا ساتھی اس کی میں رہنے دیا اوراس میں چھوٹک مار کر برکت کی دعا فر مائی اور فر مایا: یہ کی ام اوس رضی اللہ عنها کو واپس کر دو تو لوگوں نے وہ کی انہیں دے دی، جب ام اوس رضی اللہ عنها نے کہی کو دیکھا تو وہ گئی ہے کہ کی انہوں نے گمان کیا کہ نبی کریم اللہ نے ان کا گئی قبول نہیں فر مایا ہے۔ وہ روہانی شکل میں آئیں اور عرض کرنے لگیس: یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ نے ان کا گئی قبول نہیں فر مایا ہے۔ وہ روہانی شکل میں آئیں اور عرض کرنے لگیس: یا رسول اللہ اللہ اللہ نے ان کی کہاں کیا کہ وہ ان کی کریم اللہ نے ان کی کہاں کیا کہ دو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فر مالی ہے وہ کی بھر گئی ہے، نبی کریم اللہ نے نفر مایا: جاؤان سے کہدو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا فرول فر مالی ہے وہ کی بھر گئی ہے، نبی کریم اللہ نے نفر مایا: جاؤان سے کہدو کہوں اس کھی کو کھائے اور برکت کی دعا مائے۔

توام اوس رضی الله عنها عهد نبوی علی اور زمانه خلافت صدیقی و فاروقی اور عثمانی تک اسے کھاتی رہیں، یہاں تک که حضرت علی المرتضی اور حضرت امیر معاوید در قطرت کے درمیان جو ہوا سو ہوا۔ طبرانی، یہاں

کھی کی ایک کی ہے گھی تقسیم کیا اور مہینوں کھایا:

حضرت انس مظیم ہے روایت ہے کہ ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہانے اپنی بکری کا تھی ایک کی میں جمع کیا اور اسے نبی کریم علیہ کی خدمت میں بھیجا، نبی کریم علیہ نے تھی قبولی فرما کر کمی انہیں واپس کر دی اور ام سلیم رضی اللہ عنہانے کی کو گھونٹی پرلٹکا دیا۔اس کے بعد جب ام سلیم حقی ہے دوبارہ کی کودیکھا تو وہ تھی سے لبریز تھی اور اس سے قطرے فیک رہے تھے۔

انہوں نے نی کریم علی ہے آ کرعرض کیا: آپ نے فرمایا: کیاتم اس سے تعجب کرتی ہو کہ اللہ

تعالیٰتہ ہیں اس طرح کھلائے جس طرح اپنے ٹبی کو کھلاتا ہے۔لہذاتم کھاؤاور کھلاؤ۔ام سلیم رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آکرتمام قابیں بھر کر گھی تقسیم کیااور کپی میں اتنا تھی باقی رہا کہ ہم نے ایک یا دومہینے کھایا۔ ﴿ابونعیم ،ابویعلیٰ ،طبرانی ،ابن عساکر ﴾

کثیر بن زیدمحر بن عمر و بن حمز ہ اسلمی طبیعیہ سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللیقیہ کا کھانا صحابہ کے درمیان باری باری کے ساتھ تھا۔ ایک رات ایک کے یہاں، دوسری رات دوسرے کے یہاں تو بیسلسلہ مجھ تک پہنچا، میں نے نبی کریم ایک رات ایک کو لے جا کر پیش خدمت کیا، میرے ہاتھ سے گھی کی کبی گر پڑی اور سال کھانے کو لے جا کر پیش خدمت کیا، میرے ہاتھ سے گھی کی کبی گر پڑی اور سال کھانے کو اپنے ول میں کہا کہ نبی کریم ایک کا کھانا گر گیا ہے۔ مگر رسول اللیم ایک کی کریم ایک کے باس جاؤ۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے ہمت نہیں رکھتا، گر میں گیا میں نے دیکھا کہ
کی سے قب قب کی آ واز آ رہی ہے میں نے دل میں کہا یہ بچا ہوا تھی ہے جو کپی میں رہ گیا ہے اور میں
نے کپی اٹھالی۔ میں نے دیکھا کہ وہ کپی اپنے دونوں دستوں تک بھری ہوئی ہے، میں نے اس کا منہ بند
کردیا اور رسول اللہ علی ہے کی خدمت میں آیا اور اس کا آپ سے ذکر کیا اور آپ نے فرمایا: اگرتم اپنے حال پررکھتے اور منہ بندنہ کرتے تو وہ کپی منہ تک بھر جائی۔

﴿ طبرانی ، بیهی ، ابوقعیم ﴾

# دودهاور مكصن والامشكيزه:

حضرت سعید بن سلمان رفریشاید نے حضرت خالد بن عبداللد رائیشاید سے اس نے حصین رفریشاید سے انہوں نے سالم بن جعد صفح اور وایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم سالی نے نہ وہخصوں کواپ کسی کام سے بھیجا، ان دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایک ایک کئی ایس کوئی ایس کوئی ایس چر نہیں ہے جس سے ہم راستہ کا تو شہ بنا کمیں، آپ نے فر مایا: میرے پاس مشکیزہ لے آؤ تو وہ دونوں مشکیزہ لے آگے۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم علی ہے نہ کہ کریم علی ہے نہ کہ کہ کہ انہیں بھر کے لائے۔ راوی نے بیان کیا کہ نبی کریم علی ہے دست اقدس سے باندھے اور فر مایا: اسے لے جاؤ۔ جب ہم فلاں جگہ اور فلاں مقام میں پہنچو تو اللہ تعالی تم دونوں کورزق عطا فر مائے گا تو وہ دونوں گئے اور جب اس مقام پر پہنچ جہاں کا نبی کریم علی ہے دودھ اور بگری کا میں کہ بی کریم علی ہے دودھ اور بگری کا میں کہ بی کریم علی ہے کہ دوہ دودھ اور بگری کا میں کہ بی کریم علی ہے کہ کہ فر مایا تھا تو انہوں نے اپنے مشکیزے کھولے دیکھا کہ وہ دودھ اور بگری کا میں سے بہ کھران دونوں نے اتنا کھایا کہ شکم سیر ہوگئے۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### چکی خود بخو د چکتی رہی:

ابن سیرین رحمة علیہ حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک مخص اپن بیوی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ بھوکی ہے تو وہ جنگل کی طرف لکلا اور اس نے دعا کی: اے اللہ! ہمیں اییارزق عطافر ما جسے ہم چکی میں پیس کرروٹی بنائیں تو اس نے دیکھا کہ ایک پیالہ روٹی سے بھرا ہوا نمودار ہوااور چکی آٹا بیس رہی ہے اور تنورلکڑیوں سے گرم ہے پھراس کا شوہر آیا اور اس نے بیوی سے یوچھا: کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا: ہاں ہے اللہ تعالیٰ نے رزق عطافر مایا ہے اور چکی اٹھا کر اس کے گرد سے آٹا ٹکالا ، اس شخص نے اس کا تذکرہ نبی کریم علیہ سے کیا۔ آپ نے فر مایا: اگرتم چکی کو گھومتا چھوڑ دیے تو قیامت تک چلتی رہتی۔

4 Ex. 4

سعید بن ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رواہت کرتے ہیں کہ انصار کا ایک شخص حاجت مند تھا، ایک دن لکلا اور اس کی بیوی کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا: کاش کہ میری اپنی چکی پیستی اور میر ہے تنور میں جلانے کیلئے لکڑیاں ہوتیں اور میر ہے ہمساہ پیسی کی آواز سنتے اور دھو نمیں کو دیکھ کر گمان کرتے کہ ہمارے پاس کھانا ہے اور ہماری مختاجی کی حالت نہیں ہے تو پھر وہ اپنے تنور کے پاس گئی اور اسے گرم کیا، اسی لمحہ چکی گھو منے لگی۔ اس کے شوہر نے آکر چکی کی آواز سنی تو اس نے بوچھا کیا ہیں رہی ہو؟ اس کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ اندر چلی گئی تو چکی ہرابر پیس رہی تھی اور وہ تنور کے پاس کی بیوی نے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ اندر چلی گئی تو چکی ہرابر پیس رہی تھی اور اس سے آٹا باہر آر ہا تھا تو گھر کا کوئی برتن آئے سے بھرے بغیر نہ رہا، پھر وہ تنور کے پاس گئی تو اس نے تنورکورو ٹی سے بھرا ہویایا۔

اس کے بعداس کا شوہر نبی کریم علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے سارا حال عرض کیا۔ آپ نے پوچھا پھرتم چکی کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میری بیوی نے چکی کواٹھا کرصاف کر دیا، فر مایا: اگر تم چکی کواٹھا کر صاف کر دیا، فر مایا: اگر تم چکی کواٹھا کر صاف کر دیا، فر مایا: اگر تم چکی کواپنے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ تمہاری زندگی بھراسی طرح چلتی رہتی۔ اس کی سندھیج ہے۔

﴿ بیمِی کواپنے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ تمہاری زندگی بھراسی طرح چلتی رہتی۔ اس کی سندھیج ہے۔

#### بكرى كاشانه:

﴿ احمد ، وارمي ، ابن سعد ، طبر اني ، ابوقعيم ﴾

 فر مایا: اگرتم خاموش رہتے تو جتنی بار میں طلب کرتاتم مجھے دیتے جاتے۔

﴿ احمد ، ابن سعد ، ابو يعلى ، طبر انى ، ابونعيم ، ابن عساكر ﴾

﴿ ابونعیم ﴾

قائده:

ابونعیم رطیقیم سے کہا: بیروایتیں اس پردلالت کرتی ہیں کہ آپ کواس فضلیت سے ہاخبر کرنامقصود تھا۔ جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مائی ہیں۔ وہ بیر کہ جن امور میں عادت اللی جاری نہیں ہے جب اس کا سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کوخصوصیت کے ساتھ وہ فضلیت عطا فر ما دیتا ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

# جنت سے نبی کر پھالیتہ کیلئے کھانا بھیجا گیا

حضرت سلمہ بن نفیل سکونی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی مجلس میں بیٹے ہوئے تھے کہ اچا تک سی کہنے والے نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: کھانا اتراہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت سے کھانا آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: ہاں آیا ہے۔ اس نے دریافت کیا کہ کس طرح آیا؟ فر مایا: تا نبہ کے بڑے برتن میں آیا ہے۔ پوچھا کیا وہ کھانا آپ سے نج رہا تھا؟ فر مایا: نج رہا تھا۔ پوچھا اس کا کیا ہوا؟

فر مایا: وہ آسان پراٹھالیا گیا اور مجھے وحی بھیجی گئی کہ میں وصال کرنے والا ہوں اور میں تم میں زیادہ عرصہ رہو گے بلکہ بہت کم مدت رہو گے۔ یہاں زیادہ عرصہ رہو گے بلکہ بہت کم مدت رہو گے۔ یہاں تک کہتم کچھ کہو گے اور تم لوگ شکتہ حالت میں میرے پاس آؤ گے اور تم ایک دوسرے کا پیچھا کرو گے اور میرے دوسرے کا پیچھا کرو گے اور میرے دوسرے کا پیچھا کرو گے اور میرے دوسرے کا پیچھا کرو گ

اس کے بعدایسے سال آئیں گے جن میں زلز لے اور فتنے ہوں گے۔ ﴿ وَہِی رِمُنَّتِعَلیہ نے'' مخضر المت درک' میں کہا ہے کہ بیروایت غرائب الفیحاح میں سے ہے۔ ) ﴿ احمد، داری بِنسائی، حاکم، بزار، ابو یعلی ، طبرانی ﴾

﴿ ابن عساكر ﴾

#### جنت ہے انگور:

حفص عمر دمشقی بن خالد رفظ الله می انہوں نے ابن شہاب رفظ الله سے انہوں نے حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ رفظ الله سے انہوں نے حضرت ابن عباس رفظ الله سے روایت کی فر مایا: کہ نبی کریم علیات کے باس حضرت جبرئیل التانیخ آئے۔

انہوں نے کہا: آپ کا رب آپ کوسلام فر ما تا ہے اور مجھے اس خوشدانگور کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تا کہ آپ اسے نوش فر مالیں تو نبی کریم آلیا ہے نے اس خوشہ کو لے لیا۔اس روایت میں جوحفص بن عمر دمشقی ہیں وہ صاحب حدیث القطف (خوشہ انگور) کے نام سے مشہور ہیں۔

ا مام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حفص رحمۃ اللہ علیہ پر وثو ق نہیں کیا جا سکتا وہ س ایک سوستر (۱۷۰) میں فوت ہوئے ہیں۔

﴿ ابن عساكر ﴾

طہبن مرہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس جنت سے کوئی طعام آیا ہے؟ فر مایا: ہاں۔حضرت جرئیل النی پی جنت کے کھانوں میں سے ضبیص (وہ طعام جو کھجوراور گھی سے تیار کیا جاتا ہے) لائے اور میں نے اسے کھایا۔

(ابن ججرنے الاصابہ میں فرمایا کہ بیرحدیث موضوع ہے۔)

﴿ ابوعبدالرحن سلمي كتاب الاطعمه ﴾

# حيوانات كيسلنك مين معجزات كاظهور

#### اونك كى بارگاه نبوت ميں شكايت:

حفرت جابر طفی سے روایت ہے کہ بنی سلمہ کا ایک اونٹ پانی تھینی والا دیوانہ ہوگیا اور اس نے اس پر جملہ کیا اور باغ میں آنے سے باز رکھا۔ یہاں تگ کہ تھجوروں کے درخت تشنہ ہو گئے تو انہوں نے بی کریم اللہ کیا تھے سے شکایت کی۔ میری پریٹانی کے از اللہ کیلئے نبی کریم اللہ تشکیلے تشریف لے گئے جب آپ باغ کے دروازے پر پہنچ تو عرض کیا گیا: یا رسول اللہ تالیقے! آپ اندر تشریف نہ لے جا کیں ہمیں اونٹ کی طرف سے آپ پر خطرہ ہے۔ اس پر نبی کریم اللہ تالیقے نے فر مایا: اندر چلو اور اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے جب اونٹ نے نبی کریم آلیقے کو دیکھا تو اپ سرکو جھکائے چل کر آیا۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے آکر جب اونٹ کو گیڑ لواور اس کے تکیل ڈال دو۔ کھڑ ا ہوگیا اور اس کے تکیل ڈال دو۔

﴿ يَعِيْ ﴾

حفرت عبداللہ بن ابی اوفی ظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم اللہ کے سامنے بیٹے ہوئے سے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم اللہ کے سامنے بیٹے ہوئے تھے اچا تک ایک فخص نے آ کرعرض کیا کہ فلاں قبیلہ کا پانی تھینچنے والا اونٹ بدمست ہو گیا ہے اور وہ ان کا نافر مان ہو گیا ہے بین کرنبی کریم اللہ ایک دم اٹھے اور ہم حضور کے ساتھ دیئے۔

ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ا آپ اونٹ کے نز دیک نہ جائیں، آپ پہمیں اس سے خطرہ ہے، مگر نبی کریم علی ہے۔ اپنا دست اقدس اس کے سرپر رکھا اور فر مایا: اس کی تکیل لاؤ، تکیل لائی گئی اور آپ نے اپنا دست قدس سے اس کے تکیل ڈ الی اور فر مایا: اونٹ کے مالک کو بلاؤ اسے بلالیا گیا۔ آپ نے فر مایا: اسے اچھا جارہ دواور اس پر کام کی زیادہ مشقت نہ ڈ الو۔

﴿ ابونعيم ، يبهي ﴾

# ہر چیز جانتی ہے "میں اللہ کارسول ہول"

﴿ بيهيقى ،طبراني ،ابوقعيم ﴾

حماد بن سلمہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بن قیس کے ایک بوڑھ شخص سے سنا وہ اپنے والد سے حدیث نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمارے پاس بڑی سرکش اوٹمنی تھی جس پرہم قابونہ پاتے تھے تو رسول اللہ علیہ اس اوٹمنی کے پاس گئے اور اہارے کے تاب کے تاب کے اور اس کے تقنوں پر دست اقدس پھیرا اور دو دھ دوھ کرآ ہے نے بیا۔

﴿ تَعِينَ ﴾

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی ہے۔ اوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی انصاری شخص کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں ایک اونٹ کوموجود پایا۔ اونٹ نے جب نبی کریم علی ہے گئے۔ آپ نے وہاں ایک اونٹ کوموجود پایا۔ اونٹ نے جب نبی کریم علی ہے گئے۔ آپ نے دریافت فر مایا: اس اونٹ علی کا کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آگے بڑھا اور عرض کیا: بیداونٹ میرا ہے۔ آپ نے فر مایا: کیا تم اللہ تعالی ہے اس جانور کی بابت نہیں ڈرتے ، جے اللہ تعالی نے تمہاری ملک میں دیا ہے۔ بیداونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم اسے بھوکار کھتے اور کام کی مشقت میں زیادہ لیتے ہو۔

﴿ ابن الى شيبه، بيهي ، ابونعيم ﴾

حضرت جابر بن عبداللہ ظاہدہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ کے ساتھ بنی خوار کے باغ میں گئے، وہاں ایک اونٹ کو دیکھا کہ جوبھی باغ میں داخل ہوتا وہ اونٹ اس پرحملہ کر دیتا تو نبی کریم علیہ کے اس پاس آئے اور اسے آ واز دی، وہ اونٹ ہونٹوں کوز مین پررکھتا ہوآیا اور نبی کریم علیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: کیمل لا وَ اور نبی کریم علیہ نے اس کے کمیل ڈالی اور اس کے مالک کے حوالہ کر دیا۔ اس کے بعد متوجہ ہوکر فرمایا:

'' آسان وزمین کے درمیان کوئی ایس نہیں ہے جو نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول میں اللہ کا رسول میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔''

﴿ احمد ، ابن ابی شیبه ، داری ، ابونعیم ، ﴾

حسن رالیسی الله میں آپ کی مبحد شریف میں الله میں آپ کی مبحد شریف میں آپ کی مبحد شریف میں بیٹے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ایک ایک اونٹ بھا گنا ہوا آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم آلی کی آغوش میں رکھ دیا اور بلبلا نے لگا۔ نبی کریم آلی نے فرمایا: بیا اونٹ کہتا ہے کہ اس کا مالک ارادہ رکھتا ہے کہ اس ذرح دوا میچ والد کی طرف سے کھانا دے اور اب اسے ذرح کردے تو میرے پاس بیفریاو لے کرآیا ہے۔

کرے دہ امیچ والد کی طرف سے کھانا دے اور اب اسے ذرح کردے تو میرے پاس بیفریاو لے کرآیا ہے۔

اس کے بعد اس کا مالک آیا آپ نے اس سے دریافت فرمایا اور اس نے اپنے اسی ارادے کی خبر دی۔ نبی کریم آلی نے اس ارادہ سے بازر ہے کی سفارش کی کہ اسے ذرح نہ کرے تو اس نے ایسانی کیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

اونث كاسجده كرنا:

حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی الله علیه واله وسلم صحابہ کی

جماعت میں تشریف فرما تھے۔ایک اونٹ آیا اوراس نے آپ کوسجدہ کیا۔

﴿ احمد ، يسبق ﴾

حضزت ابوہریرہ فظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ایک باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کو مجدہ کیا۔

会ノルシ

# اگرکسی مخص کو بحده جائز هوتا تو بیوی شو مرکو بحده کرتی:

حضرت نظبہ بن افی مالک نظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آ دمی نے بن سلمہ سے ایسے اونٹ کوخر بدا جس پر پانی لا دا جا رہا تھا اور اس نے اسے اپنے شتر خانے میں باندھ دیا تا کہ اس پر بوجد لا دا جا رہا تھا اور اس نے اسے اپنے شتر خانے میں باندھ دیا تا کہ اس پر بوجد لا دا جائے مراسے خارش ہوگئی اور کوئی شخص اتنی ہمت نہ رکھتا تھا کہ اونٹ کے پاس جائے جو بھی جا تا اسے وہ یا وُں سے کچلتا تھا وہ شخص نبی کریم تعلیقے کے پاس آ یا اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔

نی کریم علی نے فرمایا: اسے کھول دو۔ صحابہ نے عرض کیا: اس کی جانب سے ہمیں آپ پر اندیشہ ہے؟ فرمایا: اسے کھول دونو انہوں نے اسے کھول دیا۔ اونٹ نے جب نبی کریم علی کے کو دیکھا تو وہ سجد سے میں گر گیا۔ لوگول نے سبحان اللہ کہا اور عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے! ہم اس جانور سے زیادہ ستحق ہیں کہ آپ کوسجدہ کریں۔ فرمایا: اگر مخلوق میں کسی شخص کوسز اوار ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سواکسی کو سجدہ کرے۔ کرے تو عوزت کوسز اوار ہوتا کہ وہ ایٹ تھو ہر کوسجدہ کرے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت یعلی بن مرہ هن ان ہوا آیا اور اس نے آپ کو سجدہ کہا کہ ایک دن نبی کریم علی ہا ہرتشریف لیے گئے تو ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا اور اس نے آپ کو سجدہ کہا۔ مسلمانوں نے بید دیکھ کرعرض کیا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ نبی کریم علی کہ ہم سجدہ کریں۔ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اگرا للہ تعالی کے سواکس دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو یقینا میں حکم ویتا کہ عورت اپنے شوہر کو ضرور سجدہ کرے ہم جانتے ہو کہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے مالکوں کی چالیس سال خدمت کی ہے، یہاں تک کہ جب بوڑھا ہوگیا تو اس کا چارہ کم کر دیا اور اس کا کام بڑھا دیا اور جب ان کے یہاں شادی کا اہتمام ہوا تو چھری لے کراسے ذریح کرنے کا ارادہ کرلیا۔ پھر نبی کریم علی نے اس کے مالکوں کو بلایا اور ان سے اس کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ علی ہے ان کے اس کے مالکوں کو بلایا اور ان سے اس کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ علی ہے خدا کی ہم !اس نے کے کہا، آپ نے فرمایا: میں چاہتا کی فریاد بیان کی۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ علی ہے خدا کی ہم !اس نے کے کہا، آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہم اسے میری خاطر چھوڑ دو۔

﴿ طبرانی ،ابونعیم ﴾

حفرت بریدہ ضفی سے روایت ہے۔ ایک انصاری نے نبی کریم علی کی بارگاہ میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اسلامی است ہے جو گھر میں محبوس ہے ہم میں سے کوئی قدرت نہیں یا تا کہ اس کے ارسول اللہ علیہ اسکے کیل ڈالے۔ نبی کریم علیہ اس کے ساتھ فوراً کھڑے ہوگئے اور ہم بھی حضور کے قریب جائے اور اسکے کیل ڈالے۔ نبی کریم علیہ اس کے ساتھ فوراً کھڑے ہوگئے اور ہم بھی حضور

نی کریم علی کے ساتھ چل دیئے اور اس دروازے پرتشریف لا کر دروازہ کھولا جب اونٹ نے آپ کو دیکھا تو وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو مجدہ کیا اور اپنے سرکوز مین پرر کھ دیا۔

نبی کریم علی اس کے سر پردست اقدش پھیرا پھرکینل منگائی اوراس کے کیل ڈال کراس کے میں اللہ علی اوراس کے کیل ڈال کراس کے مالک کے حوالے کر دیا، پھر حضرت ابو بکر صدیق وحضرت عمر رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ اللہ تعالی کے نبی (علیہ کے) ہیں؟ فرمایا: کوئی مخلوق الی نہیں ہے جو میں ہوکہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہول۔البنہ جنات اورانسان کفرکرتے ہیں۔

﴿ ابونعیم ﴾

ابوطلال رائینیا حضرت انس صفی ہے ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری مخص کا ایک اونٹ تھا۔
وہ اونٹ اس سے بھڑک گیا۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ اونٹ ہے جو مجھ سے بھڑک گیا ہے اور وہ میری زمین کے آخری کنارے میں ہے اور میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں اس کے قریب جاؤں۔ خطرہ ہے کہ وہ مجھے پکڑنہ لے تو حضور نبی کریم علیہ نے اس کی طرف تشریف لے گئے ، جب جاؤں۔ خطرہ ہے کہ وہ مجھے پکڑنہ لے تو حضور نبی کریم علیہ نے اس کی طرف تشریف لے گئے ، جب اونٹ نے نبی کریم علیہ کو دیکھا تو وہ سما منے آکر بلبلانے لگا اور اس نے اپنی گردن ڈال دی اور نبی کریم علیہ کے دوبرو بیٹھ گیا اور اس کی دونوں آئھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا: اے فلاں! میں دیکھر ماہوں کہ بیاونٹ تیری شکایت کرتا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتا وُنہیں کرتا پھروہ رسی لا یا اور نبی کریم علیہ نے اس کی گردن میں رسی ڈال دی۔

﴿ ابونعيم ﴾

حفرت انس طفی کے بھینے حفرت حفص طفی کی سند کے ساتھ حفرت انس طفی کے اس کی اندروایت کی۔ اس طفی کے ساتھ حفرت انس طفی کے ساتھ کے روبروسجدہ کیا۔ بیدد کھے کر آپ کے صحابہ نے عرض کیا: بیہ بے بچھ جانور ہے ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ بیس کر حضور نبی کریم علی کے نہ کورہ بالا جواب مرحمت فرمایا۔

﴿ احمد، بزار، ابونعيم ﴾

حفرت ابوہریہ دوایت ہے کہ نبی کریم اللی انصاری کے باغ میں تشریف کے گئے وہاں دواونٹ دیکھے جوکڑک کی مانند چلارہے تھے تو نبی کریم اللی ان دونوں کے قریب گئے، ان دونوں ۔ ونوں کے مانند چلارہے تھے تو نبی کریم اللی ان دونوں کے قریب گئے، ان دونوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ نے اپنی گردنیں زمین پررکھ دیں، اس شخص نے بتایا جوآپ کے ساتھ تھا کہ دونوں نے آپ کو سجدہ کیا۔

### كمزوراونث سب سے آگے آگے:

حفرت جابر ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ اللہ کے ساتھ غزوہ میں گیا، آپ مجھ سے اس حالت میں سلے کہ میری سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے اس حالت میں سلے کہ میری سواری تھک گئی تھی اور وہ چل نہیں رہی تھی۔ آپ نے بھھ سے فر مایا: تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا: بیار ہے تو حضور نبی کریم تھی نے اسے تنبیہ

فر مائی اوراس کیلئے دعا کی۔اس کے بعد وہ اونٹ میرے آگے کےاونٹوں میں تیزرفنارہوگیا، پھرحضور نبی کریم الله نے مجھ سے فر مایا: ابتم اینے اونٹ کو کیا خیال کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: بہت بہتر ہے اورائے آپ کی برکت پہنچ گئی ہے۔

﴿ملم﴾ حضرت ابو ہریرہ ضفیانہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیاتہ نے ایک شخص کو کہیں بھیجا پھروہ آپ کے یاس آیا اور عرض کیا: یا رسول الله علی اسلامی اونٹنی نے مجھے تھ کا دیا ہے وہ اٹھتی ہی نہیں تو نبی کریم علیہ اس کے پاس آئے اور اسے ٹھوکر ماری۔حضرت ابو ہریرہ ضفی فرماتے ہیں کہ نتم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں نے اس اونٹنی کو دیکھا کہ وہ چلانے والے سے آگے جارہی تھی۔

# اونٹ کی گواہی پیہ چورنہیں:

حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے نبی کریم علی ہے شکایت کی کہلوگ میری طرف نسبت کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ چرایا ہے، اسی لمحداونتنی دروازے کے پیچے سے بولی قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو کرامت کے ساتھ مبعوث فر مایا، پیچنے میرا چورنہیں ہےاوراس کے سوامیرا کوئی مالک نہیں ہے۔

( حاکم رحمة علیہ نے کہا: اس کے راوی ثقتہ ہیں أور اس میں بچلیٰ بن عبداللہ مصری رحمة علیہ ہیں جو عبدالرزاق رطیقیلیہ ہے روایت کرتے ہیں ، میں اس کونہیں جا نتا اوراس پر کوئی جرح نہیں ہے۔ ذہبی رطیقیلیے نے کہا کہ وہ مخص ہے جس نے اس روایت کی تخلیق کی ہے۔)

6000

علامہ جلال الدین سیوطی رائٹھیا یہ مصنف کتاب فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اور بھی سندیں ہیں چنانچہ طبرانی رحمۃ الشملیہ نے الیمی سند کے ساتھ جس میں مجہول راوی ہیں، حضرت زید بن ثابت ﷺ ہے روایت کی ۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک مخص آیا اور اس نے کہا: اس اعرابی نے اس اونٹ کو چرایا ہے۔ اس وقت اونٹ نے ایک ساعت آ واز دی اور رسول الله علی اونٹ کی طرف کان لگائے سنتے رہے، اس کے بعد فر مایا: اے مخص! تو اس الزام سے باز آ جا۔ بیراونٹ تیرے خلاف بیان دیتاہے کہ تو حجوثا ہے۔

ابن شاہین اور ابن مندہ رحمہم اللہ نے مطلب بن عبداللہ رحمیہ علیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت حارث بن سواء ﷺ کے بیٹوں سے کہا: تمہارے والد وہی ہیں جنہوں نے رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي بيعت سے انكار كيا تھا۔ انہوں نے كہا كه ايبانه كہو بلاشبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نے ان کوايک اونٹنی عطا فر مائی تھی اور فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت

دے گاتو ہم جتنے اونٹوں کو ہا تک رہے ہیں وہ سب ای اونٹنی کی نسل سے ہیں۔

#### غیب سے بھیر نمودار:

ابن سکن راہ اللہ اللہ علیہ نے حضرت نافع بن حارث بن کلاہ صفح اللہ سے روایت کی ہے کہ وہ نبی کریم اللہ کے ساتھ چارسومسلمانوں کے شکر میں تھے۔ آپ نے ہمیں ایسی جگہ اتاراجہاں پانی نہ تھا۔ لوگوں کو تھنگی نے بے چین کر دیا۔ اچا تک ایک بھیڑ سامنے آئی۔ یہاں تک کہ وہ وسول اللہ اللہ کا تھے۔ کے قریب پہنچی، اس کے سینگ بڑے برنے اور تیز تھے۔ رسول اللہ اللہ اللہ تھا تھے نے اسے دوہا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہوگیا پھر فرمایا:
اے نافع (ضفی اس کے مالک بن جاؤ مگر میں و کیورہا ہوں کہتم اس کے مالک نہ رہ سکو گے، تو میں نے ایک لکڑی کی اور اسے زمین میں گاڑا اور رسی لے کر اس بھیڑکو اس سے مضبوط بائد ہودیا۔ رسول اللہ اللہ تھا تھے نے آرام فرمایا اور تمام لوگ بھی سوگئے اور میں بھی سوگیا جب میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسی کھی پڑی آرام فرمایا اور بھیڑموجو دنہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ تھا تھے۔ یہ حالت عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: کیا میں نے تم اور بھیڑموجو دنہیں ہے۔ میں نے رسول اللہ تھا تھے۔ سے نہ فرمایا تھا کہتم اس کے مالک نہ رہ سکو گے کیونکہ جس نے اسے بھیجا تھا وہی اسے لے گیا ہے۔ سے نہ فرمایا تھا کہتم اس کے مالک نہ رہ سکو گے کیونکہ جس نے اسے بھیجا تھا وہی اسے لے گیا ہے۔ سے نہ فرمایا تھا کہتم اس کے مالک نہ رہ سکو گے کیونکہ جس نے اسے بھیجا تھا وہی اسے لے گیا ہے۔ سے نہ فرمایا تھا کہتم اس کے مالک نہ رہ سکو گے کیونکہ جس نے اسے بھیجا تھا وہی اسے لے گیا ہے۔

الحن رالیہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق ضفیہ کے غلام حضرت سعد صفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور ہم نے ایک منزل پر قیام کیا۔ رسول اللہ علیہ نے بھی سے فرمایا: اے سعد صفیہ افلال جگہ پر بھیڑ کو دوھ لو۔ حالا نکہ اس جگہ کوئی بھیڑ موجود نہ تھی مگر میں گیا دیکھا کہ وہاں دودھ سے بھری ہوی بھیڑ موجود تھی تو میں نے اس کا دودھ دوہا اور میں نہیں جانتا کہ میں نے کتنادودھ دوہا اور میں نے اس بھیڑ کو حفاظت سے باندھ دیا اور میں نے لوگوں سے اس کی حفاظت کی تاکید بھی کر دی مگر جب ہم کوچ کرنے کی تیاری میں مشغول ہوئے تو وہ بھیڑ غائب ہوگئی۔ میں نے رسول اللہ تعلیہ سے عرض کی کہ وہ بھیڑتو غائب ہوگئی۔ فرمایا: اس کا درب اسے لے گیا۔

#### بكرى كے دودھ ميں بركت:

حضرت خباب بن ارت ضفی ہی سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علی ہی ہی ہی ایک بحری الا کیں ایک بحری الرشن اور نبی کریم علی نے اس کے پاؤں باندھ کراسے دو ہا اور فر مایا: تمہارے پاس بڑے ہی کہ وہ بحر جو ہا اے لے آؤتو میں آٹے کا لگن آپ کے پاس لے گئی، آپ نے اس میں دوہا، یہاں تک کہ وہ بحر گیا۔ پھر آپ نے اس میں دوہا، یہاں تک کہ وہ بحر گیا۔ پھر آپ نے فر مایا: تم بھی پواور اپنے ہمایوں کو بھی پلاؤ چنا نچہ ہم اس بحری کو حضور نبی کریم علی ہوگئے۔ یہاں تک کہ میرے والدصا حب جب آئے باس بول نے باس لے جایا کرتے تھے اور ہمیں خوب فراخی ہوگئے۔ یہاں تک کہ میرے والدصا حب جب آئے اور انہوں نے اسے پکڑ کراس کے پاؤں باندھ ازراسے دوہا تو دودھ میں اپنی پہلی حالت پروہ آگئی۔ اس پر میری والدہ نے کہا کہ تم پر ہماری بکری کو خراب کردیا، انہوں نے بو چھا: یہ س طرح؟ انہوں نے کہا کہ یہ بری والدہ نے کہا کہ یہ براگئن دودھ سے بحر جایا کرتا تھا۔ انہوں نے بو چھا کون اس

بكرى كودوم كرتا تها؟ انہوں نے كہا: رسول الله الله وم كرتے تھے۔

انہوں نے کہا کیاتم نے مجھے حضور نبی کریم علیہ کے برابر تھہرایا ہے؟ خدا کی تنم! حضور نبی کریم علیہ بدی برکت والے ہیں۔

﴿ طیالی ،ابن سعد ، بیمع 🕏

حضرت خباب ظری بیٹی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ہم سب کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے اور حضور نبی کریم علیہ نے ہمارے لیے ایک بکری کا دودھ دوہا اور بڑے لگن میں دودھ دو ہے تھے اور وہ بھر جاتا تھا جب حضرت خباب دیکھی واپس آئے اور انہوں نے اسے دوہا تو وہ بکری دودھ میں اپنی پہلی حالت پرلوٹ آئی۔

﴿ ابن ابی شیبه، احمد، طبر انی ، ابن سعد ﴾

#### حضرت ابوقر صافه صفي المام لانے كا واقعه:

حفرت ابوقر صافہ ضافہ علی وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اسلام کا ابتدائی واقعہ بیتھا کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے پہال مقیم تھا اور میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر مجھ سے کہا کرتی تھیں کہ اے بیٹے! فلال شخص کے قریب سے نہ گز رنا اور وہ نبی کریم ہیں ہیں کہ کہا تھا۔ کو ات اقدس مراولیتی تھیں اور کہتیں: وہ تہمیں اغوا کر لے گا اور تہمیں گراہ کر دے گا مگر میں اپنی بکریوں کو چرا گاہ لے جاتا اور انہیں چرتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم ہیں ہیں کہا تا ور میں آپ کی بارگاہ میں رہتا اور آپ کی باتیں جاتا ہوا چھوڑ کر نبی کریم ہیں ہی خدمت میں حاضر ہوجاتا اور میں آپ کی بارگاہ میں رہتا اور آپ کی باتیں ساکرتا پھر شام کو میں اپنی بکریاں لے کر گھر جاتا تو ان کے تھن دودھ سے خشک ہوتے ، مجھ سے میری خالہ نے کہا: کیا بات ہے کہ تہماری بکریوں کے تھن دودھ سے خشک ہیں۔ میں نے کہا: میں نہیں جانتا۔ اس کے بعد میں نے دوسرے دن بھی ایسانی کیا۔ پھر تیسرے دن بھی ایسا ہی کیا اور میں مسلمان ہوگیا اور میں نے حضور نبی کریم ہیں ہیں خالہ کی شکایت کی اورا پئی بکریوں کا حال عرض کیا۔

آپ نے فرمایا: اپنی بگریاں میرے پاس لے آؤ میں ان کوحضور نبی کریم علی ہے پاس لے گیا اور آپ نے ان کے تفنوں پر اور ان کی پشتوں پر دست اقدس پھیرا، اور ان میں برکت کی دعا کی تو وہ دورہ اور آپ نے ان کے تفنوں پر اور ان کی پشتوں پر دست اقدس پھیرا، اور ان میں برکت کی دعا کی تو وہ دورہ اور آپ نے ان کے تفنوں پر اور ان کی پشتوں پر دست اقد سے پاس ان کو لے کر گیا تو انہوں نے کہا: اے بیٹے! ایسا ہی چرایا کرو۔ اس وقت میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا پھروہ اور میری والدہ مسلمان ہوگئیں۔

﴿ ابوثعيم ﴾

حفزت مقداد بن الاسود ظرفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے دو دوست اور قریب تھا کہ فاقہ کشی اور تنگدی سے ہماری ساعت اور ہماری بصارت جاتی رہے۔ رسول اللہ تعلیقے نے اپنی قیام گاہ میں پناہ دی۔ رسول اللہ تعلیقے تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ جاگنے والاسنتا اور سونے والا بیدار نہ ہوتا، تو مجھ سے شیطان نے کہا کہ کاش تو یہ چند گھونٹ پی لے کیونکہ نبی کریم تعلیقے کے پاس تو اللہ بیدار نہ ہوتا، تو مجھ سے شیطان نے کہا کہ کاش تو یہ چند گھونٹ پی لے کیونکہ نبی کریم تعلیقے کے پاس تو اللہ بیدار نہ ہوتا، تو مجھ سے شیطان نے کہا کہ کاش تو بیہ چند گھونٹ پی لے کیونکہ نبی کریم تعلیقے کے حصہ کا انصار تحفے لا کر پیش کرتے ہیں تو میں اس وسوسہ میں مبتلا رہا حتی کہ میں نے حضور نبی کریم تعلیقے کے حصہ کا

€130¢

اَللَّهُمَّ اَطُعِمُ مَنُ اَطُعَمَنِيُ وَاسُقِ مَنُ سَقَانِي

پھر میں پیالہ لے کران بکریوں کی طرف گیا کہ دیکھوں کون می بکری موفی اور فربہ ہے تا کہ میں بی کریم علی ہے اس ہے غذا حاصل کروتو میں نے دیکھا کہ تمام بکریاں دودھ سے لبریز ہیں اور میں نے اہل بیت نبوت کیلئے وودھ کا پیالہ لے کراس سے اتنا دودھ دو ہا کہاس پرجھاگ آگئی۔

﴿ مسلم ﴾

حضرت ابوالعالیہ ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نوگھروں کی طرف بھیجا اور کھانا طلب فرمایا۔ آپ کے پاس آپ کے بکثر ت صحابی بیٹے ہوئے تھے مگر کھانا کسی کے ہاں نہ ملا، پھرآپ نے گھر ہیں بکری کا ایک بچہ دیکھا جس نے ابھی تک بچہ جناہی نہ تھا اور آپ نے اس کے تھنوں کی جگہ پر دست اقدس پھیرا اور راوی نے کہا کہ تھن دودھ سے استے دراز ہوگئے کہ اس کے پاؤں تک لٹک آئے پھر آپ نے برتن طلب فرمایا اور اس میں دوہ کر اپنے گھروں کی طرف ہیک ایک برتن دودھ بھیجا، پھر دوہا اور تمام صحابہ نے اسے بیا۔

﴿ بيعي ﴾

محمد بن راشدر دانتها نے خبر دی۔ انہوں نے کہا: مجھ سے حضرت ابوضین بن عطاص النہا ہے ۔ مدیث بیان کی کہ ایک قصاب نے بکری کے گلہ کا دروازہ کھولاتا کہ بکری کو پکڑ کر ذرئے کرے مگر بکری اس سے جھوٹ کر بھاگ پڑی اور سیدھی حضور نبی کریم علی کے پاس آئی۔ اس کے پیچھے وہ قصاب بھی آیا اور اس کے پیچھے وہ قصاب بھی آیا اور اس کے پاوس کی پڑی کرکھنچے لگا حضور نبی کریم علی ہے نبری سے فرمایا: حکم الہی پرتو صبر کر اور اے قصاب! تم بکری کواس کی طرف نرمی کے ساتھ لے کرجاؤ۔

﴿ عبدالرزاق المصنف ﴾

حضرت انس ظری ہے ۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی انساری کے باغ میں تشریف لے انساری کے باغ میں تشریف لے اور آپ کے ساتھ حضرات ابو بکر وحضرت عمر رضی اللہ عنہم اور بہت سے انساری صحابہ کرام تھے۔ باغ میں ایک بکری تھی اور اس نے آپ کو سجدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق انسانی سے خوش کیا: یا رسول اللہ علی ایک بکری تھی ہے ۔ آپ کو سجدہ کرنے کے اس بکری سے زیادہ ہم مستحق ہیں، آپ نے فرمایا: میری امت میں کی کیلئے سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، اگر کسی کو کسی کیلئے سجدہ آپ نے فرمایا: میری امت میں کسی کیلئے سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو سجدہ کرے، اگر کسی کو کسی کیلئے سجدہ

کرنا جائز ہوتا تو میں ضرورعورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شو ہرکوسجدہ کرے۔

﴿ ابونعیم ﴾

#### ہرنی کاواقعہ:

حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی صحراء میں تھے۔
اچا تک سی نے پکارا: یا رسول اللہ علی استی استی نے متوجہ ہوکر دیکھا گرکوئی نظر نہ آیا، پھر دوسری طرف متوجہ ہوکر دیکھا گرکوئی نظر نہ آیا، پھر دوسری طرف متوجہ ہوکر دیکھا تو بندھی ہوئی ایک ہرنی نظر آئی، اس نے کہا: یا رسول اللہ علی اللہ علی ایک ہرنی تشریف لائیں تو قریب آگے اور فر مایا: تیری کیا حاجت ہے؟ ہرنی نے کہا: اس پہاڑ پر میرے دو بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیجئے، میں ان وونوں کو دودھ پلاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔حضور نبی کر میم علی نے فر مایا: کیا تو ایسے کرے گی ؟

ہرنی نے کہا: اگر میں ایسانہ کروں تو اللہ تعالی مجھے عشار کا عذاب دے۔ (عشار ایسی حاملہ اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا وضع حمل دس ماہ گزر جانے کے بعد بھی نہ ہوا اور اس پر بوجھ لا دا جائے اور وہ تکلیف سے فریا د کرے) تو حضور نبی کریم علی نے اسے کھول یا اور اس نے جا کراپنے بچوں کو دودھ پلا یا اور اس کے بعد وہ آگئی اور حضور نبی کریم علی نے اسے باندھ دیا۔

اس دوران وه اعرابی بیدار ہوگیا اوراس نے دیکھ کرعرض کیا: یارسول الٹھ اللہ اللہ اللہ اللہ کوکوئی کام ہے۔ فرمایا: ہاں! وہ بیکداس ہرنی کوچھوڑ دے اوراس نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کودتی ہوئی جارہی تھی اور بیکہ رہی تھی: "اشھد ان لا اللہ الا اللہ و انک رسول اللہ"

(اس روایت کی سندمیں اغلب بن تمیم ہے جوصعیف ہے کیکن حدیث کی متعدد سندیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ بیقصہ بے اصل نہیں ہے۔)

﴿ طبرانی الکبیر، ابوقعیم ﴾

صالح المری رالیُنگلیہ سے روایت کی وہ ضعیف ہے اور انہوں نے حضرت انس بن ما لک ظرفی ہے ۔ روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ان لوگوں پر گزرے جنہوں نے ہرنی پکڑر کھی تھی اور اسے خیمہ کی چوب سے باندھ رکھا تھا۔

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ایک ہرنی پر گزرے جو خیمہ کی چوب سے بندھی ہوئی تھی۔ ہرنی نے کہا: یا رسول اللہ علی اللہ مجھے کھول و بیجئے تا کہ میں ا ين دونوں بچوں کو جا کر دودھ پلا آؤں۔ جب آ جاؤں تو آپ مجھے باندھ دیں۔رسول اللہ علیہ ! فرمایا: توایک قوم کا شکار ہےاورایک قوم کی باندھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے عہدلیااوراس نے قتم کھائی آپ نے اسے کھول دیا ،تھوڑی دہر کے بعد وہ اس حال میں واپس آئی کہاس کے تھنوں سے دودھ فیک رہا تھا۔ رسول التُدعَلِينَة نے اسے باندھ دیا ، اسی دوران وہ لوگ آ گئے ،حضور نبی کریم علینے ہرنی کوان سے طلب فر مایا اورانہوں نے آپ کو ہبہ کر دیا۔حضور نبی کریم علیہ نے اسے کھول کرآ زا دکر دیا۔

﴿ يَعِيْ ﴾

# ہرنی کا کلمہ پڑھنا:

حضرت زیدبن ارقم طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علیہ کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک رائے ہے گزررہے تھے اور ہمارا گزرایک اعرابی کے خیمہ کی طرف ہے ہوا۔ دیکھا کہ خیمہ کی چوب ہے ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے۔اس ہرنی نے کہا:اس اعرابی نے مجھے گرفتار کیا ہے اور جنگل میں میرے دو بچے ہیں اور میرے تھنوں میں دودھ جم گیا ہے۔ بیا عرانی نہ مجھے ذیح کرتا ہے کہ میں اس تکلیف سےخلاصی یا وُں اور نہ مجھے آ زاد کرتا ہے کہ میں جا کرا پنے بچوں کو دودھ پلاوُں۔

نبی کریم علی نے اس سے فر مایا اگر میں مجھے چھوڑ دوں تو کیا تو واپس آ جائے گی؟ اس نے کہا: ضرور واپس آؤں گی، ورنہ اللہ تعالی مجھے عشار کا عذاب دے گا، تو نبی کریم علی ہے اسے چھوڑ ویا تھوڑی در بعدوہ ہرنی اپنی زبان حاثتی ہوئی آگئی۔ نبی کریم علی نے خیمہ کی چوب ہے اسے باندھ دیا۔اتنے میں اعرابی آگیا،اس کے ساتھ مشکیزہ تھا۔

نی کریم اللہ نے اس سے فر مایا: کیا تو ہرنی کومیزے ہاتھ فروخت کرتا ہے۔اس نے کہا: یا رسول التُعلِينَةِ! آپ ہی کی ہے تو نبی کریم تلینے نے اسے آزاد کر دیا۔حضرت زید بن ارقم صفی اللہ نے کہا: اللہ کی شم! میں نے اسے دیکھا کہ وہ جنگل میں جارہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ "لَا اللهُ اللهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللهِ" ﴿ بيهِ فِي ، ابونعيم ﴾

# بهيريخ كالفتكوكرنا:

حضرت ابوسعید خدری ﷺ ہےروایت ہے۔انہوں نے کہا کہرہ میں ایک چرواہا بکریاں چراہا ر ہاتھا ا جا تک بھیٹریا اس کی بکریوں ہے ایک بکری پر ایکا تو چرواہا بکری اور بھیٹر یئے کے درمیان حائل ہو گیا۔ بھیڑیا اپنی وُم پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اس نے چروا ہے سے کہا کیا تو خدا سے نہیں وُرتا کہ میرے اوراس رزق کورمیان جے اللہ تعالیٰ نے میری طرف بھیجا ہے مائل ہوتا ہے؟

چروا ہے نے کہا تعجب ہے کہ بھیڑیا انسانوں جیسی بات کرتا ہے۔ بھیڑیئے نے کہا: کیا میں اس سے زیادہ تعجب کی بات نیٹیتاؤں وہ بیر کہ رسول اللہ علیہ وونوں پہاڑوں کے درمیان گزشتہ واقعات کی خبریں لوگوں کو بتارہے ہیں۔ بین کراس چرواہے نے اپنی بکریوں کو ہا تک دیا اورخود مدینہ منورہ چل دیا اور رسول اللہ علیات کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے بھیٹر یئے کی بات بیان کی۔

رسول الله علامتوں میں ہے آئے کہا، اس نے سی کہا، اوگو! سن لوانسانوں سے درندوں کا بات کرنا، قیامت کی علامتوں میں ہے ایک ہا اور قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک درند ہے انسانوں سے بات نہ کریں اور مرد سے اس کی جوتی کا تیمہ اور اس کے کوڑے کا پھندنا بات کرے گا اور اس کی رات اسے وہ بات بتائے گی جواس کے جانے کے بعد اس کی بیوی سے رونما ہوگی۔

﴿ احمد، ابن سعد، بزار، حاكم ، بيهي ، ابونعيم ﴾

حفزت اہبان بن اوس ﷺ سے روایت ہے کہ وہ اپنی بکریوں کی گلہ بانی پر تھے، ان کی ایک بکری پر بھیڑ ہے نے حملہ کیا اور وہ اس پر چیخ تو وہ اپنی دم پر بیٹھ گیا۔حفزت اہبان ﷺ نے کہا پھر بھیڑ ہے نے حملہ کیا اور وہ اس پر چیخ تو وہ اپنی دم پر بیٹھ گیا۔حفزت اہبان ﷺ نے کہا کون محافظ بھیڑ ہے نے جھے مخاطب کر کے کہا جس دن تو بکریاں سے غافل ہوگا اس دن تیری بکریوں کا کون محافظ ہوگا تو مجھ سے وہ رزق چھینتا ہے جھے اللہ تعالیٰ نے میرارزق بنایا ہے۔ میں نے کہا: غدا کی قتم! میں نے ہوگا تو مجھ سے وہ رزق چھینتا ہے جھے اللہ تعالیٰ نے میرارزق بنایا ہے۔ میں نے کہا: غدا کی قتم! میں نے اس سے تعجب کی کوئی بات نہیں دیکھی کہ بھیڑیا انسانوں جیسی بات کرتا ہے۔

بھیڑئے نے کہا: اس سے زیادہ تعجب کی بات میہ ہے کہ رسول اللہ علیہ ان باغوں کے درمیان لوگوں کو زمانہ ماضی کی باتیں بتارہ ہیں اور جوآئندہ ہوگا، اس کی خبریں دے رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلارہے ہیں اور اس کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں۔

یہ تن کرا ہبان ﷺ نی کریم علیہ کے پاس آئے اوراس کی آپ کوخبر دی اور مسلمان ہوئے۔ ﴿ تاریخ بخاری بیعی ، ابونعیم ﴾

حضرت ابن عمر صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چرواہا رسول اللہ عقبہ کے عہد مبارک میں اپنی بکریوں کی گلہ بانی پرتھا، اچا تک بھیٹر ئے نے اس سے کہا کہ کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو میری اس خوراک کو چھینتا ہے جے اللہ تعالیٰ نے میرا رزق بنایا۔ چروا ہے نے کہا: تعجب ہے کہ بھیٹر یا بات کرتا ہے۔ بھیٹر ئے نے کہا: میری بات کرنے سے زیاوہ تعجب کی بات میں مختبے نہ بتاؤں کہ رسول بات کرتا ہے۔ بھیٹر ئے نے کہا: میری بات کرنے سے زیاوہ تعجب کی بات میں مختبے نہ بتاؤں کہ رسول اللہ عقبی نے نہاؤں کہ رسول اللہ عقبہ نے اس کے بعد چرواہا چلا اور اللہ عقبہ نے کہا جو رہا واور اس خبر کوسنا کر اسلام قبول کیا۔

 سے زیادہ تعجب کی بات ہے کہ حضرت محمصطفیٰ علیہ پروی نازل ہوتی ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

بسند سیح حضرت ابو ہر برہ دھی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بکر یوں کے چرواہے کی طرف
بھیٹریا آیا اور اس نے بکری پکڑلی اور چرواہے نے کوشش کر کے اس سے بکری چھین لی۔ راوی نے کہا کہ
بھیٹریا ایک ٹیلہ پر چڑھا اور اپنی دم پر بیٹھ گیا اور اس نے کہا میں نے اس رزق کو چاہا جے اللہ تعالیٰ نے
میری خوراک بنائی تم نے مجھ سے اسے چھین لیا۔

چروا ہے نے بین کر کہا قتم ہے خدا کی ! میں نے آج کی مانند بھیڑ ہے کو باتیں کرتانہیں دیکھا۔
بھیڑ ہے نے کہا: اس سے زیادہ تعجب کی بات بیہ کہ ایک شخص دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ہے وہ
تم کو گزشتہ اور آئندہ کی خبریں بتاتا ہے، وہ چروا ہا یہودی تھا وہ بارگاہ نبوت میں آیا اور نبی کریم علیہ کو
واقعہ سنایا۔ نبی کریم علیہ نے اس کی تصدیق فرمائی۔

﴿ احمد ، ابونعيم ﴾

# رافع بن عميره طائي في المائي في الما

محمد بن جعفر بن خالد دمشقی را الله علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت رافع بن عمیرہ طائی صفحہ بن جعفر بن خالد دمشقی را الله علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت رافع بن عمیرہ طائی صفحہ کی بابت لوگوں کا خیال ہے کہ ان سے بھیڑ ہے نے بات کی ہے وہ اپنی بھیڑ وں میں تھے اور انہیں چرا رہے تھے تو بھیڑ ہے نے ان کورسول الله علیہ کی طرف بلایا اور ان سے ملنے کی اس نے تا کیدگ ۔ حضرت رافع طفی کے چندا شعار ہیں جس میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے:

رعیت الضان احمیها زمانا فلما ان سمعت الذئب نادی سعیت الیه قد شمرت ثوبی فالقیت النبی یقول قولا قبشرنی لدین الحق حتی وابصرت الضیاء یضی حولی الا البلغ بنی عمرو بن عوف دعاء المصطفی لاشک فیه

من الضبع الخفى و كل ذيب يبشرنى باحمد من قريب عن الساقين قاصدة الركيب صدوقا ليس بالقول الكذوب تنبنت الشريعة للمنيب امامى ان سعيت و عن جنوبى و اخوتهم جديلة ان اجيبى فانك ان اجبت فلن تخيبى

ترجمہ: "میں نے بھیڑوں کو چرایا اور ان کی حفاظت پوشیدہ گھوں اور بھیڑئے سے ایک زمانہ تک کرتا رہا، جب میں نے سنا کہ بھیڑیا مجھے پکارتا ہے اور احمہ مجتبی تقایقہ کی بشارت مجھے قریب سے دیتا ہے تو میں ان کی طرف دوڑ ااور اپنی پنڈلیوں سے تہبند کو ہاندھا اور سفر کا قصد کیا اور میں نے حضور نبی کریم تقایقہ کو اس حال میں پایا کہ آپ تجی بات بتاتے تھے جس میں قطعاً جھوٹ نہ تھا اور آپ نے مجھے دین حق کی بشارت دی۔ یہاں تک کہ شریعت تو ہہ کرنے والے پر واضح ہوگئی اور میں نے وہ روشنی دیکھی جس سے میرا گردو پیش روشن

ہو گیا۔اگر میں چلوں تو میرے آ گے بھی اور میرے دونوں پہلو میں بھی ،اسے سننے والے میری ہی بات عمرو بن عوف کے قبیلے والوں کو پہنچا دے جو جدیلہ کے بھائی ہیں کہ وہ میرا کہا مانیں،حضرت محمصطفیٰ علی ہے دین کی دعوت حق ہے۔اس میں کوئی شک وشبہ ہیں ہے اگرتم قبول کرلو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔'' وین کی دعوت حق ہے۔اس میں کوئی شک وشبہ ہیں ہے اگرتم قبول کرلو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔''

#### بهيريول كا قاصد:

حضرت ابو ہریرہ ظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ اللہ کی خدمت میں بھیٹریا آیا اور وہ حضور نبی کریم کیا ہے کہ دم پر بیٹھ گیا، پھروہ اپنی دم کو ہلانے لگا۔ نبی کریم کیا ہے نہ بیملا حظہ فرما کوروہ حضور نبی کریم کیا ہے ہے ہے مالاحظہ فرما کرنے مالیا کہ یہ بھیٹر یوں کا قاصد ہے جوتم سے سوال کرتا ہے کہ اس کیلئے اپنے اموال سے پچھ حصہ مقرر کردو۔ کرفر مایا کہ یہ بھیٹر یوں کا قاصد ہے جوتم سے سوال کرتا ہے کہ اس کیلئے اپنے اموال سے پچھ حصہ مقرر کردو۔ پہنی کہ

حضرت مطلب بن عبداللہ بن خطب ضفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے سے مطلب بن عبداللہ بن خطب ضفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے مدینہ طیبہ میں اپنے صحابہ میں جلوہ افروز تھے کہ اچا تک بھیٹریا سامنے آیا اور اس نے نبی کریم علیہ کے روبر وکھڑ ہے ہوکو کے کہا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: یہ تہاری طرف درندوں کا قاصد ہے اگر تم پہند کروتو اس کی عرضی پر چھوڑ تے ہوتو اس کیلئے کچھ حصہ مقرر کردوتا کہ اس کے سواوہ تجاوز نہ کرے اور اگر تم اس کواس کی مرضی پر چھوڑ تے ہوتو تم اس کیا ہو۔

صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! ہمارے دل کو بخوشی اس کا پچھے حصہ مقرر کرنے کو نہیں علیہ ہے ۔ اس پر حضور نبی گریم علیہ نے اس کیطر ف تین انگلیوں سے اشارہ فر مایا اور بتایا کہ اب انجکناہی تیرا حصہ ہے یہ من کروہ ملیٹ کر چلا گیا اور وہ دم ہلاتا جاتا تھا۔

﴿ ابن سعد، ابوتیم ﴾ شمر بن عطیه رحمهٔ علیه ایک مزنی یا جهنی شخص سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے تقریباً ایک سو بھیٹر یوں کواپنی دموں پر ببیٹھا دیکھا۔ جو بھیٹر یوں کے قاصد تھے۔ رسول اللہ علیہ نے صحابہ سے فر مایا: اپنا اموال میں سے ان کیلئے کچھ حصہ مقرر کر سکتے ہو؟ قاصد تھے۔ رسول اللہ علیہ نے صحابہ سے فر مایا: اپنا اموال میں سے ان کیلئے کچھ حصہ مقرر کر سکتے ہو؟ اور ماسوا مال سے تم مامون و محفوظ رہ سکتے ہو؟ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم خود حاجمتند ہیں۔ حضور نبی اور ماسوا مال سے تم مامون و محفوظ رہ سکتے ہو؟ لوگوں نے شکایت کی کہ ہم خود حاجمتند ہیں۔ حضور نبی کریم میں اجازت دے دی اور وہ چلے گئے اور وہ بولتے جاتے تھے۔

وداری، ابن منع فی المسند، ابونعیم که سلیمان بن یسیار رحمهٔ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کوہ حرق پرتشریف لائے۔ اچا تک ایک بھیٹریا حضور نبی کریم علیہ کے مرا ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اس بھیٹر یے کا نام ایس ہے۔ یہ ہرر یوڑے ایک بکری مانگنا ہے مرلوگوں نے انکار کیا، پھر حضور نبی کریم علیہ نے ایک بکری مانگنا ہے مرلوگوں نے انکار کیا، پھر حضور نبی کریم علیہ نے اپنی انگل سے اشارہ کیا اور وہ بلیٹ کر چلاگیا۔

# بارگاه نبوت میں چڑیا کی فریاد:

حضرت ابن مسعود صفحیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم ایک ورخت کے قریب گئے تو اس میں حمرۃ کا گھونسلہ تھا۔ (حمرہ چڑیا کی مانند چھوٹا سا پرندہ ہے۔) ہم نے اس کے دونوں بچ پکڑ لیے تو حمرہ نبی کریم علیہ کی خدمت میں بار بار آتی اور پچھ پرندہ ہے۔ ہم نے اس کے دونوں بچ پکڑ کراسے دکھ پنچانا ہے، ہم نے عرض بولتی ۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: کسی شخص نے اس کے دونوں بچ پکڑ کراسے دکھ پنچانا ہے، ہم نے عرض کیا: کہ ہم نے بکڑے ساتھ اس کے گھونسلے میں رکھ دونو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔

کیا: کہ ہم نے بکڑے ہیں۔ فرمایا: انہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دونو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔

ہم نے بکڑے ہیں۔ فرمایا: انہیں اس کے گھونسلے میں رکھ دونو ہم نے انہیں اس کی جگہ رکھ دیا۔

#### جانور كاا حچلنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ کے اہل بیت کا ایک وحثی جانور تھا جب نبی کریم اللہ کے باہر تشریف لے جاتے تو وہ اچھلتا کو دتا آتا جاتا اور کھیل کو دکرتا اور جب رسول اللہ اللہ اللہ اندرتشریف لے آتے تو خاموش بیٹے جاتا اور اچھل کو دنہ کرتا، جب تک رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ نے اس روایت کو سی تشریف رکھتے۔ (بیٹمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سی تشریف رکھتے۔ (بیٹمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو سی تتایا۔)
﴿ احم، ابو یعلیٰ ، ہزار، طبرانی اوسط، بیٹی ، ابو تیم ، دارقطنی ، ابن عساکہ ﴾

# گھوڑی میں طاقت:

حضرت جعیل بھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول الشقائی ہے کے ساتھ غروہ میں تھا اور میری گھوڑی بوڑھی اور کمزورتھی ، اس لیے میں سب لوگوں سے پیچھے کی جماعت میں تھا۔ رسول الشقائی ہے جھے سے ملے اور فر مایا: اے گھوڑے والے آگے بڑھو، میں نے عرض کیا: یا رسول الشقائی ! میری یہ گھوڑی بحص سے ملے اور فر مایا: اے گھوڑے والے آگے بڑھو، میں نے عرض کیا: یا رسول الشقائی ! میری یہ گھوڑی بوڑھی اور کمزور ہے۔ رسول الشقائی نے نے کوڑا اٹھایا جوآپ کے پاس تھا اور اس گھوڑی کے مارا اور دعا کی: اے خدا! اس کیلئے اس گھوڑی میں برکت دے تو میں نے دیکھا کہ میں اس کا سرروک نہیں سکتا تھا اور وہ سب سے آگے بڑھ گئی اور اس کے پیٹ سے جو نیچے پیدا ہوئے ، ان کو میں نے بارہ ہزار میں فروخت کیا۔ سب سے آگے بڑھ گئی اور اس کے پیٹ سے جو نیچے پیدا ہوئے ، ان کو میں نے بارہ ہزار میں فروخت کیا۔

#### مدينه ميں خوفناک آواز:

حضرت انس فظینه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی انہوں ، اجو د الناس ، اجو د الناس اور اسجع الناس " تھے۔ ایک رات اہل مدینہ نے ڈراؤنی آ وازشی تو نبی کریم علی حضرت ابوطلحہ فظینه کی گھوڑی پر بغیرزین کے سوار ہوکرتشریف لے گئے۔ جب لوگ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا ابوطلحہ فظین کی گھوڑی پر بغیرزین کے سوار ہوکرتشریف لے گئے۔ جب لوگ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ علی اس آ واز کی طرف تشریف لے جاچکے ہیں اور آپ خبر کی تحقیق فرما چکے میں اور آپ خبر کی تحقیق فرما یا: یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح میں اور آپ فرما یا: یہ گھوڑا تو سمندر کی طرح روان ہے حالانکہ آپ تو تھا کے کہ ہوگر کی میں وہ گھوڑا بہت ست رفتارتھا۔

حمادر طینٹیلیہ نے کہا کہ مجھ سے حضرت ثابت طین کے حدیث بیان کی یا بیہ کہا کہ حضرت ثابت طین کہا کہ دوسرے راوی کے ذریعیہ مجھے بیروایت پہنی ہے اورانہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی سواری کے بعداس گھوڑے ہے آگے کوئی گھوڑانہ بڑھا۔ با وجود بیکہ وہ گھوڑا بہت ست رفتارتھا۔

#### سواری میں تیز رفتاری:

حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلحہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ حضرت سعد طفی ہے ہا کہ رسول اللہ علیہ عضرت سعد طفی ہے ملاقات کرنے تشریف لائے اور انہیں کے ہاں دو پہر کا قبلولہ فرمایا، جب دن شخد اہو گیا تو اپنا اعرابی گدھا لائے اور اس پرروئی کا گدا ڈالا اور رسول اللہ علیہ نے اس پرسواری فرمائی پھر اسے گیا تو اپنا اعرابی گدھا لائے اور اس پر رفتارہ و گیا۔ حالانکہ وہ پہلے ست رفتاری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا۔ واپس کردیا تو وہ سبک خرام اور تیزرفتارہ و گیا۔ حالانکہ وہ پہلے ست رفتاری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا۔

حضرت عصمہ بن ما لک خطمی صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ سے سے ملنے قبات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ سے سے ملنے قبات ہے۔ انہوں کے ، جب آپ نے واپسی کا ارادہ فر مایا تو ہم ست رفتار دراز گوش لائے ، حضور نبی کریم ہیں ہے۔ اس پرسوار ہوکرتشریف لے گئے پھر آپ نے ہمیں واپس کر دیا تو وہ فراخ قدم اور تیز رفتار ہوگیا۔ ﴿ طِبرانی ﴾ طبرانی ﴾

# ني كريم علي ايك جار (لدهم) كالفتكوكرنا:

ابومنظور رطبینی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیلی نے جب خیبر کو فتح فر مایا تو آپ کو ایک سیاہ رنگ کا گدھا ملا۔ رسول اللہ علیلی نے اس حمار سے کلام فر مایا اور حمار نے بھی آپ سے کلام کیا۔ نبی کریم علیلی نے اس سے یو چھا: تیرانام کیا ہے؟

اس نے کہا: یزید بن شہاب، اللہ تعالیٰ نے میری جد کی نسل سے ساٹھ گدھے پیدا کیے اور وہ سب کے سب ایسے ہوئے کہ نبی کریم علیقے کے سواکسی نے ان پر سواری نہیں کی اور میں امیدر کھتا ہوں کہ آپ مجھے پر سواری فرما نہیں گے۔ میرے جد کی نسل میں میرے سواکوئی نہیں رہا ہے اور نہ آپ کے سوانبیوں میں کوئی باتی رہا ہے، آپ سے پہلے میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ میں اسے قصداً گرا دیا کرتا تھا اور وہ یہودی میرے پیٹے وکلیف پہنچا تا اور میری کمریر مارتا تھا۔

نبی کریم علی کے بیات اب تیرانام''یعفور' ہے جب رسول اللہ علی کسی کو بلائے کیلئے کسی کے دروازے کی طرف جیجے تو وہ اس کے دروازے پر آکراپنے سرکو دروازے پر مارتا اور جب گھر والا باہر نکل کراس کے باس آتا تو حضور نبی کریم علی کے طرف اشارہ کرتا کہ رسول اللہ علی ہلا رہے ہیں، جب نبی کریم علی تو ابو بھم بن تیمان صفح ہوئے کے کنوئیں پر آیا اور خود کو رسول اللہ علی کے فراق میں اس کنوئیں میں گرا دیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾ حضرت معاذبن جبل ضفیلہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا كہ نبى كريم علیلہ كے پاس خيبر میں جب سیاه گدھے کولا کر کھڑا کیا گیا تو نبی کریم علی نے یو چھا تو کون ہے؟

روایت ہے،آپ نے جس چو پائے پربھی سواری کی ہے وہ اپنی اسی حالت میں رہا جس پر وہ تھا اور وہ حضور نبی کریم علیہ کے برکت ہے بوڑ ھانہ ہوا۔

﴿ ابن سبع خصائص مصطفیٰ ﴾.

#### گوه کی شهادت ِنبوت:

حضرت عمر بن خطاب مظافی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عقیقی اپنے صحابہ کی محفل میں جلوہ افروز سے ،اچا تک بنی سلیم کا ایک اعرابی آیا اور اس نے گوہ کا شکار کیا تھا۔اس نے کہا مجھے لات وعزی کی قتم ہے میں اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کی تصدیق نہ کرے درسول اللہ عقیقی نے میں اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ کی تصدیق نہ کرے درسول اللہ عقیقی نے فرمایا: اے گوہ! میں کون ہوں؟ اس گوہ نے ایسی واضح عربی زبان میں گفتگو کی جسے ہر شخص بخو بی شمجھ سکے:
فرمایا: اے گوہ! میں کون ہوں؟ اس گوہ نے ایسی واضح عربی زبان میں گفتگو کی جسے ہر شخص بخو بی شمجھ سکے:
"لَبَیْکَ وَ سَعَدَ یُکَ یَا رَسُولَ رَبَّ الْعَالَمِیْن " کہا

۔ رسول اللہ علی ہے فرمایا: تو کسی کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے کہا: میں اس ذات کی عبادت کرتی ہے؟ گوہ نے کہا: میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسان میں ہے اور جس کی حکومت زمین میں ہے اور دریا میں اس کا راستہ ہے اور جنت میں اس کی محت ہے اور جہنم میں اس کا عذاب ہے ۔ فرمایا: تو میں کون ہوں؟ گوہ نے کہا: آپ رب العالمین کے رسول علی اور خاتم النہین ہیں ۔ وہ کا میاب ہے جس نے آپ کی تصدیق کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تصدیق کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تصدیق کی اور وہ نامراد ہے جس نے آپ کی تصدیق کی ہوروہ اعرابی مسلمان ہوگیا۔

اس روانیت کی سند میں ایسا کوئی راوی نہیں جس کے حال میں غور کیا جائے بجز محمد بن علی بن ولید بن بصری سلمی رحمیۃ علیہ کے جوطبر انی وابن عدی رحمہم اللّٰہ کا پیشخ ہے۔

جیمقی رخمینی سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریرہ صفح اللہ سے روایت ہے اور ابن دحیہ صفح اللہ عنہا اور حضرت ابو ہریں مفتح بن علی بن ولید رخمین اللہ عنہا ہور کے ساتھ ہیں کہ حضرت عمر صفح اللہ کی حدیث کی دوسری سند بھی ہے جس میں محمد بن علی بن ولید رخمین علی نہیں ہے اور است ابونعیم رخمین علی المرتضی صفح اسے بھی روایت کیا ہے۔ نیز اس حدیث کی مانند حضرت علی المرتضی صفح اللہ سے بھی روایت ہے جے ابن عسا کر رخمین علیہ نے روایت کیا ہے۔

ي ... ﴿ طبراني ''اوسط''الصغير،ابونعيم،ابن عساكر،ابن عدى، حاكم المعجزات، بيهقى ﴾

شیرنی کریم علی کا نام ن کراتباع کرنے لگا:

رسول التعلیق کے غلام حضرت سفینہ صفینہ صفیائی سے روایت ہے۔ وہ دریا میں کشتی پرسوار تھے، کشتی

ٹوٹ گئی تو وہ اس کے ایک تختے پر سوار ہو گئے۔اس تختہ نے مجھے ایسے بیابان میں اتارا جس میں شیر تھے۔اچا تک شیر سامنے آگیا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا: اے ابوالحارث! میں رسول اللہ علیہ میں ہوں تو وہ سامنے آگرا پنی دم ہلانے لگا۔ یہاں تک کہ وہ میرے پہلو میں آگر کھڑا ہو گیا پھر وہ میرے ساتھ چلا، یہاں تک کہ اس نے مجھے راستہ پر ڈال دیا۔اس کے بعد ایک ساعت وہ غرایا اور میں نے خیال کیا وہ مجھے رخصت کر رہا ہے۔

(اور بغوی وابن عسا کررتمهم الله نے حضرت سفینه ﷺ کا غلام سفینه ہوں کہا کہاس نے اپنی وم نے کہا کہ مجھے شیر ملاتو میں نے کہا: میں رسول الله علیہ کا غلام سفینه ہوں کہا کہاس نے اپنی وم زمین بر ماری اور وہ بیٹھ گیا۔)

﴿ ابن سعد، ابویعلیٰ، بزار، ابن منده، حاکم ، بیهی ، ابونعیم ﴾

# پرندے نے نبی کریم علی کے موزے کوصاف کیا:

حضرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ جب رفع عاجت کا ارادہ فرماتے تو دورتشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ درخت کی آٹر میں بیٹھے اور اپنے دونوں موزے اتار دیئے، پھران میں سے ایک موزہ پہنا تو ایک پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے کراڑ گیا، پھرفضائے آسانی میں اسے جھاڑا تو اس میں سے سیاہ سانے کینچلی اتر اہوا گرا۔

﴿ بيهيقى ،ابونعيم ﴾

حضرت ابوامامہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے اُپنے موزے طلب فرمائے اوران میں ہے ایک موزہ پہنا پھرکوا آیا اور دوسرا موزہ لے کراڑ گیا اور اس نے اسے جھاڑا تو اس سے سانپ گرا۔ میہ ملاحظہ فرما کر رسول اللہ علیہ نے فرمایا جومسلمان اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ بغیر جھاڑے اینے موزے نہ ہینے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابن عباس صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے وضو کرنے کا ارادہ فر مایا تو اپنے موزے اتارے اور اس سے کالا سانپ بغیر کینچلی کے گرا۔ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: کہی وہ کرامت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکرم فر مایا۔ اے اللہ! میں تجھی سے پناہ مانگا ہوں زمین پراور ہر چلنے والے کے شرسے۔

﴿ خرائطي مكارم الاخلاق ﴾

# شيطان گرفت ميں:

حفرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: آج رات جنات میں سے ایک عفریت نے میری نماز کوقطع کرنے کی غرض سے مجھ پرتھوک دیا۔تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قدرت دی اور میں نے اسے پکڑلیا اور میں نے ارادہ کیا کہ سجد کے کس ستون سے اسے باندہ دول تا کہ صبح ہوتو لوگ اسے دیکھیں گراس وفت اپنے بھائی حضرت سلیمان الطفیلا کی بیدوعا مجھے یاوآ گئی کہ "رَبِ اغْفِرُلِی وَهَبُ لِی مُلکاً لَا یَنْبَغِی لِاَ حَدِ مِنْ مُعُدِی" پھر میں نے اسے دھتاکار کردور کردیا۔ اغْفِرُلِی وَهَبُ لِی مُلکاً لَا یَنْبَغِی لِاَ حَدِ مِنْ بَعُدِی" پھر میں نے اسے دھتاکار کردور کردیا۔ اغْفِرُلِی وَهَبُ لِی مُلکاً لَا یَنْبَغِی لِاَ حَدِ مِنْ بَعُدِی " پھر میں نے اسے دھتاکار کردور کردیا۔ ﴿ بَخَاری مِسلم ﴾

حضرت ابوہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللّمالیہ نے فر مایا: شیطان میرے مصلے کے آگے میر سے سامنے آیا۔ میں نے اس کی زبان کی شنڈک آپئی تھیلی پر میر سے سامنے آیا۔ میں نے اس کی ربان کی شنڈک آپئی تھیلی پر پائی ،اگر میر سے بھائی حضرت سلیمان الطبقائی وہ دعا نہ ہوتی تو میں اسے باندھ دیتا اور تم اسے شبح کود کیھتے۔ حضرت ابن مسعود رہوں اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: میر سے سامنے سے شیطان گزرا، میں نے اسے پکڑلیا اور میں نے اس کا گلا گھوٹنا یہاں تک کہ اس کی زبان نکل کر میر سے ہاتھ میں آگئی اور میں نے اس کی شنڈک محسوس کی اور وہ چیننے لگا، آپ نے مجھے مار ڈالا۔ آپ میر سے ہاتھ میں آگئی اور میں نے اس کی شنڈک محسوس کی اور وہ چینے لگا، آپ نے مجھے مار ڈالا۔ آپ نے مجھے مار ڈالا، اگر حضرت سلیمان الطبیہ کی وہ دعا نہ ہوتی تو صبح کوتم مسجد کے ستون سے اسے لئکا ہوا در اہل مدینہ کے نیچ اس سے کھیلتے۔

﴿ بِيهِ ﴾ حضرت عتبہ بن مسعود ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کھڑے مبح کی مسلح کی مسلح ہوں ہے تھے، اچا تک آپ نے وجہ دریافت کم از پڑھ رہے تھے، اچا تک آپ نے اپنا دست اقدس اپنے آگے دراز فر مایا، جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو فر مایا: شیطان آیا اور میں نے اسے دھتکار دیا اگر میں اسے پکڑ لیتا تو میں اسے مسجد کے سی ستون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچاس کے گرد پھرتے۔

\$ 6 b \$

حضرت جابر بن سمرہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ہمیں فجر کی نماز
پڑھا رہے تھے تو آپ نے اپنا دست اقدس دراز فر مایا۔ حالانکہ آپ نماز میں ہی تھے۔ نماز سے فارغ
ہونے کے بعدلوگوں نے آپ سے پوچھا۔ فر مایا شیطان میرے نزدیک ہوا اور وہ آگ کا شرارہ مجھ پر
پھینکنا چاہتا تھا تا کہ وہ مجھے فتنہ میں ڈالے مگر میں نے اسے پکڑنا چاہا اگر میں شیطان کو پکڑ لیتا تو وہ مجھ سے
نہیں چھوٹ سکتا تھا اور میں اسے مسجد کے سی ستون سے باندھ دیتا اور مدینہ کے بچے اسے دیکھتے۔
ہیتی ، ہزار، ابوقیم کی

حضرت ابولدرداء ظرفی استے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ علیہ کھڑے ہوئے میں نے ساکہ رسول اللہ علیہ کھڑے ہوئے میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا: ''اَعُو کُهُ بِاللهِ مِنْکَ'' پھر تین مرتبہ ''اَلُعَنُکَ بِلَعُنَةِ اللهِ''فرمایا۔ اس کے بعد آپ نیا دست اقدس دراز فرمایا، گویا کہ کی چیز کو پکڑر ہے ہیں، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے اس کی بابت استفسار کیا۔

آپ علیہ نے فرمایا: وشمن خدا اہلیس تھا جوآگ کا شرارہ لا یا اور چا ہتا تھا کہ میرے منہ پر ڈالے

اور میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا اگر میرے بھائی حضرت سلیمان الطبیخ کی وہ دعانہ ہوتی توضیح اسے بندھاد یکھتے اور مدینہ کے بیچے اس سے کھیلتے ہوتے۔

€ ala)

حضرت ابن المسیب صفی مسید عشرت ابو ہریرہ صفی ہے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے فرمایا: میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس شیطان آیا اور میں نے اسے گردن سے پکڑ لیا اور اس کا گلا گھونٹا۔ یہاں تک کہ اس کے زبان کی ٹھنڈک میرے انگو تھے نے محسوس کی۔اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان التی پر رحم کرے اگران کی وہ دعانہ ہوتی تو تم اسے سبح کو بندھا دیکھتے۔

﴿ ابونعيم ﴾

حضرت جابر ظفی بنی کریم علی سے روایت کی۔فرمایا: گھر کے اندر گیا تو اچا تک درُواز کے اوٹ میں شیطان کودیکھا، میں نے اس کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ اس کی زبان کی ٹھنڈی اپنے ہاتھ پر یائی۔اگر اس عبدصالح کی دعانہ ہوتی تو صبح کولوگ اسے بندھا دیکھتے۔

﴿ طِبرانی اوسط ﴾

# مردول کوزندہ کرنے اوران سے کلام کرنے کے مجزات:

ججۃ الوداع کے باب میں نبی کریم علی ہے اپنی والدہ ما جدہ کوزندہ کرنے کا تذکرہ اورغز وہ خیبر کے باب میں زہر ملی بکری سے کلام کرنے کا ذکراورغز وہ بدرکے باب میں اصحاب قلیب کے زندہ کرنے اور زہر ملی بکری کے بچے سے کلام کرنے کا تذکرہ گزر چکا ہے۔

### مرنے کے بعد زندہ ہوگیا:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک انصاری جوان کی عیادت کی۔اس کے پاس اس کی بوڑھی اوراندھی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔تھوڑی دیر بعدوہ جوان فوت ہو گیا اور ہم نے اس کی آنکھیں بند کرکے اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور ہم نے اس کی ماں سے کہا: ابتم اللہ تعالیٰ سے ثواب کی تو قع رکھو،اس نے پوچھا کیا وہ فوت ہو گیا ہے؟

ہم نے کہا: ہاں پھراس نے اپنے ہاتھ آسان کی جانب پھیلائے اور دعا کی: اے اللہ! اگر تو جانت ہم نے کہا: ہاں پھرت کی ہے کہ ہر جانتا ہے کہ میں نے تیری طرف اور تیرے نبی کریم علیقے کی طرف اس امید پر ہجرت کی ہے کہ ہر مصیبت کے وقت تو میری مدد کرے گا تو اس مصیبت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال ۔حضرت انس معلی فرماتے ہیں کہ خدا کی قتم! ہم وہاں سے گئے نہ تھے کہ اس جوان نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کھا نا ما نگا اور ہم نے اس کے ساتھ کھا نا کھایا۔

﴿ ابن عدى ، ابن ابي الدنيا ، بيبقي ، ابونعيم ﴾

# امت محمد بيعليك كي تين خوبيان:

حضرت انس معلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس امت میں تین خوبیاں الیی

یائی ہیں کہ اگروہ بنی اسرائیل میں ہوتیں تو وہ امتوں کو قتیم نہ کرتیں، ہم نے یو چھاوہ تین خوبیاں کیا ہیں؟ فرمایا: ہم اہل صفہ میں رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ ایک مہاجرہ عورت آئی ، اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو حد بلوغ کو پہنچ گیا تھا کچھ ہی عرصے بعد اسے مدینہ کی وبالگی وروہ چند دنوں بیار رہ کر فوت ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کی آئکھیں بند کر کے بنجہیز وتکفین کی تیاری شروع کر دی، جب ہم نے اسے عسل دینے کا ارادہ کیا تو حضور نبی کریم تنافیع نے فرمایا: اے انس! تم جاؤ وراس جوان کی ماں کوخبر کروتو میں نے جاکرا سے خبر دی۔ وہ آئی اور حضور نبی کریم تفاقع کے قدمہائے مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور اس نے حضور نبی کریم علی کے دونوں قدموں کو پکڑ لیا، پھراس نے کہا: اے اللہ! میں نے تیرے لیے طوعاً اسلام قبول کیا اور کنارہ کش ہوکر بنوں کو چھوڑا پھرشوق کے ساتھ تیری طرف ہجرت کی ، اب مجھے بت پرستوں کے سامنے شرمندہ نہ کر اور اس مصیبت کا بوجھ مجھ پر نہ ڈال ، مجھ میں اس مصیبت کے اٹھانے کی برداشت نہیں ہے۔

حضرت انس طَعِی الله خاص من این خدا کی منتم! ابھی اس نے اپنی بات پوری نہ کی تھی کہ جوان کے یاؤں حرکت کرنے لگے اور اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا ویا اور زندہ رہا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اینے رسول اللہ علیہ کواس جہان سے بلالیا اور اس کی ماں بھی فوت ہوگئی۔

﴿ تَبِعِيُّ ﴾

# اس طرح دریاسے یار ہونا کہ گھوڑے کے سم بھی تر نہ ہوئے:

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ نے ایک لشکر مرتب فر مایا اور ابوالعلاء ﷺ الحضر مى كواس تشكر كاامير بنايا اور ميں اس جهاد ميں شريك تھا جب ہم مقام جهاد ميں پنچے تو كا فرول كو ہمارے آنے كى اطلاع مل چكى تھى اور انہوں نے يانى كے تمام نشانات مٹا ديئے تھے، وہ موسم شدیدگری وحرارت کا تھا، ہم اور ہمارے جانور پیاس سے بے تاب ہو گئے، جب سورج ڈ ھلاتو دورکعت نماز امیرلشکر نے ہمیں پڑھائی پھرانہوں نے اپنے ہاتھ دعا کیلئے پھیلائے اور ہم آسان میں کچھنہیں دیکھ رہے تھے۔خدا کی قتم! ابھی انہوں نے اپنے ہاتھ دعا کیلئے واپس نہ کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہواجیجی اور باول کو پیدا کیا اورخوب زور کی بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہندی نالے بھر گئے اور ہم نے یانی پیا اور بلا یا اورمشکیزوں میں بھرلیا۔اس کے بعد ہم دشمن کی طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ خلیج بحرکو یار کر چکے تھے اور ایک جزرے میں پہنچ گئے تھے، ہم خلیج کے کنارے کھڑے ہو گئے اور ابوالعلاء الحضر می صفحہٰ نے کہا: "ياعلى يا عظيم يا كريم" كهرفر مايا: بسم الله پڙه كرچلو\_

حضرت انس ﷺ نے فرمایا: ہم اس حالت میں پار ہوئے کہ ہمارے گھوڑوں کے کھر تک تر نہ ہوئے ، پھر زیادہ عرصہ نہ گز را کہ ابوالعلاء الحضر می ﷺ فوت ہو گئے اور ہم نے ان کو وہیں فن کر دیا۔ ان کے دفن کرنے کے بعد ایک شخص آیا۔ اس نے پوچھا بیکون شخص ہیں، ہم نے کہا: بیامیر لشکر ابن الحضر می ﷺ ہیں۔اس نے کہا: بیز مین مردے کو باہر نکال دیتی ہے۔ (بیعنی دریایا جانور وغیرہ اے کھود ڈالتے ہیں) اگرتم ایک یا دو میں آ گے منتقل کر دوتو زمین قبول کر لیتی ہے۔ہم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ اگرہم انہیں درندوں کے آگے کر دیں تو وہ کھا جا کیں گے۔غرض کہ سب ان کی قبر کھولئے پر مشفق ہوگئے، جب ہم نے اس کی لحد کھولی تو دیکھا کہ ہمارار فیق اس میں موجود نہیں ہے اور دیکھا کہ منتہائے نظر تک وہ لحد نور سے لبریز ہے،اس کے بعد ہم نے لحد پر مٹی ڈال دی اور ہم نے کوچ کرلیا۔

# حضرت جابر في المحالية على وعوت اوربكرى كا زنده مونا:

حضرت عبداللہ بن محمہ بن جعفر رطبیتیا نے ان سے عبدالرحمٰن بن محمہ بن حماد رطبیتیا نے ان سے ابو برہ بن محمہ بن ابی ہاشم مولی بن ہاشم رطبیتیا نے ان سے ابو کعب البداح بن ہمل انصاری رطبیتیا نے انہوں نے اپنے والدعبدالرحمٰن بن کعب صفی ہے ، انہوں نے اپنے والدعبدالرحمٰن بن کعب صفی ہے ، انہوں نے اپنے والدعبدالرحمٰن بن کعب صفی ہے ، انہوں نے اپنے والد کعب بن ما لک صفی ہے سے حدیث روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت جابر بن انہوں نے اپنے والد کعب بن ما لک صفی ہے ، اور انہوں نے حضور نبی کریم علی کے دوئے تابال کو متغیر و یکھا ہے۔ دیکھا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور انہوں نے رسول اللہ علی کے دوئے مبارک کو متغیر و یکھا ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ تغیر ہوگ کی ہی بنا پر ہے۔ کیا تمہارے پاس کھانے کو پچھ ہے؟

انہوں نے کہا: خدا کی شم! ہمارے پاس بجز اس بکری کے بچے کے اور پچھ بچے ہوئے دانوں کے علاوہ پچھ نہیں ہے تو میں نے بکری کے بچے کو ذرج کیا اور اہلیہ نے ان دانوں کو پیسا اور روٹی بنا کر پکائی، اس کے بعد ثرید بنا کر ہم نے طباق میں رکھا اور اسے لے کررسول اللہ علی ہے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی کریم علی نے فرمایا: اے جابر (ﷺ کی خدمت میں ان کو لے کر آیا۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: ان کو جماعت در جماعت کر کے بیجو تو ایک جماعت کھا کر چلی جاتی تو دوسری بی کریم علی ہوتی، اس طرح سب نے کھایا اور طباق میں ثرید اتنا ہی موجود تھا، جتنا پہلے تھا اور رسول اللہ علی ان سے فرماتے جاتے کھاؤ مگر ہڈی کو نہ تو ٹرنا۔

پھرآپ نے ہڈیوں کو طباق کے وسط میں جمع کیا اور ان کے اوپر اپناوست اقدس رکھا اور آپ نے پھھ پڑھا جس کو میں نہ من سکا ، اچا تک میں نے دیکھا کہ بکری کھڑی ہے اور وہ اپنے کان پھڑ پھڑا رہی ہے۔حضور نبی کریم ہوائی نے جمھ سے فر مایا: تم اپنی بکری کو لے لوتو میں اسے لے کر اپنی اہلیہ کے یاس آیا اس نے بوچھا یہ کیسی بکری ہے؟ میں نے کہا: خدا کی قتم! یہ وہی بکری ہے جسے ہم نے ذرج کیا تھا ، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے دوبارہ زندہ کر دیا۔ یہ من کران کی اہلیہ نے کہا: میں گواہی و بتی ہوں کہ ہے۔ شک آ پ میں گواہی کے رسول ہیں۔

﴿ ابونعیم ﴾

ام مجن رضى الله عنها كا قبر ميں سننا:

عبید بن مرز وق رحمة علیہ سے مرسلاً روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں ایک عورت تھی۔

وه مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی ، جب وہ فوت ہوئی تو اس کی اطلاع رسول اللہ اللہ کو نہ دی گئی۔ رسول اللہ اللہ بھائے مجن رضی اللہ عنہا کی قبر ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ بیدام مجن رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا: وہی عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا: جی رضی اللہ عنہا کی قبر ہے۔ آپ نے فرمایا: وہی عورت جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا: جی ہاں! وہی عورت ۔ پھرلوگوں نے صف با نبر ہی اور حصور نبی کریم تھائے نے اس پر نماز جنازہ پڑھی ، اس کے بعد فرمایا: اے ام مجن (رضی اللہ عنہا)! تم نے کون ساعمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ تعلیقے! کیا وہ سنتی ہے؟ حضور نبی کریم تعلیقے نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: تم اس سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔ پھر حضور نبی کریم علیہ نہ تو اب دیا کہ مسجد کی صفائی افضل عمل یا یا ہے۔

﴿ ابواشِغ ، ابن حبان ﴾

اورغزوہ احد کے باب میں گزر چکا ہے کہ حضرت حمزہ کے کا اور شہدائے احد نے اسلام کا جواب دیا تھا اور لوگوں نے اسے سنا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن خرام کے کہ وغیرہ کی قبروں سے قر اُت قرآن کریم کی آ واز لوگوں نے سی ہے۔

#### قبرول سے جواب:

حفرت عمر بن الخطاب ظفی سے روایت ہے کہ وہ بقیع شریف سے گزر نے تو انہوں نے کہا: "یَا
اَهُلَ الْقُبُورِ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ" وہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں یہ ہیں کہ تمہاری ہویوں نے دوسرے
شوہر کر لیے ہیں اور تمہارے گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں اور تمہارے اموال وارثوں میں تقسیم ہو
چکے ہیں توہا تف نے ان کو جواب دیا کہ "اے عمر بن خطاب ظفی اوہ خبریں جو ہمارے پاس ہیں، یہ ہیں
کہ جوا تمال خیر ہم نے جسم وہ ہم نے پالیے اور جو ہم نے خرچ کیا ہم نے ان کا نفع اٹھایا اور جو چھوڑ کے
آئے اس میں ہم خیارہ میں رہے۔

﴿ ابن الى الدنيا كتاب القور ﴾

## حضرت على ه كاابل قبور \_ گفتگوكرنا:

حفرت سعید بن المسیب ظافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حضرت علی الرتضی ظافیہ کے ساتھ مدین طیبہ کے قبرستان میں گئے اور حضرت علی الرتضی ظافیہ نے باواز کہا: ' یَا اَهُلَ الْقُبُورِ اَلسَّلامُ عَلَیْکُمُ وَ زَحْمَهُ اللهِ وَ بَوَکَاتُه' کیا تم ہمیں اپنی خبریں سناتے ہویا ہم تمہیں خبریں سنا میں۔ راوی غلیکُمُ وَ زَحْمَهُ اللهِ وَ بَوَکَاتُه' اے نے کہا ہم نے جواب میں ایک آواز سنی: ' وَعَلَیْکَ السَّلامُ وَ رَحْمَهُ اللهِ وَ بَوَکَاتُه' اے امیرالمونین! ہمیں وہ خبریں بناؤ جو ہارے بعدواقع ہوئی ہیں، اس پر حضرت علی الرتضی طفیہ نے فر مایا: امیرالمونین! ہمیں وہ خبریں بناؤ جو ہارے بعدواقع ہوئی ہیں، اس پر حضرت علی الرتضی صفیہ نے فر مایا: سنو! تمہاری ہویوں نے دوسرے شوہر کر لیے ہیں اور تمہارے اموال تقسیم ہو چکے ہیں اور تمہاری اولا د، تیبیوں کے زمرے میں شامل ہے اور وہ مکانات جن کومضبوطی سے بنایا تھا، اس میں وہ لوگ بس گئے ہیں جو تمہارے یاس تھیں، ابتم اپنی خبریں جمیے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تمہارے یاس تھیں، ابتم اپنی خبریں جمیے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تمارے یاس تھیں، ابتم اپنی خبریں جمیے سناؤ لوگ بس گئے ہیں جو تمارے دیا۔

مردوں کے گفن پرانے ہو چکے ہیں اوران کے بال بکھر گئے ہیں اوران کی کھالیس پھٹ گئی ہیں اور آئکھیں بہہ کر رخساروں پرآ گئی ہیں اور نقنوں سے خون و پیپ بہہ رہا ہے اور جو ہم نے بھیجا اسے ہم نے پالیا اور جو ہم نے چھوڑا، اس سے ہم خسارے میں رہے اور ہم اعمال کے بدلے گروی ہیں۔

﴿ حاکم '' تاریخ نیٹا یور' ، بیہی ، ابن عساکر کی حاکم ' تاریخ نیٹا یور' ، بیہی ، ابن عساکر کی

**(145)** 

کی بن ابوب خزاعی رطیقیایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے سنا ہے جس نے رہے ہیں کے اس سے سنا ہے جس نے رہے بیان کیا کہ حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب حفظہ ایک جوان کی قبر پرتشریف لے گئے اور اسے پکار کر فرمایا: اے فلال!"ولمن خاف مقام ربعہ جنتان"اور جس نے اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے خوف کیا، اس کیلئے دوجنتیں ہیں تو اس جوان نے اپنی قبر کے اندر سے آپ کو جواب دیا: اے عمر حفظہ اللہ بمیرے رب نے مجھے نسبت میں ان دونوں باغوں کو دومر تبہ عطافر مادیا ہے۔

(امام جلال الدین سیوطی را الله علی فرماتے ہیں کہ بیقصبہ بہت طویل ہے، اسے میں نے ''کتاب البرزخ'' میں بیان کیا ہے اور اس سلسلہ میں بہت سی خبریں صحابہ و تابعین اور ان کے بعد والوں کی لایا ہوں جنہوں نے مردوں کے کلام کوستا ہے۔)

﴿ ابن عساكر ﴾

اور بیہ قی رطنتی اللہ علیہ بیاتی رطنتی ہے۔ کہا کہ ایک جماعت سے باسانید سیج مرنے کے بعد کلام کرنے کے بارے میں روایت کی کہ میں روایت کی در اللہ کے بعد بیہ قی رطنتی رطنتی کی کہ مسلمہ کذاب کے مقتولوں میں سے ایک شخص نے کلام کیا اور کہا کہ ''مجم مصطفیٰ علی اللہ کے رسول ہیں اور حضرت ابو بکر صدی ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم الا بین الرحیم ہیں۔'' راوی نے کہا یہ مجھے یا ونہیں رہا کہ اس نے حضرت عمر فاروق حقی ہے بارے میں کیا کہا۔

#### جنت حاجتے ہو یا بیٹا:

حضرت ضمرہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص کی بکری تھی اوراس کا ایک بیٹا تھا وہ بچہ نبی کریم علیقے نے اسے مفقود پایا تھا وہ بچہ نبی کریم علیقے کے اسے مفقود پایا اوراس کا بیٹا فوت ہوگیا ہے۔ اوراس کے باپ نے آکر حضور نبی کریم علیقے سے عرض کیا کہ اس کا بیٹا فوت ہوگیا ہے۔

نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: کیاتم چاہتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس بچہ کوتم ہارے لیے آخرت میں روز قیامت اجر ہواور وہ کوتم ہارے لیے آخرت میں روز قیامت اجر ہواور وہ نئہارا بچہ آئے اور تمہارا ہاتھ پکڑ کرتم ہیں جنت کے دروازے تک لے جائے اور تم جنت کے جس دروازے سے چاہوداخل ہوجاؤ، بولوکیا چاہے ہو؟

ال مخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ! میرے لیے ایساغم خوار کون ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ اللہ علیہ ا نے فر مایا: وہ بیٹا! تمہارے لیے ہے اور ہرمومن کا بیٹا اس کیلئے ہے۔

گدهازنده هوگیا:

بر وایت سمجیح اسمعیل بن ابی خالد ر طبیعیا ، ابو بر و نخعی ر طبیعیا ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمن سےایک شخص چلاءابھی وہ راہتے میں ہی تھا کہاس کا گدھامر گیا تو وہ اٹھااوروضو کرکے دورکعت نماز یر هی۔ پھر دعا کی: "اے اللہ! میں تیری راہ میں جہاد کرنے آیا اور تیری خوشنودی کا طلب گار ہوا اور میں نے گواہی دی کہ تو مردے کوزندہ کرتا ہے اور قبروں میں سے اٹھا تا ہے تو آج مجھ پرکسی اور کا احسان نہ ڈال بجھی ہے سوال کرتا ہوں کہ میرے گدھے کوزندہ کر کے اٹھا دے'' تو وہ گدھا کھڑا ہو گیا اوراپنے کان ہلانے لگا۔ بیہقی راللیکا نے کہا: اس کی اسناد سیجے ہے اور فر مایا کہ جہاں کہیں ایسا ہوگا وہ صاحب شریعت کی کرامت ہے ہی ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی امت میں ہے ہی ہوگا،اس کے بعد بیہ بی اور ابن ابی الدنیار حمہم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ اسماعیل بن ابی خالد رامینی ایسے انہوں نے قعمی رامینی اس کی ما نندروایت کی صعبی رخینیملیہ نے اتنا بیان کیا کہ میں نے اس گدھے کو بازار میں فروخت ہوتا دیکھا ہے۔ بیہقی رخینیملیہ نے کہا کہ اساعیل رامیتھلیہ نے اس روایت کو دونوں سے سنا ہوگا۔ اسکے بعد بیہ پی رحمیتھلیہ اور ابن ابی الدیمیا ر اللیجایہ نے اسکی روایت مسلم بن عبداللہ بن شریک نخعی راللیجایہ ہے بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب طفی کے زمانے میں بنی نخع کا ایک صخص نباتہ بن بزید غازی تھا اور انہوں نے اس کی مثل روایت بیان کی اور زیادہ کیا کہ اس محض کے گروہ میں سے ایک نے اشعار کے، ان میں سے ایک بیہ کہ:

و منا الذي احيى الاله حماره

و قد مات منه كل عضو و مفصل

ترجمہ: ''ہم میں ہے ایک شخص وہ ہے جس کے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا جبکہ اس كا برعضوا ور مرجو ژبگھر چكا تھا۔''

€ EY: }

## بیاروں کواچھا کرنے کے سلسلہ میں معجزات کاظہور

شمرین عطیہ رحمة علیہ اپنے کسی راوی سے روایت کی کہ نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت مجھ کو لے کرآئی جو جوان تھا۔اس نے عرض کیا: میرا یہ بیٹا جب سے پیدا ہوا ہے بات ہی نہیں کرتا،حضور نبی كريم عليلية نے فرمايا: ميں كون ہوں؟ اس نے كہا آپ الله تعالىٰ كےرسول عليلة ہيں۔

\$ (P. 195 )

## آئکھیں روش:

حضرت حبیب بن فدیک ﷺ جن کوفو یک کہا جا تا ہے ہے روایت ہے کہ ان کوان کے والد رسول التعلیق کی خدمت میں لائے ، ان کی دونوں آئکھیں الیی سفید تھیں کہ کچھ دیکھ نہ سکتے تھے حضور نی کریم علی نے دریافت فرمایا جمہیں کیا صدمہ پہنچا۔ حضرت حبیب دی گانہ نے کہا: میرا یاؤں سانپ کے انڈوں پر پڑ گیا تھا، اس سے میری بصارت جاتی رہی۔ رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے پھونک ماری اور وہ روثن ہو گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ سوئی میں ڈورا ڈال رہے تھے، اس وقت اس کی عمرای سال کی تھی اور دونوں آئیھیں سفیر تھیں۔

﴿ ابن ابی شیبه ، ابن سکن ، بغوی ،طبرانی ، ابونعیم ﴾

#### لعاب دبمن كااعجاز:

محرین ابراہیم رطبیقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات کی بارگاہ میں ایک مخفی لایا گیا جس کے پاؤں میں ایب انتخاب سے اطباء عاجز ہوگئے تھے۔حضور نبی کریم علیات نے اپنی انگشت مبارک لعاب وہمن شریف پررکھی۔اس کے بعد چھنگلیا اٹھائی اورائے ٹی پررکھی پھراسے اٹھا کراس کے زخم پررکھی، پھرفر مایا:
"باسمک اللہم ریق بعضنا بتو بة ارضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا"
بیحدیث مرسل ہے۔

﴿ تَهِينَ ﴾

ساک بن حرب رطیقی اور وہ جمل کیا تو مجھے میری والدہ نبی کریم علی کے بیں۔انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ پر ہانڈی گر پڑی اور وہ جل گیا تو مجھے میری والدہ نبی کریم علی کے پاس لے گئیں تو حضور نبی کریم علی کے باس لے گئیں تو حضور نبی کریم علی کے باس کے گئیں تو حضور نبی کریم علی کے باس پرلعاب شریف لگایا اور فر مایا:"افھ ب الباس رب لناس" تو وہ فوراً ٹھیک ہوگیا۔

محمہ بن حاطب ضفی انہ والدہ ام جمیل رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں شہیں لے کرسرز مین حبشہ سے چلی یہاں تک کہ جب میں مدینہ منورہ سے ایک رات کے فاصلے پھی تو میں نے ہانڈی پکائی ، لکڑی ختم ہوگئ تو میں لکڑی کی تلاش کرنے نکلی تو تم نے ہانڈی کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھ پر گرالیا میں تم کو لے کرنبی کریم علی ہے ہاں آئی تو حضور نبی کریم علی ہے اپنا لعاب دہن شریف تمہارے ہاتھوں پر لگایا اور پڑھا:

اذهب الباس، رب الناس، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء ك لا بغادر سقما

تومیرےاٹھنے سے پہلے تمہاراہاتھ اچھا ہوگیا۔ (اسے حاکم بیہ قی اور ابوقعیم رحمہم اللہ نے روایت کیا۔) ﴿ تاریخ بخاری ﴾

ہاتھ کی گلٹی ختم:

حضرت شرجیل جعفی مظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جب رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ہاتھ میں گلٹی تھے بہت خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ہاتھ میں گلٹی تھی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایسی کالی مجھے بہت تکلیف دیتی ہے جب میں تکوار کا قبضہ یا گھوڑے کی باگ پکڑتا ہوں تو بیمیرے اور اس کے درمیان حائل

ہوجاتی ہے تو حضور نبی کریم علی ہے اپنا دست اقدس اس گلٹی پررکھا اور آپ برابراہے ملتے رہے، یہاں تک کہ وہ جاتی رہی اور اس کا نشان تک میں نے نہ دیکھا۔

﴿ تاریخ بخاری،طبرانی،ابن سکن ،ابن منده، بیمقی ﴾

واقدی رانٹیئلیہ سے روایت ہے کہ ابوسر ہ دی گھٹا نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ علی اسمارے ہاتھ میں گلٹی ہے جو گھوڑ ہے کہ ابوسر ہ دی ہے کہ ابوسر ہ دی ہے۔ رسول اللہ علی ہے جو گھوڑ ہے کی باگ تھا منے ہے مجھے روکتی ہے ، رسول اللہ علی نے بغیر پیکان کا تیر لیا اور اسے میری گلٹی پر مارتے اور ملتے رہے یہاں تک کہ وہ جاتی رہی۔

﴿ يَهِي ﴾

دادختم:

حضرت ابیض حمال ﷺ سے روایت ہے کہ ان کے چہرے پر دادتھا اس دادنے چہرے کوسفید کردیا تھا۔ایک روایت بیہ ہے کہ اس دادنے ان کی ناک کھالی تھی۔رسول اللہ علی نے دعا فرمائی اوران کے چہرے پر دست اقدس پھیرا، دن سے رات نہ ہونے پائی کہ اثر تک جاتا رہا۔
﴿ ابن سعد، بیہی ، ابونعیم ﴾

#### کٹا ہوا شانہ دست اقدس کے س کی برکت سے جڑ گیا:

حضرت جیب بن بیاف صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علی ہے کہا کہ میں نبی کریم علی ہے کہ ساتھ ایک جہاد میں شریک تھا۔ میرے شانہ پرتلوار کی ضرب لگی جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میں نبی کریم علی ہو گیا۔ میں کریم علی ہو گیا پھر میں کریم علی ہو گیا پھر میں نے اس مارنے والے کوئل کیا۔

﴿ بيعي ﴾

کی حضرت اساء بنت ابو بکر صدیق رضی الله عنها سے روایت ہے۔ ان کے سراور چرے کر ورم آگیا۔ رسول الله علی نے بہ نیت شفاان کے سراور چرے دست اقدس پھیرااور فرمایا: بیسم الله اِذُهَبُ عَنُهَا سُؤهُ وَ فُحْشَهُ بِدَعُوةِ نَبِیِّکَ الطَیِّبِ الْمُهَارَکِ الْمَکِیُنِ عِنُدِکَ

اور بیددعا تنین مرتبه پڑھی ،ان کا ورم جا تا رہا۔

﴿ بيهِي ﴾

عبید بن عمیر رالتعلیہ ہے روایت ہے کہ حضرت اساء رضی اللہ عنہا کی گردن پر ورم ہوگیا، نبی کریم عبیلیت نبی کریم عبیلیت نبی کریم علیت نبید بند میں اور فرمایا:

ٱللَّهُمَّ عَافِهَا مِنْ فَحُشِهِ وَ آذَاهُ

﴿ ابن سعد ﴾

آسيب ختم ہو گيا:

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے کہ ایک عورت اپنے بیٹے کو لائی اور عرض کیا: یا رسول

اللہ علیہ اللہ علیہ اس بیٹے پرآسیب ہے۔وہ اس کے پاس صبح وشام آتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے تو رسول اللہ علیہ نے نے اللہ علیہ نے بچہ کے سینے پر دست اقدس پھیرا اور اس کیلئے دعا فرمائی، پھراس بچے نے زور کی قے کی اور اس کے بیٹے سے کالی ٹڈی کی مانند کچھ لکلا اور وہ شفایاب ہوگیا۔

﴿ احمد، دارى ،طبرانى ، يبيقى ، ابونعيم ﴾

بیشهیداور جنتی ہے:

محمد بن سیرین رانشگلیہ سے روایت ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کورسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں لائی اوراس نے عرض کیا: میرےاس بیٹے کوالی ایس بیٹے کوالی کیاری لاحق ہوگئ ہے، وہ جبیہا ہے اب اے ملاحظہ فرمارے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ اسے موت دیدے۔

اس پررسول الله علی نے فرمایا: الله تعالی اسے شفا دے گا اور بیہ جوان ہوگا اور مردصالح بن کر الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے گا بھروہ شہید ہوکر جنت میں داخل ہوگا حضور نبی کریم تعلیٰ نے اس کیلئے دعا فرمائی اور وہ جوان ہوکر مردصالح بنا اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔
فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا بخشی اور وہ جوان ہوکر مردصالح بنا اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہوا۔
(بیم قی رائیٹی نے فرمایا: بیروایت مرسل جید ہے۔)

﴿ بيعِيُّ ﴾

دانتول کی در دختم:

بیدعا سات مرتبہ پڑھی اور جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کوشفا دیدی۔

﴿ بيعي ﴾

پید کی تکلیف ہمیشہ کیلئے ختم:

حضرت رفاعہ بن رافع ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چربی لے کرنگل لی۔ اس سے میرے پیٹ میں ایک سال شکایت رہی پھر میں نے رسول اللی اللہ سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنا دست اقدس میرے پیٹ پر پھیرا اور میں نے قے کی تو وہ چربی تازہ برآ مدہوئی ہتم ہے اس ذات کی جس نے حضور نبی کریم سیالی کو برحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ اس کے بعداب تک میرے پیٹ میں بھی شکایت نہ ہوئی۔

ھ بیہتی ،ابونعیم الصحابہ ﴾ حضرت جرمد ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے بائیس ہاتھ سے کھایا تو رسول اللہ علیہ ہے ان سے فر مایا: دا ہنے ہاتھ سے کھاؤ ، انہوں نے عرض کیا: اس ہاتھ میں تکلیف ہے تو حضور نبی کریم علیہ نے اس پر دم فر مایا تو پھران کی وفات تک اس ہاتھ میں شکایت نہ ہوئی۔

﴿ طبرانی ﴾

## كى كھورىدى درست ہوگى:

حضرت عبداللہ بن انیس فی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ستیز بن رزام یہودی نے میں سے میں اندی اور میں فی ہے کہ ایک کے کہا کہ ستیز بن رزام یہودی نے میرے سر پرتکوار ماری اور میرے سرکی ہڈی یا اس کے اوپر کا پردہ شق ہوگیا، میں وہ زخم لے کرنبی کریم میں سے اللہ کے پاس آیا، آپ نے زخم کھول کر اس پر پھونک ماری اور وہ ساری تکلیف مجھے سے جاتی رہی۔ میں طبرانی کی طبرانی کھول کر اس پر پھونک ماری اور وہ ساری تکلیف مجھے سے جاتی رہی۔

## مجنون عقل مندبن گيا:

حضرت وازع ضفی ہے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنے مجنون بچے کو لے کرآئے ، آپ نے اس بچے کے چرے پر ہاتھ پھیرا۔اس کے لئے دعا فر مائی:حضور نبی کریم علیہ نے نے دعا کر مائی:حضور نبی کریم علیہ نے دعا کے بعداس سفارت میں کوئی شخص اس بچہ سے زیادہ عقل مندنہ ہوا۔

﴿ابوتعیم ﴾ حضرت عروہ فضی کے سے روایت ہے کہ ملاعب الاسند نے نبی کریم علی ہے کے پاس ایک شخص کو بھیجا اوراس نے اپنے درد کی شفایا بی کی درخواست کی کیونکہ اس کے بیٹ میں دمبل تھا تو نبی کریم علی ہے نے مٹی کا ڈھیلا لیا اوراس پرلعاب دہمن اقدس ملا پھرا سے دے کرفر مایا اسے پانی میں گھول کرا سے پلا دینا تو اس نے ایسا ہی کیا اوروہ اچھا ہو گیا۔ یہ بھی کہا جا تا ہے کہ اس کی طرف شہدگی کی جیجی کہ اسے چاٹا کریں ، تو وہ برابر چاشتے رہے ، یہاں تک کہ وہ اچھے ہو گئے۔

﴿ واقدى،ابونعيم ﴾

#### حبولے پانی میں شفا:

حفرت عباس بن مہل بن سعد ساعدی فاقی ہے سنا ہے، جن میں ابواسید فاقی ہے، حفرت ابوحمید فقی ہے، حضرت ابوحمید فقی ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے بیئر بصاعہ پرتشریف لائے آپ نے ڈول میں یانی لے کروضو کیا، وہ یانی کوئیں میں ڈال دیا پھر دوسرے ڈول میں لے کر اس میں لعاب دہمن اقدس ڈالا اوراس کا پانی نوش کیا اور کنوئیں میں ڈال دیا، حضور نبی کریم علی ہے عہد مبارک میں جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ فرماتے: بضاعہ کے پاس سے اسے مسل دواور وہ مسل کرتا اور وہ ایسا ہوجا تا گویا اسے رسی سے جکڑ رکھا تھا جسے کھول دیا گیا یعنی وہ شفایا بہوگیا۔

﴿ ابن سعد، واقدى ﴾

حفرت جابر فظی این سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اور حفرت ابو بکر صدیق فظی میری عیادت کو بنی سملہ میں تشریف لائے آپ نے مجھے اس حال میں پایا کہ میں کسی کو پہیا نتا نہ تھا، اس پرحضور نبی کریم سیالتے نے پانی طلب فر مایا اور وضوکر کے وہ پانی مجھ پر چھڑ کا اور میں اچھا ہو گیا پھر میں نے عرض کیا: گیا رسول اللہ علیاتے! میں اپنے مال کوئس طرح تقشیم کروں تو اس وقت آیت کریمہ ''یُوُ صِیْکُمُ اللهُ'' (سورۂ النساء) نازل ہوئی۔

و بخاری مسلم

## ڻوڻي پنڌ ليڻھيک ہوگئي:

حضرت معاویہ بن عکم حقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ عقیقہ کے ساتھ سے ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ عقیقہ کے ساتھ سے ۔ میرے بھائی علی بن عکم حقیقہ نے اپنے گھوڑے کو خندق سے کو دایا۔ تو خندق کی دیوار سے ان کی پنڈلی کچلی گئی تو ہم ان کو اپنے گھوڑے پر رسول اللہ عقیقہ کی خدمت میں لائے اور حضور نبی کریم عقیقہ نے ان کی پنڈلی پر اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ گھوڑے سے انز نے سے پہلے اسچھے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن کہا ہے تھے ہو گئے۔ حضرت معاویہ بن حکم حقیقہ نے اس واقعہ کو اپنے تھیدے میں کہا ہے:

وانزها على وهى تهوى هوى الدلو مترعة بسدل صفوف الخندقين فاهرقته هويه مظلم الحالين غمل فعصب رجله فسما عليها سمو السقر صادف يوم ظل فقال محمد صلى عليه مليك الناس هذا خير فعل لعالكب فاستمر بها سويا وكانت بعد ذاك اصح رجل

حضرت علی المرتضی صفی نے گھوڑے کو کدایا تو اس طرح گرے جس طرح ہجرا ہوا ڈول گرتا ہے۔ گھوڑے کو خندق کی دوصفوں پر کدایا اور اس کا خون وادی میں اس طرح گرا، جیسے دن رات کی تاریکی ہوتی ہے اور وہاں کوئی روشنی نہ ہو، حضور نبی کریم علی نے ان کی پنڈلی پر پٹی با ندھی اور وہ اس طرح گھوڑے پر چڑھے جیسے سائے کے دن بازبلندی پر جا تا ہے اس پر حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آپ پر صلوٰ قوسلام بھیجے کہ بیاجھا عمل ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے تو ہمیشہ ٹھیک رہے، اس کے بعد وہ یاؤں دوسرے سے زیادہ تھے کہ رہا۔

﴿ ابن سكن ، ابوقعيم الصحابه ﴾

## بھوک بیال گرمی سردی کے اِشْتِداد کے روکنے میں نبی کریم اللی کے مجزات

## زندگی بھر کیلئے بھوک ختم:

حضرت عمران بن حصین صفی الله عنها آئیں اور حضور نبی کریم آلیا فی کے روبر و کھڑی ہوگئیں، آپ نے ان اچا تک سیدہ فاطمہ الز ہراءرضی الله عنها آئیں اور حضور نبی کریم آلیا فی کے روبر و کھڑی ہوگئیں، آپ نے ان کواس حال میں دیکھا کہ ان کا چہرہ بھوک کی شدت سے زردتھا۔حضور نبی کریم آلیا فی نے اپنا دست اقدس اٹھا کران کے سینے پرہار پہننے کی جگہ پررکھا اور آپ نے اپنی اٹھایاں کشادہ فرماویں، پھر آپ نے دعاکی:
"اللهم مشبع الجاعة و ارفع الوضعیه ارفع فاطمة بنت محمد عَلَيْتِ "
ترجمہ:"اے خدا! بھوک سے سیر کرنے والے! تکلیف کو دور کرنے والے فاطمہ بنت
رسول التعلیق سے دور کردے۔"

حضرت عمران من الله کہتے ہیں کہ میں نے ان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ ان کے چہرے سے زردی جاتی رہی تھی۔ پھر میں نے دوسرے وقت ان سے ملا قات کی اوران سے پوچھا تو انہوں نے فر مایا:
اے عمران من انہا کہ کہ اللہ تعلیہ نے کہ ایک کہ یہ بات ظاہر ہے کہ ان کا دیکھنا پردے کی آبت نازل ہونے

﴿ بيهيقي ، ابونعيم ﴾

## سرراه ندائے تیبی:

(-q= dy=

موی بن عقبہ را الله الله و ال

اس نے کہا میں صنص بن تحقیل، بن نصیلہ یا نصلہ کا ایک شخص ہوں۔ رسول اللہ علیہ جھے بی جعال سے والسی کے وقت ملے تھے، آپ نے جھے اسلام کی وعوت دی اور میں نے اسلام قبول کیا۔ پھراپنا بچا ہواستو جھے پلایا تو میں ہمیشہ اس کی سیرانی جب بھوک پیاس ہوتی پاتا ہوں پھر میں نے راس الا بیض جانے کا قصد کیا اور وہاں مع اہل وعیال دس سال تک رہا۔ روزانہ پانچ وقت کی نماز پڑھتا۔ ماہ رمضان کے روز سے رکھتا اور دس ذی الحجہ کو قربانی کرتا رہا۔ رسول اللہ علیہ نے جھے یہی سکھایا تھا۔ اب جھے خشک سالی کی مصیبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رفی اللہ تھی نے فرمایا: میں تمہاری مدوکرنے آؤں گا، اور تمہارے پشمہ پر پہنچوں گا، پھر جب ہم واپس ہوئے تو ہم نے پوچھا اس چشمہ کا مالک کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیاس کی قبر ہے پھر حضرت عمر خلافہ اس کی قبر پر پہنچوا دراس کیلئے رحمت واستغفار کی وعاکی۔ کہ بیاس کی قبر ہے پھر حضرت عمر خلافہ اس کی قبر پر پہنچا وراس کیلئے رحمت واستغفار کی وعاکی۔

#### بميشه كيليّ بياس ختم:

حضرت ابوا ما مہ با ہلی صفیۃ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ میری قوم کی طرف بھیجا جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں بھوکا تھا اور وہ خون کو کھا رہے تھے۔ انہوں نے کہا آو کھا وَ، میں نے کہا میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں تم سے اسے چھڑاؤں۔ انہوں نے میرا نداق اڑایا اور میری تکذیب کی اور میری بات نہ مانی اور میں ان کے پاس سے چلا آیا، ورال حالیہ میں شخت بھوکا اور پیاسا تھا اور جھے شدت محنت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور میں سوگیا تو میرے پاس خوب خواب میں آنے والا آیا اور میرا پیٹ اور میں دودھ تھا، میں نے اسے لے کر پیا اور میں خوب سیراب ہوگیا اور پیٹ بھرگیا اور میرا پیٹ اونچا ہوگیا۔

ان لوگوں میں سے کسی نے ان سے کہا تمہاری قوم کے سرداروں میں سے ایک شخص تمہارے پاس آیا تم نے اسے واپس کر دیا جاؤاسے کھانا پینا دوجیسا بھی وہ چاہتا ہے تو وہ میرے پاس کھانا پینا لائے۔ میں نے ان سے کہا اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہیں بھوک کی حالت میں دیکھا ہے میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے کھلا پلا دیا ہے اور میں شکم سیر ہوگیا ہوں اور میں نے ان کوا بنا پیٹ دکھایا یہ دیکھ کروہ سب مسلمان ہوگئے۔

اس روایت کی بعض اسناد میں ابن عساکر رائیٹھایہ کے نزدیک اس طرح ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کردیا، میں نے ان سے کہا: افسوس ہے تم پر مجھے ایک گھونٹ پانی دو، میں سخت پیاسا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے بلکہ ہم دعا کریں گے کہ تم پیاسے ہی مرجاؤ۔ اس پر میں عملین ہوا اور میں نے اپنا سرعبا میں چھپالیا اور سخت گرم ریت پر میں سوگیا۔ تو میں خواب میں کسی آنے ولا ہے نے بلور کا پیالہ مجھے دیا میں نے اتنا خوبصورت پیالہ بھی نہیں و یکھا، اس میں خواب میں کسی آنے ولا ہے نے بلور کا پیالہ مجھے دیا میں نے اتنا خوبصورت پیالہ بھی نہیں دیکھا، اس میں چینے کی قدرت ملی میں پینے کی چیز نہ دیکھی اور مجھے اس کے چینے کی قدرت ملی اور میں بیدار ہوگیا تو خدا کی قتم! اس کے چینے کے بعد اور میں بیدار ہوگیا تو خدا کی قتم! اس کے چینے کے بعد نہ بھی شنگی معلوم ہوئی اور نہ بھوک کی تکلیف ہوئی۔

﴿ ابويعلیٰ ، بيه قی ، ابن عساكر ﴾

## ام ايمن رضي الله عنها كوزندگي بھر پياس نے نہيں ستايا:

ثابت، ابوعمران جونی اور ہشام بن حسان رحمہم اللہ سے روایت ہے۔ان سب نے کہا کہ ام ایمن رضی اللہ عنہانے مکہ مکرمہ سے مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت کی تو ان کے پاس زادہ راہ نہ تھا جب وہ روحا کے قریب پہنچیں تو شدید تشکی معلوم ہوئی۔

وہ فرماتی ہیں: میں نے اپنے سر کے اوپر تیز ہوا کی آواز سی ، میں نے اپنا سراٹھایا تو دیکھا کہ آسان کی سفیدری سے بندھا ایک ڈول لٹک رہا ہے۔ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے تھام لیا اور میں اسے تھامے رہی ،

میں نے اس میں سے اتنا پیا کہ میں سیراب ہوگئ وہ فرماتی ہیں کہ اس ڈول سے پانی چینے کے بعد شدیدگری کے دن روزہ رکھتی اور دھوپ میں پھرتی تا کہ مجھے پیاس لگے مگر اس کے باوجود مجھے پیاس نگتی۔

﴿ (اس روایت کو ابن منبع رائیٹ کلیے نے اپنی مند میں نقل کیا ہے ہم سے روح رائیٹ کلیے نے ان سے بشام رائیٹ کلیے نے ان سے مشام رائیٹ کلیے نے ان سے مشام رائیٹ کلیے نے ان سے مشام رائیٹ کلیے نے ان کی شخص میں بیان کی ہے اور ابن سعد رائیٹ کلیے نے دوئر سے ابوا مامہ حقیق کے انہوں نے جربر بن حازم رائیٹ کلیے سے انہوں نے عثمان بن قاسم رائیٹ کلیے سے انہوں نے عثمان بن قاسم رائیٹ کلیے سے انہوں نے عثمان بن قاسم رائیٹ کلیے سے انہوں نے عربر بن حازم رائیٹ کلیے سے انہوں نے عثمان بن قاسم رائیٹ کلیے سے انہوں اسے روایت کیا۔)

﴿ تَعِينَ ﴾

#### حضرت امسلمه رضى الله عنها عن تكاح فرمانا:

ابوبکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام رطیقی ہے دوایت ہے۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کوخبر دی کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے مجھے پیغام نکاح دیا تو میں نے عرض کیا اگر چہ مجھ جیسی عورتیں نکاح کرلیتی ہیں لیکن میں نکاح نہیں کرتی کیونکہ میرے بچے ہیں اور میں غیرت مند ہوں اور صاحب عیال ہوں۔ بیس کرحضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: میں تم سے اکبر ہوں جہاں تک غیرت کا سوال ہو اللہ تعالی اور اس کے رسول علی ہے کوالہ ہیں اور حضور نبی کریم علی ہے نکاح فر مالیا۔

راوی نے کہا: از واج مطہرات میں ان کی بیشان تھی گویا وہ ان میں سے نہیں ہیں، جیسی غیرت ان میں بائی جاتی تھی اس بی جیسی غیرت ان میں پائی جاتی تھی ایس بی میں موجود نہ تھی اور اسے بن منبع رطبقی نے دوسری سند کے ساتھ عمر بن ابوسلمہ حفظی کے جاتی کی اور ابویعلی رائٹی علیہ اور عبداللہ بن امام احمد رطبقی میں دوایت کی اور ابویعلی رائٹی علیہ اور عبداللہ بن امام احمد رطبقی میں حضرت انس حفظی کی حدیث ہے اس کی مانندروایت کی۔

﴿ سِيقٌ ﴾

## أنكهول يد أنسونه بهنا:

حفرت ام اسحاق رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ رسول اللہ علیات کی طرف ہجرت کی تو مجھ سے میر ہے بھائی نے کہا: میں مکہ مرمہ میں اپنا تو شہ بھول آیا ہوں ، پھر وہ اسے لینے مکہ مکرمہ واپس گئے مگر میر ہے شوہر نے ان کوفتل کر دیا اور میں رسول اللہ علیات کہ میر سے ماضر ہوگئی۔ میں نے حضور نبی کریم علیات سے عرض کیا: کہ میر سے بھائی کوفتل کر دیا گیا ہے خدمت میں حاضر ہوگئی۔ میں نے حضور نبی کریم علیات سے عرض کیا: کہ میر سے بھائی کوفتل کر دیا گیا ہے آپ نے چلو میں پانی لیا اور میر سے چہر سے پراس کے چھینٹے دیئے تو جومصیبت مجھ کو پنچی تھی اس پر آنکھ کے آنسوتو میری آنکھوں میں دیکھے جاتے تھ مگر وہ میر سے دخساروں پر بہہ کرنہ آتے تھے۔

صحابه سردى يسيمحفوظ:

ابوب بن بیار رحمة علیه محمد بن منکدر رحمة علیہ سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ صفح اللہ سے

انہوں نے حضرت ابو بکر صفی ہے۔ انہوں نے حضرت بلال صفی ہے۔ دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سخت سردی میں صبح کی افران دی اور نبی کریم علیہ باہرتشرف لائے ، آپ نے مسجد میں کسی کوموجود نہ پایا تو فر مایا: لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کیا: سردی کی شدت نے انہیں روک رکھا ہے۔

آپ نے فر مایا: اے اللہ! ان سے سردی کو دور کر دی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ صبح کے وقت بیکھے سے ہوا کر دہے تھے۔ اس روایت میں ایوب منفر دہیں۔
سے ہوا کر دہے تھے۔ یا چاشت کی نماز کے وقت بیکھے سے ہوا کر دہے تھے۔ اس روایت میں ایوب منفر دہیں۔

#### تم سفینه اهو:

حضرت سفینہ فضی ہے۔ روایت ہے۔ ان سے کسی نے دریافت کیا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم علی اللہ علی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم علی اللہ علی ہے۔ فرمایا کہ حضور نبی کریم علی اللہ علی ہے۔ ان سے ان پر اپنا سامان ہو جھ معلوم ہوا۔ رسول اللہ علی ہے جھ سے فرمایا: اپنی چا در تبیل اور پھیلا دی اور اس چا در میں ان سب نے اپنا سامان رکھ کرمیر بے حوالہ کر دیا، حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اٹھالو کیونکہ تم سفینہ (کشی) ہو۔اس دن کے بعد میں ایک اون کا یا دوکا یا تین کا یا چا کا یا چھ کا یا چھ کا یا جھ کا یا سات کا ہو جھ اٹھ الیتا ہوں تو جھ پر بارنہیں معلوم ہوتا۔

﴿ احمد، ابن سعد، یہی ، ابونیم ﴾ ﴿ احمد، ابن سعد، یہی ، ابونیم ﴾ ﴿ احمد، ابن سعد، یہی ، ابونیم ﴾

## عطائے علم وفراست وشجاعت کے سلسلہ میں نبی کریم علیہ کے مجزات

#### حافظةوى هو كيا:

حضرت الوہر ریرہ ضفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ایک دن ہمیں حدیث بیان فر مارہ سے تھے۔ آپ نے فر مایا: کون ہے جو اپنا کپڑا بچھائے اور میں اس میں اپنی حدیث رکھوں اور وہ اے اپنے سینے سے لگا لے تو میں نے اپنا دامن پھیلا دیا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ نے ہمارے سامنے حدیث بیان فر مائی اور میں نے اسے اپنے سے چمٹالیا تو خدا کی شم! جضور نبی کریم علیہ نے جو حدیث میں نے سی بیان فر مائی اور میں نے اسے اپنے سے چمٹالیا تو خدا کی شم! جضور نبی کریم علیہ نے جو حدیث میں نے سی میں اسے بالکل نہ بھولا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابوہریرہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ہے! میں آپ سے بہت ی حدیثیں سنا کرتا ہوں، گر میں انہیں بھول جاتا ہوں۔ فر مایا: چا در پھیلا وُ تو میں نے اپنی چا در پھیلا دی، پھر حضور نبی کریم علیہ نے لپ بھر کراس میں ڈالا اور فر مایا اس کے چا روں کونے ملا کر اپنے سینے سے چمٹالوتو اس کے بعد کوئی حدیث نہ بھولا۔

## حضرت على المرتضلي فظ الم عليه كي سينے يردست نبوت كا فيضان:

حضرت علی المرتضی صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علی ہے ہے یمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ مجھے بھیج رہے ہیں حالانکہ میں جوان ہوں اور کس طرح لوگوں کے درمیان مقد مات کا فیصلہ کروں گا اور میں جانتا بھی نہیں کہ قضا کیا ہے تو حضور نبی کریم علیہ ہے تا بھی نہیں کہ قضا کیا ہے تو حضور نبی کریم علیہ ہے تا بہا دست مبارک میرے سینے پر رکھا اور دعا کی کہ اے رب العالمین! ان کے دل کو ہدایت عطافر ما اور ان کی زبان کو مشکم بنا، تو قشم ہے اس ذات کی جس نے دانہ کو پھاڑا، دوفر یقوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں مجھے ذرہ بھر تذبذب نہ ہوا۔

﴿ حاكم، يبيقى ﴾

حضرت علی الرتضیٰ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کے بین مجھے یمن کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بھیے کی طرف بھیجا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ تعلیہ نے کہ میں شخصے فیصلہ نہ کرسکوں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کومضبوط رکھے گا اور تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### بدكلامي يي محفوظ:

حفرت ابوا مامہ خوا کے ساتھ مخش کلامی کرتی تھی اور بڑی بدزبان تھی۔ وہ نبی کریم علیہ کے پاس آئی، آپ ٹرید تناول فرمارہ سے۔ اس کلامی کرتی تھی اور بڑی بدزبان تھی۔ وہ نبی کریم علیہ کے پاس آئی، آپ ٹرید تناول فرمارہ سے۔ اس نے حضور نبی کریم علیہ ہے مانگا، آپ نے اسے دیا۔ اس نے کہا: مجھے وہ لقمہ عنایت فرمائے جو آپ کے دہن اقدس میں ہے تو حضور نبی کریم علیہ نے اسے اپنا لقمہ عطا فرمایا اور اس نے اسے کھا لیا تو وہ اتنی حیادار ہوئی کہ مرنے کے وقت تک کسی سے بدکلامی نہ کی۔

﴿ طِرانی ﴾

#### میں سب کے ساتھ ہوں:

حفرت سلمہ بن اکوع حقیۃ سے روایت ہے کہ نبی کریم عقیۃ بنی اسلم کے لوگوں کے پاس
تشریف لائے تو وہ باہم تیرا ندازی کررہے تھے۔حضور نبی کریم عقیۃ نے ملاحظہ کرکے فرمایا: یہ کھیل
اچھا ہے ،تم تیرا ندازی کی مشق کرد اور میں حضرت ابن اکوع (حقیۃ) کا رفیق ہوں ،اس پرلوگوں
نے اپنے ہاتھ روک لیے اور عرض کرنے لگے: خدا کی قتم! ہم تیرا ندازی نہیں کریں گے جب تک
تیرا ندازی میں آپ ان کے ساتھ ہیں۔ اس لیے کہ آپ ہم پر غالب ہی رہیں گے۔ فرمایا:
تیرا ندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں ، تو وہ لوگ دن بھر تیرا ندازی کرتے رہے ، جب جدا
ہوئے تو سب مساوی تھے ،کی کوکی پرفو قیت نہیں۔

حضرت سعید بن مستب ضفی کے ایک فرزند سے انہوں نے اپ والد سے انہوں نے اپ دادا سے روایت کی ۔ کہا کہ رسول اللہ علی کے کہا: حزن سے روایت کی ۔ کہا کہ رسول اللہ علی کے کہا: حزن ہے ۔ فرمایا: نہیں بلکہ مہل ہے۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ علی کے این میں کیا میں اپنا نام بدل لوں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد سے حزونت ہم میں اب تک باقی ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت سعید بن مستب ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے میرے داواحزن سے فرمایا کہ تہمارا نام مہل ہے اس پر انہوں نے کہا کہ مہولت تو گدھے کیلئے ہے اور اس نام کو قبول کرنے سے انکار کردیا۔ راوی نے کہا: خداکی شم! ہم حزونت کواپنے درمیان برابر پہچانے ہیں۔ قبول کرنے سے انکار کردیا۔ راوی نے کہا: خداکی شم! ہم حزونت کواپنے درمیان برابر پہچانے ہیں۔ ﴿ بخاری ﴾

آسيب ختم هو گيااورعلاج آسيب:

€ d b b

ابوامامہ بن حنیف ضفی ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے انصار صحابہ کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم علی ہے سے آکرع ض کیا کہ ایک شخص نصف شب کو نماز کیلئے کھڑا ہوا اور اس نے ایک سورہ پڑھ پڑھ کے قصد کیا جو کہ اسے یاد تھی گروہ اس کے پڑھنے پر قادر نہ ہوا صرف ''بہم اللہ الرحیم'' پڑھ سکا، اس رات بیدوا قعہ آپ کے بہت سے صحابہ کو پیش آیا، جب انہوں نے صبح کی تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے اس سورۃ کے بارے میں پوچھا، آپ ایک ساعت خاموش رہے اور ان کی طرف بالکل رجوع نہ فرمایا پھر فرمایا: سورۃ آج رات منسوخ کردی گئی ہے۔ ان سب کے سینوں میں سے بھی اور ہراس جگہ سے جہاں وہ کھی ہوئی تھی۔

🗘 (بیموقی رطیقیمایہ نے کہا: ولائل نبوت میں سے بیہ بات ظاہر دلیل ہے۔)

## انواع جمادات مين معجزات كاظهور

حضرت ابوذر خفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ تنہا تشریف فرما تھے، پھر میں آیا اور میں حضور نبی کریم علیہ کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر حضرت ابو بکرصدیق خفی آئے اور وہ سلام کر کے بیٹھ گئے پھر حضرت عمر فاروق خفی ہے آئے پھر حضرت عثمان حفی ہے۔

رسول الله علی کے سامنے کنگریاں تھیں، آپ نے ان کواٹھا کہ تھیلی پررکھا تو وہ تیج کرنے لگیں حتی کہ ہم نے ان کی آواز الی سی جیسے شہد کی تھیوں کی جنبھنا ہے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کو رکھ دیا، وہ تیج رکھ دیا، وہ تیج کر کے ان کی آواز الی سی جیسے آپ کے اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے گھر آپ نے ان کور کھ دیا اور کر نے لگی حتی کہ ہم نے ان کی آواز سی جیسے کہ تھیوں کی جنبھنا ہے ہوتی ہے پھر آپ نے ان کور کھ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اسکے بعد حضور نبی کر پھر تھیا ہے نے ان کواٹھا کر حضرت عمر فاروق صفی ہے ہاتھوں میں رکھ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اسکے بعد حضور نبی کر پھر تھیا ہے نے ان کواٹھا کر حضرت عمر فاروق صفی ہوگئیں کے ہم نے کھیوں کی جنبھنا ہے کی ما نندان کی آواز سی۔ پھر انہوں نے رکھ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اس پر رسول اللہ علیات نے فرمایا: یہ نبوت کی خلافت کی شہادت ہے۔ دیا اور وہ خاموش ہوگئیں، اس پر رسول اللہ علیات نے فرمایا: یہ نبوت کی خلافت کی شہادت ہے۔

كنكريون كادست اقدس مين تبييج يردهنا:

حفرت انس فظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپ وست مبارک میں کنگریاں لیں اور وہ شبیح کرنے لگیں، یہاں تک کہ ہم نے ان کی شبیح کی ، آواز سی ۔ پھر آپ نے حضرت ابو بمرصدیق فظی کے ہاتھ میں پلیٹ ویں تو وہ شبیح کررہی تھیں اور ہم ان کی شبیح کی آواز سی رہے تھے، پھرانہوں نے حضرت عمر فظی کے ہاتھ بلیٹ ویں اور وہ برابر شبیح کررہی تھیں اور ہم نے شبیح کی آواز سی پھرانہوں نے حضرت عثان فظی کے ہاتھ میں بلیٹ ویں تو وہ برابر شبیح کررہی تھیں اور ہم نے ان کی شبیح کی آواز سی محضرت عثان فظی کے ہاتھ میں بلیٹ ویں تو وہ برابر شبیح کررہی تھیں اور ہم نے ان کی شبیح کی آواز سی پھروہ کیے بعد دیگر ہے ہمارے ہاتھوں میں آئیں تو ان کنکریوں میں سے کوئی شبیع نہ کررہی تھی۔ پھروہ کیے بعد دیگر ہے ہمارے ہاتھوں میں آئیں تو ان کنکریوں میں سے کوئی شبیع نہ کررہی تھی۔

سنگریزون کی شهادت:

سدی را الله علیہ حضرت ابوما لک ظرفی کے حضرت ابن عباس ظرفی ہے ہے۔ ان میں افعت بن قیس بھی نے فر مایا کہ شاہان حضر موت، رسول الله علیہ کے دربار عالی میں آئے۔ ان میں افعت بن قیس بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ سے ایک بات مخفی رکھی ہے۔ آپ بتا ہے: وہ کیا بات ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: سبحان الله! الی با تیں تو کا بمن لوگ بھی کرتے ہیں حالا تکہ کا بمن اور ان کی کہانت دونوں دوزخ میں جا کیں گے، اس پر انہوں نے کہا پھر ہم کیسے جائے کہ آپ واقعی الله تعالیٰ کے رسول ہیں تو رسول الله علیہ کے دست اقدس میں سنگریزے لیے اور فر مایا یہ شہادت دیں گے کہ میں الله تعالیٰ کا میں تو رسول الله علیہ کے دست اقدس میں سنگریزے لیے اور فر مایا یہ شہادت دیں گے کہ میں الله تعالیٰ کا

خصائص الكيرى

رسول ہوں تو وہ شکریزے آپ کے دست اقدی میں شبیح کرنے لگے، ان سب نے کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول علی ہیں۔ میں کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ ہیں۔

﴿ ابوتعیم ﴾

كهان كالتبيح يرهنا:

حضرت انس بن ما لک صفح کے سامنے شرید کھانا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کے سامنے شرید کھانا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: یہ کھانا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: یہ کھانا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: یہ کھانا لایا گیا۔ آپ نے فرمایا: ہاں، پھررسول اللہ علیہ نے ایک محض سے فرمایا کہ اس پیالے کوفلاں شخص کے قریب کردوتو اس نے ان کے قریب کردیا۔ اس نے عرض کیا: ہاں! یارسول اللہ علیہ ، یہ کھانات بیج کررہا ہے، اس کے بعد دوسرے کے پھر تیسرے کے قریب لایا گیا، انہوں نے بھی بھی کیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ نے اس پیالے کووا پس کردیا۔

اس وفت ایک مخص نے عرض کیا: یا رسول الله علی ! کاش آپ تمام لوگوں کو سنانے کا حکم فرماتے۔رسول الله علی نے فرمایا اگر وہ کسی کے ہاتھ میں خاموش ہوجا تا تو لوگ کہتے ہیاس کے گناہ کی بدولت ہوا ہے اسے واپس کر دوتو اس نے واپس کر دیا۔

﴿ ابوالشيخ كتاب العظمه ﴾

حضرت خشمہ ظرفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابزالدرداء ظرفی اور حضرت اسلیمان ظرفی اور حضرت سے ، اچا تک برتن کا کھا ناشیج کرنے لگا۔ سلیمان ظرفی ایک برتن کا کھا ناشیج کرنے لگا۔ ﴿ بیمِقَ ، ابونیم ﴾

## استن حنانه كا فراق رسول عليه ميس رونا:

حضرت جابر بن عبداللہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجور کا تنہ جس سے رسول اللہ علیہ کھی کے کہا کہ مجور کا تنہ جس سے رسول اللہ علیہ کھی کے کہا کہ مجود کے اس ستون عبد آپ کیلئے منبر بنایا گیا تو ہم نے مجود کے اس ستون سے حاملہ اونٹنی پر بوجھ لا دنے سے جو وہ اونٹنی فریا دکرتی ہے ایس ہم نے اس سے فریاد کی آ وازسنی حتی کہ نبی کریم علیہ منبر شریف سے اتر ہے اور اپنا دست اقدس اس پر رکھا اور وہ خاموش ہوا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت جابر ضفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے مجور کے ایک ستون سے فیک لگایا کرتے سے ۔ آپ کیلئے صحابہ نے منبر بنایا تو جمعتہ المبارک کے دن حضور نبی کریم علی منبر پرتشریف لائے ، اس وقت وہ ستون بچوں کی طرح رونے کی مانند فریاد کرنے لگا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اترے اور اسے سینہ سے لگایا اور وہ ستون اس طرح رونے لگا جس طرح بچہروتا ہے اور تھہر جاتا ہے حضور نبی کریم علیاتھ نے فرمایا: پیستون اس لیے روتا ہے کہ اس کے پاس جو ذکر ہوتا تھا وہ اسے سنا کرتا تھا۔ عبداللہ بن بریدہ رطیقیا۔ پن والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس محبور کے سند کے پاس خطبہ دیا کرتے سے پھر آپ نے منبر کواختیار فرمایا، جب حضور نبی کریم علیہ نے اس سنون کو چھوڑ کر اس منبر کا قصد کیا جو بنایا گیا تھا تو وہ سنون فریا دکرنے لگا اور رونے لگا، جس طرح کہ اونٹی روتی ہے، تو نبی کریم علیہ واپس تشریف لائے اور اپنا دست اقد س اس پر کھا اور فرمایا اگر تو چاہے تو میں مجھے اس جگہ بودوں جہال تو پہلے تھا اور تو ویہا ہی درخت بن جائے جیسا کہ پہلے تھا، یا اگر تو چاہے تو میں مجھے جنت میں بودوں اور تو جنت کی نہروں اور اس کے چشموں سے پانی چیئے اور تیراا گنا اچھا ہے تا کہ تو پھل دے اور تیرے پھل کو اولیاء اللہ کھا کیں تو نبی کریم علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا: اس نے جنت میں بوئے جانے کو پہند کیا ہے۔

(اے طبرانی رابشگلیہ نے'' اوسط'' میں اور ابوقعیم رابشگلیہ نے اس کی مثل بطریق عبداللہ بن بریدہ مخطقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے۔

﴿ وارى ﴾

حضرت الى ابن كعب رفظ الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کر یم علی کے مجور کے تنہ کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے پھر آپ کیلئے منبر بنایا گیا، جب حضور نبی کریم علی نے منبر پر قیام فر مایا تو وہ ستون رونے لگا، آپ نے اس سے فر مایا: صبر کر، میں مجھے جنت میں اگائے دیتا ہوں اور تیرے پھل صالحین کھا میں گے اور اگر تو چاہے تو میں مجھے سرسبز مجمور کا درخت بنا دوں جیسا کہ تو پہلے تھا مگر اس نے دیتا پر آخرت کوئر جے دی۔

﴿ بغوى ، ابونعيم ، ابن عساكر ﴾

حضرت ابوسعید خدری ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اُللہ علیہ کھور کے تنہ کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر آپ کیلئے منبر بنایا گیا جب آپ منبر پر کھڑے ہوئے تو وہ تنہ رونے لگا جس طرح اونٹنی اپنے بچہ کی طرف بلبلاتی اور روتی ہے۔ رسول اللہ علیہ منبر شریف سے اتر کر اس کے پاس آئے اور سینہ سے لیٹا کرتسلی دی۔

﴿ ابن ابي شيبه، داري ، ابونعيم ﴾

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عباس فطیخ است ہے کہ نبی کریم تیک ستون کے پاس خطبہ دیا کرتے تھے، اس وقت تک منبر نہ بنا تھا پھر جب منبر بنا اور آپ نے پر خطبہ دیا تو وہ ستون رونے لگا، حضور نبی کریم تیک اس وقت تک منبر نہ بنا تھا پھر جب منبر بنا اور آپ نے پر خطبہ دیا تو وہ ستون رونے لگا، حضور نبی کریم تیک است کے پاس آئے اور اسے لیٹا کر سلی دی اگر حضور نبی کریم تیک است نہ لیٹا تے تو وہ قیامت تک یونہی روتار ہتا۔

﴿ احمہ، ابن سعد، داری، ابن ملج، ابوقعیم ، بیلی ﴾

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ ستون کے پاس کھڑے ہوا کرتے تھے جب منبر بنا تو آپ نے اس پرجلوس فر مایا تو وہ ستون اس طرح رونے لگا جیسے بیل روتا ہے یہاں تک کہ اس کے رونے سے مسجد ملنے گئی۔

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منبر شریف سے اترے اور اسے چیٹا یا اور تسلی دی۔ فرمایافتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اسے نہ چمٹا تا تو قیامت تک وہ مجھ سے جدائی کے فراق میں اس طرح روتا رہتا۔

﴿ داري ، تر مذي ، ابويعليٰ ، يبهقي ، ابونعيم ﴾

﴿ ابن سعد ، ابن را ہویہ المسند ، بیہ قی ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کی ایک چوب تھی جب آپ خطبہ و ہے تھی جب آپ خطبہ دیتے تو اس سے فیک لگایا کرتے تھے پھر آپ کیلئے منبر تیار ہوا، جب اس چوب نے آپ کو نہ پایا تو وہ بیل کی مانندرونے گئی یہاں تک کہ اس کے رونے کی آواز اہل مسجد نے سنی اور رسول اللہ علیہ تھے۔ اس کے یاس آئے، آپ نے اے چیٹایا تو وہ خاموش ہوئی۔

﴿ بيهِ فِي ، ابونعيم ﴾

حضرت الى ابن كعب صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے كہا كہ نبى كريم على ستون كے پاس خطبہ دیا كرتے تھے پھرآپ كيلئے منبر تیار ہوا، جب حضور نبى كريم على استون ہے آگے بڑھ كرمنبر پر تطبہ دیا كرتے تھے پھرآپ كيلئے منبر تیار ہوا، جب حضور نبى كريم على استون ہے آگے بڑھ كرمنبر پر تشریف لے گئے تو وہ فریا دكرنے لگا یہاں تک كہ پھٹ كرشق ہوگیا اور حضور نبى كريم على منبر سے اتر كر آئے اور اپنا دست اقدس پھیرا تو وہ خاموش ہوا۔

﴿ دارى ،ابن ماجه، ابن سعد، ابويعلى ، ابوقعيم ، يبهق ﴾

حضرت مطلب بن ابی وداعہ صفح اللہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی مسجد نبوتی میں جب خطبہ دیتے تو اپنی کمرشریف کوستون سے فیک لگاتے تھے، جب آپ کیلئے منبر بنا اور آپ نے اس پرجلوس فر مایا تو وہ ستون بیل کی مانندرونے لگا، آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اسے چیٹا یا تو وہ خاموش ہوا اور فر مایا: لوگو! اسے ملامت نہ کرو کیونکہ اللہ کے رسول علی ہے جس چیز کو بھی چھوڑ ا ہے وہ آپ کے فراق میں ممکین ہوئی ہے۔

﴿ زبير بن بكاراخبار مدينه ﴾

ستون کےرونے کا معجزہ:

ابوحاتم رازی رطنتیلیہ سے روایت ہے کہ عمر وین سواد راللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے امام شافعی رحمة علیہ

نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہرنبی کو جوعطا فرمایا وہ سب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کوعطا فرمایا ہے، میں نے ان سے عرض کیا: اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حضرت عیسیٰ الکیٹی کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، اس پڑانہوں نے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ علیہ کوستون کے رونے کا مرتبہ عطا فرمایا تھا اور یہ معجزہ مرتبہ میں اس سے زیادہ بڑا ہے۔

﴿ بيعي ﴾

## نبي كريم عليك كى دعا بردرود بواركا آمين كهنا:

حفرت ابواسید ساعدی ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے حضرت عباس حفظہ سے فرمایا: کل صبح تم اور تہارے فرزندا پنے گھر سے کہیں نہ جائیں جب تک کہ میں تم لوگوں کے بیاس حفظہ سے فرمایا: کل صبح تم اور تہارے فرزندا پنے گھر سے کہیں نہ جائیں جب تک کہ میں تم لوگوں کے بیاس نہ آ جاؤں کیونکہ مجھے تم سے ایک کام ہے تو جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان کے بہاں تشریف لائے۔

آپ آلی ہے نے فرمایا تم سب ل کربیٹے جاؤ حتی کہ جب وہ سب بیٹے گئے تو حضور نبی کریم آلی ہے نے ان سب پراپی چا درشریف ڈالی اور دعا کی کہ اے رب! یہ میرے چپا بمنزلہ میرے باپ کے ہیں اور بیان کے گھر والے ہیں تو ان سب کو دوزخ کی آگ ہے اس طرح چھپالے جس طرح میں نے ان سب کو اپنی چو در ود یوار سے آمین آمین کی آوازیں آئی۔ چا در سے ڈھانیا ہے تو وروازے کی چوکھٹ اور گھر کے درود یوار سے آمین آمین کی آوازیں آئی۔

حضرت عبداللہ بن عسیل ضفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علی ہے۔ تھا۔ آپ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا: اپنے ہیٹوں کو میر بہم مراہ کر دواور وہ سب حضور نبی کریم علی ہے ساتھ ہو گئے پھر آپ نے گھر کے اندر لے جاکران سب پر اپنی جیا درشریف ڈالی اور دعا کی:

''اے خدا! یہ میرے اہل بیت اور میری عترت ہیں ، ان کو دوزخ کی آگ ہے اس طرح چھپالے جس طرح میں نے ان کو اس چا در میں چھپالیا ہے۔ راوی نے کہا گھر میں کوئی دیوارو در باقی نہ تھا جس نے آمین نہ کہی ہو۔''

﴿ ابونعیم ﴾

#### بہاڑ کا حرکت کرنا:

حضرت انس طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ اصد پہاڑیا کوہ حراء پر چڑھے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکرصدیق ،حضرت عمر اور حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنهم تھے، اس وقت پہاڑ ملنے لگا۔ رسول الله علیہ نے اپنا قدم اقدس مار کر فر مایا : کھم رارہ تجھ پر نبی ،صدیق اور دوشہید ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

ابویعلی و بیہقی رحمہم اللہ نے حضرت مہل بن سعد ساعدی ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

اس میں صرف کوہ احد کا ذکر ہے اور مسلم رحمۃ تقلیہ نے حضرت ابوہریرہ تظافیہ کی حدیث ہے اس کی مثل روایت کی اوراس میں حضرت علی المرتضلی تطافیہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تظافیہ تھی مذکور ہیں اور آپ نے فرمایا: کھہرا رہ ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہید کے سواکوئی نہیں ہے اور اسے امام احمہ نے حضرت ہریدہ تطافیہ کی حدیث سے صرف لفظ حراکے ساتھ روایت کیا۔

#### منبركاح كت كرنا:

حضرت ابن عمر ضطائیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم علیہ سے سنا آپ منبر
پرتشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا: خدائے جبارا پنے آسانوں اور زمین کواپنے وست قدرت میں لے کر
فرمائے گامیں جبار ہوں۔ اب کہاں ہیں جابرلوگ اور متکبرلوگ؟ اور رسول اللہ علیہ اپنے وائیں اور اپنے
بائیں جھو منے لگے حتی کہ میں نے منبر کو دیکھا کہ وہ اپنے پائے وغیرہ سمیت جنبش کر رہا ہے اور اتنی مدت
سے حرکت میں ہے کہ میں نے گمان کیا کہ وہ رسول اللہ علیہ کے منبر سے نہ گرا دے۔

﴿ احمد ، مسلم ، نسائی ، ابن ماجه ﴾

﴿ سورة الزمر ﴾

ترجمہ: ''انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کاحق تھا اور وہ اس قیامت کے دن سب زمینوں کوسمیٹ دے گا۔''

نبی کریم تلیک نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا: میں جبار ہوں میں ہی ہوں اور خود اپنی تمجید فرمائے گا تو اس فرمانے کے ساتھ ہی آ پہلیک کے منبر نے الیم حرکت کی کہ آپ کو ہلا دیا یہاں تک کہ ہم نے اپنے دل میں کہا کہ آپ تالیک منبر سے گرجا کیں گے۔

\$ 60 A

حضرت ابن عمر ضفی است روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس آیت کومنبر شریف پر پڑھا: "وَ مَا قَدَرُ والله َ حَقَّ قَدُرِه " تو جب آپ "عَمَّا يُشُرِ كُونَ" تك پہنچ تو منبر نے كہا اليا ہى ہوگا پھر آپ تين مرتبه آئے اور گئے۔ (ليمن منبر نے آپ كوادھرے ادھر ہلايا۔)

﴿ برار، ابن عدى ﴾

## زمین نے نبی کریم علیہ کے حکم سے مردے کو قبول کرلیا:

حضرت قبیصہ بن ذریب فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے مشرکین کے نشکر پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے تو مسلمانوں میں سے ایک مخص مشرکوں سے ایک آدی سے ملا، وہ بھاگا ہوا تھا جب مسلمان نے ارادہ کیا کہ تلوارا ٹھا کراسے مار سے تو وہ آدی کہنے لگا: "لا الله الا الله" تو اس مسلمان نے اسے نہ چھوڑا یہاں تک کہاسے قبل کر دیا، اس کے بعد اس کے قبل کی بابت مسلمان کے دل میں خدشہ پیدا ہوا، اور اس نے یہ بات رسول اللہ اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے اس کے دل میں جھا تک کر دیکھ لیا تھا؟ کچھ رسول اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: کیا تم نے اس کے دل میں جھا تک کر دیکھ لیا تھا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ قاتل محض فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا جب دوسرا دن ہوا تو وہ زمین پر باہر تھا۔ اس کے گھر کے لوگ رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ نے فرمایا: اسے دفن کر دو تو انہوں نے اسے دفن کر دو تو انہوں نے اسے دفن کر دیا جب دوسرا دن ہوا تو دیکھا کہ وہ زمین کے اوپر باہر ہے ایسا تین مرتبہ ہوا، اس وقت رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

مسلمانوسنو! زمین اس سے زیادہ شریر کو قبول کر لیتی ہے لیکن اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم تھیجت و عبرت حاصل کروتا کہ تم میں سے کوئی شخص اس آ دمی کے قبل کرنے میں جلد بازی نہ کرے جو ''لا المه الا الله'' کی گواہی دے یا کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ جاؤ بنی فلال کی گھاٹی میں اسے دفن کر دواور زمین اسے قبول کر لے گی توانہوں نے اس گھاٹی میں اسے دفن کر دیا۔

(اسے بیمقی وابوقعیم رحمہم اللہ نے اس کی ماننداس زیادتی کے ساتھ عمران بن حصین رائٹھایہ کی حدیث سے بروایت عاصم الاحوال رحملهٔ علیہ سمیط رحملهٔ علیہ سے روایت کیا اور ابوقعیم وابن اسحاق رحمہم اللہ نے حسن رحملهٔ علیہ سے اس کی مانندروایت کی ۔ اس میں ہے کہ وہ محف سات دن کے بعد فوت ہوگیا۔اس کا نام محلم بن جثامہ تھا۔)

﴿ بيهِ فَي ،ابونعيم ﴾

#### مردے کوزمین کا قبول نہ کرنا:

حضرت اسامہ بن زید ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک شخص کو بھیجا اس نے آپ پر جھوٹ بولا ، رسول اللہ علیہ نے اس پر بددعا کی تو وہ مردہ پایا گیا اور اس کا پہیٹ بھٹا ہوا تھااور زمین نے اسے قبول نہ کیا۔

﴿ بيعِي ﴾

حفرت انس ظلی ہے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ کی وجی لکھا کرتا تھا اور وہ صحیفہ میں ''عَلِیْمًا حَکِیْمًا ''لکھتا۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے: ''سَمِیْعًا بَصِیْراً ''لکھ کر پھر لکھتا کھو وہ کہتا جیسا آپ جا ہے ہیں لکھے دیتا ہوں اور وہ صحیفہ میں ''سَمِیْعًا بَصِیْراً ''لکھ کر پھر لکھتا ''عَلِیْمًا حَکِیْمًا '' وہ شخص بعد میں مرتد ہوگیا اور مشرکوں سے جا کرمل گیا اور کہنے لگا میں محمد ''عَلِیْفَ کوزیادہ جانتا ہوں۔ میں جو چا ہتا لکھتا تھا جب وہ شخص مراتورسول الله علیا ہے نے فرمایا: زمین اسے قبول نہ کیا۔حضرت ابوطلحہ صفی ہے فرمایا: میں اسے قبول نہ کیا۔حضرت ابوطلحہ صفی ہے فرمایا: میں اس زمین پرگیا تھا جہاں وہ مراتھا میں نے اسے قبول نہ کیا۔حضرت ابوطلحہ صفی ہا واقعہ کیا ہے؟

لوگوں نے بتایا: ہم نے اسے دفن کیا مگرز مین نے اسے قبول نہ کیا۔

﴿ بخارى ملم، احمد، بيبقى، ابونعيم ﴾

ایک مفتری کابراانجام:

عطاء بن سائب رطیقی حضرت عبداللد بن حارث رطیقی سے روایت ہے کہ جدالجند عی کا دادا،
یمن آیا اور وہ ایک عورت پر عاشق ہوگیا۔ اس نے کہا کہ نبی کریم علی نے نے تہہیں تھم دیا ہے کہ میرے
پاس اپنی جوان عورت کو بھیجو۔ لوگوں نے کہا: ہم نے رسول اللہ علی کے ساتھ عہد کیا ہے اور آپ نے زنا
کوحرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علی کی فیدمت میں ایک فخص کو بھیجا، اس پر حضور
نبی کریم علی نے نے حضرت علی المرتضی حقی کہ کوروانہ کیا اور فرمایا: تم اس کے پاس جاؤاگر وہ تہہیں زندہ ملے تو
اسے قل کر دینا اور اگر تم اسے مردہ پاؤتو اسے آگ میں جلا دینا، چنانچہ جدالجند عی کا دادارات میں چشمہ
سے پانی بھررہا تھا تو سانپ نے اسے کائے کہ مارڈ الا۔

﴿ يَهِي ﴾

أيك منافق كابراانجام:

بند سيحيح حضرت قاده بن نعمان رطيقي سے روايت ہے كه ابوطعمه بشير بن ابيرق منافق تھا اوراس نے فاعہ بن زيد كے بيٹے كاغله اور ہتھيار بالا خانے سے چرايا تواس كے بارے ميں بيآيت كريمه نازل ہوئى: إنَّا أَنْزَلُنَاۤ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ اَرَاكَ اللهُ

﴿ سورةُ النساء ﴾

ترجمہ: ''اے محبوب! بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہتم لوگوں میں فیصلہ کروجس طرح تمہیں اللہ دیکھتا ہے۔''

تو وہ بھاگ کرمکہ چلا گیا اور سلامہ بنت سعد کے گھر جا کرتھ ہرا اور وہ رسول اللہ علیہ اور آپ کے صحابہ کو برا کہنے لگا اور حضرت حسان صحابہ کو برا کہنے لگا اور حضرت حسان صحابہ کو برا کہنے لگا اور حضرت حسان صحابہ کے شعر سلامہ کو پہنچے تو اس نے اپنے گھر سے نکال دیا اور وہ طائف چلا گیا اور وہ ایسے گھر میں پہنچا جہال کوئی نہ تھا اور وہ مکان اس پر گر پڑا اور وہ بد بخت مرگیا۔ بیدد کھے کر قریش کہنے لگے: خداکی قتم! محمد

﴿ ابن اسحاق، حاكم ﴾

علیہ کے اسحاب میں سے کوئی ایسافنخص آپ کونہیں چھوڑ تا جس میں خیر وخو بی ہو۔ علیہ

## ایک گستاخ کامنه میرهاهوگیا:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمرصدیق صفیهٔ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تھم بن ابی العاص نی کریم علیہ کے کہا کہ تھم بن ابی العاص نی کریم علیہ کی مجلس میں بیٹھ کرتا تھا، جب حضور نبی کریم علیہ اس سے گفتگوفر ماتے تو وہ اپنا منہ بنایا کرتا تھا، اس پر نبی کریم علیہ نے اس سے فر مایا تو ایسا ہی ہوجا تو وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ تھا، اس پر نبی کریم علیہ نے اس سے فر مایا تو ایسا ہی ہوجا تو وہ ہمیشہ منہ بنایا کرتا یہاں تک کہ وہ مرگیا۔ ﴿ حَامَ ، یہمَیّ ، طبرانی ﴾

حفزت ابن عمر ضفی است ہے کہ نبی کریم علیہ نے ایک دن خطبہ دیا اور ایک فخص آپ کے پیچھے تھا وہ آپ کی نقل کرتا اور عیب جوئی کرتا۔رسول اللہ علیہ نے نے ایک دن خطبہ دیا اور ایک فخص آپ کے پیچھے تھا وہ آپ کی نقل کرتا اور عیب جوئی کرتا۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا تو ایسا ہی ہوجا پھرلوگ اسے اٹھا کراس کے گھر لے گئے ور وہ دو مہینے بے ہوش رہا، پھر جب وہ ہوش میں آیا تو وہ ایسا بن گیا جبکہ وہ رسول اللہ علیہ کی نقل کرتا تھا۔

﴿ يَهِي ﴾

#### لڑ کی برص میں مبتلا:

ابن فتحون را الله علیہ نے طبری را الله علیہ سے ذکر کیا کہ نبی کریم علی ہے حارث بن ابی حارثہ کے پاس حضرت حمزہ حفظ الله کیا گئی ہے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔حارث نے کہا کہ اس کی بیٹی میں عضرت حمزہ حفظ اللہ کیا گہا کہ اس کی بیٹی میں عیب ہے حالانکہ اس میں وہ عیب موجود نہ تھا جب وہ واپس گھر پہنچا تو اس نے بیٹی کو برص میں مبتلا پایا۔

## حضرت ذریب بن کلیب صفحانه آگ ہے محفوظ:

ابن وہب رالیہ علیہ نے ابن لہ یعد رالیہ علیہ را الیہ علیہ سے روایت کہ اسود عنسی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ صنعا پر غالب ہوا تو حضرت ذریب بن کلیب صفحہ کو پکڑ کرآگ میں ڈال دیا اس بنا پر کہ حضرت ذریب صنعا پر غالب ہوا تو حضرت ذریب بن کلیب صفحہ کو پکڑ کرآگ میں ڈال دیا اس بنا پر کہ حضرت ذریب کا میں میں کہ اس میں کہ میں ہوا تو میں کریم علیہ ہے میں کہ میں میں کہ ہوئی کریم علیہ ہے جس نے اپنے صحابہ ہے بیان کیا تو حضرت عمر فاروق صفحہ کے مشکل کیا: اس رب العزب کی حمر ہے جس نے ہماری امت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ النظام کیا گھڑ کی مثل پیدا کیا۔

حضرت ذریب ضرفی و وضخص تھا جو کلیب بن ربیعہ خولانی کا بیٹا ہے اور اہل یمن میں اس نے سب سے اسلام قبول کیا تھا۔

﴿ عبدان كتاب الصحابه ﴾

ابوبشرر النیما بعفر بن ابی و شیه را النیما بیسے روایت کرتے ہیں کہ بی خولان میں ایک شخص اسلام لا یا، اس کی قوم نے چاہا کہ اسے پھر کفر پر لے آئیں چنا نچہ انہوں نے اسے آگ میں ڈال دیا مگر آگ نے انہیں نہ جلایا۔ بجز ان جگہوں کے جہاں پہلے وضو کا پانی نہ پہنچتا تھا پھر وہ حضرت ابو بکر صدیق صفح الله کے باس آیا، اس نے ان سے عرض کیا کہ آپ میرے لیے استعفار کیجئے، آپ نے فرمایا: تم ہی زیادہ

مستحق ہوا اور فرمایاتم چونکہ آگ میں ڈالے گئے اور آگ نے تمہیں نہ جلایا پھراس کیلئے انہوں نے دعا کی۔اس کے بعدوہ شام چلا گیا،لوگ سے حضرت ابراہیم الطفیٰ کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ ﴿ابن عساكر ﴾

ابوسلم خولانی آگ سے محفوظ:

اسلمیل بن عیاش رائیسیا مخرت شرجیل بن مسلم خولانی رائیسیا سے دایت ہے کہ اسود بن قیس عنسی نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ ابومسلم خولانی رائیسیا سے پاس آیا اور اس نے کہا کہتم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول علی ہوں۔ ابومسلم رائیسیا سے کہا: میں نہیں سنتا۔ اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہوکہ محمد (علی کا رسول علی ہوں۔ ابومسلم رائیسیا سے کہا میں اسکی گواہی دیتا ہوں۔ گواہی دیتے ہوکہ محمد (علی کا اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت ابومسلم رائیسیا کہ گوا گی میں ڈال دیا، گرآگ نے اس پر اس نے خوب آگ جلانے کا تھم دیا، پھر ابومسلم رائیسی کوئی ضرر نہ پہنچایا۔ بید دیکھ کر اسود نے کسی سے کہا اگر تو ان کو اپنی سے دور نہ کرے گا تو بیان لوگوں کو برگشتہ کر دے گا جو تیری ہیروی کرتے ہیں تو اس نے دہاں سے نکل جانے کا تھم دیا اور وہ مدینہ منورہ آگے ، اس زمانہ ہیں حضور نبی کریم علی ہو تیا سے تشریف لے جا چکے تھے اور حضرت ابو بمرصد بی منورہ آگے ، اس زمانہ ہیں حضور نبی کریم علی ہو کر مایا۔

اس خدائے برتر کی حمد ہے جس نے مجھے ابھی تک موت سے ہمکنار نہ کیا اوراس نے مجھے امت محمد سینائیں کے برتر کی حمد ہے جس کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو حضرت ابراہیم النائیں کے ساتھ ہوا تھا اور بنی خولان کے لوگ عنسیوں سے کہتے تھے کہتم ایسے جھوٹے لوگ ہو کہتم نے ہمارے ایک ساتھی کوآگ میں ڈالا اوراس نے ان کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

یجی بن حماد رخینی ابوعوانه رخینی ابوعوانه رخینی انہوں نے ابوبلج رخینی بن حماد رخینی ابول نے عمروبن میمون رخینی بن حماد رخینی ابول نے عمروبن میمون رخینی بن حماد بن یاسر دی کے انہوں نے کہا کہ شرکوں نے حضرت عمار بن یاسر دی گئے گؤ آگ میں جلایا تو رسول اللہ علیہ ان کے بیاس تشریف لائے اوران کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرااور فر مایا:

" یا نار کونی بر دا و سلاما علی عمار کما کنت علی ابر اهیم" ترجمہ: ''اے آگ تو عمار طفیہ پر ایس سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا جیسی حضرت ابراہیم النیکی پر ہوئی تھی اور فر مایا: اے عمار طفیہ تھے کو باغی گروہ قبل کر دے گا۔''

﴿ ابن عساكر ﴾

#### رومال جلنے ہے محفوظ:

عباد بن عبدالصمد رطمة عليه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم حضرت انس بن مالک صفح الله علیہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: اے کنیز! دسترخوان لاؤ تا کہ ہم کھانا کھا ئیں تو وہ دسترخوان لائی پھر فرمایا: رومان لاؤ تو وہ رومال لائی جومیلا تھا۔ آپ نے فرمایا: تنورگرم کروتو اس نے تنورگرم کیاا ورحکم دیا کہ رومال

کوتنور میں ڈال دوتو رومال تنور میں ڈال دیا گیا جب رومال کوتنور سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی مانند سفید تھا۔
ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ تنور نے کپڑے کو نہ جلا یا اور خوب صاف کر دیا؟ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ علیہ اس رومال سے روئے انور اور دست مبارک خشک کیا کرتے تھے تو جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں کیونکہ آگ اس چیز کونقصان نہیں پہنچاتی تو انبیاء کرام علیہم السلام کے چرول سے مس ہو جاتی ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

#### آگ کااطاعت کرنا:

معاویہ بن حرال رہ اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرہ سے آگ نکی تو حضرت عمر فاروق صفرت تمیم داری حفظہ کے یہاں تشریف لائے اور فر مایا: اس آگ کی طرف چلواور وہ ان کے ساتھ چلے اور میں ان دونوں کے بیٹے ہوگیا اور بیدونوں اس کے پاس آئے اور حضرت تمیم صفیہ انہا ہے ہاتھ ہے آگ کو ہا نکتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک گھائی میں داخل ہوگی اور حضرت تمیم صفیہ انسان کے پیچھے داخل ہوئے۔ کو ہا نکتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک گھائی میں داخل ہوگی اور حضرت تمیم صفیہ انسان کے پیچھے داخل ہوئے۔ حضرت عمر صفیہ انوں کے برابر نہیں ہے۔ حضرت عمر صفیہ انہ نہیں مرتبہ فر مایا: جس نے اس آگ کونہیں دیکھا وہ دیکھنے والوں کے برابر نہیں ہے۔

مرزوق رالیشایہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ﷺ کے زمانہ خلافت میں آگ لگی تو حضرت خمیم داری ﷺ اس آگ کو اپنی چا در ہے ہا نکتے تھے یہاں تک کہ وہ آگ ایک غار میں داخل ہوگئ۔ اس وقت حضرت عمر ﷺ نے فرمایا: اے ابور قیہ ﷺ اس کام کیلئے ہم نے تم کو چھپا کے رکھا تھا۔ ﴿ابونیم ﴾

## لاَهْي روشْن ہوگئي:

ابوعبس بن جبیر مخطیخهٔ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیکے کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے پھروہ بنی حارثہ کی طرف پلٹ کر جاتے تھے۔وہ ایک اندھیری رات بارش میں واپس جار ہے تھے تو ان کیلئے ان کی لائھی روثن ہوگئی ، یہاں تک کہ وہ بنی حارثہ کے گھر داخل ہو گئے۔

﴿ حاكم ، بيهي ، ابونعيم ﴾

حضرت انس ﷺ کے دوایت ہے کہ نبی کریم آبائی کے صحابہ میں دوصحابی حضو نبی کریم آبائی کی بارگاہ میں ایک اندھیری رات میں نکلے، ان دونوں کی لکڑیاں دوم شعلوں کی مانندروشن تھیں۔ جب ان کے راستے مختلف ہوئے توایک ایک مشعل دونوں کے ساتھ رہی ، یہاں تک کہ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔

﴿ بخاری ﴾

حفرت انس تطافیہ سے روایت ہے کہ حفرت عباد بن بشر اور حفرت اسید بن حفیر رضی الله عنہم دونوں رسول الله تقافیہ کی بارگاہ میں کسی ضرورت سے حاضر تھے، پھروہ کچھ رات گزرنے کے بعد واپس ہوئے۔وہ رات سخت اندھیری تھی بیدونوں باہر نکلے۔ ہرایک کے ہاتھ میں لاٹھی تھی تو ان دونوں کیلئے ان میں سے ایک لاٹھی روشن ہوگئی اور وہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے جب دونوں کے راستے بھٹے نؤ دوسرے کی لاٹھی بھی روشن ہوگئی اور ہرایک اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ ﴿ ابن سعد، حاکم ، پہنی ، ابونعیم ﴾

حضرت انس مظافی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اور حضرت عمر مظافیہ وونوں حضرت ابو بکرصدیق مظافیہ کے بہاں تھے اور بید دونوں حضور نبی کریم علیہ سے گفتگو کررہے تھے بہاں تک کہ رات آگئ پھر دونوں نکلے اور حضرت ابو بکرصدیق مظافیہ ان دونوں کے ساتھ ہو گئے۔ اندھیری رات تھی اور دونوں کے ساتھ لاکھی تھی تو وہ دونوں روشن ہوگئیں اور ان دونوں پر اس کی روشنی پڑنے گئی بہاں تک کہ وہ سب اپنے گھر پہنچ گئے۔

﴿ ابونعیم ﴾

## انگلیاں روشن ہوگئیں:

﴿ تاریخ بخاری، بیبی ،ابوتیم ﴾ حضرت ابوسعید خدری هناه به سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش والی ایک رات تھی جب رسول اللہ علیہ عشا کی نماز کیلئے باہر تشریف لائے تو ایک بجلی حکمی اور آپ نے حضرت قیادہ بن نعمان هناه کود کھے کرفر مایا: اے قیادہ (هناه به به نماز پڑھ لوتو تھہر جانا میں تمہیں تھم دوں گا، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ علیہ نے ان کوایک شاخ عنایت کر کے فر مایا: اسے لے لویہ تمہارے لیے دس قدم سامنے اور دس قدم بیچھے روشنی دے گا۔

﴿ ابونعیم ﴾

#### كاشانه نبوت نورعلى نور:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے میں میرے پہلو میں شب بسر فرمائی جب میں بیدار ہوئی تو آپ کواپنے قریب نہ پاکر پریثان ہوئی، پھر میں نے آپ کی آ وازسیٰ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں بھی اٹھی اور وضو کرے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے گئی پھر حضور نبی کریم علیہ نے رات کے وقت دعا مانگی جو خدا نے چاہا تو ایک نور آ یا جس سے سارا گھر روشن ہوگیا اور وہ نوراتیٰ ویرموجود رہا جب تک خدا نے چاہا آپ دعا کرتے رہے پھر دوبارہ نور آ یا جوروشیٰ میں پہلے ہوگیا اور وہ نوراتیٰ ویرموجود رہا جب تک خدا نے چاہا آپ دعا کرتے رہے پھر دوبارہ نور آ یا جوروشیٰ میں پہلے سے زیادہ تھا۔ یہاں تک کہ گھر میں رائی کے دانہ کو چنا چاہتی تو ایک ایک کر کے دانہ چن لیتی، پھروہ چلا گیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ انور تھا جے میں نے دیکھا ہے؟ فرمایا: اے عاکشہ میں نے دیکھا ہے؟ فرمایا: اے عاکشہ

صدیقہ (رضی اللہ عنہا)! کیاتم نے نور دیکھا ہے؟ میں نے کہا: ہاں فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی امت کو مانگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تہائی امت عطا فرما دی ، اس پر میں نے خدا کی حمد کی اور اس کاشکر ہجا لایا، پھر میں نے اس سے بقید کا سوال کیا تو اس نے دوسری تہائی امت مجھے عطا فرما دی ، پھر میں نے تیسری تہائی امت کا سوال کیا تو اس نے مجھے وہ بھی عطا کر دی ، میں نے اس کی حمد وشکر کیا۔

﴿ ابوتعيم حليته الاولياء ﴾

ابونعیم رخمانی کہا ہم ہے محمد بن علی رخمانی رخمانی رخمانی ہے ان سے ابوالعابس بن قتیبہ رخمانی ان سے محمد بن علی رخمانی رخمانی رخمانی ہے محمد بن علی بر بن مطر بن محمد بن عمر وغزی رخمانی بن الی بکر بن مطر بن عمر الله علی بر بن مطر بن عبدالرحمٰن بن عوف رخمانی بہت حدیث روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ خصرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا اور اس کی مثل حدیث بیان کی ۔ اس میں عطاف راوی ضعیف ہے۔

حسنين كريمين كيليخ غيبي روشني:

حضرت ابوہریرہ کے اللہ علیہ کے ساتھ عشاء کی ماز پڑھا رہے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو حضرت حسن و مفار پڑ رہے تھے اور حضور نبی کریم علیہ نماز پڑھا رہے تھے، جب آپ سجدہ کرتے تو حضرت حسن و حضرت حسین رضی اللہ عنہ مچھل کرآپ کی کمر پر بیٹھ جاتے اور وہ جب آپ سجدہ سے سراٹھاتے تو ان کو پکڑ کرزی کے ساتھ اتار دیتے اور جب دوسرا سجدہ کرتے تو وہ دونوں ایبا ہی کرتے اور جب نماز میں کرنے کی ساتھ اتار دیتے اور جب دوسرا سجدہ کرتے تو وہ دونوں ایبا ہی کرتے اور جب نماز میں کھڑے، بوج تے تو ایک ادر حضور نبی کھڑے، بوج تے تو ایک ادھر دوسرا ادھر ہوجا تا، پھر میں قریب آیا اور میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی میں ان دونوں کو ان کی والدہ ما جدہ کے پاس نہ پہنچا دوں، فر مایا: نہیں، پھر ایک نور چیکا اور حضور نبی کریم علیہ نے نہیں ان دونوں اس نور کی روشن کی سے جا کہ تو وہ دونوں اس نور کی روشن میں جارہے تھے، یہاں تک کہ دونوں گھر میں داخل ہو گئے۔

﴿ حاكم ، بيهقي ، ابونعيم ﴾

حفرت ابو ہریرہ ضفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفرت اہام حسن صفی ہا ایک اندھیری رات میں نی کریم صفی کے پاس تھے، چونکہ آپ ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: تم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جاؤ،اس وقت میں نے عرض کیا: یا رسول الله مالیہ ان کے ساتھ جاتا ہوں، فرمایا: نہیں پھر آسان سے ایک نور چپکا اور وہ اس کی روشنی میں چل دیے، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ کے یاس پہنچ گئے۔

﴿ ابونعیم ﴾

#### سورج كاغروب كے بعدطلوع ہونا:

حفزت اساء بنت عمیس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ کی کہا کہ رسول الله علیہ کی طرف وی طرف وی نازل ہورہی تھی اور آپ کا سراقدس حضرت علی المرتضلی طفیہ کی آغوش میں تھا اور حضرت علی المرتضلی طفیہ نے نمازعصر پڑھی نہتی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوگیا۔ اس وقت رسول الله علی الله علی استانی (طفیه) تیری طاعت اور تیرے رسول علی استانی کی اطاعت میں مصفوان پر آفتاب کو واپس کر دے۔ حضرت اسماء رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے آفتاب کو غروب ہونے کے بعد اسے واپس ہوتے دیکھا ہے اور طبر انی رشینا یہ کی روایت اس طرح ہے کہ تو ان پر آفتاب طلوع ہو گیا یہاں تک کہ اس کی روشنی پہاڑوں اور زمین پر پھیل گئی اور حضرت علی المرتضی نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز عصر پڑھی۔ اسکے بعد آفتاب غائب ہوگیا، یہ واقعہ منزل صہبا کا ہے جو خیبرا ور مدین کے درمیان ہے۔

﴿ ابن منده ، ابن شاہین ، طبر انی ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی المرتضی المرتضی کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی المرتضی المرتضی کی المرتضی کی آغوش میں اپنا سرمبار کرکھ کرمحوخواب ہوگئے اورانہوں نے اس وقت تک نماز عصر نہ پڑھی تھی یہاں تک آفتاب غروب ہوگیا چھر جب رسول اللہ علی ہیں اپنا سرمبار کے کہ جب رسول اللہ علی ہیں اپنا تک آفتاب غروب ہوگیا چھر جب رسول اللہ علی ہیں وہ دوبارہ غروب ہوا۔

ابن مردویہ ﴾ بندحسن حفرت جابر رہے ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم علی نے آفاب کو حکم دیا اور دن ایک گھڑی تک تھہرار ہا۔

﴿طبرانی﴾ دست اقدس کے مس سے تصویر نا بود ہوگئ:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ میرے پاس تشریف لائے تو میں ایسا کپڑ ااوڑ ھے ہوئے تھی جس پر جاندار کی تصویر تھی۔ آپ نے اسے بھاڑ ڈالا، پھر فر مایا: قریف لائے تو میں ایسا کپڑ ااوڑ ھے ہوئے تھی جس پر جاندار کی تصویر تھی گادق کی تصویر تشی کریں۔ قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ شدید عذاب ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کی تصویر تشی کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بھی فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ والہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا آئے جس میں عقاب کی تصویر کندہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے تا بود کر دیا۔

﴿ بَهِ بِمَ ﴾ حضرت مکول ﷺ کی ایک ڈھال تھی جس حضرت مکول ﷺ کی ایک ڈھال تھی جس پرمینڈھے کی ایک ڈھال تھی جس پرمینڈھے کی تقدیم کے حضور نبی کریم علیہ نے اس تصویر کی موجود گی کو مکر وہ جانا، جب صبح ہوئی اور دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے تصویر کو دور کر دیا تھا۔

﴿ ابن سعد، ابن شیبه، ابن عساكر ﴾

دست مبارک کی برکت سے بال سیاہ اور چہرے روش:

آ منہ بنت الی شعثاء اور قطبہ ان دونوں نے مدلوک وابوسفیان کھی ہے روایت کی ہے۔ انہوں

نے کہا کہ میں نبی کریم علی کے پاس غلاموں کے ساتھ آیا اور میں مسلمان ہوا تو نبی کریم علی کے دست مبارک میرے سر پر پھیرا، وہ دونوں کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جس جگہ نبی کریم علی کے ان کے سر پر اپنا دست اقدس پھیرا، اس جگہ کے بال سیاہ رہے اور بقیہ تمام بال سفید ہو گئے۔

﴿ ابن عساكر، تاريخ بخارى، ابن منده، بيهي ، ابن سكن ، ابن سعد ﴾

عطاء رطیقیا جو کہ حفرت سائب بن یزید کھی کے غلام تھے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سائب کا سرد ماغ سے ان کی پیشانی تک سیاہ تھا اوران کا بقیہ سرسفید تھا۔ میں نے پوچھا: اے میرے آقا! آپ کے سرکے بالوں سے زیادہ عجیب میں نے کسی کو خد دیکھا، انہوں نے فر مایا: اے بیٹے! میرے آقا! آپ کے سرکے بالوں سے زیادہ عجیب میں نے کسی کو خد دیکھا، انہوں نے فر مایا: اے بیٹے! تم کیا جانو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ عقاقے میرے پاس گزرے اور میں بچوں کے ساتھ تھا۔ آپ نے پوچھا: تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا: سائب بن بزید (مقابع) تو آپ نے اپنا وست ساتھ تھا۔ آپ نے پوچھا: آپ کے ابنا وست مبارک لگنے کی وجہ اقد س میرے سر پر پھیرا اور فر مایا: ''بکار کے اللہ فینیہ'' حضور نبی کریم عقاقے کے دست مبارک لگنے کی وجہ سے میرا سرکھی سفید نہ ہوگا۔

﴿ ابن سعد، ابن منده، بغوی، بیهی ، ابن عسا کر ﴾

یونس بن محمہ بن انس ر اللہ کے والد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علی کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں دو ہفتہ کا تھا، مجھے آپ کے پاس لوگ لائے اور آپ نے میرے سر پر دست اقدس پھر کے مجھے برکت کی دعا دی اور فرمایا: میرے نام پراس کا نام رکھواور میری کئیت کے ساتھ اس کی کنیت نہ رکھنا اور جب حضور نبی کریم تعلیق نے جمۃ الوداع کا ارادہ فرمایا، تو میں دس سال کا تھا۔

یونس رطبق المی مدیث نے کہا کہ میرے والد نے اتن عمریائی کہ ان کے تمام بال سفید ہوگئے لیکن وہ جگہ جہاں نبی کریم اللغظیف نے انکے سرپر دست اقدس پھیرا تھا سفید نہ ہوئی اور نہائی واڑھی سفید ہوئی۔ گئیں وہ جگہ جہاں نبی کریم اللغظیم کے انکوری کھی گئی ہے۔ اس کی ما نندروایت کی۔)

﴿ تاریخ بخاری، بیمی ﴾

ابوضاع بن سلمہ جہنی رہائیں ہیں ۔ والد سے انہوں نے عمرو بن تغلب جہنی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ ہیں جا صر ہوکر مسلمان ہوا تو آپ نے میرے چہرے پر دست اقدیں پھیرا، حضرت عمر بن تغلب حقیقہ سوسال کی عمر میں فوت ہوگئے مگر جہاں جہاں رسول اللہ علیہ کا دست اقدیں لگا تھا، اس جگہ کے بال سفیدنہ ہوئے نہ چہرے کے نہ سرکے۔

﴿ بغوى مجم ، يهي ﴾

حضرت ما لک بن عمیر منطق ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے اپنادست اقدیں ان کے سراور چہرے پر پھیرا تو ان کی بڑی عمر ہوئی حتی کہ ان کا سراور داڑھی سفید ہوگئی مگر جہاں رسول اللہ علیہ نے دست اقدیں پھیرا تھا،سراور داڑھی کے وہ بال سفید نہ ہوئے۔

﴿ طبرانی،ابن سکن ﴾

محمد بن عبدالرحمٰن بن سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے حضرت عبادہ بن سعد بن

عثمانی زرتی ﷺ کے سرپر دست اقدس پھیرا اور ان کیلئے دعا فرمائی تو وہ اس سال کے ہوکرفوت ہوئے مگر ہال سفید نہ ہوئے تھے۔

﴿ زبير بن بكار، اخبار مدينه ﴾

بشیر بن عقربہ جہنی میں ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میرے والدغز وہ احدیش شہید ہوئ تو میں رسول اللہ علیہ کے پاس روتا ہوا آیا، آپ نے فر مایا: تم کیوں روتے ہو؟ کیاتم اس سے خوش نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں اور حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا تمہاری ماں۔ پھرمیرے سر پر دست اقد س پھیرا تو میرے سرمیں آپ کے دست اقدس کا اثر میہ ہوا کہ وہ تو کالا رہا، باقی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے اور میری زبان میں لکنت تھی۔

اور ابن اسحاق رطبیتیایہ کی روایت میں ہے کہ میری زبان میں گرہ تھی۔حضور نبی کریم علی ہے ۔ فرمیرے منہ میں اسحاق رطبیتیا ہے؟ میں نے عرض میرے منہ میں لعاب وہن لگایا تو زبان کھل گئی آپ نے مجھ سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: بجیر ہے، فرمایا نہیں بلکہ تمارا نام بشیر ہے۔

﴿ ابن اسحاق رملي فوائد، ابن عسائل ﴾

﴿ زندی، یہی ﴾

ابونهیک رامینی رامینی در ایستال می ابوزیدانصاری در ایستال می ایستال می ایست می ایست می ایست می ایست می ایست می ایست ایستال اور بالی ایستال ای

﴿ مندابن ابی شیبه، حاکم ، بیهی ﴾

حفرت ثمامه هی معرت انس هی سے روایت کرتے ہیں۔ایک یہودی نے نبی کریم علیہ اسلام میں ایک یہودی نے نبی کریم علیہ اسلام اور کے اسلام میں کہ اسلام ہوگئے اور وہ بال سیاہ ہوگئے اور وہ بال سیاہ ہوگئے اور وہ بال سیاہ بال سیاہ ہوگئے۔

معمر رطبی کیا ہے۔ وہ کہتے ہے۔ وہ کھی ہے۔ وہ کھی کے سوا اوروں سے بھی سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہ اسلامی کا ہوا مگر بال سفید نہ ہوئے۔

اسے ابن ابی شیبہ اور ابوداؤ در حمہم اللہ نے '' المرسل'' میں اور بیہ قی ر اللہ نے روایت کی ہے اور کہا کہ بیر حدیث مرسل ہے اور ماقبل کی حدیث کی شاہد ہے۔)

حضرت حظلہ بن حزیم حقظہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپنا دست اقدس ان کے سرپر م پھیرااور آپ نے دعا کی کہتمہاری عمر میں برکت ہو۔

﴿ احمد، تاریخ بخاری، ابن سعد، ابویعلیٰ، بغوی، مندحسن بن سفیان، طبرانی، بیهی که

ابوالعلاء رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے قادہ بن ملحان صفح ہے گاری کے زمانہ میں ان کی عیادت کی۔ ایک شخص گھر کے آخری حصہ ہے گزرا، میں نے اس شخص کا عکس حضرت قادہ صفح ہے گارہ میں نے اس شخص کا عکس حضرت قادہ صفح ہے گئے ہے۔ جھرے میں دیکھا۔ جس طرح کہ آئینہ میں دیکھا جاتا ہے۔ حضرت قادہ صفح ہے جہرے کی چبک اس وجہ ہے تھی کہ رسول اللہ علیہ ہے نے اپنا دست اقدس ان کے چبرے پر پھیرا تھا اور میں نے بہ بھی انہیں دیکھا ہے تو اس حال میں دیکھا ہے کہ گویا ان کے چبرے برتیل ملا ہوا ہے۔

﴿ يَهِي ﴾

## چېره حيا ند کی طرح روش:

حفرت بشر بن معاویہ ﷺ کے ساتھ رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے تو حضور نبی کریم علیہ نے حضرت بشر ﷺ کے سراور چپرے پر دست اقدس پھیرااوران کیلئے دعا کی تو رسول اللہ علیہ کے دست اقدس پھیرنے کے بعدان کا چپرہ جیا ند کی مانند حمینے لگا اور وہ جس برا پناہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہوجا تا۔

﴿ تاریخ بخاری، بغوی، ابن منده، ابونعیم، ابن شامین، ثابت الدلائل ﴾

حفزت خزیمہ بن عاصم عمکلی حفظہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے اور مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ نے ان کے چبرے پر دست اقدس پھیرا جس کی وجہ سے ان کا چبرہ ہمیشہ تر وتازہ رہتا، یہاں تک کہ وہ فوت ہوئے۔

﴿ ابن شابين ﴾

#### جسم خوشبودار هوگيا:

بند جیدام عاصم زوجہ عتبہ بن فرقد رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عتبہ طفی کی زوجیب میں ہم چارعور تیں تھیں اور ہم میں سے ہرعورت خوشبولگانے میں خوب کوشش کرتی تقیی تاکہ وہ اپنے شوہر کوزیادہ خوشبودار معلوم ہواور حضرت عتبہ طفی تاکہ وہ اپنے شوہر کوزیادہ خوشبودار معلوم ہواور حضرت عتبہ طفی تاکہ وہ اور جب حضرت عتبہ کی خوشبو وک کی خوشبو وک کی خوشبو کی دو تیز ہوا کرتی تھی۔ با وجود بیر کہ وہ کوئی خوشبونہ ملاکرتے تھے اور جب حضرت عتبہ

کھی اتواں کے پاس جاتے تو وہ کہتے ہم نے حضرت عتبہ طفی کا خوشبو سے زیادہ تیز اور طیب کوئی خوشبو سے زیادہ تیز اور طیب کوئی خوشبو نہ سوتھی۔ تو ہم سب ہویوں نے حضرت عتبہ طفی کے ان کی خوشبو کے بارے میں پوچھا۔ حضرت عتبہ طفی کے کہا: رسول اللہ اللہ کا لیے حضور نہی کریم اللہ کے کہا: رسول اللہ اللہ کا لیے حضور نہی کریم اللہ کے کہا کہ برہنہ ہو جاؤ تو میں نے بی کریم اللہ کے سے اس کی شکایت کی ۔ حضور نبی کریم اللہ کے نے جھے تھم دیا کہ برہنہ ہو جاؤ تو میں نے کہر سے اتار دیے اتار دیے اور حضور نبی کریم اللہ کی اور اپنی شرم گاہ پر کپڑا ڈال دیا یا پھر حضور نبی کریم اللہ کی اور اپنی شرم گاہ پر کپڑا ڈال دیا یا پھر حضور نبی کریم اللہ کہا اور اپنی دمت اقدی میری کمراور میرے پیٹ پر کھیرا تو اس دن سے بیخوشبو مجھ میں مہلئے گی۔ "

﴿ طبرانی الکبیروالا وسط ، پہنی ﴾

حضرت على والطائة برخروج كاوبال:

حضرت ابوالطفیل کھی ہے۔ روایت ہے۔ بنی لیٹ کا ایک شخص تھا جس کوفراس بن عمرو کھی ہے کہا جاتا ہے اسے شدید در دسر لاحق ہوا، اسے اس کا والد نبی کریم علی ہے گئی کے پاس لے گیا تو رسول اللہ علی ہے دونوں آنکھوں کی درمیانی جلد کو پکڑ کر کھینچا۔ رسول اللہ علی کی انگلیاں اس کی پیشانی میں جس جگہ تھیں اس جگہا ایک بال اگا اور اس کا در دسر جاتا رہا، پھر بھی اسے در دسر نہ ہوا۔

حضرت ابوالطفیل فظی نے کہا کہ میں نے اس بال کو دیکھا ہے گویا کہ وہ سینی کا کا نٹا تھا۔
انہوں نے کہا کہ حضرت فراس فظی نے اہل حروراء کے ساتھ حضرت علی المرتضٰی فظی پرخروج کا ارادہ کیا تو اس کے باپ نے اسے پکڑ کر باندھ دیا اور اسے قید کر دیا۔ اس وقت وہ بال گر گیا، اس بال کا گرتا اس پر بے حدشاق ہوا۔ اس سے لوگوں نے کہا: یہ بال اس بنا پر گرا ہے کہ تو نے حضرت علی المرتضٰی فظی المرتضٰی فظی المرتضٰی فظی کے خلاف خروج کا ارادہ کیا تھا، اب تو از سرنو تو بہ کر تو اس نے تو بہ کی ۔ حضرت ابوالطفیل فظی نے کہا کہ میں نے بال کواس کے گرنے سے پہلے بھی دیکھا ہے اور گرنے کے بعد جواگا ہے اسے بھی دیکھا۔

میں نے بال کواس کے گرنے سے پہلے بھی دیکھا ہے اور گرنے کے بعد جواگا ہے اسے بھی دیکھا۔

حضرت ابوالطفیل کھی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص تھا نبی کریم علی ہے کہ ماس مخص کا فرزند پیدا ہوا۔ وہ شخص اسے حضور نبی کریم علیہ کے پاس لایا اور حضور نبی کریم علیہ نے اس کیلئے برکت کی دعا کی اوراس کی پیشانی کی کھال پکڑ کر کھینچی اوراس کی پیشانی میں اس جگہ ایک بال اگ آیا۔ گویا وہ گھوڑے کی پیشانی کے موٹے بال کی مانندتھا، وہ بچہ جوان ہوا۔

جب خوارج کے خروج کا زمانہ آیا تو اس نے ان کی جمایت شروع کر دی اور وہ بال اس کی پیشانی سے گر گیا۔ اس پر ہم نے اسے نفیحت کی اور اس سے کہا کہ تم نبی کریم علی کی برکت کی نشانی کو نہیں و کیھتے کہ وہ جاتی رہی ہے؟ اور یہ فیجت اسے ہم برابر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس نے تو بہ کی اور الله تعالیٰ نے اس کی پیشانی میں وہ بال دوبارہ پیدا کر دیا۔

#### مريربال اگآئ:

حضرت ہلب بن پزید بن عدی ﷺ نبی کریم علیہ کے در بار میں قاصد بن کرآئے اور سنجے تھے تو رسول اللہ علیہ نے ان کے سر پر اپنا دست اقدس چھیرا اور ان کے بال اگ آئے ،اسی بناء پر ان کا نام حضرت ہلب ﷺ مرکھا گیا۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

## اندھرے میں گھر روش:

مدائنی رخمینی النیکایہ نے اپنے راویوں سے روایت کی کہ حضرت اسید بن ابی اناس کھی ہے چہرے پر رسول اللہ علیانی نے دست اقدس پھیرااور اپنا دست مبارک ان کے سینے پر رکھا تو اسیداند ھیرے گھر میں داخل ہوتے تو وہ روثن ہو جاتا۔ (اسے ابن عسا کر رخمینی کیا۔)

## زمین سے یانی نکل آتا:

حضرت حظلہ بن قیس فی میں میں میں ہے۔ دوایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز فی ہے کہ و بارگاہ نبوت میں لایا گو بارگاہ نبوت میں لایا گو بارگاہ نبوت میں لایا گو رسول اللہ علیہ نے ان کے لعاب دہمن اقدس لایا اور چندآیات قرآنی پڑھ کر دم کیا تو وہ حضور نبی کریم علیہ کے کہ استان کے لعاب دہمن اقدس کورغبت وشوق کے ساتھ پینے لگے۔ آپ علیہ نے فرمایا: بیہ سیراب کرنے والے ہوں گے تو وہ جس زمین کو کھودتے ان کیلئے اسی جگہ پائی نکل آتا۔

€ al 7 €

#### مرنے کے بعد کلام کرنا:

حفرت سعید بن المسیب فظیم سے روایت ہے کہ حفرت زید بن خارجہ انصاری فلیم جو بنی الحارث ابن خزارج کی شاخ سے تھے۔ وہ حفرت عثمان ذوالنورین فلیم کے خیانے میں فوت ہوئے اوران کے جسم پر کپڑا ڈال دیا گیا۔ اس کے بعدلوگوں نے ان کے سینے میں گرج کی آ واز سنی پھرانہوں نے کلام کیا۔ انہوں نے کہا کہ احمہ اللہ کی کتابوں میں احمہ اللہ ہے۔ آپ صادق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فلیم کہ اور تھے، گر اللہ تعالی کے حکم میں کتاب اول میں قوی تھے وہ سے تھے صادق تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب فلیم کتاب اول میں قوی وامین تھے۔ وہ سے تھے صادق تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب فلیم کتاب اول میں قوی وامین تھے۔ وہ سے تھے صادق تھے۔ حضرت عمان بن عفان فلیم کی راہ پر قائم ہیں، ان کی خلافت کے چارسال گر رہے ہیں اور دوسال باتی ہیں گر ور کو کھائے گا اور قیامت بر یا ہوگی اور بہت جلد بر ارایس سے بہارے لئیکر کے بارے میں خبر آ نے گی اور وہ بر ارایس کیا ہے؟

اس کے بعد خطمہ سے ایک فتحص فوت ہوا، اس کے جسد پر کپڑا ڈال دیا گیا پھرلوگوں نے اس کے سینے میں گرج کی آ وازئ، اس نے کلام کیا۔ اس نے کہا کہ بنی الحارث بن خزرج کے بھائی نے سچ کہا، سچ کہا۔ پہنی ک

## نبي كريم عليه كى انگشترى كامبارك معجزه:

بئر ارلیں کا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ نے ایک انگشتری بنوائی تھی جوآپ کے دست اقدس میں رہی ہی وہ انگشتری حفزت ابو بکر صدیق حفظہ کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق صفحہ کے ہاتھ میں رہی ، یہام تک کہ وہ انگشتری ان کی حفظہ کے ہاتھ میں رہی ، یہام تک کہ وہ انگشتری ان کی خلافت کے چھسال گزرجانے کے بعدان کے ہاتھ میں سے بئر ارلیس میں گر پڑی۔ اس کے بعدان کے عاموں کی حالت بدل گئی اور فتنوں کے اسباب کا ظہور ہوا، جیسا کہ حضرت زید بن خارجہ صفحہ کہ کہ ابنان عاموں کی حالت بدل گئی اور فتنوں کے اسباب کا ظہور ہوا، جیسا کہ حضرت زید بن خارجہ صفحہ کہ نبان سے کہلوایا گیا۔ ''انتھی کلام البھیقی''

اور بیہ حدیث بخاری رائٹیٹلیہ نے حضرت انس طفی انہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کے دست اقدس میں ایک انگشتری رہا کرتی تھی اور وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق طفی اور وہ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق طفی انہ کے ہاتھ میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان مختی میں رہی ، پھر جب حضرت عثمان بن عفان طفی انہ کا زمانہ آیا (اور خلافت کے چھسال گزر گئے) تو حضرت عثمان طفی انہ بر اریس پر بیٹھے اور انگشتری کال کراس سے شغل کرنے گئے اور وہ اس کنوئیس میں جا پڑی۔

راوی نے کہا کہ تنین دن تک برابر حضرت عثمان صفی کے ساتھ جاتا رہا اور کنوئیں کا پانی نکالا جاتار ہا مگرانگشتری نہ ملی۔

بعض علماء نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کی انگشتری میں ایسے اسرار تھے جیسے حضرت سلیمان الطبیع کی انگشتری میں تھے، جب وہ انگشتری حضرت سلیمان الطبیع سے کم ہوئی تو ان کا مالک جاتا رہا، اسی طرح جب نبی کریم علیہ کی انگشتری حضرت عثمان حضیہ ہے گم ہوئی تو کی خلافت میں کمزوری رونما ہونے گئی اور باغیوں نے ان کے خلاف خروج کیا اور بیرفتنہ کی ایسی ابتداء تھی جوان کی شہاوت تک پہنچی وہ فتنہ آخرز مانے تک دراز ہوگیا۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضٰی صفی المرتضٰی صفی المرتضٰی صفی اللہ اور فر مایا: میری اس انگشتری پر'' محمد بن عبداللہ'' کندہ کروا دواور وہ انگشتری خالص چاندی کی تھی تو وہ نقاش کے پاس لائے اور کہا کہ بیقش اس پر کندہ کردو۔اس نے کہا: میں اسے کندہ کردوں گا اور اس پر اجرت طے کی تو اللہ تعالی نے نقاش کے ہاتھ کو اس طرح بدل دیا کہ اس نے ''محمد رسول اللہ'' علیہ کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی امرتضٰی صفی المرتضٰی صفی المرتضاں اللہ کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی المرتضٰی صفی المرتضٰی صفی اللہ عبد اللہ کا کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی المرتضٰی صفی المرتضٰی صفی اللہ کا کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی المرتضٰی صفی اللہ کا کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی المرتضٰی صفی اللہ کا کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی اللہ کا کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی اللہ کا کندہ کر دیا۔ اس پر حضرت علی اللہ کا کا کہ دیا تھا۔

نقاش نے کہا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ کو پھیر دیا۔ خدا کی قتم! میں یہی کندہ کرنا چاہتا تھا مگر بے شعوری میں بید کندہ ہو گیا۔ حضرت علی المرتضٰی حفظہ نے فر مایا: تم نے سچ کہا، پھر حضرت علی حفظہ اس انگشتری کوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے حال بیان کیا تو آپ نے اس انگشتری کوحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس لائے اور آپ سے حال بیان کیا تو آپ نے تنبسم فر ما يا اور فر ما يا: يقيناً ميں الله تعالیٰ کا رسول تلف ہوں \_

﴿ ابن عساكر ﴾

ولید بن رباح رالشی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جس دن حضرت امیر معاویہ ظرفی نے منبر میں زیادتی کی ،اس دن آفیا ہوں گین لگا کہ ستارے نظر آنے لگے۔

﴿ زبير بن بكاراخبار مدينه ﴾

# نبى كريم الليك كوحقائق اشياء كوجسم كرك دكهايا كيا

## رحمت وسكينه كوآپ عليك نے مجسم ديكھا:

بند سی حضرت سلیمان صفح است کے باس سے گزرے تو آپ ان کی طرف بالقصد تشریف لائے ، یہاں تک کہ حضور رسول اللہ علیہ ان کے باس سے گزرے تو آپ ان کی طرف بالقصد تشریف لائے ، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علیہ ان کے بالکل ٹزدیک پہنچ گئے تو انہوں نے رسول اللہ علیہ کی تعظیم کی خاطر ذکر سے زبانوں کوروک لیا۔ آپ علیہ نے فرمایا: تم لوگ کیا ذکر کررہے تھے؟ کیونکہ میں نے تم پر رحمت کو نازل ہوتے دیکھا ہے اور میں نے بہند کیا کہ اس رحمت میں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوجاؤں۔

\$ d b \$

حضرت سعد بن مسعود صفح الله علی میں تشریف فرما تھے۔
آپ نے نظر مبارک آسان کی جانب اٹھائی، پھر بتدریج نظریں نیجی کیں، پھر نظریں او پراٹھا کیں، کی اندریج نظریں نیجی کیں، پھر نظریں او پراٹھا کیں، کی اندریج نظریں نیجی کیں، پھر نظریں او پراٹھا کیں، کی اندریج نظریں کی میں اللہ تعالی کے ذکر میں نے حضور نبی کریم اللہ سے اس کو دریا فت کیا تو فرمایا: بیلوگ جومیرے سامنے ہیں، اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول تھے، ان کے او پرسکینہ نازل ہوا جو گنبدکی ما نند فرشتے اٹھائے ہوئے تھے، جب ان کے قریب پہنچ تو ان میں سے ایک محض نے لغوبات کہی اور وہ ان سے اٹھالیا گیا۔ (بیحدیث مرسل ہے۔)

نى كريم علي ني نوركومسم ديكها:

ابن مردوبیر رخمینی کی کریم علی ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نبی کریم علیہ اسے کے ساتھ مجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک جماعت اپنے ہاتھ اٹھائے دعا کررہی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم دیکھ رہے ہو، میں ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا: ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ فرمایا: ان کے ہاتھوں میں نورہے۔

میں نے عرض کیا، آپ دعا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ نور مجھے دکھا دے تو حضور نبی کریم علی ہے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ نور مجھے دکھا دیا۔

﴿ تاریخ بخاری، بیهی ، ابونعیم ﴾

#### سیدنا ابوبکرصد بق صفی کے دروازے برنورکود مکھا:

حضرت ابوالاحوص تھیم بن عمیر عنسی تظافیائہ ہے روا بہت ہے کہ نبی کریم آلیا ہے نے جب حضرت ابو بکر صدیق تصفی ابو بکر صدیق تصفی ابو بکر صدیق تصفی ان کے دروازے کے سوا ممام درواز ول کو بند کرنے کا تھم دیا تو فر مایا کہ ان کے دروازے کے سوا تمام دروازوں پرظلم (تاریکی) ہے اور حضرت ابو بکر صدیق تصفیل کے دروازے پر نورہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت سعد طفیہ کی باندی ام طارق رضی الله عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی

کریم علیہ حضرت سعد طفیہ کے گھرتشریف لائے ، اندرآنے کی اجازت چاہی حضرت سعد طفیہ فاموش رہے ، پھر حضور فاموش رہے ۔ پھر حضور نبی کریم علیہ نے اجازت چاہی اور حضرت سعد طفیہ فاموش رہے ، پھر حضور نبی کریم علیہ واپس نبی کریم علیہ واپس نبی کریم علیہ واپس نبی کریم علیہ واپس تشریف لے جانے گئے۔

حضرت ام طارق رضی الله عنها کہتی ہیں کہ اس وفت حضرت سعد صفح ہے ہے ہی کریم علی کے اس مطرف بھیجا اور آپ کواذن دینے میں کوئی بات مانع نہ می ۔ البتہ ہم نے بیر چاہا کہ آپ مکرراذن سے ہماری عزت افزائی فرما کیں۔ ام طارق رضی الله عنها کہتی ہیں کہ میں نے دروازے پرایک آواز منی ہواجازت مانگ رہی تھی مگر میں نے کسی کوموجود نہ دیکھا۔ اس پر رسول الله علی ہے نے فرمایا، پرکون ہے؟ اس آواز نے کہا، میں ام ملدم (بخار) ہوں۔ نبی کریم علی نے فرمایا:

"لا و حبابک و لا اهلا" کیا تو قبا کی طرف جانا چاہتی ہے؟ اس نے فرمایا، ہاں۔ فرمایا تو ان کی طرف چلی جا۔

﴿ ابن سعد، بيهي ﴾

## نى كريم على كا خدمت ميس تپ كى حاضرى:

حضرت جابر بن عبداللہ دھ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے خدمت میں سپ آئی اوراس نے اندرآنے کی اجازت مانگی۔ نبی کریم علی نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ام املدم (بخار) ہوں۔ فرمایا کیا تو اہل قبا کی طرف جانا جا ہتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ راوی نے کہا کہ اہل قبا تب میں جتال ہوگئے اور انہوں نے بخار کی بڑی تنخی اٹھائی۔ پھر انہوں نے نبی کریم علی ہے سے کہ اہل قبا سپ میں جتال ہو گئے اور انہوں نے بخار کی بڑی تنخی اٹھائی۔ پھر انہوں نے نبی کریم علی ہے

اس کی شکایت کی اور عرض کیا، یا رسول الله علی ایک اور کر در کی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔فرمایا، اگرتم چاہوتو میں الله تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ تم سے تپ کو دور کر دے گا اور اگرتم چاہوتو وہ تپ تمہارے لیے میں الله تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، وہ تم سے تپ کو دور کر دے گا اور اگرتم چاہوتو وہ تپ تمہارے لیے تہاری طہارت کا موجب ہے۔ تمہارے گنا ہوں کی طہارت کا موجب ہے۔ تمہارے گا ہوں کی طہارت کا موجب ہے۔

حضرت سلمان صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے بخار نے اجازت مانگی۔ نبی کریم علیہ نے اس سے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں بخار ہوں اور میں اجازت مانگی۔ نبی کریم علیہ نے اس سے فرمایا تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں بخار ہوں اور میں گوشت کو گھلا دیتا ہوں اور خون کو چوس لیتا ہوں؟ فرمایا، اہل قبا کی طرف چلا جاتو وہ لوگ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ پھر وہ لوگ رسول اللہ تعلیہ کے پاس اس حال میں آئے کہان کے چرے زرد تھے۔ انہوں نے بخار کی شکایت کی۔ آپ تھا ہے نے فرمایا، اگرتم چا ہوتو میں اللہ تعالی سے دعا کروں اور وہ تم سے بخار کو دور کر دے گا اور اگرتم چا ہوتو بخار کو رہنے دوتا کہ تمہارے گناہ ساقط ہوں۔ انہوں نے کہا، بہیں۔ ہم بخار کو باقی رکھنا چا ہے ہیں۔

﴿ تَعِينَ ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ کی خدمت میں تب آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ محبوب ہو۔ نبی اور اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ محبوب ہو۔ نبی کریم علیہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ محبوب ہو۔ نبی کریم علیہ نے نبی اور وہ ان میں پھیل گئی اور ان کو پچھاڑ ڈالا۔ انصار نے عرض کیا ، یا رسول اللہ علیہ ہمارے لیے اللہ تعالی سے شفایا بی کی دعا سے تو نبی کریم علیہ نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالی نے ان سے دور کر دیا۔

(بیہ قی رطیقا یہ نے کہا ہمکن ہے کہ بیہ بات ان لوگوں کیلئے ہو جوانصار کے دوسرے لوگ ہیں۔) ﴿ بیہ قی ﴾

### فتنول کی جگه دیکھنا:

حفزت اسامہ بن زید ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے منورہ کے ایک قلعہ کی حجت پر چڑھے اور آپ علیہ نے فرمایا، کیاتم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یقیناً میں ان مقامات کو دیکھ رہا ہوں جہاں فتنے واقع ہوں گے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت بلال صفح الله علیه می روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی نگامیں آسان کی طرف اٹھا کیں ا اور فرمایا ''سبحان الذی یوسل علیهم الفتن ار مال القطر'' پاک ہے وہ ذات جوان پر بارش کے قطروں کی مانندفتنوں کو بھیجتا ہے۔

﴿ نیز طبرانی رحمیة علیہ نے اس کے مثل ابن جربر رحمیة علیہ کی حدیث سے بھی روایت کی ہے۔) ﴿ طبرانی ﴾

### سركار دوعالم علية كادنيا كومشامده فرمانا:

حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پانی طلب فر مایا تو ان کی خدمت میں پانی اور شہد پیش کیا گیا۔ بید و مکھ کر آپ اتنا روئے کہ آپ کے رفقاء بھی رونے لگے۔ پھر رفقاءنے یو چھا، آپ کس بات سے روئے ہیں؟

اور بزار رحمیہ اس طرح روایت کی کہ فرمایا، دنیانے مجھے اپنی درازی وفراخی دکھائی مگر میں نے اس سے کہا کہ تو دوررہ تو اس نے مجھ سے کہا، صرف آپ ہی ہیں جو مجھے قبول نہیں کرتے۔ (بسند سیجے) ﴿ حاکم، شعب الایمان ﴾

عطابن بیاررحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے۔ کہ نبی کریم تقایقے نے فرمایا کہ دنیا میرے سامنے سر سبز وشیریں بن کرآئی اور اس نے میرے آ گے سراٹھایا اور میرے سامنے زینت کے ساتھ آئی مگر میں نے فرمایا: میں تجھے ہرگز نہیں چاہتا۔ اس پرای نے کہا، اگر آپ مجھ سے دور رہتے ہیں تو آپ کے سوا تو مجھ سے دور نہیں ہیں۔

﴿ احماله ﴾

### يوم جمعهاور قيامت كامشامده كرنا:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا، میرے پاس جبریل الطبی آئے اور ان کے ہاتھ میں چمکدار آئینہ تھا اور اس آئینہ میں سیاہ نکتہ تھا۔ میں نے پوچھا اے جبریل الطبی ہے کیا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ جمعہ کا دن ہے۔ آپ کا رب آپ کواسے عطافر ما تا ہے تاکہ یہ دن آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے عید ہو۔ میں نے پوچھا، اس میں یہ سیاہ تکتہ کیسا ہے؟ انہوں نے فر مایا، یہ قیامت ہے۔

﴿ بزار، ابويعليٰ ،طبراني اوسط، ابن ابي الدنيا ﴾

# نى كريم الينة كيلية ملكوت السموات والارض كالمتجلى مونا:

عبدالرحمٰن بن عائش حصری صفحہ نے نبی کریم علیہ کے ایک صحابی سے روایت کی ہے۔ اس صحابی نے فر مایا کہ رسول اللہ علیہ ایک دن صبح کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نہایت مسرور تصاور خوش سے چبرہ چیک رہاتھا۔ ہم نے نبی کریم علیہ سے استفسار کیا۔ نی کریم علی نے است میرارب، نہا ہے جے بیان کرنے میں کوئی بات مانع نہیں ہے۔ آج است میرارب، نہایت حسین صورت میں میرے پاس تشریف لایا اور اس نے پکارا یا محمد! میں نے عرض کیا لبیک و سعید یک اے میرے رب! ملاء اعلیٰ کس بات میں جھڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا میں نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ کے اندرمحسوں کی۔ پھر جو کچھ آ سانوں کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب مجھ پر دوشن ہو گئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد نبی کریم علی ہے درمیان ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب مجھ پر دوشن ہو گئی۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد نبی کریم علی ہے درمیان ہے اور جو کھوز مین میں ہے، سب مجھ پر دوشن ہو

"وَكَلَا لِكَ نُرِي اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمُواتِ وَالْارُضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِيْنَ"

. ﴿ سورةَ انعام ﴾

ترجمہ: ''اور اسی طرح ابراہیم کو دکھاتے ہیں۔ساری بادشاہی آسانوں اور زمین کی اوراس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہوجائے۔''

ال حديث كى بكثرت سندين بين اوربيحديث طويل ہے۔)

﴿ احمد، يبيق ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن سما بط صفح الله ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر ما یا ، اللہ تعالیٰ نے حسین صورت میں میرے لیے جلی فر مائی اور اس نے مجھ سے دریافت فر مایا ، آسمان والے کس چیز میں جھٹر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا ، اے میرے رب مجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ پھر اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ پھرخی تعالی نے مجھ سے پوچھا، میں نے اس کاعلم اپنے میں پایا۔

﴿ ابن الى شيبه المصنف ﴾

بزار رحمانی میں ہے کہ آسان وزمین کے حدیث سے روایت ہے۔ اس میں ہے کہ آسان و زمین کے درمیان ہر چیز مجھ پر ظاہر ہوگئ اور ابن عمر ضطافیہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میں اپنے مصلے پر نماز پڑھ رمیان ہر چیز مجھ پر ظاہر ہوگئ اور ابن عمر ضطافیہ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ میں اپنے مصلے پر نماز پڑھ رہا تھا کہ اچا تک میر اے کان میں سنسنا ہٹ ہوئی (اور میں سوگیا) خواب میں میرا رب تبارک و تعالی احسن صورت میرے یاس آیا اور مجھ سے فر مایا اور جو آخر حدیث تک مذکور ہے۔

اور طبرانی رائینی ایو امامه طفی سے اس طرح حدیث روایت کی ہے کہ میرا رب احسن صورت میں مجھ سے ملا اور مجھ سے فر مایا ملاء اعلی کے رہنے والے کس چیز میں جھڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں نبیس جانتا تو اپنا دست قدرت میری چھاتی کے درمیان رکھا تو دنیا وآخرت کی ہروہ بات جس کے بارے میں مجھ سے اس نے پوچھا، میں نے ان سے کواپنی جگہ جان لیا۔ ﴿ الحدیث ﴾

### جنت کے احوال کا مشاہدہ کرنا:

حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا کے والد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ

علیہ کے فرزندار جمند حضرت قاسم حقی کا جب انتقال ہوا تو حضرت ام الموشین خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا نے عض کیا کہ میں چا ہتی تھی ، کاش کہ اللہ تعالی اسے زندہ رکھتا تا کہ میں اس کا دودھ تو پورا کر سمتی ۔ اس پر نبی کریم علیہ نے فرمایا ، قاسم حقی کہ کی رضاعت جنت میں پوری ہوگی ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عض کیا ، یا رسول اللہ علیہ کاش کہ میں جان سمتی کہ اس کی رضاعت جنت میں مکمل ہوجائے اللہ عنہا نے عض کیا ، یا رسول اللہ علیہ کاش کہ میں جان سمتی کہ اس کی رضاعت جنت میں اللہ تعالی سے دعا گی تو مجھے اس کی طرف سے تسلی ہوجاتی ۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا ، اگرتم چا ہتی ہوتو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں ، وہ تمہیں قاسم حقیقیہ کی آواز سنادے گا۔ انہوں نے عرض کیا ، اس کی عاجت نہیں بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ کی تھا دین کرتی ہوں ۔

﴿ ابن ماجه ﴾

جہنم کا مشاہدہ کرنا:

حضرت ام المومنین حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مشرکوں کے بچوں کا تذکرہ کیا تو فر مایا ، اگرتم چاہتی ہوتو میں تمہیں دوزخ میں ان کی چنخ و ریکار سنائے دیتا ہوں۔

6 21 p

عالم برزخ كامشابده كرنا:

حضرت زید بن ثابت صفح اور ہم نبی کریم آلیک کے ساتھ تھے۔ اچا نک آپ کا نجر مڑا اور قریب میں اپنے نچر پر سوار تشریف فر ما تھے اور ہم نبی کریم آلیک کے ساتھ تھے۔ اچا نک آپ کا نچر مڑا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دے۔ پھر چھ یا پانچ یا چار قبریں دیکھیں۔ نبی کریم آلیک نے فر مایا، کون شخص ہے جوان قبروں کو بہچا نتا ہو؟ ایک شخص نے کہا، میں انہیں جانتا ہوں۔ نبی کریم آلیک نے پوچھا، یہ لوگ کس حال میں کب مرے ہیں؟ اس نے کہا، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ آپ آلیک نے فر مایا۔ میں کب مرے ہیں۔ آپ آلیک نے فر مایا۔ یہ لوگ عندا ہیں۔ اگر میہ بات نہ ہوتی کہتے بھی فن کیے جاؤ گے تو یقینا میں اللہ تعالی میہ لوگ عندا بیں۔ اگر میہ بات نہ ہوتی کہتے بھی فن کیے جاؤ گے تو یقینا میں اللہ تعالی

یہ لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔اگر یہ بات نہ ہوتی کہتم بھی فن کیے جاؤ گے تو یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ ان لوگوں پر جوعذاب ہور ہاہے ، جسے میں سن رہا ہوں ، وہ تہمیں بھی سنا دے۔

﴿ مسلم ﴾ مح متلاته

حضرت ابن عباس مظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ووقبروں پر گزرے۔ نبی کریم علیہ ان نے فر مایا ، ان دونوں مردوں پر عذاب ہور ہا ہے اور ان پر عذاب کسی گناہ کبیرہ پرنہیں ہور ہا ہے بلکہ ان میں ایک تو بیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا تھا اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا۔اس کے بعد نبی کریم علیہ ا نے ایک ترشاخ لی اور اس کے دونکڑے کر کے ایک ایک شاخ دونوں قبروں پر گاڑ دیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علی ہے ہیں ہے کس لیے عمل کیا ہے؟ آپ علی نے فرمایا، جب تک بیرخشک نہ ہوں، ان دونوں سے عذاب میں تخفیف رہے گی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابوا مامہ ضفی انسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم آلی ہے الغرقد تشریف لائے اور آپ دوتازہ قبروں پر کھڑے ہوئے اور آپ آلی نے فر مایا، کیاتم نے اس جگہ فلاں عورت کو دفن کیا ہے؟ میابہ فر مایا کہ فلاں اور فلاں مردکو دفن کیا ہے؟ سے ابہ نے عرض کیا، ہاں ہم نے انہیں کو دفن کیا ہے۔

فرمایا فلال کواس وقت بٹھایا گیا ہے اور اس پر مار پڑ رہی ہے۔ پھر فرمایا، ہتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کوالی مار ماری گئی ہے جسے جن وانسان کے سوا ساری مخلوق نے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اس کوالی مار ماری گئی ہے جسے جن وانسان کے سوا ساری مخلوق نے سنا ہے۔ اگر تمہارے ولول میں ملاوٹ اور باتوں میں زیادتی نہ ہوتی تو جو میں سن رہا ہوں، یقیناً تم بھی سنتے۔ پھر فرمایا ہو تھے میں میری جان سنتے۔ پھر فرمایا ہو تھے میں میری جان ہے۔ اس کوالی مارلگائی گئی ہے کہ اس کا جوڑ جوڑ اگھڑ گیا ہے اور اس کی قبر آگے ہے کہ اس کا جوڑ جوڑ اگھڑ گیا ہے اور اس کی قبر آگے ہے کہ گئی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی ہے ان کا گناہ کیا ہے؟ فرمایا سنو! پیشا ہی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ووسر افخص آ دمیوں کا گوشت کھا تا تھا یعنی غیبت کرتا تھا۔

﴿ ابن جرير كمّا ب النه ﴾

4000

حفرت یعلی بن مرہ صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ عبلیقہ کے ساتھ قبرستان سے گزرے تو میں نے قبر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عبلی ہیں نے عرض کیا، سے ضغطہ کی آ وازسی ہے۔ نبی کریم عبلیقہ نے فرمایا اے یعلی! کیاتم نے بیآ وازسی۔ میں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا بی معمولی بات پر عذاب ہور ہا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ فرمایا بی خص چغل خوری اور بیشاب کی چھینوں میں مبتلا رہا ہے۔

﴿ تَبِيقَ ﴾

بند حسن حفزت جابر بن عبدالله فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ علی کے ساتھ سے کہا ہم رسول اللہ علی کے ساتھ تھے کہ اچا نک بڑی بد بودار ہوا آئی۔ رسول اللہ علی نے فرمایا، کیا تم جاتنے ہو کہ بیہ ہواکسی ہے؟ بیہ ہواان لوگوں کی ہے جومسلمانوں کی غیبت کرتے تھے۔ ا

### میں نے اس کا نکاح جنت کی ستر حوروں سے کر دیا ہے: (فرمان نبوی)

حفرت جریر بن عبداللہ فضائہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ علی کے ساتھ جارہ سے جے۔ جب ہم صحرامیں پنچے تو اچا تک ایک سوار سامنے سے آیا۔ رسول علی نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آرہ ہوں۔ آپ نے فر مایا، کدھر کہاں سے آرہ ہوں۔ آپ نے فر مایا، کدھر کہاں سے آرہ ہوں۔ آپ نے فر مایا، کدھر کا قصد ہے؟ اس نے کہارسول اللہ علی کے حضور جارہا ہوں۔ آپ نے فر مایا تم پہنچ گئے۔ پھر آپ نے اسلام سمھایا اور اس کے اونٹ کا پاؤں چوہوں کے بھٹ میں پڑا اور اونٹ ایک طرف جھکا اور وہ شخص اپنے سرکے بل اونٹ سے گر کرمر گیا۔ اس وقت رسول اللہ علی ہے فر مایا میں دوفر شتوں کو د کھے رہا ہوں جوں جوں جوں جوں سے سے گر کرمر گیا۔ اس وقت رسول اللہ علی ہے فر مایا میں دوفر شتوں کو د کھے رہا

﴿ اصبها في الترغيب ﴾

اں حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ علی کو اختیار ہے کہ مسلمانوں کا نکاح جن حور عین سے چاہیں کر دیں جس طرح کہ دنیاوی عورتوں کے بارے میں آپ کو اختیار حاصل ہے۔

﴿ ابن عسائر ﴾

### جنت ودوزخ كامشابده كرنا:

حفزت اسارضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہا فاآب کو گہن لگا تو نبی کریم علیہ نے نہا کہا نہا کہ افتاب کو گہن لگا تو نبی کریم علیہ نے نہاز پڑھ کراللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی۔ پھر فر مایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ دکھائی گئی ہو مگر یہ کہ میں نے اسے اپنی جگہ میں دیکھا ہے۔ نے اسے اپنی جگہ میں دیکھا ہے۔

﴿ بخاری، مسلم ﴾

حفرت ابن عباس ضفی ہے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے عہد مبارک میں آفتاب کو گہن لگا تو آپ علیہ نے عماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ واپس آئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ ہم نے آپ کو اس حال میں ویکھا ہے کہ آپ کوئی چیز پکڑر ہے ہوں۔ پھر ہم نے ویکھا کہ آپ کھی اور میں نے انگور کا کہ آپ کھی اور میں نے انگور کا کہ آپ کھی اور میں نے انگور کا خوشہ تھا منا چاہا۔ اگر میں اسے لے لیتا تو تم جب تک دنیا ہے، اسے کھاتے رہتے اور میں نے دوز خ دور نے کہا ایک منظر دیکھا کہ آج تک ایس در ماندہ جگہ میں نے نہیں دیکھی اور میں نے ویکھی کہ زیادہ ترائل دوز نے عورتیں ہیں۔

حضرت انس صفح الله علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ ایک رات نماز میں مشغول سے کہا تک دست اقدس بڑھایا اور اسنے تھینج لیا۔ بعد میں ہم نے نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ علیہ نے فرمایا ، میر ہے سامنے جنت لائی گئی اور میں نے اسے دیکھا کہ انگور کے کچھ خوشے تو ڑلوں۔ کہ انگور کے کچھ خوشے تو ڑلوں۔ کی اگر میر ہے سامنے دوزخ لائی گئی۔ اتنا فاصلہ تھا جتنا میر ہے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا میر ااور تمہاراسایہ اس میں ہے۔

€ 6 6 D

حضرت عمران بن حصین ﷺ نی کریم علی ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے جنت دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر الل جنت فقراءلوگ ہیں مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے اس میں تلاوت کی آواز سی ۔ میں نے پوچھا یہ تلاوت کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان (حقیقہ) ہیں۔تہارے نیکوں کاروں کا یہی حال ہے۔

4603

ابو بکر رخمینی عدیث نے کہا میں نے حمید رخمینی سے بوچھا بیرواقعہ خواب کا ہے یا بیداری کا؟ حمید رخمینی کہا، بیداری کا ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ، میں نے عمر بن عامرخزاعی کو دیکھا ہے کہ اس کی انتزیاں دوزخ میں تھینچی جارہی ہیں۔ چونکہ وہ پہلا مخص تھا جس نے بنوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم ڈالی جے سائبہ کہتے ہیں۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کچلے ڈالٹا ہے اور میں نے دیکھا کہ عمر خزاعی کی انتزویاں کھینچی جارہی ہیں اور یہ پہلا مخص تھا جس نے سائیہ کی ابتدا کی۔

يهليجنتي:

بسند سیجے حضرت ابو ہریرہ کھیے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا جبر میل الکیانی نے میراہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق کھیے نے عرض کیا، میری خواہش تھی کہ بیں آپ کے ساتھ ہوتا تا کہ میں اس دروازے کود کھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، سنو! میری امت میں جنت میں جانے والوں میں تم سب سے پہلے ہوگے۔

6/6/

# حضرت خضراور عيسى عليهاالسلام كابار گاه نبوى علية ميس حاضر جونا

کیر بن عبداللہ بن عمر و بن عوف صفی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اور اسے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی کہرسول اللہ علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے ایک جانب سے آ واز سنی، وہ کہدر ہا تھا کہ 'اللہ م اعنی علی ماینجینیم مما خوفتنی''اے فدا جس چیز سے مجھے ڈرایا گیا ہے، اس پر ایسی چیز سے میری مددکر جس سے میری نجات ہو۔ یہ بن کرنی کریم علیہ نے فرمایا، اس دعا کے ساتھ اس کے دوسرے حصے کو کیوں نہیں ملاتے؟ تو اس محفس نے کہا:

"اللهم ارزقني شوق الصالين الى شوقتهم اليه."

ترجمه: "اے خدا! مجھے صالحین کا وہ شوق عطا فر ماجسکی طرف صالحین شوق رکھتے ہیں۔''

اس وقت نی کریم علی نے حضرت انس ضفی سے فرمایا ، اس کہنے والے سے جا کر کہو کہ رسول اللہ علیہ تم سے فرمائے ہیں کہ میرے لیے استعفار کریں تو حضرت انس ضفی کہ اور پیام پہنچایا۔ اس صفی ہے اور پیام بہنچایا۔ اس صفی نے کہا ، ٹھیک ہے۔ اس صفی نے کہا جا و اور آپ سے عرض کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں پر آپ کو الیہ فضل نے کہا ، ٹھیک ہے۔ اس صفی نے کہا جا و اور آپ کی امت کو الیہ فضیات عطا فرمائی ہے جیسی فضیات ماہ رمضان کوسال کے تمام مہینوں پر بخشی ہے اور آپ کی امت کو تمام امتوں پر وہ فضیات حاصل ہے۔ پھر نبی کریم علی ہے تمام اس سے جو جمعہ کے دن کوتمام دنوں پر فضیات حاصل ہے۔ پھر نبی کریم علی ہے ان سے ملئے تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت خضر الطفی ہیں۔

﴿ ابن عدى ، يبهق ﴾

حفرت انس فی ایک سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم علی ہے۔ کا تھا ایک رات گیا۔ میں آبدست کا پانی لیے ہوئے تھا۔ اچا تک کسی کہنے والے کو کہتے سا کہ 'اللہم اعنی علی ما ینجینی مما خوفتنی ''اس پررسول اللہ علیہ نے فرمایا، اے انس فی انہ آبدست کا پانی رکھ دواور اس ینجینی مما خوفتنی ''اس پررسول اللہ علیہ نے نے فرمایا، اے انس فی انہ بر انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ اس پر مجلہ جا و اور اس سے کہو کہ رسول اللہ علیہ کے لیے وعا کر وجس رسالت پر انہیں مبعوث فرمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان کی اعانت فرمائے اور ان کی امت کے لیے دعا کریں کہ جو تھم الہی ان کے لیے لایا ہے، وہ

اے قبول کر کے ممل کریں تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے بیکہا:

اس نے کہا رسول اللہ علی کے مرحبا۔ میں زیادہ حق رکھتا تھا کہ میں خود حاضر ہوتا۔ ابتم میری جانب ہے رسول اللہ علی ہے۔ سلام عرض کرنا اور کہنا کہ خضر القلی آپ کوسلام عرض کرتے ہیں اور وہ آپ ہے عرض کرتے ہیں اور وہ آپ ہے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کوتمام نبیوں پر ایسی فضیلت دی جیسے ماہ رمضان کوتمام مہینوں پر فضیلت ہے اور آپ کی امت کوتمام امتوں پر ایسی فضیلت دی جیسے جمعہ کے دن کوتمام دونوں پر فضیلت ہے۔ جب واپس ہوکر چلا تو میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ:

"اللهم اجعلني من هذه الامة المر حومة المتاب عليها."

ترجمہ:''اےاللہ! مجھ کواس امت مرحومہ میں شامل کرجن پر تیراخصوصی فضل ہے۔''

ربید به سے بعد بالد بالد نے حضرت انس کے پہلے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ اللہ کے بہم اللہ نے حضرت انس کے پہلے کہ ہم سے کہا کہ ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے کہ اچا تک ہمیں سردی لگی اور ہم نے ایک ہاتھ دیکھا۔ اس پر ہم نے عرض کیا ، پارسول اللہ علیہ ہے ہے جو ہمیں معلوم ہوئی ہے اور یہ ہاتھ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے۔ دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا ، ہاں! فرمایا وہ علیہ بن مریم الکی ہیں۔ انہوں نے مجھے سلام عرض کیا ہے۔ دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ ایک اور دو طری الافراد، طبر انی الاور طری ابن عساکر کیا ہے۔ ایک اور دو طری الافراد، طبر انی الاور طری ابن عساکر کیا ہے۔ ایک اور دو طری اللہ وسلم ابن عساکر کیا ہے۔ ایک اور دو طری الافراد، طبر انی الاور وہ اس کی اللہ میں کیا گیا تھوں کیا ہے۔ ایک الور دو کیا گیا تھوں کیا گیا تھوں کیا گیا تھوں کیا ہوئی کیا تھوں کیا تھوں کیا گیا تھوں کیا گیا تھوں کیا تھوں کیا گیا تھوں کیا تھوں ک

### قوم عاد كافخض ديكهنا:

زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فیصلے نے اپنے رب سے استدعاکی کہ قوم عاد کے کئی کہ قوم عاد کے کہ کہ رسول اللہ علیہ کے دونوں پاؤں مدینہ منورہ میں تھے اور اس کا سرذوالحلیفہ میں۔

﴿ ابن عساكر ﴾

### شیطان د یکهنا:

صحابه كا فرشتول كود يكهناا دران كا كلام سنتا:

ابوعثمان نہدی رہائیٹھایہ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جبریل الطبیع نبی کریم علیقہ کی خدمت میں اس وفت آئے جب آپ کے پاس حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا موجود تھیں اور انہوں نے نبی کریم علیقے سے باتیں کیس۔ پھروہ اٹھ کر چلے گئے۔ نبی کریم علیقے نے یوچھا، یہ کون تھے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا ہے دحیہ کلبی صفی ایک تھے۔حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے عرض کیا، اس کے سوامیراکوئی خیال تھا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ میں نے نبی کریم علی کے خطبہ میں سنا کہ آپ نے جبریل الکینی کے آنے کی خبر دی۔

روای نے کہا، میں نے ابوعثمان نہدی رخمیۃ علیہ سے پوچھا، بیرحدیث تم نے کس سے نی ہے؟ انہوں نے کہا،اسامہ ﷺ کے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک دن لوگوں میں تشریف فرما تھے۔ایک فخص آپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لا نا اور قیامت کے دن المجھنے پر رکھنا۔

ال شخص نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ کسی کواس کا شریک نہ تھہرایا جائے۔ نماز قائم کی جائے۔ زکوۃ اداکی جائے اور رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کی جائے گویا کہتم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر ایبانہ کرسکوتو ہے جھو کہ وہ تہہیں دیکھ رہا ہے۔

اس نے پوچھا، قیامت کب ہوگی؟ فرمایا جس سے سوال کیا گیا وہ سائل سے زیادہ جانے والا نہیں ہے مگر میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا تا ہوں۔

یہ کہ جب باندی مالکہ کو جنے۔ جب کالے اونٹوں کو چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں۔
پانچ باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی (ازخود) نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ مخص واپس چلا گیا۔ نبی
کریم علیہ نے نے فرمایا ، اسے واپس لاؤ ۔ لوگوں نے تلاش کیا مگر بالکل نظر نہ آیا۔ فرمایا ، یہ جبریل العلیٰ ہے
جواس لیے آئے کہ لوگوں کوان کے دین کی باتیں سکھائیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت تمیم بن سلمہ فطی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وقت میں نبی کریم علی کے دربار میں حاضر ہوا تو اسی وقت ایک شخص آپ کے پاس سے اٹھ کر گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ عمامہ باندھے ہوئے تھا اور اس نے شملہ اپنی پشت پر لئکا رکھا تھا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایس ہے فحص ہے؟ فرمایا یہ جریل الکی جیں۔

﴿ ابوموى مديني المعرفه ﴾

بند سیح حضرت حارثہ بن نعمان کھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ کی سالہ علیہ کی سند سیح حضرت حارثہ بن نعمان کھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس جبریل النیکی تھے۔ میں نے آپ کوسلام عرض کیا اور میں چلا گیا۔ جب ہم واپس آئے اور نبی کریم علیہ آئے تو فر مایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو میرے ساتھ تھا؟ میں جب ہم واپس آئے اور نبی کریم علیہ آئے تو فر مایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو میرے ساتھ تھا؟ میں

نے عرض کیا ، ہاں فر مایا ، وہ جبریل النظیمیٰ تنصاورانہوں نے تنہیں سلام کا جواب دیا تھا۔ ﴿ احمد،طبرانی ، بیہی ﴾

ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ حضرت حارثہ حقاقیہ نبی کریم علیقہ کے پاس اس حال ہیں آئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک شخص سے سرگوشی میں گفتگو فرمار ہے تھے۔وہ بیٹھ گئے اور سلام نہ کیا۔اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ اگریہ اسلام کرتے تو ہم ضروراسے سلام کا جواب دیتے۔

حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھاہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

محمد بن عثمان طفی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت حارثہ بن نعمان طفی کی میں بینائی جاتی رہی تھی۔ (اور یہ فرشتے کو دیکھنے کا اثر تھا۔)

﴿ ابن سعد،طبرانی ﴾

حفرت ابن عباس مظاہد ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ عبی اپنے کے خدمت میں اس حال میں آیا کہ آپ ایک فخص سے سرگوشی میں محو گفتگو تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے میرے والد کے ساتھ اعراض کرنے والوں کی مانند برتاؤ کیا اور ہم باہر آگئے۔ پھر میرے والد نے میرے ساتھ اعراض میرے والد نے میرے ساتھ اعراض میرے والد نے میرے ساتھ اعراض کرنے والوں کی مانند برتاؤ کیا ہے؟

میں نے کہا: بابا! حضور نبی کریم علی ایک محف سے سرگوشی میں گفتگوفر مارہے تھے، پھروہ دوبارہ حاضر ہوئے اورعرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ حضرت عبداللہ حقی میں گفتگوفر مارہے تھے تو کیا آپ عبداللہ حقی میں گفتگوفر مارہے تھے تو کیا آپ عبداللہ حقی میں گفتگوفر مارہے تھے تو کیا آپ کے پاس کوئی محض موجود تھا۔ آپ نے فر مایا: اے عبداللہ! کیا تم نے اس محض کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا: اے عبداللہ! کیا تم نے اس محض کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا: ہاں! حضور نبی کریم آلیہ نے فر مایا وہ جرئیل القیدی تھے جنہوں نے مجھے تم سے بے نیاز رکھا۔

حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جبرئیل الطفیٰ الکو دو مرتبہ دیکھا ہے اورحضور نبی کریم علی ہے نے میرے لیے دومر تبہ دعا کی ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابن عباس صفحه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے مجھ سے فرمایا جبکہ میں نے حضرت ابن عباس صفحہ نے مجھ سے فرمایا جبکہ میں نے حضرت جرئیل الطفی کو دیکھا کہ جس مخلوق نے جبرئیل کو دیکھا وہ اندھی ہوگئی کیکن میہ نابینائی تمہاری آخری عمر میں ہوگی۔

حفرت محمد بن مسلمہ فلا اللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ علیہ کے پاس اس حال میں آیا کہ آپ اپنا رخسار مبارک دوسرے شخص کے رخسار پر رکھے ہوئے تھے تو میں بغیر سلام عرض کے لوٹ آیا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ کے جمھ سے فر مایا: سلام کرنے سے کس چیز نے تم کو باز رکھا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایس نے دیکھا کہ آپ اس شخص سے اس حالت میں گفتگو فر مارہ سے کہ عام طور پر آپ کسی آ دمی سے اس طرح گفتگو نہیں فر ماتے ، لہذا میں نے مکروہ جانا کہ آپ کی گفتگو میں قطع کروں تو یا رسول اللہ علیہ وہ خص کون تھا؟ آپ نے فر مایا: وہ جرئیل النے کا تھے۔

﴿ طبرانی بیهی ﴾

## حضرت عائشهرضي الله عنهان جبرئيل العَلِيّة كواية جمرے مين ويكها:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے ویکھا کہ حفرت جبرئیل الطبی میرے اس حجرے میں کھڑے ہیں اور رسول اللہ علیہ ان سے سرگوشی میں گفتگو فرمارہ جبرئیل الطبی میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! یہ کون شخص ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے پوچھا: تمہیں کس صورت میں نظر آرہے ہیں؟ میں نے عرض کیا: وجہ کی صورت میں ۔ فرمایا: یقیناً تم نے جبرئیل الطبی کو دیکھا ہے۔ آپ فرمانی: ایے عائشہ رضی للدا ویکھا ہے۔ آپ فرمانی: اے عائشہ رضی للدا عنہ المجبی المانے کا کہا المجبی المانے کی المجبی سلام کررہے ہیں۔ میں نے کہا:

"و عليه السلام جزاه الله من دخيل خيرا"

محمد بن منکدر رائشگلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق معرفی کے پاس تشریف لائے اور حضور نبی کریم علیہ نے ان کو بیار دیکھا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ ان کے پاس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے تا کہ حضرت ابو بکر صدیق حقیہ کی بیاری کی خبر انہیں دیں،

ای لمحہ حضرت ابو بکر صدیق حفظہ ہم آگئے اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آوازین کر حضرت عائشہ ، رضی اللہ عنہانے کہا: میرے والد ہیں اور وہ اندر آئے۔ نبی کریم علی تعجب فر مار ہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جلد ان کی صحت دیدی۔ حضرت ابو بکر صدیق حفظہ نے عرض کیا: کہ میرے پاس سے آپ کے تشریف سے اب کے تشریف سے جانے کے اور تشریف لیے جانے کے بعد مجھے غنودگی آگئی۔ اتنے میں حضرت جرئیل الکینی میرے پاس آئے اور

انہوں نے میری ناک میں دوا ڈالی اور میں کھڑا ہو گیا اور میں اچھا ہو گیا۔

﴿ ابن بي الدنيا، ابن عساكر ﴾

### حسنین کریمین اور حضرت فاطمه اہل جنت کے سردار ہیں:

حضرت حذیفہ بن بمان صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ با ہرتشریف لائے اور آپ کے پیچے پیچے چلنے لگا، اچا تک سامنے سے ایک شخص آپ کے سامنے آیا۔ پھر حضور نبی کریم علیہ نے بھر سے فرمایا: اے حذیفہ صفحہ کا اس مخص کو دیکھا ہے جو میرے روبرو آیا؟ میں نے عرض کیا: ہاں دیکھا ہے۔ فرمایا: وہ ایک فرشتہ تھا جو اس سے پہلے دمین پر بھی نہیں اتر ا۔ اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت ما گلی کہ وہ مجھے آکر سلام عرض کرے تو وہ میرے پاس آیا اور مجھے سلام کرکے بشارت دی کہ حضرت حسن وحسین روبھی دونوں جنتی جوانوں کے میر دار ہیں اور فاطمہ رضی اللہ عنہا عورتوں کی سردار ہیں۔

﴿ بيهي ، ابن عساكر ﴾

حفزت عمران بن حصین ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے فرشنے ملام کیا کرتے تھے، جب میں نے داغ دینے کا پیشہ اختیار کیا تو وہ مجھ سے جدا ہو گئے اور جب میں نے اس پیشہ کوچھوڑ دیا تو وہ پھرسلام کرنے لگے۔

4 and

حفرت غزالہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ حفرت عمران بن حقین صفحہ ہمیں حکم دیتے رہتے تھے کہ ہم گھر کوخوب صاف رکھا کریں اور ہم السلام علیم ،السلام علیم کی آ وازیں سنا کرتے تھے اور ہم کسی کودیکھانہ کرتے تھے۔

﴿ ابوقعیم ، تاریخ تر مذی ، بیمی ﴾

تر ندی رحمة عليه نے كہا: بيفرشتوں كا سلام كرنا تھا۔

### فرشتے صحافی کوسلام کرتے تھے:

حضرت کیجی بن سعید قطان صفیح است ہے۔ انہوں نے کہا: بھرہ میں صحابہ میں سے کوئی ہمارے پاس حضرت عمران بن حصین صفیح سے افضل نہیں آیا،ان پرتمیں سال گزرے کہان کے گھر میں ہرطرف سے فرشتے انہیں سلام کرتے تھے۔

﴿ ابولغيم ﴾

حفرت قمادہ ﷺ سے روایت ہے کہ حفرت عمران بن حقین ﷺ سے فرشتے مصافحہ کرتے تھے، یہاں تک کہانہوں نے داغ دینے کاعمل اختیار کیا تو فرشتے ان سے دور ہو گئے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت براء منظیم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص سورہ کہف کو پڑھ رہا تھا اور اس کے ایک جانب اصیل گھوڑ ابندھا ہوا تھا تو اہر نے اسے ڈھانپ لیا اوروہ اس ابر کے نز دیک ہوتا

گیا اوراس کا گھوڑ انجٹر کئے لگا۔

جب صبح ہوئی تو وہ مخص نبی کریم علیہ کی خدمت میں آیا اور رات کا واقعہ عرض کیا۔خضور نبی کریم علیہ نہ کے سے تازل ہوا تھا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

### فرشتول كا قرآن سننا:

حضرت اسید بن حفیر رضی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس وفت وہ رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑ ا بندھا ہوا تھا۔ اچا نک گھوڑ اکود نے لگا۔ وہ خاموش ہوئے تو گھوڑ الکود نے لگا۔ پھر انہوں نے اپنا منہ آسان کی طرف اٹھایا تو انہیں ایساسا یہ نظر آیا جس میں شعلوں کی مانند روشن تھی اور وہ آسان پر چڑھ رہا تھا اور جب تک وہ نظر آتا رہا، دیکھتے رہے، جب صبح ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے یہ واقعہ عرض کیا۔

آپ علی نے فرمایا: وہ فرشتے تھے جوتمہاری تلاوت کی آ واز کے سبب نز دیک آ گئے تھے،اگرتم پڑھتے رہتے تو صبح کے وفت لوگ انہیں ضرور دیکھتے۔ وہ لوگوں سے چھپانہیں کرتے۔

اس مدیث کی حضرت اسید طفی ان سے کئی سندیں ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ حضرت اسید طفی انتہ م پڑھو، بلاشبہ مہیں حضرت واؤد الطبی کی آ واز کا حصہ عطافر مایا گیا ہے اور وہ خوش آ واز تھے۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہے جوقر آن کوسنتا ہے۔ (ابونعیم رحمیہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔)

# رسول التعطيط في شفاعت كواختيار فرمايا:

 ا چا تک حضرت معاذ بن جبل ﷺ اور حضرت عبدالله بن قیس ﷺ کھڑے ملے۔ میں نے پوچھارسول اللہ علیہ اللہ علیہ سنی جو کہ چکی چلنے کی آ واز کی مانند تھی۔

ای دوران رسول الله علی تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا: میرے رب کی طرف سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں سے ایک بات پسند کرنے کا اختیار دیا۔ ایک بید کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہوجائے۔ دوسری کہ بیمیں شفاعت کوقبول کروں۔ان دونوں باتوں میں سے میں سے میں نے شفاعت کواختیار کیا ہے۔

﴿ ابن الي شيبه، بيهي ﴾

# حضرت أبي بن كعب فظيه كيساته جبرتيل التليية كاحمدكرنا

حفرت انس بن ما لک ضیا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ضرور مجد میں جا کرنماز پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی الیی حمد کروں گا کہ اس جیسی حمد کسی نے اس نہ کی ہوگی، جب انہوں نے نماز پڑھی اوروہ اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرنے بیٹھے تو اچاک ان کے پیچھے سے کسی نے او ٹچی آ واز سے کہا:
اللہم لک الحمد کله و لک الملک کله و ہیدک النجیر کله و الیک

اللهم الحادث الحمد عله و لحب الملك على الحير عله و البحد يرجع الامركله علانيته و سره لك الحمد انك على كل شيء قدير، اللهم اغفرلي مابقي من ذنوبي و اعصمني ما بقي من عمري و ارزقني اعمالا زاكية ترضى بها عني و تب على

کھروہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور حضور نبی کریم علیہ سے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ حمد وثنا اور د عاکرنے والے جبرئیل العلیٰ تھے۔

﴿ ابن الى الدنيا كتاب الذكر ﴾

### کیا تواہیا ہی ہے:

حضرت نعمان بن بشیر ظرفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ ظرفی ہوئی ہوئی تو ان کی بہن ان پر رونے لگیں اور کہنے لگیں: واجبلا، ہائے عزم واستقلال کے پہاڑ وغیرہ وغیرہ وغیرہ دخرت عبداللہ بن رواحہ طرفی کھو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا: تم نے میرے تن میں کوئی بات نہ کہی، مگر جو کچھتم نے واویلیا کیا، اس کے بارے میں مجھ سے کہا گیا، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ میں کوئی بات نہ کہی، مگر جو کچھتم نے واویلیا کیا، اس کے بارے میں مجھ سے کہا گیا، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟ میں کہا ہے کہا گیا، کیا تم بھی ایسے ہی ہو؟

ابوعمران جونی رہائیٹی ہے روایت ہے۔حضرت عبداللہ بن رواحہ ﷺ پر جب عشی طاری ہوئی تو ان کے پاس رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور دعا کی کہاے اللہ! اگر ان کی موت کا وفت آ گیا ہے تو موت کو ان پر آسان کر دے اور اگر موت کا وفت نہیں آیا، تو انہیں شفا دیدے، جب انہیں افاقہ ہوا تو عرض کیا: یارسول اللّٰعَافِی اللّٰمِی مال واجبلا ہ واظہرہ کہدرہی تھی تو فرشتہ لو ہے کا گرز اٹھا کر کہدر ہاتھا کہ کیا تو ایسا ہی ہے جبیبا کہ وہ کہدرہی ہے، اگر میں ہاں کہتا تو وہ مجھے اس گرزے سے مارلگا تا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابن عمر ظری ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عبداللہ بن رواحہ طری ہوئی ہوئی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف طاری ہوئی تو رونے والیاں واویلا کرنے کھڑی ہوگئیں، پھرنی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے اور انہیں افاقہ ہوا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہوئی طاری ہوئی تو عورتوں نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹھا، اس کے ہاتھ میں لوہ کا گرزتھا اوراس نے واویلا کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک فرشتہ اٹھا، اس کے ہاتھ میں لوہ کا گرزتھا اوراس نے اسے میرے پاؤں کے درمیان کرکے کہا: کیا تو ایسا ہی ہے، جیسا عورتیں کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا: نہیں، اگرمیں ہاں کرتا وہ مجھے گرزسے مارلگا تا۔

﴿طبرانی﴾

حسن سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل صفی اللہ پڑھی طاری ہوئی تو ان کی بہن بین کرنے لگیں اور کہنے لگی واجبلاہ، جب انہیں افاقہ ہوا تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا: آج کے دن تم ہمیشہ کیلئے عذاب دینے والی بن گئی تھیں۔ انہوں نے کہا اگر میں ایذا دینے والی ہوتی تو یہ بات مجھ پرگراں ہوتی، انہوں نے کہا اگر میں ایذا دینے والی ہوتی تو یہ بات مجھ پرگراں ہوتی، انہوں نے کہا: جبتم واجبلاہ کہہ رہی تھیں تو فرشتہ مجھے خوب جھڑک رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا: کیا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تیری بہن کہہ رہی ہے؟ میں نے کہانہیں۔

﴿طبرانی﴾

حضرت ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف صفیۃ سے روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف صفیۃ سے تعت بہار ہوئے اور ان پرغشی طاری ہوگئی تھی حتی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کی جان نکل گئی ہے اور لوگ ان کے پاس اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چا در ڈال دی، اس کے بعد جب انہیں افاقہ ہوگیا تو انہوں نے کہا: میرے پاس دوفر شتے آئے جو بڑے درشت خو تھے۔ان دونوں نے کہا: ہمارے ساتھ چلو انہوں نے کہا: میرے پاس دوفر شتے آئے جو بڑے درشت خو تھے۔ان دونوں نے کہا: ہمارے ساتھ چلو تا کہ ہم العزیز الامین سے تمہارا فیصلہ کرائیں تو وہ دونوں مجھے لے کر چلے، پھران دونوں کو دواور فرشتے تا کہ ہم العزیز الامین سے تمہارا فیصلہ کرائیں تو وہ دونوں مجھے لے کر چلے، پھران دونوں کو دواور فرشتے ہو؟ ان دونوں نے کہا: ہم عزیز الامین کے در بار میں فیصلے کیلئے لیے جاتے ہیں، فرشتوں نے کہا: اسے جھوڑ دو کیونکہ یہان لوگوں میں سے ہیں جن کیلئے سعادت پہلے ہی کسی جا چکی ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پہیٹ میں کیونکہ یہان لوگوں میں سے ہیں جن کیلئے سعادت پہلے ہی کسی جا چکی ہے جبکہ وہ اپنی ماں کے پہیٹ میں شقے۔اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف صفیۃ ایک ماہ تک زندہ رہے، پھرانہوں نے وفات پائی۔ شقے۔اس کے بعد حضرت عبد الرحمٰن بن عوف صفیۃ ایک ماہ تک زندہ رہے، پھرانہوں نے وفات پائی۔

په دعاما نگا کرو:

کے اصحاب میں بوڑ ھے مخص تھے او وہ مرنے کو دوست رکھتے تھے، وہ دعاما نگا کرتے تھے کہ اے اللہ! میں بوڑ ھاہو گیا ہوں اور میری ہڑیاں گھل گئی ہیں۔اب مجھے اپنی طرف بلالے۔

حضرت عرباض نے فرمایا کہ ایک دن میں دمشق کی مسجد میں تھا اور میں نماز پڑھ کراپنی موت کی وہ کے دعا مانگ رہا تھا، اچانک ایک جوان دیکھا جولوگوں میں بہت خوبصورت اور سبز چادریں اوڑ ھے ہوئے تھا۔ اس نے کہا: اے بھتے ! پھر میں کیا دعا مانگوں؟ تھا۔ اس نے کہا: اے بھتے ! پھر میں کیا دعا مانگوں؟ اس نے کہا: تم بید دعا مانگا کرو کہ اے اللہ! عمل اچھے ہوں اور مدت پوری ہو، میں نے پوچھا: اے نو جوان! تم کون ہو؟ اللہ تعالی تم پر رحم کرے۔ اس نے کہا: میں رتا ئیل ہوں اور مسلمانوں کے سینوں سے حزن و ملال کو دور کرتا ہوں، پھروہ مڑ کر چلا گیا اور میں نے کہا: میں دیکھا۔

﴿ ابن ابي الدنيا،طبراني، ابن عساكر ﴾

### حضرت ابو مريره صفيحة اورشيطان كا چورين كرآنا:

ابن سیرین رائیٹنلیہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ علیہ میں ایک آنے والا علی میں میں میں ایک آنے والا علیہ کے مہینے، زکوۃ کی حفاظت کا کام سپر دفر مایا، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور وہ غلہ کے ڈھیر سے لیوں سے بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا: میں ضرور بچھے رسول اللہ علیہ کے یاس لے کر جاؤں گا۔

اس نے کہا: میں مختاج ہوں ، میرے اہل وعیال ہیں اور مجھے شدید احتیاج ہے تو میں نے اسے حچوڑ ویا ، جب میں نے اسے حچوڑ ویا ، جب میں نے صبح کی تو نبی کریم علیقے نے مجھ سے فر مایا :

اے ابوہریرہ (ﷺ) ایم نے رات اپنے قیدی کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس نے شاید احتیاج اور عیال داری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آگیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: سنو! اس نے تم سے جھوٹ کہا اور وہ پھرآئے گا اور تم اسے دوبارہ آنے پر پہچان لو گے، لہذا میں اس کی گھات میں رہا، چنا نچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے فلہ بھر نے لگا۔ میں نے اسے پکڑلیا اور کہا: اب میں ضرور تھے رسول اللہ علیہ کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دیجے کیونکہ میں عتاج ہوں اور میرے اہل وعیال ہیں، اب نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر رحم آگیا اور اسے چھوڑ دیا، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ علیہ نے نہ کھے نے فرمایا: آج رات تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اور وہ پھرآئے گا۔

تو میں تیسری مرتبہ اسکی گھات میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے بکڑ لیا اور کہا: میں ضرور تجھے رسول اللہ علیہ کے پاس لے کر جاؤں گا اور بیہ تیرا تیسرا پھیرا ہے اور تو یعین ولا تا رہا کہ اب نہ آؤں گا مگر تو آتا رہا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو چندا لیسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تعالی تنہیں نفع دے گا۔

پھر کہا: جبتم اپنے بستر پرسونے کیلئے آؤٹو آیت الکری پڑھو، یہاں تک کہ اسے ختم کرلو، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیشہ تمہاری حفاظت ہوگی اور شبح تک تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا، جب میں نے صبح کی تو حضور نبی کریم علیہ سے یہ عرض کیا: آپ نے فر مایا: اس نے بات تو تھی کہی مگر وہ خود جھوٹا ہے۔اے ابو ہریرہ دھیں ہے ہو کہ تین دن تک تم کس سے با تیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کیا: نہیں ۔فر مایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ بخارى،نسائى ﴾

ابومتوکل ناجی رہائی ہے، حضرت ابو ہر رہ ہ ظریائی ہے روایت کرتے ہیں کہ ان کے پاس اموال صدقات کے گھر کی چابی تھی اوراس گھر میں تھجوریں تھی۔ایک دن وہ گئے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ اس میں سے ایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں۔ پھر دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ پھرایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں، پھر تنیسرے دن گئے تو دیکھا کہ پھرایک لپ تھجوریں اٹھائی گئی ہیں تو انہوں نے نبی کریم علیائی سے اس کی شکایت کی۔آپ نے ان سے فرمایا: کیاتم پہند کرتے ہو کہ اس لینے والے کوتم پکڑ لو؟

انہوں نے عرض کیا: بی ہاں، فرمایا: جبتم روزہ کھولوتو کہنا: "سبحان من سخوک لمحمد علیہ انہوں نے و یکھا کہ ایک فخض ان کے سامنے کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا: اواللہ کے دشمن! تو ہی پہال سے اٹھانے والا ہے۔ اس نے کہا: ہاں گر جھے چھوڑ دیجے۔ اب نہ آؤں گا۔ میں نے ان کھجوروں کو نہلیا گر جنات کے حاجت مندول کیلئے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن نہلیا گر جنات کے حاجت مندول کیلئے تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر وہ دوسرے دن آیا، پھر تیسرے دن آیا۔ اس وقت انہوں نے کہا: کیا تو نے جھے سے عہد نہ کیا تھا کہ اب نہ آؤل گا، کیکن آج میں تھے نہ چھوڑ وں گا۔ اس وقت انہوں نے کہا: کیا تو نے جھے سے عہد نہ کیا تھا کہ اب نہ آؤل گا، کیکن آج میں آپ کوالیے چھوڑ وں گا۔ اس نے کہا: ایسانہ کیجئے، میں آپ کوالیے کہات کو بتا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گے تو کوئی جن تمہارے قریب نہ آئے گا، اور وہ آ بیت الکری ہے۔ کلمات کو بتا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گے تو کوئی جن تمہارے قریب نہ آئے گا، اور وہ آ بیت الکری ہے۔ کلمات کو بتا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گے تو کوئی جن تمہارے قریب نہ آئے گا، اور وہ آ بیت الکری ہے۔ کلمات کو بتا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گے تو کوئی جن تمہارے قریب نہ آئے گا، اور وہ آ بیت الکری ہے۔ کلمات کو بتا تا ہوں کہ جبتم اسے پڑھو گے تو کوئی جن تمہارے قریب نہ آئے گا، اور وہ آ بین مردویہ، ابوقیم کا

آيت الكرسي اورسورة بقره كي آخري آيات كي فضيلت:

حضرت معاذبن جبل صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے صدقہ کے کھور میرے سپر دفر مائے اور میں نے انہیں ایک کوٹھڑی میں رکھ دیئے۔ میں روزانہ ان میں کمی پاتا تھا۔ اس کی شکایت میں نے رسول اللہ علیہ ہے گی۔ آپ نے جھے سے فر مایا: وہ شیطان کا کام ہے، تم اس کی گھات میں رہوتو ایک رات میں اس کی گھات میں رہا، جب رات ڈھل گئی تو ہاتھی کی ما نندا یک شبید نظر آئی، جب وہ دروازے پر پہنچ گیا تو وہ ایک سوراخ سے اس کوٹھڑی کے اندر داخل ہو گیا اور وہ مجور کے قریب پہنچ کراسے کھانے لگا، میں نے اپنے کپڑوں کوسمیت کرانہیں باندھااور نعرہ لگایا:

"اشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده و رسوله"

اے دشمن خدا! تو صدقے کے تھجوروں کے دریچے ہوگیا ہے اور میں نے اسے پکڑلیا اور کہا: لوگ تجھ سے زیادہ اس کے حق دار تھے۔ میں مجھے ضرور رسول اللہ علیہ کے پاس الے کر جاؤں گا، پھراس نے

مجھ سے عہد کیا کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ سے کو میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا: اس نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ دوبارہ نہ آؤں گا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات میں رہوتو میں دوسری رات بھی اس کی گھات میں بیٹھ گیا اور اس نے پہلے کی مانندوہی کیا اور میں نے بھی ویسا ہی کیا۔ اس نے پھر مجھ سے وعدہ کیا کہ اب نہ آؤں گا، جب صبح کو میں رسول اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور میں نے واقعہ عرض کیا تو آپ علیہ نے فرمایا: وہ ضرور آئے گا اور تم اس کی گھات میں رہنا تو تیسری رات بھی اس کی گھات میں رہا اور اس نے پھر ویسا ہی کیا۔

میں نے کہا: اے دشمن خدا! تو نے مجھ سے دومر تبہ وعدہ کیا ہے، اب یہ تیسری مرتبہ ہے۔ اس
نے کہا: میں عیالدار ہوں اور میں تمہارے پاس نصیبین سے آتا ہوں، اگر مجھے اس کے سوا کچھ میسر آتا تو
میں تمہارے پاس نہ آتا اور میں تمہارے اس شہر میں رہتا تھا۔ یہاں تک کہ تمہارے آقا عیالیہ مبعوث
ہوئے اور ان پر دوآ بیتیں ایسی نازل ہوئیں جن کی بنا پر جمیں نصیبین بھا گنا پڑا۔ وہ دوآ بیتیں جس گھر میں
تین مرتبہ پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اب اگر تم مجھے چھوڑ دوتو میں تمہیں وہ
دونوں آبیتیں بتائے دیتا ہوں۔

میں نے کہا: بتاؤ، میں چھوڑ دول گا، تواس نے کہا: وہ آیت الکری اور سورہ بقر کی آخری تین آیتیں "امن المرسول" سے آخرتک ہیں۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا، صبح کو جب میں حضور نبی کریم تنایق کی خدمت میں حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا تو حضور نبی کریم تنایق نے نے فر مایا: اس نے بات سچی کہی کیکن خود جھوٹا ہے۔ حاضر ہوا اور واقعہ عرض کیا تو حضور نبی کریم تنایق نے فر مایا: اس نے بات سچی کہی کیکن خود جھوٹا ہے۔

حضرت بریدہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا میرا غلے کا ڈعیر تھا، مجھے اس کی کمی معلوم ہوئی۔ تب میں رات کوگھات میں رہا، اچا تک ایک عورت آئی اور وہ غلہ پراتزی، میں نے اسے پکڑلیا اور کہا میں تجھے نہ چھوڑوں گا۔

یہاں تک کہ میں تخفے رسول التعلیق کے پاس لے جاؤں گا۔اس نے کہا: میں ایم عورت ہوں کہ میری عیال زیادہ ہے اور اب دوبارہ نہ آؤں گی اور اس نے مجھے سے قتم کھائی۔ میں نے اسے چھوڑ دیا، پھر میں نے نبی کریم تعلیق کی خدمت میں حاضر ہوکر واقعہ عرض کیا۔

آپ نے فرمایا: اس نے جھوٹ کہا اور وہ جھوٹی ہے، چنانچہ وہ دوبارہ آئی اور میں نے اسے پکڑ لیا اور اسنے مجھ سے وہی بات کہی جو پہلے کہی تھی اور دوبارہ نہ آنے کی قتم کھائی۔ میں نے نبی کریم علی الیا اور اسنے مجھ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے جھوٹ کہا اور وہ جھوٹی ہے تو پھر وہ تنیسری مرتبہ آئی، میں نے اسے پڑھو گے تو اسے پڑھو گے تو اسے پڑھو گے تو اسے پڑھو گے تو تمہارے مال واسباب کے قریب ہم میں سے کوئی نہ آئے گا۔ وہ سے کہ جبتم اپنے بستر پر آؤ تو اپنی جان اور اپنے مال پر آیت الکری بڑھاو۔

میں نے بیروا قعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ نے فر مایا: اس نے بات سچی کی سے۔ کہی لیکن وہ خود جھوٹی ہے۔

﴿ يَعِينَ ﴾

حضرت ابوابوب انصاری فظی ہے روایت ہے۔ ان کا ایک بالا خانہ تھا۔ ایک غول آتی اور غلہ وغیرہ لے جایا کرتی تھی۔ نبی کریم علیہ سے ابوابوب انصاری فظی ہے نے اس کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا: جب غول آئے تو تم بسم اللہ کہ کرکہنا کہ رسول اللہ علیہ کھے بلاتے ہیں تو وہ غول آئی اور انہوں نے اسے بکڑلیا۔ اس نے کہا: اب نہیں آؤں گا اور انہوں نے اسے جانے دیا، جب وہ نبی کریم علیہ کے دربار میں آئے تو حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے میں آئے تو حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے اسے بکڑلیا تھا مگراس نے کہا: اب نہیں آؤں گی، اس پر میں نے اسے جانے دیا۔

حضور نبی کریم علی نے فرمایا: وہ ضرور آئے گی۔ تیسری مرتبہ میں نے اسے پکڑا تو اس نے کہا: مجھے جانے دیجئے ، میں آپ کوالی چیز بتاتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گے تو کوئی چیز آپ کے پاس نہ آگے جانے دیجئے ، میں آپ کوالی چیز بتاتی ہوں کہ آپ اسے پڑھیں گے تو کوئی چیز آپ کے پاس نہ آگے گی ، وہ آیت الکرسی ہے۔حضور نبی کریم تا ہے نے بین کرفر مایا ، اسنے بچ کہا مگروہ جھوٹی ہے۔ آئے گی ، وہ آیت الکرسی ہے۔حضور نبی کریم تا ہے۔

حضرت ابوابوب انصاری فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میرے بالا خانے میں میری کھجورین خیں۔ میں نے کہا: میرے بالا خانے میں میری کھجورین خیں۔ میں نے دیکھا تو وہ کم خیس۔ اس کا تذکرہ رسول اللہ علیہ سے کیا۔ آپ علیہ نے فر مایا: کل کوتم اس میں ایک بلی پاؤ گے، اس سے کہنا: کجھے رسول اللہ علیہ بلاتے ہیں، چنا نچہ جب دوسرا دن ہوا تو انہوں نے اس میں بلی پائی۔ آپ نے کہا: کجھے رسول اللہ علیہ بلاتے ہیں، وہ بلی بوڑھی عورت بن گئ، پھرانہوں نے مذکورہ حدیث کو بیان کیا۔

﴿ ابوتعیم ﴾

عبدالرجمان بن ابی عمرہ ضفیہ سے انہوں نے اپ والد سے روایت کی ہے کہ حضرت ابوایوب انصاری ففیہ کا بالا خانہ تھا۔ اسکے بعد انہوں نے مذکورہ حدیث بیان کی اور حاکم رطبتہ کیا بالا خانہ تھا۔ اسکے بعد انہوں نے مذکورہ حدیث بیان کی اور حاکم رطبتہ حضرت ابوایوب کے ساتھ حضرت ابن عباس فضیہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ حضرت ابوایوب انصاری فضیہ کے کمرے میں تشریف فر ما تھے اور ان کے طعام خانے میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں تو کوئی چیز سوراخ سے بلی کی شکل میں داخل ہوتی اور طعام خانے سے اسے لیتی تھی۔ حضرت ابوایوب انصاری فضیہ نے نبی کریم علیہ سے اس کی شکایت کی۔ آپ علیہ نے فر مایا: وہ غول ہے اور جب وہ آئی اور انہوں نے اس سے وہی کہا، اس نے کہا: مجھے آئے تو کہنا تجھے رسول اللہ علیہ بلاتے ہیں تو وہ آئی اور انہوں نے اس سے وہی کہا، اس نے کہا: مجھے چھوڑ د بجے ۔ اب نہیں آؤں گی، پھر مذکورہ حدیث کھل بیان کی۔

€ P 6 D

بند جیدر طلقی النے باغ سے تھجوریں ہے۔ انہوں نے اپنے باغ سے تھجوریں ہے۔ انہوں نے اپنے باغ سے تھجوریں تو رکھوریں تو ژکر گودام میں رکھیں تو ایک غول آئی اور گودام میں تھس کر تھجوریں چراتی اوراسے خراب کرتی تھی۔انہوں نے نبی کریم آلی ہے۔ اس کی شکایت کی ۔ حضور نبی کریم آلی ہے۔ نے فر مایا: اے اسید! وہ غول ہے۔ تم اس کی آجٹ برکان رکھنا، جب تم اس کی آجٹ سنوتو ہم اللہ کہہ کر کہنا کہ رسول اللہ آلی ہے بلاتے ہیں تو انہوں نے ایسانی کیا۔ اس غول نے ان سے کہا: اے اسید! مجھے رسول اللہ آلی ہے کی پاس جانے کی تکلیف سے معاف رکھو، میں تم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عہد دیتی ہوں کہ اب نہ آوں گی اور میں تہہیں ایک قرآنی آیت بتاتی ہوں کہ تم اسے اپنے برخوں پر پڑھو گے تو کوئی اسے نہ کھول سکے گا۔ وہ آیت الکری ہے۔ یہ تو کررسول اللہ آلی ہوں کہ تا اس نے بات سچی کہی گروہ خود جھوٹی ہے۔

﴿ طبرانی،ابوقعیم ﴾

حضرت الی بن کعب ضفی اور وہ خود ای کے کہان کی ایک جگہ مجوریں خشک کرنے کیلئے تھی اور وہ خود اس کی نگہبانی کرتے تھے مگر وہ مجبوروں کوروز بروز کم ہوتے پاتے تھے۔ایک رات انہوں نے اس جگہ کا پہرہ دیا۔ اچا تک انہوں نے ایک جانور دیکھا جو بالغ بچ کی مانند تھا۔ حضرت الی بن کعب ضفی نے کہا: میں نے اسے سلام کیا اور اس نے جھے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے پوچھا تو جنات میں سے ہے کہا: میں نے اس نے کہا: اپنا ہاتھ جھے پکڑا تو اس نے جھے ہاتھ کی مشابہ اور کتے کے بال جیسے بال ہیں۔

میں نے پوچھا: کیا جنات ایے ہی پیدا ہے گئے ہیں؟ اسنے کہا: جنات مجھے خوب جانتے ہیں کہ
ان میں مجھ سے زیادہ اشدکوئی نہیں ہے۔ میں نے پو پھا: کس بات، نے تہہیں اس پر آمادہ کیا جوتم اب تک
ان مجھوروں کے ساتھ کرتے ہو؟ اس نے کہا: مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم ایسے شخص ہو جوصدقہ کرنے کو محبوب
سمجھتے ہوتو میں نے چاہا کہ تمہاری غذا ہے ہم بھی حصہ حاصل کریں۔ میں نے پوچھا: تم سے محفوظ رہنے کی
کوئی تد ہیر ہے؟ اس نے کہا آیت الکری ہے۔ جب ضبح ہوئی تو میں نبی کریم علیقیۃ کے پاس آیا اور آپ
سے یہ واقعہ عرض کیا: آپ نے فرمایا: اس ضبیث نے بات بچی کہی ہے۔

﴿ ابویعلیٰ ، حاکم ، پیمی ، ابونعیم ﴾

ابواسحاق رائی کیا ہے۔ انہوں نے کہ ایک رات حضرت زید بن ثابت رہ ہے۔ انہوں نے کہ ایک رات حضرت زید بن ثابت رہ ہے باغ میں شور وغل کی آ وازسی۔ انہوں نے پوچھا: بیشور کیسا ہے؟ تو جنات میں سے ایک نے تو انہوں نے کہا: ہمیں خشک سالی کا سامنا ہے۔ میں نے ارادہ کیا کہ تمہارے پھلوں میں سے مجھے کچھ حصہ ملے، لہذا خوشد کی سے عنایت فر ما دیں۔ حضرت زید کھی کہا: ضرور دوں گا، ہمیں وہ چیز بتاؤ جس سے ہم تم سے محفوظ رہیں۔ اس نے کہا: آیت الکرسی ہے۔

﴿ الواشيخ كمّاب العظمت ﴾

حضرت ابن مسعود طرفی ہے روایت ہے کہ ایک شخص کو مدینہ طیبہ کے ایک کو ہے میں شیطان ملا اوران دونوں کی کشتی ہوئی تو اس نے شیطان کو پچھاڑ لیا۔ شیطان نے کہا: مجھے چھوڑ دو، میں تہہیں ایسی چیز بتا تا ہوں جس سے تہہیں تعجب ہوگا تو اس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے کہا: تم سورہ بقرہ پڑھا کرتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں۔ شیطان اس میں سے پچھ ہیں سکتا مگر رید کہ وہ پشت پھیر کر بھاگ جاتا ہے اوراس کی

آ داز الی ہوتی ہے جیسے گدھے کے گوز کی آ واز کسی نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے پوچھا: وہ کون شخص تھا؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر بن خطاب ﷺ۔

﴿ ابن عبيده فضائل القرآن ، دارى ،طبراني ، بيهيقي ، ابونعيم ﴾

بند حسن حفرت هفصه رضی الله عنها کی کنیز سدید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا که رسول الله عنها کہ رسول الله عنها کے درسول الله عنها کی کنیز سدید سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله عنها نے اسلام قبول کیا تو شیطان ان سے نہیں ملامگر وہ اوندھا گریڑا۔ علیہ فیصلہ نے اسلام قبول کیا تو شیطان ان سے نہیں ملامگر وہ اوندھا گریڑا۔ علیہ عنها نے اسلام قبول کیا تو شیطان ان سے نہیں ملامگر وہ اوندھا گریڑا۔ علیہ علیہ عنہا کہ منہا کہ اسلام قبول کیا تو شیطان ان سے نہیں ملامگر وہ اوندھا کریڑا۔

### حضرت عمارين ياسر ضيفه كاشيطان كوتين بار يجهارنا:

شیطان حضرت عمار طی اور چشمہ کے درمیان عبشی غلام کی صورت میں حائل ہو گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمار طی ایک کو اس پر غالب کر دیا ہے۔ حضرت علی المرتضی طی ایم حضرت عمار طی ایک کے درمیان اللہ اللہ کے ایسا فر مایا ہے۔ بیان کر حضرت عمار طی اللہ کے ایسا فر مایا ہے۔ بیان کر حضرت عمار طی اللہ کے کہا: خدا کی قتم !اگر مجھے یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ وہ شیطان ہے تو میں اسے ضرور قبل کر دیتا۔

﴿ ابوالشيخ كتاب العظمت ، ابونعيم ﴾

حفرت عمار بن یاسر ضفی است بروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے ایک کنوئیں کی طرف بھیجا تو ایک شیطان انسانی صورت میں مجھے ملا اور وہ مجھ سے لڑا مگر میں نے اسے بچھاڑ ویا، پھرمیرے ساتھ جو پھر تھا، اس سے اس کا سرکھنے لگا۔ نبی کریم علی نے سے اب نوئیں کے قریب حضرت عمار طفی کہ کوشیطان مل گیا ہے اور وہ ان سے لڑرہا ہے۔ بچھ دیر بعد میں نے آکر واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: وہ شیطان تھا۔

﴿ بيهيقي ، ابونعيم ﴾

بیمجقی رخمینی الله علیہ نے فرمایا: اس حدیث کی تائید حضرت ابو ہر ٹرہ حقیقی کا وہ قول کرتا ہے جوانہوں نے اہل عراق سے کہا تھا، کیاتم میں وہ حضرت عمار بن یاسر حقیق نہیں ہیں جن کواللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم علیقہ کی زبان مبارک سے شیطان کے پنج سے چھڑایا تھا۔ (علامه سيوطي رالتُتعليه نے فرمايا: حاكم رطيتيليه نے اسے روايت كيا ہے۔)

﴿ ابن سعد، مندابن را ہو پیہ ﴾

# نبی کریم علیت نے ابود جانہ دھو جند آیات تحریر کرادیں جنہوں نے شیطان کوجلاڈ الا

حفرت ابود جانہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول الله ملی ہے شکایت کی اور میرض کیا کہ یا رسول الله ملی ہے ہیں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اچا تک میں نے چکی چلنے جیسی آ واز اور شہد کی مکھیوں کی بھنبھنا ہے گی مانند آ وازسنی اور میں نے ایسی چک دیکھی جیسے بجلی کوند تی ہے تو میں نے خوفز دہ

ہوکرا پناسراٹھایا اور دیکھا کہ سیاہ سامیہ ہے جواوپر بلندہور ہا ہے اور میر ہے صحن میں دراز ہور ہا ہے تو میں اس کے قریب گیا اور اس کی جلد کو چھوا تو اس کی جلد سیہہ کے کا شنے جیسی تھی اور اس نے میرے چہرے پر آگ کے شرارے چھینکے۔ میں نے گمان کیا کہ میں جل گیا ہوں۔رسول الٹھائی نے فر مایا:

اے ابود جانہ ﷺ؛ وہ تیرے مکان کا رہنے والا ہے، پھر فر مایا: میرے پاس کاغذ و دوات لا وَ تو میں لا یا اور حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت علی المرتضٰی ﷺ کو دے کرفر مایا: ککھو:

بَسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

هذا كتاب من رسول الله رب العالمين الى من طرق الدار من العمار ولزوار و الصالحين الاطارق يطرق بخير يا رحمن

#### اما بعل

فان لنا و لكم فى الحق سعة فان تك عاشقا مولعا او فاجرا مقتحما او راعيا حقا مبطلان هذا كتاب الله ينطق علينا و عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون و رسلنا يكتبون ماكنتم تمكرون اتركوا صاحب كتابى هذان وانطلقوا الى عبدة الاصنام و الى من يزعم ان مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شئى هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون تغلبون حم لا تنصرون حم عسق تفرق اعداء الله و بلغت حجة الله و لا حول ولا قوة الا بالله فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم.

( گویا کہ بیتعویذ تھا جو کہ نبی کریم علیہ نے عطافر مایا۔)

بیمقی رحمة علیت ایک صحابی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندھیری رات میں رسول التعلق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اندھیری رات میں رسول التعلق کی ساتھ میں جارہا تھا، آپ نے ایک مخص کو "قل یا ایھا الکفرون" پڑھتے سا۔ نبی کریم تعلق نے فر مایا: سنو! مخص شرک سے برائت کا اظہار کر رہا ہے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک مخص کو "قل ھو اللہ احد" پڑھتے سا۔ نبی کریم تعلق نے فر مایا: سنو! شخص بلاشہ بخشا گیا، پھر میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھ رہا ہے تو میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھ رہا ہے تو میں نے اپنی سواری کوروک لیا تا کہ دیکھوں کہ کون پڑھ رہا ہے تو میں نے اپنی دا کیں اور با کیں جانب دیکھا مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ (گویا یہ قر اُت جنات کی تھی۔)

# سركاردوعالم علينة كاغيب كي خبري دينا

## نجاشی (شاوبش) کے فوت ہونے کی خبر دینا:

حضرت ابو ہریرہ فظی اندے روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ نے ای دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نجاشی کے اسی دن صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ نجاشی کو تعریف کے فوت ہوا اور حضور نبی کریم علیہ صحابہ کو لے کر جنازہ گاہ تشریف لائے اوران کی صفیں باندہ کرچار تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت جابر ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا: آج ایک مرد صالح (نجاشی) فوت ہو گیا ہے اور اصحمہ (نام شاہ حبشہ) کی نماز جنازہ پڑھو۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ام کلثوم رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے جب حضرت ام سلمہ رضی الله عنها ہے نکاح فر مایا تو آپ نے فر مایا: میں نے نجاشی کی طرف سے چند مشک کے اوقیے اور جوڑے بھیجے ہیں۔ میں اسے نہیں دیکھا گریہ کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور میں ان ہدیوں کونہیں دیکھا گریہ کہ اور جوڑے بھیجے ہیں۔ میں اسے نہیں دیکھا گریہ کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور میں ان ہدیوں کونہیں دیکھا گریہ کہ اسے میری طرف واپس کر دیا ہے تو یہ نیبی خبرا سے ہی واقع ہوئی جیسا کہ رسول الله علی ہے نے فر مایا کہ نجاشی فوت ہوگیا اور ہدایہ واپس آگئے۔

﴿ يَهِي ﴾

بیمقی رانتیجا نے فرمایا که رسول الله علیہ کا بیفر مانا که 'میں نہیں ویکھا گرید کہ وہ فوت ہو گیا ہے''
واللہ اعلم ۔ آپ نے ہدیوں کواس کی طرف جیجنے سے پہلے خبر دینے کا ارادہ فرمایا اور اس کے فوت ہونے
سے پہلے آپ نے ان کلمات کوصا در فرمایا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوا تو حضور نبی کریم علیہ فی نے اس
دن اس کے فوت ہونے کی خبر دیدی اور اس پرنماز پڑھی تھی۔

### جس چیز ہے جادو کیا گیااس کی خبر دینا:

حفرت زید بن ارقم طالبیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ایک مخص رسول اللہ علیہ کے پاس آیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے پاس امانت رکھا کرتے تھے۔ اس نے حضور نبی کریم علیہ کی گئے ایک گنڈ ابنایا اورائے کو کئیں میں ڈال دیا۔ اس بنا پر نبی کریم علیہ علیل ہوگئے۔ پھر دوفر شے آئے۔ انہوں نے حضور نبی کریم علیہ کی عیادت کرتے ہوئے بتایا کہ فلاں شخص نے آپ کیلئے گنڈ ابنا کرفلاں کو نیش میں ڈالا ہے اور اس گنڈ ہے کی شدت سے کنوئیں کا پانی زرد ہوگیا ہے تو رسول اللہ نے کسی کواس گنڈ ہے کو نکا لئے کیلئے بھیجا اور اس نے اسے نکالا اور اس نے پانی کو زرد پایا، گنڈ ہے کی جب گر ہیں کھولی گئیں تو نبی کریم علیہ کو نیند آئی۔ اس کے بعد اس شخص کو بارگاہِ رسالت میں آتے ہوئے کر ہیں کھولی گئیں تو نبی کریم علیہ کو نیند آئی۔ اس کے بعد اس شخص کو بارگاہِ رسالت میں آتے ہوئے

دیکھا گیا مگررسول الله علی نے اس سے پھھ نہ فر مایا اور نہ اس پر ناراضکی کا اظہار کیا۔

﴿ ابن سعد، حاكم بيهيقي ، ابوقعيم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے پہر کیا گیا۔اس کا اثر اتنا ظاہر ہوا کہ آپ کسی کام کے بارے میں خیال فرماتے کہ کرلیا ہے حالانکہ آپ نے اسے کیا نہ ہوتا اور آپ نے اپنے رب سے دعاکی پھر فرمایا:

اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بات بتا دی ہے جس کے بارے میں نے اس سے پوچھاتھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اوہ بات کیا بتا آئی گئی؟ فر مایا: میرے پاس دوفر شتے آئے ایک پائٹی کی جانب دوسرا سر بانے آئے بیشا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا: آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا: ان پرسحر کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا: کس نے حرکیا ہے؟ دوسرے نے کہا: لبید بن اعصم نے۔ اس نے پوچھا: کس چیز میں کیا ہے؟ اس نے کہا: تاکھی سے، تکھی کے بالوں اور تھجور کے غلاف میں۔ اس نے پوچھا: وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا: للہ علیہ اس کو کیس پرتشریف لائے اور ہے؟ دوسرے نے کہا: فروان کے کنوئیں میں ہے، پھر رسول اللہ علیہ اس کنوئیس پرتشریف لائے اور فرمایا: یہی وہ کنواں ہے جسے مجھے دکھایا گیا ہے۔ اس کے درخت شیطان کے سرجیسے ہیں۔ اس کا پانی بھیگی موئی مہندی کے یانی کی مانند تھا۔ آپ نے ذکا لئے کا تھم دیا اور اسے نکالا گیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

کلبی را الله علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علی شدید بیار ہوئے، تو آپ کے پاس دوفر شیخ آئے۔ ایک آپ علی کے سربانے بیٹھا اور دوسر آپ علی کے بائیں اور ایک نے دوسر سے سے کہا: تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا: تحرکیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا: وہ سحر کی چیزیں کس جگہ ہیں؟ دوسر سے نے کہا: آل فلاں کے کوئیں میں ایک بورے پھر پہلے نے پوچھا: وہ سحر کی چیزیں کس جگہ ہیں؟ دوسر سے نے کہا: آل فلاں کے کوئیں میں ایک بورے پھر کے نیچ دبی ہوئی ہیں، لہذا وہاں جاؤاور اس کا پائی تکال کے پھر اٹھاؤاور ان چیزوں کو نکال کراہے جلا دو۔ سے الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے جب ضح کی تو آپ نے حضرت عمار بن یاسر میں کہوئی ہوئی میں ایک میں میں ایک بھیگی ہوئی میں بہندی کے پائی کی مانند ہے اور انہوں نے دیکھا کہ کوئیں کا پائی بھیگی ہوئی مہندی کے پائی کی مانند ہے اور انہوں نے اس کا پائی تکالا اور پھر پھر کو اٹھایا۔ اس کے نیچ سے وہ مورت نکلی جو مدفون تھی اور اسے جلادیا۔

ال وفت غورے دیکھا تواس میں چلہ تھا اوراس میں گیارہ گر ہیں گی ہوئی تھیں اور حضور نبی کریم علیہ علیہ علیہ علیہ اور حضور نبی کریم علیہ علیہ علیہ علیہ اور حضور نبی کریم علیہ تالیہ کہ ایک کرہ کھل جاتی۔ وہ معود تبین "فَلُ اَعُودُ فَهِ بِرَبِ النّاس" ہیں۔ "فَلُ اَعُودُ بِرَبِ النّاس" ہیں۔

﴿ بِهِ قَلَى ﴾ جو يبر رطيقيليه، حضرت ضحاك رفظ الله سے انہوں نے حضرت ابن عباس رفظ الله سے اس كي مثل روایت کی ہے۔اس میں دونوں سورتوں کے نازل ہونے کا ذکر ہے اور جوں جوں آپ اس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے ،اس کی گر ہیں تھلتی جاتی تھیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت انس من الله علی ہے وابت ہے۔ انہوں نے کہا: یہود نے رسول الله علی ہے واسطے کچھ کیا جس کی وجہ سے آپ کوشلہ بیاری عارض ہوئی۔ اس وفت محصرت جبرئیل الطبی آپ کے پاس معوذ تبن بیاری عارض ہوئی۔ اس وفت محصرت جبرئیل الطبی آپ کے پاس معوذ تبن لائے۔ لائے اوران دونوں سورتوں سے آپ نے تعوذ کیا اور اپنے صحابہ کے پاس صحت مند ہوکر تشریف لائے۔ لائے اوران دونوں سورتوں سے آپ نے تعوذ کیا اور اپنے صحابہ کے پاس صحت مند ہوکر تشریف لائے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن کعب بن مالک حظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعظم کی بیٹیوں بعنی لبید کی بہنوں نے حضور نبی کریم اللہ سے اللہ علیہ کیا اور لبید وہ خض تھا جوان جا دو کی چیزوں کو لیے بیٹیوں بعنی لبید کی بہنوں نے حضور نبی کریم اللہ عنہا کے در گیا اور کنوئیں کے اندر پھر کے نبیجان کو دبایا تھا اور اعظم کی ایک بیٹی حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور اس نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ اللہ تھا نے اپنی نظر کو پھر بتایا ہے۔ اس کے بعدوہ اپنی بہنوں کے پاس پہنی اور ان سے اس کا ذکر کیا۔ ایک نے کہا: اگروہ نبی ہوں کے تو آپ کومعلوم ہوجائے گا۔ اور اگر نبی نہ ہوئے تو بیسے دیوانہ کر دے گا اور ان کی عقل جاتی رہے گاتو اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کی اطلاع دیدی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کی اطلاع دیدی۔

﴿ ابن سعد ﴾

# یا جوج و ماجوج کی دیوار فنتح ہونے کی خبر دینا:

ام المونین حضرت زینب رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ خواب سے بیدار ہوئے تو روئے تابال سرخ تھا اور آپ علیہ "کلا الله "کلا الله" کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: عرب پراس شرسے افسوں ہے جو قریب آگیا ہے۔ آج یا جوج ما جوج کی دیوار میں اتنا برا اشکاف ہوگیا ہے اور آپ نے حلقہ بنا کرشکل بتائی۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

# نبی کریم علی کا دوسروں کے دل کی باتوں سے آگاہ کرنا:

حضرت سلمہ بن اکوع ضفی ہے دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ علی کے ساتھ تھے۔ اچا تک ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا: آپ کون ہیں؟ آپ علی نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ علی اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ تابعت کہا: نبی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا: اللہ تعالی کے رسول کو۔ اس نے کہا: قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: بنی تلوار نے فرمایا: بنی تلوار نے فرمایا: بنی تلوار نے فرمایا: بنی تلوار بنی اللہ تعالی کے سوا (بغیر اطلاع کے) کوئی نہیں جا وہا۔ اس نے کہا: اپنی تلوار وی کہا بھا آپ کو تلوار واپس کر دی۔ بخصے دکھا بیئو نبی کر یم علی ہے نہوار اسے دیدی۔ اس نے تلوار کود یکھا بھالا پھر آپ کو تلوار واپس کر دی۔ بست نے سول اللہ تعلی نے فرمایا: سن لے! تو ہرگز اس پر قادر نہ ہوگا جس کا تو ارادہ رکھتا ہے۔ اس نے رسول اللہ تعلی نے فرمایا: ن رائی رائی رائی اللہ تعلیہ نے اتنازیادہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ تعلیہ نے فرمایا:

یے خص آیا اور اس نے اپنے ول میں ارا دہ کیا کہ جا کرسوالات کروں گا، پھرتگوار لے کرآپ کوتل کر دوں گا، پھراس نے تکوار نیام میں کر لی۔)

﴿ حاكم ،طبراني ﴾

### اس کے چہرے میں شیطان کا دھبہ ہے:

حضرت انس ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کے سامنے صحابہ نے ایک تھخص کا ذِکر کیا اورانہوں نے اس کی جہاد میں تو ت اوراس کی عبادت میں ریاضت کا ذکر کیا۔ا**جا** تک وہی ۔ مخص سامنے آیا، نبی کریم علی نے فر مایا: اس کے چہرے میں شیطان کا سیاہ دھبہ دیکھر ہا ہوں۔ جب وہ قریب آیا تو سلام کیا۔رسول اللہ علیہ نے فر مایا:تم نے اپنے دل میں بیسوچا تھا کہ سلمانوں میں مجھ سے بہتر کو کی مختص نہیں ہے؟ اس نے کہا: ہاں میں نے سوچا تھا تھا، پھروہ چلا گیا اور وہ مسجد میں خط تھینچ کرنماز یڑھنے کھڑا ہو گیا۔رسول اللہ علی نے فرمایا: کون اٹھتا ہے کہاسے جا کرفتل کردے تو حضرت ابو بکرصدیق صفی کھڑے ہوئے اور وہ گئے۔ انہول نے اسے نماز پڑھتے دیکھا تو واپس آگئے اور عرض کیا: میں نے اسے نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ میں نے نماز کی حالت میں قتل کرنے سے خوف کیا۔

رسول الله علی نے فرمایا: تم میں ہے کون اس کی طرف جاتا ہے تا کہ اسے وہ فتل کر دے تو

حضرت عمر ضفظ الما المحاور انہوں نے بھی ایبا ہی کیا جیسا کہ حضرت ابو بکرصدیق صفح اللہ نے کیا تھا۔ رسول الله علي في يحرفر مايا: كون اس كي طرف جاتا ہے كه اسے قبل كر دے تو حضرت على المرتضى آ گئے۔رسول اللہ علی نے فرمایا: پیشخص میری امت میں سے پہلاسینگ تھا، اگرتم اسے قبل کر دیتے تو میری امت میں اس کے بعد دوآ دمیوں کا اختلاف نہ ہوتا۔

﴿ ابن ابي شيبه ، ابوليعليٰ ، بزار ، بيهيق ﴾

# حضور نبی کریم علی نے وابصہ اسدی کے دل کی بات بتادی:

حضرت وابصہ اسدی فقط ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں اس کیے آیا کہ میں نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھوں مگرمیرے پوچھنے سے قبل نبی کریم علی نے فرمایا: اے وابصہ ﷺ کیا میں تمہیں بتا دوں جوتم مجھ ہے پوچھنا جا ہتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول الله علیقہ مجھے بتائیے۔فرمایاتم مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا ہشم ہاں ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ نے بالکل صحیح فر مایا۔

فرمایا: نیکی وہ عمل ہے جس سے انشراح صدر تمہیں حاصل ہواور بدی وہ ہے جس سے تمہارے دل میں انقباض ہو۔اگر چہلوگوں نے تم سے اس کے کرنے کو کہا ہو۔

﴿ امام احمد بزار، ابو یعلیٰ، بیمقی ، ابونعیم ﴾ حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیہ کے دربار میں حاضر تھا کہ دو محص آئے۔ ایک آنصای تھا اور دوسرا تعقی اور وہ دونوں کھے پوچھنا چاہتے تھے۔ نبی کریم سالیتہ نے عرض نے تعقیل سے فرمایا، تم انبی حاجت کو پوچھو۔ اگرتم چاہوتو میں بنا دوں جوتم پوچھنا چاہتے ہو؟ تعفی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیقہ آپ ہی بناسے کیونکہ بے پوچھے آپ کا اشکا دفر مانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم علیقہ نے فرمایا: تم اس لیے آئے ہو کہ تم رات میں اپنی نماز، اپنے رکوع، اپنے ہجود، اپنے روزے اور اپنے عسل جنابت کے بارے میں پوچھو۔ اس نے عرض کیا، شم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا۔ یہی مسائل تھے جن کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیقہ ساتھ بھیجا۔ یہی مسائل تھے جن کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیقہ سے انسادی سے فرمایا، تم پوچھوا ور اگرتم چاہوتو جو پوچھنا چاہتے ہو، میں بنا دوں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیقہ میرے لیے بیصورت تو اور بھی محبوب ہوگی۔

فرمایا: تم اس لیے آئے ہو کہ تم پوچھو کہ اپنے گھرسے بیت اللہ شریف حاضر ہونے کے ارادے سے نکلنے سے کیا اجر ہے؟ اور تم پوچھنا چاہتے ہو کہ عرفات میں تھہرنے ، اپنا سرمنڈ انے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں میرے لیے کیا ثواب ہے؟ اس نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوحق کے ساتھ بھیجا۔ یہی وہ مسائل تھے جن کے بارے میں آپ سے دریا فت کرنا جا ہتا تھا۔

حضرت انس ضفی اس کی ما نند مروی ہے جو پہلے جمتہ الوداع کے باب میں گزر چکا ہے اور عبادہ بن صامت ضفی کی حدیث سے بھی مروی ہے، اسے ابوقعیم رخمیۃ علیہ نے روایت کیا۔ ﴿ بہتی ، ابوقعیم ﴾

### كيامين ثم كوبتادول كرتم كيا بو چھنے آئے ہو؟:

حفرت عقبہ بن عامر جہنی صفی اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، اہل کتاب کے کچھ لوگ اپنی کتابیں اٹھائے ہوئے آئے اور انہوں نے نبی کریم علی اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما نگی تو میں نبی کریم علی ہوئے کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت ما نگی تو میں نبی کریم علی کہ کہ حدمت میں ماضر ہونا اور آپ سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، نہ انہیں مجھ سے پچھ حاصل ۔ وہ ایسی با تیں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کو میں ازخود نہیں حاصل اور نہ مجھے ان سے پچھ حاصل ۔ وہ ایسی با تیں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں جن کو میں ازخود نہیں جانتا۔ میں تو بندہ ہوں ۔ اتنا ہی جانتا ہوں جتنا میرے رب نے مجھے بتایا۔ اس کے بعد نبی کریم علی ہے وضو کیا اور میں تشریف لاکر دور کعت نماز پڑھی۔ پھر رخ انور پھیر کر مجھ سے فرمایا اور میں نے روئے تاباں پرخوشی وسرور کے آثار دیکھے۔ انہیں آنے کی اجازت دے دوتو وہ لوگ آئے۔

آپ نے فرمایا: اگرتم جا ہوتو میں تنہیں بتادوں جوتم مجھ سے پوچھنا جا ہے ہو؟ قبل اس کے کہتم بولو۔انہوں نے کہا،ضرورہمیں بتا ہے۔ نبی کریم علیات نے فرمایا:

تم مجھ سے حضرت ذوالقرنین النظیمی ارے میں پوچھنا چاہتے ہو۔ان کا ابتدائی واقعہ یہ ہے کہ وہ فرزندان روم میں سے تھے۔اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا فرمائی اور انہوں نے سیر کی۔ یہاں تک کہ وہ ارض مصر کے ساحل پر آئے اور انہوں نے ایک شہر بسایا۔اس کا نام اسکندر بیر کھا۔ جب وہ اس کی تغییر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ انہیں لے کرز مین آسان کے اس کی تغییر سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا اور وہ انہیں لے کرز مین آسان کے

درمیان چڑھا۔ پھران سے کہا، اپنے نیچے دیکھو۔انہوں نے دوشپر دیکھے۔ پھروہ فرشتہ انہیں لے کراوراو پر چڑھا اور کہا، اپنے نیچے دیکھئے۔ انہوں نے کہا، میں اپنے نیچے پچھنہیں دیکھٹا ہوں۔فرشتہ نے کہا، وہ دونوں شہر جسے آپ نے دیکھا، وہ بحرمتد رہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے جس پرتم چلو گے۔ جاہل کوتم سکھاؤ گے اور عالم کو برقر اررکھو گے۔

نبی کریم علی کے فرمایا: پھر فرشتہ نے انہیں اتار اور انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان و بوار بنائی۔ وہ پہاڑات نے چئے سے کہ کوئی چیز آن پرآئے جن کے چبرے کتوں کے چبروں کی مانند ہیں۔ جب ان سے آگے بڑھے تو ایک اور تو م ملی، پھرآگے بڑھے تو ایسی قوم ملی جوسانپوں کی مانند تھی اور ان میں سے ایک سانپ پڑھے تو ایک اور قوم ملی، پھرآگے بڑھے تو ایسی قوم ملی جوسانپوں کی مانند تھی اور ان میں سے ایک سانپ پڑھے کوئگل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ غرانیق پرآئے۔ اہل کتاب نے بیرحال سن کر کہا، ہم اپنی کتابوں میں اسی طرح یاتے ہیں۔

€ Ex. >

# ایک بور سے کی فریاد پر نبی کریم علی کی اشکباری:

حفرت جابر بن عبداللہ ضفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے ایک شخص رسول اللہ علیہ کے پاس
آیا اور اس نے کہا، میرا باپ چاہتا ہے کہ میرا مال لے لے۔ آپ نے اس کے باپ کو بلایا۔ اسی لمحہ
جبریل الطفی آئے اور کہا کہ اس بوڑھے نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے جسے اس کے کانوں نے نہیں سنا
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس بوڑھے سے فرمایا، کیا تم نے اپنے دل میں کچھ کہا ہے جسے تمہارے کانوں نے نہیں سنا ہے؟

کے اس نے کہااللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یقین وبصیرت کو ہمیشہ زیادہ فرمائے ، یقیناً میں نے کہا ہے۔ نبی کریم علیق نے فرمایا ، سناؤ تو اس نے بیراشعار سنائے :

غذوتک مولودا ومنتک یا فعاد اذالیلة ضاقتک بالسقم لم ابت تخاف الردی نفسی علیک و انها کافی انا المطروق دونک بالذی فلما بلغت السن والغیة التی جعلت جزائی غلظة و فضاظة فلیتک اذلم ترع حق ابوتی

تعل بما اجنى عليك وتنهل ولسقمك الاساهرا اتململ لتعلم ان الموت ختم موكل طرفت به دونى فعيناى تهمل اليك مدى ماكنت فيك اومل كانك انت المنعم المتفضل كما يفعل الجار والمجاور تفعل

ترجمہ: ''اے بچ! میں نے کتنی آرز و اور تمنا کے ساتھ تیرے ساتھ رات سے صبح کی ہے۔ جب بیاری کی وجہ سے تچھ پر رات تنگ ہو جاتی تو میں نے سوتا اور بے چینی کے ساتھ جاگتا رہتا تھا۔ میرا دل تیرے مرنے سے لرزتا تھا با وجو دیے کہ جانتا تھا موت یقینی اور مقرر ہے جو بیاری تچھ پر آتی گویا وہ مجھ پر آتی تھیں۔ جب تو سن بلوغ اور حدکو پہنچا جس کا میں پر آتی تھیں۔ جب تو سن بلوغ اور حدکو پہنچا جس کا میں

تیرے بارے میں تمنا کیں کرتا تھا تو تو نے میرا بدلہ بختی اور برخلقی سے دیا۔ گویا کہ تو ہی نعمت دینے والا اور مجھ پر بخشش کرنے والا ہے۔ جب تو میرے والد ہونے کے حق کی پاسداری نہیں کرتا تو ایسا ہی کر جیسے ہمسایہ ہمسایہ کے ساتھ کرتا ہے۔''

اس بوڑھے کی میہ باتنی سن کررسول اللہ علی ہے۔ اور اس کے بیٹے کا گریبان پکڑ کر فرمایا: " "اَنْتَ وَ مَالِکَ لَابِیُکَ" "نواور ٹیرامال، تیرے باپ کا ہے۔

﴿ بيهي ﴾

حضرت علی مرتضی مفظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے خدمت میں حضرت فاطمہ الزہرارضی اللہ عنہا کا پیام نکاح آیا تو میری کنیز نے مجھ سے کہا، کیا آپ کومعلوم نہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پیام نکاح ہے؟ آپ کو کیا چیز مانع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہول۔

تو میں آپ تالی کے حضور میں آیا۔ حال ہی کہ رسول اللہ علیہ کی جلالت وہیب مجھ پرطاری تھی۔ جب میں رسول اللہ علیہ کے روبر وبیٹھ گیا تو خاموش رہا۔ خدا کی قتم مجھ میں بات کرنے کی قدرت نہ تھی۔ میرا یہ حال ملاحظہ فرما کر رسول اللہ علیہ کے فرمایا: تم کس لیے آئے ہو؟ مگر میں خاموش رہا۔ آپ نے فرمایا: کیا تم فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیام نکاح دیے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔

﴿ بيعِيُّ ﴾

### رزق کی فراوانی:

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، ہمیں بھوک کی تکلیف الیمی پنجی کہ اس کہ اس کی مانند کبھی نہ پنجی تھی۔ بجھ سے میری بہن نے کہا، ہم رسول اللہ علیہ کے حضور جاؤاور آپ سے عرض کروتو میں آیا۔ آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: جو پارسائی چاہے گا، اللہ تعالی اسے پارسائی دے گا اور جوغنا چاہے گا، اللہ تعالی اسے غنا دے گا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا، خدا کی قسم! ضرور یہ بات میرے دل کی حالت کو ملاحظہ کر کے جھے سے ہی فرمائی گئی ہے۔ اب میں پچھ خدا کی قسم! ضرور یہ بات میرے دل کی حالت کو ملاحظہ کر کے جھے سے ہی فرمائی گئی ہے۔ اب میں پچھ عرض نہ کروں گا اور میں اپنی بہن کے پاس واپس چلا گیا اور میں نے ان سے واقعہ بیان کیا۔ بہن نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا۔ جب دوسرا دن آیا تو میں نے خدا کی قسم قلعہ کے پنچ اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالا۔ جب بہود سے چند در ہم مجھے ملے تو میں نے اس سے کھانا خریدا اور ہم نے اسے کھایا۔ پھر دنیا آئی کہانسار کا کوئی گھر ہم سے مال میں زیادہ نہ تھا۔

ابن سعد رطیقی نے ای روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ اس وقت میں نے دل میں کہا، نبی کریم علیقے نے یہ بات خاص میرے لیے ہی فر مائی ہے۔ایک روایت میں اس طرح ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میے پررزق کی اتنی فر اوانی فر مائی کہ میں اس کا گمان بھی نہ کرسکتا تھا۔

### نبی کریم علیقہ کا منافقوں کے بارے میں خبر دینا:

حضرت ابن مسعود ﷺ نے ہمیں خطبہ دیا اوراپنے خطبہ میں ارشا دفر مایا کہ

''ائے لوگو! بے شک تم لوگوں میں منافقین موجود ہیں تومیں جس کا نام لوں وہ اٹھ جائے۔'' جائے۔'وفلاں اٹھ جا،اوفلاں اٹھ جا۔اس طرح چھتیس منافقوں کے نام لیے۔''

معرت ثابت البنائی رائیہ اللہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ منافقین مجتمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ اس وقت رسول اللہ علیہ نے فرمایا: تم میں کھالوگ مجتمع ہوئے اور انہوں نے ایسا کیا، لہذاتم لوگ اٹھ جاؤاور اللہ تعالی سے استعفار کرو، میں بھی تمہارے لیے استعفار کروں گا مگر کوئی نہ ایسا کیا، لہذاتم لوگ اٹھ جاؤاور اللہ تعالی سے استعفار کروں میں بھی تمہارے نے فرمایا: تم لوگ خودا ٹھ جاؤاور اللہ اٹھا، پھر حضور نبی کریم علیہ نے اس طرح تین مرتبہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا: تم لوگ خودا ٹھ جاؤاور اللہ تعالی سے استعفار کرو، ورنہ میں تمہارے نام لے کر پکاروں گا۔ بالآخر آپ نے فرمایا: "قُمْ یَا فَلَان" او فلاں اٹھ جااور وہ تمام ذلیل وخوار ہوکرا گھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### بجينگا منافق:

﴿ سورہُ المجادلہ ﴾ ترجمہ:''جس دن اللہ ان سب کواٹھائے گا تو اسکے حضور بھی ایسے ہی قشمیں کھا ئیں گے جیسے تمہارے سامنے کھارہے ہیں۔''

﴿ احد، عاكم ، يبق ﴾ حضرت جابر بن سمره طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص رسول اللہ اللہ کے لیے کے حضرت جابر بن سمره طفی سے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ مرانہیں ہے۔ اس نے دوبارہ کہا کہ فلال مرگیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ مرانہیں ہے۔ اس نے سہ بارہ یہی کہا۔ آپ نے فرمایا: فلال نے فلال مرگیا ہے؟ آپ کو فرمایا: فلال نے سہ بارہ یہی کہا۔ آپ نے فرمایا: فلال نے چوڑے پیکان سے اپنے آپ کو فرن کیا ہے اور حضور نبی کریم اللہ نے نے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔ پیکی کہ چوڑے پیکان سے اپنے آپ کو فرن کیا ہے اور حضور نبی کریم اللہ کے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائی۔

# حضور نبي كريم الله في خضرت ابوالدرداظ المام لانے كى خبردى:

حضرت جبیر بن نفیر کھیا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوالدردا کھیا ہو ہا ہو جا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہم دونوں ان کے گھر کے اندر آئے اور ان کے محر کے اندر آئے اور ان کے محر کے اندر آئے اور ان کے محر کے اندر آئے اور بت کوٹو ٹا ہوا دیکھا تو کہا: جھ پر افسوس ہے کہ تو نے اپنا بچاؤ بھی نہ کیا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم اللہ کی خدمت میں آئے۔ ابن رواحہ افسوس ہے کہ تو نے اپنا بچاؤ بھی نہ کیا۔ اس کے بعد وہ نبی کریم اللہ کی خدمت میں آئے۔ ابن رواحہ کہ تو جب انہیں سامنے ہے آئے دیکھا تو عرض کرنے لگے، وہ حضرت ابولدردا کھیا ہو آرہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں ڈھونڈ نے آرہے ہیں۔ نبی کریم اللہ نے نے فر مایا: نہیں بلکہ وہ مسلمان ہونے آرہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں ڈھونڈ نے آرہے ہیں۔ نبی کریم اللہ نہیں بلکہ وہ مسلمان ہوجا کیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیرے رب نے جھے دعدہ فر مایا ہے اور ابوالدر داختی مسلمان ہوجا کیں گے۔ میں۔ کیونکہ میرے رب نے جھی سے وعدہ فر مایا ہے اور ابوالدر داختی مسلمان ہوجا کیں گے۔ اور ہیں۔ کیونکہ میرے رب نہیں ، ابوتیم کی

### باول کود مکھ کرفر مایا کہ رہی بین میں برسے گا:

﴿ بيهِي ﴾

بیمقی را الله الله را الله الله و مرسل روایت جو بکر بن عبدالله را الله الله روایت و ایت به بیمقی را الله و این اس حدیث کی شامد وه مرسل روایت جو بکر بن عبدالله را الله و ان پر بارش به که بی فرشته فلال شهر سے آر ہا ہے اور فلال ون ان پر بارش مو کی ہے اور آپ نے پوچھا ہمارے شہر میں کب بارش ہوگی؟ اس نے کہا: فلال ون ہوگی۔ اس وقت کچھ منافقین موجود تھے۔ انہوں نے اس ون کو یا در کھا کہ اس بات کی تصدیق کریں اور انہوں نے اس کی تصدیق کی اور وہ ایمان لائے اور انہوں نے نبی کریم الله کے اور انہوں نے ان کو دعادی:

"دُرُ الله کُورُ کُورُ الله کُورُ الله کُورُ الله کُورُ کُورُ الله کُ

ابوشہم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ منورہ کے ایک کو چہ میں باندی کو دیکھا میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کرعرض کیا: یا رسول اللّٰہ ال

﴿ ابن سعد، حاكم ، يبهي ﴾

### گوشت کھا کر بکری کی اصلیت کی خبر دینا:

ایک انصاری سے روایت ہے۔ اس نے کہا کہ ایک عورت نے نبی کر میم علی کے کھانے کی

دعوت کی ، جب کھانا رکھا گیا تو نبی کریم آلیاتھ نے لقمہ لے کرمنہ میں اسے چبایا تو فرمایا: میں اس گوشت کو اس بحری کا پاتا ہوں جسے ناحق پکڑ لیا گیا تھا۔ اس عورت سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی ہمسایہ نے اس گوشت کو اپنے شوہر کی اجازت لیے بغیر بھیجا تھا۔

﴿ بيعِيُّ ﴾

## مالك كى اجازت كے بغير بكرى كوذئ كيا كيا:

# چور کافتل کر دیا گیا:

حضرت حارث بن حاطب طی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زمانے میں ایک آ دمی نے چوری کی ،اسے آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے فرمایا: اسے تل کر دو۔لوگوں نے عرض کیا: اس نے صرف چوری کی ہے۔

آپ نے فرمایا: اس کا ہاتھ قطع کر دو۔ اس نے پھر دوبار چوری کی اور اس کا ہاتھ کا ٹاگیا، پھر چوری کی ۔ اس چوری کی یہاں تک کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کا نے گئے، اس نے پانچویں مرتبہ پھر چوری کی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق صفح ہائے کہ رسول الله تقایق اس چور کی حالت زیادہ جانئے تھے، اسی بناپر آپ نے بہلے اسے قبل کا تھم دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے فرمایا: اسے لے جاؤ اور قبل کر دوتو لوگوں نے اسے قبل کر دیا۔

€16b

### توروزه دارنبیس ہے اور غیبت کا وبال:

ابوالبختری رہائٹیلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت تھی جس کی زبان میں تیزی تھی۔ وہ نبی کریم علیقہ نے اسے اپنے کھانے کی تخصی ہے۔ انہوں نبی کریم علیقہ نے اسے اپنے کھانے کی طرف مدعو کیا اور اس نے کہا: میں آج روزہ دارتھی۔

آ پی ایک نے فرمایا: تو نے روزہ نہیں رکھا (فاقہ کیا ہے) جب دوسرا دن ہوا تو اس نے قدرے اپنی زبان کی حفاظت کی ، جب شام ہوئی تو حضور نبی کریم تلاق نے اپنے کھانے کی طرف مرعو کیا۔اس

نے عرض کیا: میں آج بھی روزے دارتھی۔فیر مایا تو جھوٹ کہتی ہے پھر جب تیسرا دن ہوا تو اس نے اپنی زبان کی پوری نگہداشت کی اور اس سے غیبت کی کوئی بات صا در نہ ہوئی ، جب شام ہوئی تو حضور نبی کریم علیقے نے اپنے کھانے کی طرف بلایا۔اس نے عرض کیا: میں آج بھی روزہ دارتھی۔آپ نے فر مایا: آج تونے روزہ رکھا ہے۔ بیحدیث مرسل ہے۔

﴿ يَتِينَ ﴾

حضرت انس ضطح نے سے روایت ہے کہ حضور ٹبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن روزہ رکھا روزہ رکھا جب تک میں اجازت نہ دول روزہ افطار نہ کریں تولوگوں نے روزہ رکھا جب شام ہوئی تو ایک مخص آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ای طرح لوگ حاضر ہوتے کیا جسے اجازت ہے کہ میں افطار کروں تو آپ نے اسے اجازت دیدی، ای طرح لوگ حاضر ہوتے رہے اور آپ اجازت دیے رہے۔

یہاں تک کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ علیہ اس کہ ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ اللہ اس کے اس کو افطار کی عمیں ۔ آپ ان کو افطار کی اجازت مرحمت فرما ویں ۔ حضور نبی کریم اللہ کے سے اس شخص سے اعراض فرمایا، پھر اس نے عرض کیا: اجازت مرحمت فرمایا ۔ پھر اس نے پھر عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا۔ وہ کسے روزہ دار ہوسکتا ہے جس نے لوگوں کا گوشت کھایا، جاؤان دونوں سے کہدوہ اگرتم روزے دار تھیس تو تمہیں نے کردینا چا جون کا لوگھڑ ابر آید ہوا۔ وہ شخص نبی کریم اللہ کے بیٹ سے خون کا لوگھڑ ابر آید ہوا۔ وہ شخص نبی کریم اللہ کے بیٹ سے خون کا لوگھڑ ابر آید ہوا۔ وہ شخص نبی کریم اللہ کے باس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: فرمای

﴿ طيالي ، "شعب الإيمان"، ابن الى الدنيا" وم الغيمة " ﴾

رسول التعلق کے غلام حفرت عبید رفیا کے دوارت ہے کہ دونوں عورتوں نے روزہ رکھا اور ایک شخص نے آکر عرض کیا: یا رسول التعلق اس جگہ دوعورتیں روزہ دار ہیں اور ان دونوں کی حالت ایک ہے کہ بیاس سے مرجا کیں۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: ان کو بلا لاؤ تو وہ آکیں حضور نبی کریم علی ہے نہ فرمایا: ان کو بلا لاؤ تو وہ آکی مصفور نبی کریم علی ہے نہ نہ ایک بڑا برتن دے کرایک عورت سے فرمایا: اس میں قے کردے تو اس نے قے کردی اور اس نے خون ، کچاہو، بیپ اور گوشت کی قے کی۔ یہاں تک کہ آدھا برتن بجر گیا، پھر دوسری عورت سے فرمایا کہ اس میں قے کردے تو اس نے کچاہو، خون ، بیپ اور تازہ گوشت کی قے کی۔ یہاں تک کہ وہ برتن بجر گیا۔ حضور نبی کریم تالی ہے ہوئے رزق کو کے ایک کہ وہ وہ برتن بجر گیا۔ حضور نبی کریم تالی ہے ہوئے درق کو کہ کہ اور اس نے خدا کے حلال کیے ہوئے رزق کو کھا کر روزہ رکھا اور اپنے روزوں کو خدا کی حرام کی جوئی چیزوں سے افطار کیا کیونکہ تم دونوں ایک دوس ایک دوس ایک بیش نے بیات کرتی ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں رسول اللہ علیہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک گزرنے والی عورت کی نسبت میں نے کہا کہ بیغورت لیے دامنوں والی ہے۔ اس برحضور نبی کریم تعلیق نے فر مایا: تھوکو، تھوکو، تو میں نے گوشت کالوتھڑ اتھوکا۔

﴿ ابن الى الدنيا ﴾

حضرت انس بن ما لک ضفی ہے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: عرب میں دستورتھا کہ سفر میں ایک دوسرے کی خدمت کیا کرتے تھے اورایک شخص تھا جو حضرت ابو بکر صدیق ضفیہ اور حضرت عمر فاروق صفیہ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ یہ دونوں بزرگ سوکر بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان دونوں کیلئے ایک شخص نے کھا نا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پران دونوں بزرگوں نے کہا: وہ بہت سونے والا شخص ہے، پھرانہوں نے کھا نا تیار نہیں کیا ہے۔ اس پران دونوں بزرگوں نے کہا: وہ بہت سونے والا شخص ہے، پھرانہوں نے اسے جگایا اور کہا کہ تم رسول الشوائے کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم سلام عرض کرتے ہیں اور سالن ما تکتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم تھا تھے نے اس سے فرمایا:

ان دونوں نے سالن کھالیا ہے کھروہ دونوں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایم نے کون سا سالن کھایا ہے؟ فرمایا: تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ یقیناً میں اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں دیکھرہا ہوں۔ پھران دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ سیالیہ اس کا گوشت تمہارے دانتوں میں دیکھرہا ہوں۔ پھران دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ہے۔ بھران دونوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ہے۔ بھران دونوں کے میں استعفار کرے۔ علیہ ہے کہدو کہ وہ تمہارے لیے استعفار کرے۔ علیہ ہے کہدو کہ وہ تمہارے دولیہ الفتارہ کھا۔ المقدی المقارہ کھا۔ اللہ علیہ کی المقارہ کھا۔ المقدی المقارہ کھا۔ اللہ علیہ کی المقدی المقارہ کھا۔ المقدی المقارہ کھا۔ المقدی المقارہ کھا۔ اللہ علیہ کی المقارہ کھا۔ المقدی المقدی المقارہ کھا۔ المقدی المقارہ کے کی مقدی المقارہ کی کھا۔ المقدی المقارہ کھا۔ المقدی المقدی

### گوشت پتھر بن گیا:

حضرت ام سلمه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہدیہ میں گوشت کا پرچہ آیا۔ میں ایک سائل آیا کا پرچہ آیا۔ میں ایک سائل آیا اور اس نے خادم سے گہا: اسے رسول الله علیے کیلئے رکھ چھوڑ و۔ اس اثناء میں ایک سائل آیا اور اس نے دروازے پر کھڑے ہوکر آواز لگائی: "قصد قوا ہارک الله فینگئم" صدقہ دو، الله

تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے، ہم نے اسے جواب دیا۔ ''بَارَک اللهُ تَعَالَیٰ فِیکُم''الله تعالیٰ تمہارے رزق میں برکت دے، ہم نے اسے جواب دیا۔ ''بَارَک اللهُ تَعَالَیٰ فِیکُم''الله تعالیٰ تم پر برکت کرے اور وہ سائل چلا گیا۔ پھر نبی کریم الله تشکیلات کے خادم سے کہا: اس گوشت کو پیش کر دواور وہ اسے لایا، دیکھا تو سفید پھر بن گیا تھا اس پر نبی کریم الله نے فر مایا: کیا آج تمہارے پاس کوئی سائل آیا تھا جے تم نے واپس کر دیا۔ میں نے عرض کیا: ہاں۔ فر مایا: یہ گوشت اس وجہ سے پھر ہوگیا ہے۔ اس کے بعد وہ پھر ان کے گھر کے ایک گوشے میں پڑار ہا اور وہ اس پر کوئی اور پستی رہیں، یہاں تک کہ ان کی رحلت ہوگئی۔

﴿ بيهِ فِي ، ابونعيم ﴾

#### حضرت عثمان صفية الملية نبي كريم اليسة كي وعا:

بندھیج حضرت ابو معود دی گئی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم اللہ کے ساتھ ایک غزوہ میں تھے۔ لوگوں کو پخت مشقت و تکلیف کم پینچی ، یہاں تک کہ میں نے مسلمانوں کے چروں پڑم واندوہ اور منا فقوں کے چروں پرخوشی و مسرت دیکھی ، جب رسول اللہ گئی ہے نے مسلمانوں کا بیرحال دیکھاتو فر مایا:

خدا کی قتم! آفاب غروب نہ ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ رزق بھیج دے گا۔ حضرت عثمان خوا نے نیمین کرلیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بات ضرور صادق ہوگی۔ خیا نچہ حضرت عثمان نے چودہ اونٹوں پر لدا ہوا غلہ خرید ااور نو اونٹ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں بھیج دیے ، بید دیکھ کرمسلمانوں کے چروں پرخوشی و مسرت کی لہر دوڑگی اور منافقوں کے چروں پرغم واندوہ کے بادل چھاگئے اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وست اقدس کے بادل چھاگئے اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وست اقدس کے بادل چھاگئے اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے وست اقدس کے بادل جھاگئے ایک دعا ما تکی

﴿ طبرانی ﴾

#### صبح كومشرك موكاشام كومومن بن كرآئے گا:

حضرت مسعود بن ضحاک نحی منظیم سے روایت ہے کہ نبی کر پم اللے نے ان کا نام مطاع (جن کی اطاعت کی جائے ہے کہ نبی کر پم اللے نہ رفقاء میں اطاعت کی جائے ) رکھا اور ان سے فر مایا : تم اپنی قوم میں مطاع لیعنی مخدوم ہواور ان سے فر مایا : تم اپنی قوم میں مطاع لیعنی مخدوم ہواور ان سب نے ان کی جاؤ اور جو تمہارے جھنڈے نے آئے گا ، وہ محفوظ ہوگا تو وہ ان کی طرف گئے اور ان سب نے ان کی اطاعت کی اور ان کے ساتھ نبی کر پیم اللے ہیں گئے ۔ ان لوگوں نے عرض کیا : ہمارے لیے جرش پر دعا کیجئے حضور نبی کر پیم اللے نہوں گے۔ پر دعا کیجئے حضور نبی کر پر ماللے ہوگا اور شام کو فر مایا : جرش الاجراش کی کثرت ہوگی اور لوگ کم ہوں گے۔ انہوں نے عرض کیا : یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تھا ہے نے ان کیلئے کثرت کی دعا فر مائی ہے؟ حضور نبی کر پیم ملکھ نے فر مایا : میرے پاس جبرئیل الطبی آئے اور جھے خبر دی کہ مسعود (مخلی ہے) صبح کے وقت کر پیم ملکھ نے دفر مایا : میرے پاس جبرئیل الطبی آئے اور جھے خبر دی کہ مسعود (مخلی ہے) صبح کے وقت حالت شرک میں مجھ سے جنگ کرے گا اور شام کو مومن بن کر میری خدمت میں آئے گا چنا نچہ جب قالت شرک میں مجھ سے جنگ کرے گا اور شام کو مومن بن کر میری خدمت میں آئے گا چنا نچہ جب آئی آئی اور مار سالت مالی ہیں آئے اور وہ ایسے مطاع شے آئی آئی اور مارات مالیت میں آئی اور وہ ایسے مطاع شے آئی آئی وہ حضرت مسعود دی گھا ہوں میں کر بارگاہ رسالت میں ہیں آئے اور وہ ایسے مطاع شے

کہ جب قبائل کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ جھنڈا تھام کرآتے اوران کے درمیان سلح کرا دیتے تھے۔ ﴿ابونیم ﴾

حضرت عبدالرحمٰن جہنی صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ اللہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ اور نے بہا کہ ہم رسول اللہ اللہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ اچا تک دوسوار آئے ، جب حضور نبی کریم اللہ کے ان کو آئے دیکھا تو فر مایا: یہ دونوں بنی کندہ اور مذج بیں۔ یہاں تک کہ جب وہ آئے تو وہ دونوں بنی کندہ اور مذج کے تھے اور ان دونوں نے آپ کی بیعت کی۔

﴿ ابن عد ﴾

#### دونوں میں کون حسین ہے:

حضرت ابی عاصم طفی است روایت ہے۔ کہا کہ مجھ سے حضرت عثمان بن عفان طفی انہ کے ایک غلام نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت عثمان طفی اور وہ قاصد کچھ در مشہرار ہا، پھر وہ قاصد آیا تو رسول اللہ علیہ نے اس سے فرمایا: تم کس لیے تھہر ہے رہے؟ پھر فرمایا: اگرتم جا ہوتو میں تہمیں بتاؤں کہ س بنا پرتم تھہرے رہے؟

فرمایا: تم ایک نظر حضرت عثمان حظی پرڈالتے تھے اور ایک نظر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پر اور بیہ دیکھتے تھے کہ ان میں سے کون زیادہ حسین ہے۔ اس نے کہا آپ نے سیج فرمایا۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئن کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ اسی بات نے مجھے تھہرائے رکھا تھا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

ز بیر بن بکاررحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ سے محمہ بن سلام رائی تھایہ نے حدیث بیان کی۔ کہا کہ رسول کہ مجھ سے حضرت عثمان بن عفان صفح ہے تھام ابوالمقدم نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ایک آ دمی کے ہاتھ بکری کے پائے حضرت عثمان بن عفان صفح ہے۔ وہ آ دمی کے جاتھ بکری کے پائے حضرت عثمان بن عفان صفح ہے کہاں بھیجے۔ وہ آ دمی کچھ دیر تھم ہرا رہا۔ نبی کریم علیہ نے اس سے فرمایا: اگرتم چاہوتو میں بتا دوں کہ س لیے تم وہاں تھم ہر سے رہے۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عنہا کود کھی کران کے حسن پر تعجب کررہے تھے۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کود کھی کران کے حسن پر تعجب کررہے تھے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

# اہل جنت سے آرہاہے:

حضرت ابن مسعود صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ الله نے نے فر مایا: تمہارے ۔ پاس اہل جنت کا ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق صفح انہ آئے اور سلام کرکے بیٹھ گئے۔ پاس اہل جنت کا ایک شخص آ رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق صفح انہ ہے۔

حضرت عمر بن العاس صفح الله بسے روایت ہے کہ نبی کریم الفط نے فرمایا: اس دروازے سے جوسب سے بہلے داخل ہوگا، وہ مخص اہل جنت میں سے ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص صفح اہل جنت میں سے ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص صفح اللہ جنت میں سے ہے، چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص صفح اللہ ہوئے۔

حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ ہم رسول اللّعظیم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم آلی کے فر مایا: اس درواز سے جوتمہار سے پاس آئے گا، وہ اہل جنت میں سے ہوئے تھے کہ حضور نبی کریم آلی وقاص کے انہوں جو داخل ہوئے۔

﴿ الويعليٰ ، ابن عدى ، بيهقى ، ابن عساكر ﴾

حضرت عمر حَفْظَیّهٔ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: اہل جنت میں سے ایک مخص تمہارے پاس آئے گا تو حضرت سعد حَفظیّهٔ داخل ہوئے اور حضور نبی کریم علی کے نین دن تک یہی فرمایا اور حضرت سعد حَفظیّهٔ ہی داخل ہوتے رہے۔

会ンに多

# خلفائے راشدین رضی الله عنهم کی آمدے قبل ان کوجنتی فرمانا:

حضرت جابر بن عبداللہ فضائہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: رسول اللہ اللہ علیہ حضرت سعد

بن رہے فضائہ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے اور آپ نے ان کے یہاں تشریف رکھی اور ہم بھی
حضور نبی کریم میں ہے گئے کے ساتھ بیٹھ گئے ۔ آپ نے فر مایا: اب تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا
تو حضرت ابو بکر صدیق فضائہ آئے ، پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا تو حضرت عمان فضائہ آئے۔
فاروق فضائہ آئے ۔ پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا تو حضرت عمان فضائہ آئے۔
پھر فر مایا: تمہارے پاس اہل جنت میں سے آئے گا۔ اور خرایا: اے خدا! اگر تو چاہے تو وہ علی فضائہ ہوں گئے و حضرت علی المرتضی فضائہ آئے۔

﴿ احمد، بزار،طبرانی اوسط ﴾

حضرت رافع صفی نوجہ ملی رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں رسول اللہ علیہ علیہ میں رسول اللہ علیہ علی عنہا کے پاس حاضرت رافع صفی آئے گاتو میں نے علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ میں ہے ایک صفی آئے گاتو میں نے آئے گاتو میں نے آئے گاتو میں اللہ صفی ہے۔ آئے گاتو میں اللہ صفی ہے۔ آئے گاتو میں اللہ صفی ہے۔

﴿طبرانی ﴾

# بارسول التعليظة آپ كوہر شے كاعلم ہے: (حضرت عاكشه)

حفرت عبدالرحمٰن بن سابط صفی ہے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الدہ اللہ بھی کلب کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا اور حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھنے بھیجا تو وہ گئیں، جب وہ واپس آئیس تو رسول اللہ علیہ ہے ۔ تم نے دیکھا کہ اس آئیس تو رسول اللہ علیہ ہے ۔ تم نے دیکھا کہ اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ اس پر انہوں اس کے رخسار پر ایک تل ہے جس کو دیکھ کر تمہارے بدن کے تمام رو نکٹے کھڑے ہوگئے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہے۔ اس پوشیدہ نہیں ہے یعنی آپ کو ہر شے کاعلم ہے۔

ابن سابط صفی معترت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کے اللہ عنہا ان کواس عورت کود میکھنے کیلئے بھیجا جس کیلئے آپ نے پیغام نکاح دیا تھا تو انہوں نے آکر کہا: میں نے کوئی

خاص بات نہیں دیکھی ہے۔ آپ تالیہ نے فرمایا تم نے اس کے رخسار پرتل دیکھا ہے جس سے تمہارے رو نگٹے کھڑے ہوگئے۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: آپ تالیہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہتی ۔خواہ کوئی آپ سے کتنا ہی چھیائے۔ کس میں بیجراً ت ہے؟

﴿ خطیب، ابن عساكر ﴾

#### ساتھی ہے بےخوف ندر ہنا:

عباس بن عبداللہ بن معبد ظرفی سے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید ظرفی نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا اورانہوں نے نبی کریم آلی ہے ہے بی بکر کے اس شخص کوساتھ لے جانے کی اجازت مانگی جو مکہ جانا چاہتا تھا۔ رسول اللہ آلی ہے نے ان سے فرمایا بتم اسے لے جاؤ مگرا ہے بکری بھائی سے بے خوف نہ رہنا تو حضرت خالد ظرفی ہیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کا ساتھی تکوارسونے کھڑا ہے اورانہیں قتل کرنا چاہتا ہے تو حضرت خالد ظرفی نے اسے قل کردیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

آپ الی کے خور مایا جب تم اس کی قوم کے علاقہ میں اتر وتو اس سے ڈرتے رہنا کیونکہ کی کہنے والے نے کہا ہے کہ ''اخوک البکری فلا تامنہ' اپنے بنی بکر بھائی سے بے خوف ندر ہنا، چنانچہ ہم روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ جب ہم منزل ابواء میں آئے تو میرے دفیق سفر عمر و بن امیضم کی نے کہا کہ ججھا پی قوم سے پچھی کام ہے تو تم میر اانظار کرنا۔ میں نے کہا: رشد کی حالت میں جاؤ۔ جب وہ چلا گیا تو جھے رسول اللہ علیا ہے کہ ہما ہے اور میں نے اپنے اونٹ کو تیار کیا میں اسے تیز دوڑ اکر لے گیا۔ یہاں تک کہ جب میں منزل اصافر میں تھا، اچا تک میں نے ویکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ میرے بہاں تک کہ جب میں منزل اصافر میں تھا، اچا تک میں نے ویکھا کہ وہ ایک جماعت کے ساتھ میرے تعاقب میں آر ہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ کو خوب تیز دوڑ ایا اور میں آگے نکل گیا، جب اس کی قوم نے دیکھا کہ میں نے ان کے قابو سے باہر ہوگیا ہوں تو وہ پلٹ کر چلے گئے اور وہ تنہا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا: محکما بی قوم سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا: ہوگا اور ہم سفر طے کرکے مکہ مکر مہ پہنچ گئے۔ اور مجھ سے کہا: محکما بی قوم سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا: ہوگا اور ہم سفر طے کرکے مکہ مکر مہ پہنچ گئے۔ اور مجھ سے کہا: محکما بی قوم سے ایک کام تھا۔ میں نے کہا: ہوگا اور ہم سفر طے کرکے مکہ مکر مہ پہنچ گئے۔ اور بھی سے کہا: ہوگا اور ہم سفر طے کرکے مکہ مکر مہ پہنچ گئے۔ اور بھی سے کہا: ہوگا اور ہم سفر طے کرکے مکہ مکر مہ پہنچ گئے۔ اور بھی سے کہا: ہوگا اور ہم سفر طے کرکے مکہ مکر مہ پہنچ گئے۔

آج جو پوچھو کے بتاؤں گا:

حضرت انس صفی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول اللی کی اللہ کی حالت میں باہرتشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ نے ارشا دفر مایا: آج تم لوگ مجھ سے چو پوچھو گے، میں تمہیں ضرور بتاؤں گا اور ہم لوگوں نے خیال کیا کہ آپ کے ساتھ حضرت جبر ٹیل الظفیٰ ہیں۔اس وقت حضرت عمر فاروق ﷺ نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کے ذمانے کے قریب رہ چکے ہیں۔آپ ہماری برائیوں کو ہم پر ظاہر نہ فرمائیں۔آپ ہمیں معاف رکھیں۔"عفااللہ عنک" ﴿ابویعلیٰ﴾

تو جنتی ہےاور توجہنمی ہے:

ابویعلیٰ رخمینی سند کے ساتھ جس میں کوئی مضا کھتہ ہیں ہے۔ حضرت ابن عمر صفح ہوں و روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے سنا کہ قریش کا یہ قبیلہ ہمیشہ مامون و محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ لوگ ان کو ان کو ان کے دین سے کفر پر لوٹا دیں۔ پھر ایک محفور نبی کریم علیہ علیہ میں؟ علیہ کے قریب آکر کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ کے ایس جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: جنت میں، پھر ایک اور شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: کیا میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟

اس کے بعد آپﷺ نے فرمایا: تم لوگ میرے سامنے خاموش رہا کرو، جب تک کہ میں خود خاموش رہوں، اگریہ بات نہ ہوتی تو تم ونن کیے جاؤ گے تو میں اہل جہنم کے ایک گروہ کی تمہیں ضرور خبر ویتا۔ یہاں تک کہتم پہچان لیتے اور مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا جاتا تو ضرور میں ایسا کرتا۔

حفرت مکول کی اور انہیں ان کی اونٹی پرسوار کیا تو فر مایا: اے معا ذریق انہی کریم علی ہے جس دن ان کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں ان کی اونٹی پرسوار کیا تو فر مایا: اے معا ذریق ہے ہے اور جس جگہ تمہاری بیا ونٹنی بیٹے جائے تو و ہاں اذ ان دینا اور نماز پڑھنا اور اس جگہ مبجد بنانا۔
میں پہنچو گے اور جس جگہ تمہاری بیا ونٹنی بیٹے جائے تو و ہاں اذ ان دینا اور نماز پڑھنا اور اس جگہ مبجد بنانا۔
تو حضرت معاذری ہے ہوئے۔ یہاں تک کہ جب وہ جند میں پنچے تو اونٹنی نے چکر لگا یا مگر بیٹے نے انکار کیا، اس فت انہوں نے پوچھا: کیا اس کے سواکوئی اور جند بھی ہے۔ لوگوں نے کہا: ہاں جندرکا مہ ہے تو جب وہ وہ ہاں پنچے تو اونٹنی کو پھیرا اور وہ بیٹے گئے۔ حضرت معاذری ہے اثر کرنماز کیلئے جندرکا مہ ہے تو جب وہ وہ ہاں پنچے تو اونٹنی کو پھیرا اور وہ بیٹے گئے۔ حضرت معاذری ہے اثر کرنماز کیلئے اذان دی، پھر کھڑے ہو کرنماز بڑھی۔

﴿ ابن عبدالحكم فتح عصر ﴾

# اسودعنسی کے ل کی خبر دینا اور قاتل کا نام بھی بتایا:

حضرت ابن عمر فطی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس دن اسودعنسی قبل کیا گیا۔ نبی کریم مثالیقہ کے پاس آسان سے خبر آئی۔ آپ ہمارے پاس باہرتشریف لائے اور فرمایا: آج رات عنسی قبل کر دیا گیا اور اسے اس مبارک شخص نے قبل کیا ہے جو مبارکوں کے اہل بیت سے ہے۔ کسی نے پوچھا: اس کا نام کیا ہے؟ فرمایا: اس کا نام'' فیروز'' ہے۔

﴿ دیلی ﴾ حافظ عبدالغنی بن سعیدُ رحمة علیہ نے ' المبہمات' میں حضرت مدلوک رحمة علیہ سے روایت کی ہے کہ

حضرت ضمضم بن قبادہ ﷺ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا رنگ کالاتھا اور اس بچہ کی ماں بن عجل سے تھی تو اس بنا پر حضرت ضمضم ﷺ کو وحشت ہوئی اور نبی کریم علیہ سے آ کرشکایت کی۔

آپ علی نے کہا: ان کی سرخ بھی ہیں، کا لے بھی ہیں اور مختلف رنگ کے بھی ہیں۔ اس نے کہا: ہاں۔ فر مایا: ان میں بیرنگ اس نے کہا: ان میں سرخ بھی ہیں، کا لے بھی ہیں اور مختلف رنگ کے بھی ہیں۔ فر مایا: ان میں بیرنگ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا: وہ اپنی اصل سے لیتے ہیں۔ فر مایا: بچہ نے بھی رنگ اپنی اصل سے لیا ہے۔ راوی نے کہا کہ پھروہ عجل کی عور توں میں آیا اور اس اصل کی بابت وریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کی دادی کا رنگ کا لاتھا۔

(اصل حدیث بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے۔) اس کی بیوی نے تمہمیں بیرکہا:

حضرت ابوہریرہ ضفی ہے وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص تھا جوکسی نیکی کے قریب نہیں گیا اور نہ اس کے اعمال خیر پہچانے جاتے تھے، جب وہ فوت ہوا تو نبی کریم علی ہے نے فر مایا: کیا تنہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں آ دمی کو جنت میں داخل کر دیا ہے؟ لوگوں نے اس پر جیرت و تعجب کیا۔ ایک شخص اٹھ کر اس کی بیوی سے پوچھا۔ اس ایک شخص اٹھ کر اس کی بیوی سے پوچھا۔ اس نے کہا: اس کے ممل خیر تو نہ تھے بجز ایک خوبی کے جو اس میں تھی۔ وہ بید کہ دن اور رات میں جب بھی افران سنتا تو وہ انہیں کلمات کو دہرا تا تھا۔ پھر وہ شخص آیا اور حضور نبی کریم علی ہے کہا تھا۔ پھر وہ شخص آیا اور حضور نبی کریم علی ہے کہا تھا۔ پھر وہ شخص آیا اور حضور نبی کریم علی ہے کہا تھا۔ پھر وہ شخص آیا اور حضور نبی کریم علی کے است قریب پہنچا کہ وہ حضور نبی کریم علی کے اس سے اس کے مل کی بابت پوچھا تھا اور انہوں نے تم سے ایسا ایسا کہا۔ اس شخص پاس کے تھا اور تہوں نے تم سے ایسا ایسا کہا۔ اس شخص نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا آپ اللہ کے رسول آئے ہیں۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں سے بات کرنے اور کشاوہ روئی سے پیش آنے سے بچتے تھے۔ مبادا کہ ہمارے بارے میں کوئی چیز نازل نہ ہو جائے۔ نبی کریم علی ہے نہائی تو ہم نے ان سے بات کی اورتوش روئی سے پیش آئے۔

﴿ بخارى ﴾

حفرت سہیل بن سعد ساعدی تقطیح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی قتم! ہم میں سے ہر ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہر بات سے بچتا تھا باوجود پکہ وہ اور اس کی بیوی ایک چا در میں ہوتے تھے۔ مبادا کہ ان کے بارے میں قرآن کریم کا کوئی تھم نازل نہ ہوجائے۔

﴿ يَمِيْ ﴾

اييخ بعدامور كي خبرين اوران كاظهور مونا:

حضرت حذیفه رضی الله عندروایت ہے۔انہوں نے کہا کہرسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے مجھ

ہے قیامت تک ہونے والی باتیں بیان فرما کیں۔

﴿ملم﴾

حفرت حذیفہ ظرفیہ اسے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہاے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور آپ نے قیامت تک مہونے والی کسی بات کو نہ چھوڑا، مگریہ کہ آسے آپ نے بیان کیا جس نے اسے یا درکھا اور جواسے بھول گیا، وہ اسے بھول گیا۔ یقیناً جب کوئی بات اسی ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو فوراً وہ بات یا دا آجاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی کے چہرے کو ایسی ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو فوراً وہ بات یا دا آجاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص کسی کے چہرے کو یا دکر لیتا ہے، جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے پھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ یا دکر لیتا ہے، جب وہ اس سے غائب ہوتا ہے پھر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان کی مسلم کی جبرائی کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان کی مسلم کی دورائی مسلم کی اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اسے پہچان کی مسلم کی مسل

حضرت ابوزید صفح نے میں فجر کی نماز پڑھائی۔اس کے بعد منبو پرتشریف فرما ہوکر ہمیں خطبہ دیا۔ یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوگیا تو حضور نبی کریم علی نے نے کہا اور ہمیں جو کچھ ہوگیا اور جو کچھ قیامت تک ہوگا،سب بتا دیا تو ہم میں سے جس نے زیادہ یا درکھا، وہ ہم میں عالم ہے۔

﴿مسلم﴾

# قیامت تک جو کچھآپ کی امت کرے گی اس کی خبردینا:

حضرت ابوذر ظرفی اس حال میں چھوڑا ہے کہا کہ رسول اللہ علی کے ہمیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ فضائے آسانی میں جو پرندہ پر مارتا ہے، آپ علی نے ازروئے علم ہم سے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ چھوڑا ہے کہ فضائے آسانی میں جو پرندہ پر مارتا ہے، آپ علی نے ازروئے علم ہم سے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ گھوڑا ہے کہ فضائے وابن منبع اور طبر انی رحمہم اللہ نے حضرت ابودرداء فظری اس کی مثل روایت کی۔)

حضرت مغیرہ بن شعبہ ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے ارے درمیان ایک جگہ کھڑے ہوئے اور قیامت تک جو پچھآپ کی امت کرے گی، آپ نے ان سب کی خبر ہمیں دیدی جس نے یا درکھا، اس نے یا درکھا اور جو بھول گیا، وہ بھول گیا۔

﴿ احمد تاریخ بخاری ،طبرانی ﴾

# ساری دنیامیرے پیش نظرہے:

حضرت عمر صفی ایند اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اللہ علیہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اٹھا کر میرے پیش نظر کر دیا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اور قیامت تک جو کچھ اس میں بہونے دالا ہے، میں اسے اس طرح واضح طور پر دیکھ رہا ہوں جیسے میری یہ تھیلی ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح منکشف فرمایا جس طرح آپ سے پہلے نبیوں کیلئے منکشف کیا۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت سمرہ بن جندب ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: آ فتاب کو گہن لگا اور نبی کریم

علیہ نے نماز پڑھا کرفرمایا: خدا کی قسم! جب سے میں نماز کیلئے کھڑا ہوا، میں تمہاری دنیا اور تمہاری آخرت کی ان باتوں کود مکھر ہاہوں جوتم کو پیش آئیں گی۔

€21)

#### د نیااورعورتوں سے بچو:

حضرت ابوسعید صفح است ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: دنیا سرسبز وشیریں ہے اور اللہ تعالیٰ م کا استرسبز وشیریں ہے اور اللہ تعالیٰ تم کواس دنیا میں حکومت دے گاتا کہ وہ تہ ہیں آز مائے کہتم کیے عمل کرتے ہو، لہذاتم دنیا ہے بچواور عورتوں میں تھا۔

﴿ملم﴾

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: خدا کی قتم! میں تم پر مختاب خدا کی قتم! میں تم پر مختابی وفقر سے نہیں ڈرتالیکن میں تم پراس سے ڈرتا ہوں کہ تم پردنیا کی فراخی ہو، جس طرح کہ تم پہلوں پر فراخی ہو کہ تقی ، تو تم اس طرح خود غرضی کرو گے جس طرح انہوں نے کی اور اس طرح لہو ولعب میں پڑجاؤگے جس طرح انہوں نے کی اور اس طرح لہو ولعب میں پڑجاؤگے جس طرح وہ پڑے تھے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

# نقشین فرش ہوں گے:

حضرت جابر طفی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: کیا تمہارے پاس نقشین فرش ہیں؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اسے ہے؟ پاس نقشین فرش کہاں ہے آئے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: عنقریب تمہارے پاس نقشین فرش ہوں گے۔ حضرت جابر حفظہ فرمایا: آج میں اپنی ہیوی سے کہتا ہوں کہ اس نقشین فرش کو مجھ سے دور رکھوتو وہ کہتی ہے کہ کیا رسول اللہ علیہ نے بیانہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہارے لیے نقشین فرش ہوں گے؟

﴿ بخاری مسلم ﴾

# آج تم خیر پر ہولیکن اس کے بعد ایک دوسرے سے لڑو گے:

حضرت طلحہ نفری کے گئے ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہتم لوگ بہت جلد ایسے زمانوں کو پاؤ کے کہتم میں سے ہرایک کے پاس صبح کوایک کھانا اور شام کو دوسرا کھانا آئے گا اور تم ایسا کہنو گے جیسے خانہ کعبہ کا غلاف سے اب نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اب تم آج خیر پر ہیں یااس وقت ہوں گے۔ فرمایا: نہیں بلکہ تم خیر پر ہوا درآج تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوا دراس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوا دراس وقت تم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوا دراس وقت تم ایک دوسرے کے دوسرے سے محبت کرتے ہوا دراس وقت تم ایک دوسرے کے گردن ماروگے۔

﴿ احمد، حاكم ، يبعق ﴾ .

# دنیا کی زیب وزینت پر صحابی کارونا:

حضرت عبداللہ بن بزید ﷺ سے روایت ہے۔ انہیں کسی دعوت پر مدعو کیا گیا جب وہ اس گھر میں

آئے تو انہوں نے دیواروں پر پردے لئے ہوئے دیکھے تو وہ باہر بیٹھ کررونے لگے، کسی نے اس کی وجہ
پوچھی تو کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ دنیا تمہاری طرف امنڈ کرآئے گی اوراسے تین مرتبہ فرمایا۔ پھر
فرمایا تم آج اچھے ہو، اس وقت سے جبکہ تمہارے سامنے سے کوایک کھانا آئے گا اور شام کو دوسرا کھانا اور تم
میں سے کوئی سے کوایک لباس پہنے گا اور شام کو دوسرا اور تمہارے گھرکی دیواروں پرایسے پردے پڑے ہوں
گے جیسے خانہ کعبہ پر پردے پڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ضافی نے فرمایا: پھر میں کیوں نہ روو ک جبکہ میں
نے تم کواس حال میں دیکھا کہ تمہارے گھروں پرایسے پردے ہیں جیسے کعبہ پر پردے ہیں۔

اوراس نے عرض کیا: ہم لوگوں کو قبط سالی نے کھا لیا۔حضور نبی کریم علی کے پاس ایک مخص آیا اوراس نے عرض کیا: ہم لوگوں کو قبط سالی نے کھا لیا۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا: میں قبط سالی کے سوا سے تم پر ڈرتا ہوں کیونکہ تم پر دنیا ہر طرف سے آئے گی ، کاش کہ میری امت سونے کا زیور نہ بناتی۔

(ابونعیم رحمۃ علیہ نے اس کی مشل حضرت ابوذراور حضرت حذیفہ حضو ہوئے سے بھی روایت کی ہے۔)

(ابونعیم رحمۃ علیہ نے اس کی مشل حضرت ابوذراور حضرت حذیفہ حضو ہوئے ہوئے سے بھی روایت کی ہے۔)

حیرہ کے فتح ہونے کی خبر دینا:

حفزت خریم بن اوس بن حارثہ بن لام حقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیقہ کی جانب اس وقت ہجرت کی جبکہ آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تھے۔ رسول اللہ علیقہ نے اس وقت فرمایا: پر چیرہ بیضا ہے جے میر سے سامنے لایا گیا ہے اور پیشیما بنت نفیلہ از و بیا پنے فچرشہباء پر کالا دو پٹہ اوڑ ھے موجود ہے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیقہ! اگر ہم چیرہ میں وافل ہوں اور میں اسے ویساہی پاؤں جیسیا کہ آپ نے صفت بیان کی کہ تو کیا وہ میرے لیے ہوگی۔حضور نبی کریم علیقہ نے فرمایا: وہ تنہارے لیے ہوگی۔حضور نبی کریم علیقہ نے فرمایا: وہ تنہارے لیے ہوگی۔حضور نبی کریم علیلہ فرمایا: وہ تنہارے لیے ہوئے ہوئے تو جیرہ کی طرف متوجہ ہوئے، ہمارے واخل ہونے کے بعد جو کورت سب سے پہلے ہمیں ملی وہ شیما بنت نفیلہ تھی اور اسی حال میں تھی جس حالت کی خبر رسول اللہ علیقہ نے دی تھی اور میں اس کے ساتھ متعلق ہوگیا اور میں نے دی تھی یعنی وہ اپنے خچرشہباء پر سوار کالا دو پٹہ اوڑ ھے تھی اور میں اس کے ساتھ متعلق ہوگیا اور میں نے کہا: یہی وہ عورت ہے جے رسول اللہ علیقہ نے نے جھے عطافر مایا تھا۔

حفزت خالد بن ولید ظرفی نے اس پر مجھ سے شہادت طلب فر مائی اور میں نے اس کی شہادت پیش کی ہے۔ وہ شہادت حفزت محمد بن مسلمہ طرفی ہا اور حفزت خالد طرفی ہا کے دوہ شہادت حضرت محمد بن مسلمہ طرفی ہا اسے فروخت نے اسے میرے حوالے کردیا۔ پھر اس کا بھائی ہمارے پاس صلح کی غرض سے آیا اور اس نے کہا: اسے فروخت کردو۔ خدا کی تتم ! دس سودرہم سے کم نہ کروں گا تو اس نے مجھے ایک ہزار درہم دے دیے، پھر مجھے سے کی نہ کہا: اگر تم ایک لا کھ درہم مانگتے تو وہ ضرور دیتا۔ میں نے کہا: میں دس سودرہم سے زیادہ گئی جا نتا ہی نہ تھا۔

يمن شام اور عراق كي فنتح كي خبر دينا:

حضرت سفیان بن ابی زہیر صفح اللہ علیہ میں نے رسول اللہ علیہ کو کو ماتے سا کہ یمن فتح ہوگا اور اللہ علیہ کو جو انوروں کو ہا نکتے وقت بس بس کہے گی اور وہ لوگ اپنے اہل وعیال اور ان لوگوں کو جو ان کا کہنا مانیں گے ،کوچ کرا دیں گے ۔کاش کہ وہ جانتے کہ مدینہ ان کیلئے بہتر ہے ۔اس کے بعد شام فتح ہوگا اور ایک ایسی قوم آئے گی جو جانوروں کو ہا فکتے وقت بس بس کہے گی اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو اور جو ان کا کہنا مانیں گے ،کوچ کرا دیں گے ۔کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کیلئے بہتر ہے ۔اس کے بعد عراق فتح ہوگا اور ایسی قوت آئے گی جو جانور ہا فکتے وقت بس بس کہے گی اور وہ لوگ اپنے اہل و عیال کو اور جو ان کا کہنا مانیں گے ،کوچ کرا دیں گے ۔کاش کہ وہ جانتے مدینہ منورہ ان کیلئے بہتر ہے ۔ اس عیال کو اور جو ان کا کہنا مانیں گے ،کوچ کرا دیں گے کاش کہ وہ جانتے مدینہ ان کیلئے بہتر ہے ۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عبداللہ بن حوالہ از دی مظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے فرمایا بتم لوگ لشکر بن جاؤے۔ ایک لشکر شام کوایک لشکر عراق کواور ایک لشکر بین کوجائے گا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کوئی لشکر خاص فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا: تم شام کے لشکر میں ہونا اور اگر کوئی انکار کر بے تو یمن کے لشکر میں ہوجانا اور وہاں کے چشموں کا پانی پینا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے شام اور اہل شام کی کفالت کی ہے۔

﴿ حاكم ، يبيق ﴾

حضرت سعد بن ابراہیم صفی ہے دوایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف صفی ہے نے فر مایا: نبی
کریم علی ہے نے شام کے علاقہ میں جمھے قطعہ زمین عطا فر مایا۔اس قطعہ کا نام سلیل تھا۔ پھر حضور نبی کریم
علی ہے نے وفات سے قبل مجھے اس قطعہ کی دستاویز لکھ کرعنایت فر مائی ، مجھ سے صرف اتنا فر مایا کہ اللہ تعالی
جب شام کو فتح کردے گا تو وہ تمہارا ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے اہل عراق کیلئے ذات عرق کو ایک عراق کیلئے ذات عرق کو ان کومیقات مقرر فرمایا۔

﴿ ابوداؤه ، نسائی ، دارقطنی ﴾

بيت المقدس كي فنتح كي خبر دينا:

حفرت عوف بن ما لک انتجی طفیہ سے روایت ہے۔ کہا کہ جھے رسول اللہ علیہ نے فرمایا جم قیامت کے وقوع کے درمیان چے باتوں کو یا درکھو، میرا وصال کرنا، پھر بیت المقدس کا فتح ہونا، پھر دو موتیں ہونی جو بکری کے قصاص (سینہ میں درواور گردن توٹر بیاری) کی مانند تم میں ہوں گی، پھرتم میں مال کا اس حد تک پھلنا کہ ایک فض کوسوا شرفیاں دی جا کیں گی اور وہ اس پرراضی نہ ہوگا، پھر ایسے فقنے کا کا اس حد تک پھلنا کہ ایک فخض کوسوا شرفیاں دی جا کیں گی اور وہ اس پرراضی نہ ہوگا، پھر ایسے فقنے کا رونما ہونا کہ عرب میں کوئی گھر باتی نہ رہے گا جہاں وہ فتنہ داخل نہ ہو، پھر سلح کا ہونا جو تمہارے اور بنی الاصغرے درمیان ہوگی۔ بنی الاصغرتم سے غداری کریں گے اور اسی جھنڈوں کے سامیر میں تم پر آئیں گے اور ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار آدی ہوں گے۔

﴿ بخارى، حاكم ﴾

حاکم ر دانشایہ نے اتنا زیادہ بیان کیا کہ پھر وہ تم سے غداری کریں گے بہاں تک کہ عورت کا حمل بھی غداری کرے گا، چنا نچہ (غوس (طاعون کی صبا) کا سال ہوا تو لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت عوف بین ما لک حفظہ نے خضرت معافر خلیجہ سے کہا کہ رسول اللہ علیجہ نے جھے سے فرمایا: چھ با توں کو گنتے جاتا تو ان میں سے تین با تیں تو واقع ہو چکیں، اب تین با تیں رہ گئی ہیں۔ اس پر حضرت معافر خلیجہ نے کہا: ان باتوں کے وقوع کیلئے مرت درکار ہے لیکن پانچ با تیں ایس ہیں اگرتم میں سے کسی کے زمانہ میں ان میں سے کوئی واقع ہو تو اگر وہ مرسکتا ہوتو اسے چا ہیے کہ مرجائے ۔وہ پانچ با تیں ہیہ ہیں: (۱) منبروں پر بیٹھ کر لعنت کی واقع ہو تو اگر وہ مرسکتا ہوتو اسے چا ہیے کہ مرجائے ۔وہ پانچ با تیں ہیہ ہیں: (۱) منبروں پر بیٹھ کر لعنت کی جائے گا۔ کی جائے گا۔ کی جائے گا۔ (۳) او نچی او نچی کا مال جموٹوں کو دیا جائے گا۔ (۳) او نچی او نچی کا مال جموٹوں کو دیا جائے گا۔ الاصالی خلیجہ کے مصیبت میں رہا تو آپ جھے کہاں رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا: تم بیت المقدس میں بعد زندہ رہنے کی مصیبت میں رہا تو آپ جھے کہاں رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا: تم بیت المقدس میں بعد زندہ رہنے کی مصیبت میں رہا تو آپ جھے کہاں رہنے کا حکم فرماتے ہیں؟ فرمایا: تم بیت المقدس میں رہنا ہمکن ہے کہ اللہ تعالی تم سے ایس اولا د پیدا کر بے جو جس میں جاکرا سے آباد کر ہے۔

فتح مصراورومال رونما مونے والے واقعات کی خبریں:

حضرت ابوذر رضی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے فرمایاتم لوگ ایسے علاقے کوفتح کروگے جس میں قیراط کا ذکر ہوگا، لہٰذاتم لوگ وہاں کے دہنے والوں کو بھلائی کی تقییحت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جب تم دوآ دمیوں کوایک اینٹ کی جگہ پرلڑتا دیکھوتو وہاں سے نکل جانا۔ ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جب تم دوآ دمیوں کوایک اینٹ کی جگہ پرلڑتا دیکھوتو وہاں سے نکل جانا۔

راوی نے کہا کہ جب ابن شرجیل بن حسنہ،حضرت ربیعہ اورحضرت عبدالرحمٰن رضی الله عُنهم کے پاس گئے تو ان دونوں کوایک اینٹ کی جگہاڑتے دیکھا اور وہاں سے نکل گئے۔

حضرت کعب بن ما لک صفح کے ساکہ جب تم میں نے نبی کریم علی کے منا کہ جب تم مصر کو فتح کروتو قبطیوں کو بھلائی کی تھیجت کرنا ان کی میرے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔مطلب سے کہ مصر کو فتح کروتو قبطیوں کو بھلائی کی تھیجت کرنا ان کی میرے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔مطلب سے کھیں اور رسول اللہ علیہ کے فرزند حضرت المعیل الکینی کی والدہ ماریہ قبطیہ تھیں۔

﴿ بيهِ فَي ، ابولغيم ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علی ہے اپنی وفات کے وفت وصیت فرمائی کہ خبر دارمصر قبطیوں کے معاملہ میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا کیونکہ تم ان پر عالب آ و گے اور وہ لوگ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں معین و مددگار ہوں گے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول الله علی کے نے مایا کہ عراق نے اردب ایٹ میں اور قفیز سے روکا ہے اور شام نے اپنے مداور اپنے دینار سے روکا ہے اور مصر نے اپنے اردب اور اپنے دینار سے روکا ہے اور جہال سے تم نے ابتداء کی تھی ، تم پلٹ گئے۔

﴿مسلم﴾

یجیٰ بن آ دم رطبی کیا کہ رسول اللہ علیہ کے نے قفیز و درہم کا ذکر، حضرت عمر فاروق حفیہ کے ان کی زمین پرخراج مقرر کرنے سے پہلے فر مایا۔

ہروی رالشی این کہا کہ نبی کریم علی نے ان باتوں کی خبر دی جوابھی واقع نہ ہوئی تھیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آئندہ ہونے والی تھیں اور حضور نبی کریم علی کے ماضی کے صیغہ کے ساتھ ذکر فر مایا کیونکہ وہ علم البی میں ماضی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی کہ رسول اللہ علی نے مدینہ منورہ آنے والوں کیلئے ذوالحیلفہ اور شام ومصرا ورمغرب والول کیلئے حجفہ کومیقات مقرر فرمایا۔

﴿ امام شافعي الام ﴾

# میری امت کے لوگ وسط دریا میں سوار ہوکر جہاد کریں گے:

حفرت انس من الله عنها کے یہاں تشریف کے نبی کریم علیہ ام حرام رضی الله عنها کے یہاں تشریف لے گئے اوران کے یہاں آپ نے خوب استراحت فر مایا ، جب آپ بیدار ہوئے تو آپ بیسم فر مار ہے تھے۔ حضرت ام حرام رضی الله عنها نے پوچھا: یا رسول الله علیہ الله علیہ اوجہ ہے؟ فر مایا: میرے سامنے میری امت کے ایسے لوگ پیش کیے گئے جو وسط دریا میں سوار ہوکر خداکی راہ میں جہاد کریں گے اور وہ اپنی قوم کے لوگوں پر بادشاہ ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ الله تعالیٰ سے دعا سے بحثے کہ مجھے ان میں سے ہوگی۔

چنانچ د حفرت ام حرام رضی الله عنها اپنے شوہر حضرت عبادہ بن صامت ﷺ کے ہمراہ حضرت

امیر معاویہ طفی کے زمانہ میں دریائی جہاد میں غازیتھیں، جب وہ لوگ اپنے جہاد سے واپس وہ رہے تھے تو امیر معاویہ طفی کے زمانہ میں دریائی جہاد میں غازیتھیں، جب وہ لوگ اپنے جہاد سے واپس وہ رہائی گئی تا کہ وہ اس پر سوار ہوں مگر سواری نے انہیں گرایا اور وہ فوت ہوگئیں۔ وام حرام کے قرب سواری لائی گئی تا کہ وہ اس پر سوار ہوں مگر سواری نے انہیں گرایا اور وہ فوت ہوگئیں۔ ﴿ جَارَی مُسلَم ﴾

#### توان میں نہیں:

حضرت عمیر بن اسود طفی الله عنها نے حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے ام حرام رضی الله عنها نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے سنا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: میری امت کا پہلا وہ لشکر جس کے سپاہی بحری جنگ کریں گے۔ ان کیلئے جنت واجب ہوگئ، میں نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ ان میں ان میں سے ہوں؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: ہاں تم ان میں سے ہوں بعدازاں ارشاد فرمایا: میری امت کا وہ لشکر جو ہوں؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: ہاں تم ان میں سے ہوں بعدازاں ارشاد فرمایا: میری امت کا وہ لشکر جو قیصر کے شہر میں جائے گا، ان کیلئے مغفرت ہے۔ میں نے عرض کیا: میں بھی ان میں ہوں گی؟ فرمایا: نہیں۔ فیصر کے شہر میں جائے گا، ان کیلئے مغفرت ہے۔ میں نے عرض کیا: میں بھی ان میں ہوں گی؟ فرمایا: نہیں۔ ﴿ بخاری ﴾ فیماری ہوں گی۔ خرمایا: نہیں ہوں گی۔ خرمایا: نہیں۔ ﴿ بخاری ﴾

# خوز وکرمان کی فتح کی خبر دینا:

حضرت ابوہریرہ دھڑھے ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اللہ اللہ قائے نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک خوز وکر مان کے لوگوں سے تم جنگ نہ کروں گے۔ وہ لوگ عجمی ہیں، ان کے چہرے سرخ، ناک چیپٹی، چھوٹی جھوٹی آئھیں ہوں گی۔ گویا کہ ان کے چہرے چیزی ڈھال کی مانند ہوں گے اور قیامت قائم نہ ہوگی، جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ قیامت قائم نہ ہوگی، جب تک تم ان لوگوں سے جنگ نہ کرو گے جو بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔

(بیہ فی رالٹھلیہ نے فر مایا: بیفیبی خبر اس طرح واقع ہوئی کیونکہ خوارج کی قوم نے رے کے علاقے سے خروج کیا اور ان کی جو تیاں بالوں کی تھیں اور ان سے جنگ کی گئے۔)

# غزوهٔ مندکی خبردینا:

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔

﴿ بیبی ﴾ حضرت ذی مخبر طفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: اہل روم تم ہے ایسی سلح کریں گے جوامن کی سلح ہوگی۔ ﴿ ابن سعد، حاکم ﴾

# فارس وروم كى فتح كى خبردينا:

حفرت عبداللہ بن حوالہ دی اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علی ہے دربار میں موجود سے کہ لوگوں نے آپ سے لباس کی کمی مفلسی اور قلت اشیاء کی شکایت کی۔اس وقت آپ نے فرمایا: تمہیں بثارت ہو، خدا کی قتم! بلاشبہ میں کثرتِ اشیاء کے ساتھ اسکی کمی کی شکایت سے تم پرخوف فرمایا: تمہیں بثارت ہو، خدا کی قتم! بلاشبہ میں کثرتِ اشیاء کے ساتھ اسکی کمی کی شکایت سے تم پرخوف

ر کھتا ہوں اور بیہ مال کی کثر ت تم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گی حتی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سرز مین فارس وروم اور حمیر کے علاقہ کو فتح کرائے گا اور تم لوگ تین لشکروں میں منقسم ہو جاؤ گے۔

ایک نشکرشام کی طرف، ایک نشکرعراق کی طرف اور ایک نشکریمن کی طرف جائے گا اور مال کی فراوانی اتنی ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا فراوانی اتنی ہوگا کہ ایک محض کوسو درہم دیئے جائیں گے تو وہ اس سے ناراض ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ہوگا۔ میں میں طاقت ہے؟ کیونکہ وہ بڑے بڑے رومی سردار ہیں۔

فر مایا: اللہ تعالیٰ شام کوضرورتم پر فتح کردےگا اورتم کوضرور وہاں کی حکومت دےگا اور یہاں تک ہوگا کہ ان میں کے گورے رنگ کی ایک جماعت تم میں سے کالے رنگ اور سرمنڈ مے فتحص کی سواری کے گرد کھڑے ہوں گے اور وہ فتحص ان کو جو تھم دےگا ،اسے وہ لوگ کریں گے۔

حضرت عبدالرحمان بن جبیر بن نفیل صفحها نے فرمایا که رسول الله علیہ نے جوصفت بیان اور مائی۔ آپ کے اصحاب میں بیر بین نفیل صفحها نوانہ میں کا مائی۔ آپ کے اصحاب میں بیر بیر من من میں معلم منظم اور ان کا حال بیر تھا کہ جب وہ مسجد کی طرف جاتے تو لوگ انہیں و یکھتے اور ان کے عجمیوں پر حاکم تھے اور ان کا حال بیر تھا کہ جب وہ مسجد کی طرف جاتے تو لوگ انہیں و یکھتے اور ان کے پارے میں رسول اللہ علیہ تھے۔ فرمائی ، اس بیروہ تعجب کرتے تھے۔

﴿ بِهِ فَيْ ، ابوقعیم ، ثابت الدلائل ﴾ حضرت عبدالله بن بسر ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا جشم اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمر علیہ کی جان ہے اللہ تعالی فارس و روم کوضرور فتح کرائے گا اورغلہ کی اتنی کنٹرت ہوگی کہ لوگ کھانے پر بسم اللہ پڑھنا بھول جا کیں گے۔

﴿ بيهيقى ،ابونعيم ﴾

﴿ بيهيق ، ابونعيم ﴾

حضرت زبیر منطق است بر البیات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: منوائم پر البیا البیا ہونا ضرور ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی تم پر فارس وروم کو فتح کر یگا اور تم میں سے ایک میچ کوایک لباس بدلے گا اور شام کو دوسرا۔ اور تمہارے آ کے میچ کوایک کھا نا آئے گا اور شام کو دوسرا۔

€ d 6 >>

حفرت عوف بن ما لک فائلہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے اپنے صحابہ میں کھڑے ہوکر فرمایا: تم لوگ مفلسی کا خوف رکھتے ہو حالا نکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فارس وروم کو فتح کرائے میں کھڑے ہوکر فرمایا: تم لوگ مفلسی کا خوف رکھتے ہو حالا نکہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فارس وروم کو فتح کرائے گا اور تم پر دنیا اس طرح اُمنڈ کرآئے گی کہ میرے بعدتم حق سے پھرو گے اور دنیا ہی کی وجہ سے پھرو گے۔ گا اور تم پر دنیا اس طرح اُمنڈ کرآئے گی کہ میرے بعدتم حق سے پھروگے اور دنیا ہی کی وجہ سے پھروگے۔

حضرت ہاشم بن عتبہ طفی کے ساتھ ایک غزوے میں رسول اللہ علی کے ساتھ ایک غزوے میں رسول اللہ علی کے ساتھ ایک غزوے میں تھا۔ میں نے سنا کہ آپ علی کے خرمایا جم جزیرۃ العرب میں جہاد کرو گے۔اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا، پھرتم فارس پر جہاد کرو گے اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا پھرتم روم پر جہاد کرو گے۔اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا، پھرتم دجال سے جہاد کروگے،اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا، پھرتم دجال سے جہاد کروگے،اللہ تعالی اسے فتح کرائے گا، پھرتم دجال سے جہاد کروگے،اللہ تعالی تمہیں فتح دےگا۔

﴿ حاكم ، ابوتعيم ﴾

حضرت عمرو بن شرجیل صفح کے دوایت ہے کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: آج رات میں نے خواب میں ویکھا کہ گویا کالی بکریاں میرااتباع کررہی ہیں۔اس کے بعدان کے پیچھے سے سفید بکریاں آئیں، یہاں تک کہ کالی بکریاں ان میں دکھائی نہیں دیئیں۔اس پر حضرت ابو بکر صدیق صفح کے عض کیا: یارسول اللہ علیہ اور ہیں جو آپ کا اتباع کررہے ہیں۔اس کے بعدان میں جمی لوگ آکے ل جا کیں گے۔ یہاں تک کہ ان میں وہ دکھائی نہ دیں گے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم نے ٹھیک کہا، ایسابی ہوگا۔فرشتہ نے آج صبح اس کی تجبیر بتائی۔ بیرحدیث مرسل ہے۔

﴿ تَبِينَ ﴾

# قيصروكسرى كخزانول كي تقسيم اوران كي بلاكت كي خبردينا:

حضرت ابو ہریرہ منظم ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علقے نے فرمایا: جب کسریٰ ہلاک ہوجائے گا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس گا تو اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس نہ وات کے بعد قیصر نہ ہوگا۔ قتم ہے اس فرات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج ہوں گے۔ ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج ہوں گے۔ فرات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج ہوں گے۔

عفیف الکندی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں مکہ مرمہ آیا اور میں حضرت عباس ضطح اللہ کے پاس پہنچا تا کہ ان سے تجارت کروں ۔ میں ان کے پاس منی کے مقام میں تھا کہ ان کے قریب کے خیمہ سے ایک محف انکلا، جب اس نے آسان کی طرف دیکھا اور سورج دیکھا کہ وہ ڈھل گیا ہے تو کھڑ ہے ہوکر نماز شروع کر دی۔ اس کے بعد ایک عورت نکلی اور اس کے پیچھے کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنے لگی، پھرایک بچہ نکلا اور اس کے ساتھ کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا: اے عباس! بیدکون ہے؟ انہوں نے بچہ نکلا اور اس کے ساتھ کھڑ ہے ہوکر نماز پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا: اے عباس! بیدکون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد علی اور ان کی زوجہ خدیجة الکبری رضی اللہ عنہا اور ان کے بچا کے صاحبز دے حضرت علی المرتفیٰ ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہیں۔ اس معاطم میں ان کا اتباع ان کی بیوی اور حضرت علی المرتفیٰ ہیں۔ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی کہ سری وقیصر کے خزانے فتح ہوں گے۔ ان کے بچا کے صاحبز ان کی بیوی اور گا ہے۔ بیا کہ بیچے کے سوابھی کوئی نہیں کرتا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ سری وقیصر کے خزانے فتح ہوں گے۔ ان کی بیوی اور ان کے بچا کے ساتھ کی کہا کہ بیٹے کے سوابھی کوئی نہیں کرتا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ سری وقیصر کے خزانے فتح ہوں گے۔ ان کے بچا کے سیٹے کے سوابھی کوئی نہیں کرتا اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ سری وقیصر کے خزانے فتح ہوں گے۔

حضرت حسن معلی کے مقان اللہ علیہ کے حضرت عمر فاروق معلیہ کے پاس کسریٰ کے مقان لائے گئیں لائے اور ان دونوں کنگنوں کو سراقہ بن مالک معلیہ کو پہنایا گیا اور وہ کنگن اس کے شانوں تک پہنچ ۔ اس وقت حضرت عمر معلیہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کی حمہ ہے کہ کسریٰ بن ہر مز کے کنگن سراقہ بن مالک معلیہ بنی مدلج کے اعرابی کے ہاتھوں میں ہیں۔

﴿ بِهِ بَيْ ﴾ امام شافعی رطبیتی براقد نے ان دونوں کنگنوں کواس بنا پر پہنا کہ نبی کریم علیہ نے سراقہ نے اس دونوں کنگنوں کواس بنا پر پہنا کہ نبی کریم علیہ نے سراقہ سے فرمایا تھا کہ اینے ہاتھوں کی طرف دیکھے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہتم نے سری کے کنگن پہن رکھے ہیں اوراس کا بند کمراوراس تاج اوڑ ھرکھا ہے۔

بیہ قی رائی تھا نے بروایت ابن عتبہ رائی علیہ اسرائیل بن ابوموی رحمہم اللہ اور انہوں نے حضرت حسن طفی کے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ کے کہا کہ کسری کے کنگن پہنتے وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟

راوی نے کہا کہ جب کسری کے کنگن وربارِ فاروقی میں لائے گئے تو حضرت فاروق اعظم طفی کہا کہ حضرت سراقہ طفی کہ کو بلا کر بہنایا اور اللہ تعالی کی حمہ ہے جس نے کسری بن ہرمز سے ان کنگنوں کو چھین کر حضرت سراقہ طفی کا بینایا۔

حارث بن ابی اسامہ رہائی گئی نے حضرت ابن محیر پر ظفی کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: فارس سے ایک یا دو بار ککر لینے کی ضرورت ہے۔ اسکے بعد نہ کہیں فارس رہے گا اور روم کے کئی سردار ہوں گے، جب ایک ہلاک ہوگا تو دوسرااس کا جائشین خود بخو دہوتا جائے گا۔

#### خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کی خبر دینا:

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: بنی اسرائیل کی سیاست و فرمانروائی انبیاء بلیم السلام کرتے تھے۔ جب کوئی نبی دنیا سے تشریف لے جاتا تو دوسرا نبی ان کی قائم مقامی کرتا، چونکہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ نہیں ہے تو خلفاء ہوں گے اور کثر ت سے ہوں گے ۔ صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا: ہمارے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا: اول اور اول کی بیعت کرو، اور ان کوان کا حق ادا کرو کیونکہ اللہ تعالی ان سے یو چھے گاجن کا نگہبان ان کو بنایا ہے۔

ہمام ﴾
حضرت جابر بن سمرہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا
حضرت جابر بن سمرہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا
ہے۔آپ فرماتے ہیں کہ دین قائم رہے گا جب تک کہ قریش کے بارہ خلیفہ ہوں گے۔اس کے بعدایے
خلفاء ہوں گے جوایے عمل کریں گے جن کا انہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا تھم نہ دیا گیا ہوگا۔
ہملم ﴾

حضرت ابو ہریرہ ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: میرے بعد خلفا ہوں گے، وہی عمل کریں گے جس کاعلم رکھیں گے اور وہی کریں گے جس کا حکم دیا گیا ہوگا۔ان کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جوایسے عمل کریں گے جن کا آنہیں علم نہ ہوگا اور وہ کریں گے جن کا حکم نہ دیا گیا ہوگا۔ ﴿ بہتی ﴾

حضرت جابر بن عبدالله رضی کے سے روایت ہے کہ نبی کریم عیالیہ نے حضرت کعب بن مجر و حضی کے ۔ سے فر مایا: الله تعالیٰ تمہیں ان لوگوں کی حکومت سے پناہ میں رکھے جو سفہا لیعنی ناوان ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا': ان سفہا کی خصلت کیا ہوگی؟ فر مایا: وہ امراء میرے بعدایے ہوں گے جو میری ہدایت کے ساتھ ہدایت نہ یا کیں گے اور نہ میری سنت پر وہ ممل کریں گے۔

€ - 125 b

حضرت عبداللہ تفریح ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: بہت سے ایسے ناخوشگوار با تیں اورامور ہوں گے جن کوتم پسند نہ کرو گے بصحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: ہم میں سے کوئی جب ان باتوں اورامور کو پائے تو وہ کیا کر ہے؟ فرمایا: جوتی تمہارے و مہے، اسے ادا کرنا اور جو تمہارے حق میں ہیں ،ان کیلئے اللہ تعالی ہے دعا کرنا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

#### تم اطاعت كرناخواه مبشى غلام ہى كيوں نه ہو:

حضرت عرباض بن ساریہ ضفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ایسے بلیغ انداز سے ہمیں خطاب فرمایا کہ اس سے دل بے قرار ہوکر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عبیہ بنا رسول اللہ علیہ اللہ عبیہ اللہ عبیہ بنا رسول اللہ علیہ اللہ عبیہ اللہ عبیہ اللہ عبیہ بنا ہوں کہ اللہ تعالی سے آپھیے ہمیں کیا نصیحت فرماتے ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا: میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی سے قررتے رہنا اور سمع وطاعت کولازم رکھنا، اگر چہشی غلام ہی حاکم ہو۔ کیونکہ وہ گمراہی ہے، لہذاتم میں سے جوکوئی ایسے وقت کو پائے تو اس پر میری سنت اور میرے بعد خلفاء راشدین، ہدایت یا فتہ کی سنت لازم ہواران کوخوب مضوطی سے تھا ہے رہنا۔

﴿ ابن ماجيه، حاكم ، بيه قي ﴾

# حضور نبي كريم علي في في خلفائ راشدين كى ترتيب كى پہلے بى خبرديدى تھى:

حضرت سفینہ طبیعی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علی نے مسجد کی بنیا در کھی تو حضرت ابو بکر صدیق طبیعی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علی ہے مسجد کی بنیا در کھی تو حضرت ابو بکر صدیق صفی ہے تھر لائے۔ آپ نے اسے رکھا، پھر حضرت عمر فاروق صفی ہے تھر لائے اور آپ نے اسے رکھا۔ اس وقت آپ علی نے فرمایا:
میرے بعدای ترتیب سے خلفاء ہوں گے۔

﴿ ابویعلیٰ عارث بن اسامہ، ابن حبان ، حاکم ، بیبی ، ابونیم ﴾ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی کریم علی ہے نے مسجد کی بنیا دکیلئے سب سے پہلے خود پھر اٹھایا۔ آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے پھر اٹھایا، پھر حضرت عمر فاروق ﷺ نے پتھر اٹھایا، پھر حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ نے پتھر اٹھایا۔اس وقت رسول اللہ سیالینو نے فرمایا:میرے بعد (اسی ترتیب سے) پیرحضرات خلفاء ہوں گے۔

﴿ ابويعليٰ، حاكم ، ابونعيم ﴾

حضرت قطبہ بن مالک حقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منے اور آپ مسجد قبا کی تغمیر فر مار ہے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ عقبہ ! آپ اس کی تغمیر فر مار ہے ہیں۔ نیز میر اس کے ساتھ صرف یہی تین حضرات ہیں۔ آپ نے فر مایا: میر ب بعد یہی تین صاحبان خلافت ہیں۔

ذکر کیا ہے کہ مردصالح سے مراد نبی کریم علی ہیں اور وہ جوایک دوسرے سے متعلق کرنے کا ذکر فرمایا تو ان سے مراد وہ صاحبان امر ہیں جس امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کومبعوث فرمایا۔

﴿ حاكم ، يبيعي ﴾

حضرت حذیفہ طفی مسے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی فی مایا: جومیرے بعد ہیں،تم ان کی افتد اکرنا، وہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم ہیں۔

(اور حاکم رخمی تغلیہ نے اس کی مثل حضرت ابن مسعود ﷺ سے حدیث روایت کی ہے۔) ﴿ابن ماجہ، جاکم ﴾

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے کہ آپ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سور ہا تھا۔ میں نے خواب میں ویکھا کہ میں ایک کنوئیں پر ہوں جس پر ڈول رکھا ہوا ہے تو میں نے اس ڈول سے جتنا خدا نے چاہا، پانی نکالا، پھراس ڈول کو حضرت ابو بکر صدیق طافیہ نے تھام لیا اور انہوں نے اس سے ایک یا دو ڈول پانی نکالا اور ان کے پانی نکالنے میں کمزوری تھی اور اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے بعد وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا اور حضرت عمر بن خطاب طافیہ نے اسے تھام لیا تو میں نے اس سے بیانی نکالنے میں لوگوں میں سے کسی کو ان سے قوی و مضبوط نہ دیکھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے سیر با ہوکر جگہ پکڑیی۔

( بخاری و مسلم نے اس کو حضرت ابن عمر ﷺ کی حدیث سے بھی روایت کیا ہے۔)

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابوہریرہ دیا ہے کہ کم علی کے سے روایت کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا: میں نے خواب

میں دیکھا کہ گویا میں کالی بکریوں کو سیراب کر رہا ہوں، جب کالی بکریوں میں سفید بکریاں آ کرمخلوط ہوگئیں تو حضرت ابوبکر صدیق حظیائی بڑھے اور انہوں نے ایک دو ڈول پانی تھینچا مگر ان میں ضعف تھا، جب حضرت عمر حظیائی آ کے بڑھے اور انہوں نے ڈول تھام لیا تو وہ ڈول بہت بڑے ڈول میں بدل گیا اور لوگ خوب سیراب ہو گئے اور تمام بکریاں سیراب ہوکر ہٹ گئیں۔ رسول الڈھنگ نے فرمایا: میں نے اور لوگ خوب سیراب ہو گئے اور تمام بکریاں سیراب ہوکر ہٹ گئیں۔ رسول الڈھنگ نے فرمایا: میں نے اس کی تعبیر یہ لی کہ سیاہ بکریاں عرب ہیں اور سفید بکریاں وہ تمہمارے مجمی بھائی ہیں۔

امام شافعی رائیٹیلیہ نے فرمایا: انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی ہوتی ہے۔ حدیث میں جوضعیف و کمزوری کا ذکر ہوا ہے، اس سے حضرت ابو بکر صدیق تصفیلی کی خلافت کی مدت کی کمی اور بہت جلدان کی وفات ہوجانا مراد ہے۔

﴿ بيعِيُّ ﴾

# حضرت ابوبكر ظي المحل خلافت كهوه دوسال رہے گی

حضرت حسن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق طفیہ نے عرض کیا: یا
رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بمیشہ خواب دیکھا ہوں کہ میں لوگوں کے فضلات کو روند رہا ہوں۔حضور نبی کریم
علیہ نے فرمایا: تم لوگوں کیلئے سیدھی راہ ہموار کرو گے۔عرض کیا: میں دیکھتا ہوں کہ میرے سینے پر رقمہ کی
مانند دونشان ہیں، آپ نے فرمایا: اس سے دوسال مراد ہیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

ابن شہاب ر اللہ اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے ایک خواب و یکھا اور اس خواب کو حضرت ابو بکر صدیق حفظہ ہے بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اے ابو بکر ﷺ؛ میں نے دیکھا کہ میں اور تم دونوں ایک سیڑھی کی طرف دوڑے ہیں مگر میں تم سے سیڑھی کے ڈھائی ڈنڈے اوپر چڑھ گیا ہوں۔ یہ من کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ تعالیٰ آپ کواپنی رحمت میں مغفرت کی جانب بلا لے گا اور میں آپ کے بعد ڈھائی سال زندہ رہوں گا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپنے مرض وفات میں مجھ ہے فرمایا کہ ایک مالی کہ اللہ عنہا کے بھائی کومیرے پاس بلالوتا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق صفی کہا کہ کیلئے ایک تحریلکھ دو کیونکہ میں دُرتا ہوں کہ کوئی کہنے والا دعویٰ کرے اور تمنا رکھنے والا آرز و کرے ، حالا تکہ اللہ تعالیٰ اور تمام مسلمان ا نکار کرتے ہیں بجز ابو بکر صفی کے۔

حضرت ابن عمر صفح الله علی من ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہتم میں بارہ خلیفہ ہوں گے اور حضرت ابو بکرصدیق ظامیہ میرے بعد بہت تھوڑی مدت ر ہیں گے اور عرب کی چکی کا مالک ایسی زندگی گزارے گا جومحمود ہوگی اور وہ شہید ہوکر فوت ہوگا۔ایک شخص نے بوچھا: یا رسول الله علی الل عفان صفي المرف متوجه موكر فرمايا: اعتمان صفي الم الله التحليم التحييس كواتر وانا جابي كے جواللہ تعالی نے تمہیں پہنائی ہوگی ۔ قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے قت کے ساتھ مبعوث فرمایا اگرتم نے اس قمیص کو ا تاردیا توتم اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزرجائے۔

﴿ بيهيقى ، ابونعيم ﴾

حضرت انس فلا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی المصطلق کے سفیروں نے مجھے رسول الله علی ہے یاں بھیجا کہتم حضور نبی کریم علیہ سے دریافت کرو،اگر ہم آئندہ سال حاضر ہوں اور آپ کوموجود نہ یا ئیں تو اپنے صدقات کس کے حوالہ کریں؟ تو میں نے چضور نبی کریم علی ہے دریافت کیا۔ ﴿ آپ نے فرمایا: ان سے کہدود کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے حوالہ کر دیں اور میں نے ان سے ایسا ہی کہددیا۔انہوں نے کہا: جا کر ہیدر یا فت کرو کہ اگر ابو بکرصدیق ظرفی کا کھی ہم نہ یا نیس تو؟ میں نے جا کر عرض کیا۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا: ان سے کہدوہ حضرت عمر طفی کے حوالہ کردیں تو میں نے ان سے ایسا ہی کہد میا۔ انہوں نے کہا: آپ سے عرض کرو کہ اگر ہم حضرت عمر ﷺ کو بھی نہ یا کیس؟ میں حضور نی کریم علی ہے عرض کیا۔ آپ علی نے فرمایا: ان سے کہدوو حضرت عثمان طفی کے حوالہ کرویں اور 

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت جابر بن سمره صفح المست وايت ب\_انهول نے كہا كدرسول الله علي في حضرت على المرتضى تظفی اسے فرمایا:تم امیر وخلیفہ بنو گے اورتم کوتل کیا جائے گا اور بیدداڑھی تمہارے سرکے خون سے رنگین ہوگی۔ ﴿ طِبرانی ،ابونعیم ﴾

حضرت طلحه بضفيهٔ كا دم واليسين:

حضرت ثور بن مجزاة ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ جمل کے دن میں حضرت طلحہ ﷺ کے پاس اس وقت پہنچا جب ان میں تھوڑی سی جان باقی تھی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا:تم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کہا: میں امیر المومنین حضرت علی مرتضٰی ﷺ کی جماعت سے ہوں۔ انہوں نے کہا: اپناہاتھ بڑھاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں تو میں نے اپناہاتھ بڑھایا اورانہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی اوران کی روح پرواز کرگئی۔

پھر میں حضرت علی طفی ہے پاس آیا اور آپ سے واقعہ عرض کیا۔ آپ نے س کر فر مایا: اللہ ا كبر\_رسول التُعْلِينَة نے سے فرما يا كه الله تعالى اس بات سے انكاركر دے گا كه حضرت طلحه ﷺ جنت میں داخل ہوں مگر ہیہ کہ میری بیعت ان کی گردن میں ہو۔

€ d b >>

حضرت مہل بن ابی حشمہ رہائی علیہ حضرت عبدالرحمٰن بن مہل انصاری حارثی کھؤ ہے ہے روایت کرتے ہیں جو کہ شہداء احد میں سے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: مجھی نبوت نہ ہوئی مگریہ کہ اس کے بعد خلافت ہوئی اور بھی خلافت نہ ہوئی مگریہ کہ اس کے بعد با دشاہت ہوئی اور بھی صدقہ نہ ہوا مگریہ کہ وہ ڈیکس بن گیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابوعبیدہ بن جراح کھی اور حضرت معاذبن جبل کھی ہے۔ سے روایت ہے کہ نبی کرئیم علیہ نے فر مایا: بیام جونبوت ورحمت ظاہر ہوا ہے، اس کے بعد خلافت ورحمت ہوگ۔ اس کے بعد ظلم وجور سے بھر پور بادشاہت ہوگی۔ اس کے امت میں سرکٹی و جبر اور فساد ہریا ہوگا۔ جوزنا اور شراب اور ریشم کو حلال جانیں گے اور ان کے مرتکب ہونے پر مدد کریں گے، ان کو ہمیشہ رزق ملتارہ کا۔ یہاں تک کہ خدا سے ملیں۔ اور ان کے مرتکب ہونے پر مدد کریں گے، ان کو ہمیشہ رزق ملتارہ کا۔ یہاں تک کہ خدا سے ملیں۔

حضرت سفینہ طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: نبوت کی خلافت ہوگ ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میری امت میں خلافت ہمیں برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگ ۔ بید مدت خلافت جاروں کی خلفاء کی ہے۔

﴿ ابوداؤ د، ترندی، نسائی، حاکم ، بیمی ، ابونعیم ﴾

حضرت ابوبکرہ ضفیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ سا ہے۔ آپ علیہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی خلافت تمیں سال رہے گی۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ جسے جا ہے گا، باوشاہ کرے گا۔ بین کر حضرت امیر معاویہ ضفیہ نے کہا: ہم باوشا ہت کے ساتھ خوش ہیں۔

﴿ تَعِينَ ﴾

حضرت حذیفہ صفی ایک ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ علی ہے نے فر مایا: تم لوگ جب
تک اللہ تعالی چاہے نبوت کے عہد میں رہو گے۔ اس کے بعد جب خدا چاہے اسے اٹھا لے گا، پھرتم
خلافت علی منہاج نبوت میں جب تک اللہ تعالی چاہے، رہو گے۔ اسکے بعد اللہ تعالی اسے اٹھا لے گا، پھر
ظلم سے بھر پور بادشاہت ہوگی، پھرظلم و جور ہوگا۔ جب تک خدا چاہے تم اس میں رہو گے، پھر جب خدا
چاہے اسے اٹھا لے گا۔ پھر خلافت علی منہاج النبوت ہوگی۔

چنانچہ جب حضرت عمر عبد العزیز رحمات علیفہ مقرر ہوئے تو ان سے بیصدیث بیان کی گئی اور ان سے عرض کیا گیا کہ جم منار کھتے ہیں کہ آپ کا عہد طلم وجور کے بعد والا ہو۔ بین کرانہوں نے خوشی کا ظہار کیا۔
﴿ بیمی ﴾

خلافت مدينه ميس إوربادشامت شام مين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا:

خلافت مدینه منوره میں اور بادشاہت شام میں ہے۔

﴿ عاكم ، يبعق ﴾

تضرت عبدالله بن حواله صفحة الله عندوايت ہے۔انہوں نے کہا كه رسول الله علقے نے فرمايا كه جب تم خلافت کو دیکھو کہ ارضِ مقد سہ میں تازل ہوئی ہے تو اس وفت زلز لے اور حزن وغم اور بڑے بڑے امور رونما ہوں گے اور قیامت لوگوں سے اتنی قریب ہوگی جیسے ہاتھ اپنے سے قریب سے۔ ﴿ حاكم ، يبعي ﴾

(بیہی رطیفیایے نے فرمایا: اس قیامت ہے مراوز مانہ خلافت کی مدے کا خاتمہ ہے۔)

حضرت ابوالدرداء ظر الله الله عندروايت ہے كه نبى كريم علي في فرمايا: ميں سور ہاتھا كه ميں نے دیکھالشکروں کی تکوار میرے سر کے بینچے سے اٹھالی گئی۔ میں نے گمان کیا: اب وہ جاتی رہے گی اور میں نے نگاہوں سے اس کا پیچیھا کیا تو وہ تکوارشام پینچی تو جب فتنوں کا وقوع ہوگا تو ایمان شام میں ہوگا اور اس کی ما نند حضرت عمر بن الخطاب طفی اور حضرت ابن عمر طفی که نے حدیث روایت کی ہے۔ ﴿ بِزار، بيهِقْ ''صحِح'' ﴾

حضرت ابوالدرداء ظری سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان طری کے بعد مدینہ، مدینه ندر ہے گا اور حضرت امیر معاویہ ظافیا کے بعد آ رام و کشاکش ندر ہے گی۔

﴿ ابونعیم ﴾

# اےمعاویہ صفحہ مجبتم بادشاہت کروتوحسن سلوک سے پیش آنا:

عبدالمالك بن عمير رحمة عليه حضرت امير معاويه ظرفي المستحد دوايت كرتے ہيں۔ انہوں نے فرمايا كه جب سے رسول الله علي في مجھ سے فرمايا: "اے معاويہ ظافي اگرتم باوشاہت كروتو لوگوں كے ساتھ حسن سلوک کرنا۔''اس وقت سے میں خلافت کی خواہش رکھنے لگا تھا۔

﴿ مندابن الى شيبه ﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن عمير رحمين الليمليه ہے روايت كى ۔ انہوں نے كہا كه امير معاويه ظرفي الم نے فر مايا: خدا کی نتم! خلافت پر مجھے کسی بات نے برا کیجنہ نہ کیا مگر نبی کریم علی ہے اس ارشاد نے کہ اے معاویہ ر المان رکھتا تھا کہ میں محومت کے والی بنوتو اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا اور انصاف کرنا تو میں برابر گمان رکھتا تھا کہ میں ضرورامر خلافت میں مبتلا ہوں گا کیونکہ نبی کریم علیہ نے فر ما دیا ہے۔

﴿ بيعي ﴾

# بنواميه كى ملوكيت كيسلسل مين حضور نبي كريم عليك كاخبردينا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے حضرت امیر معاویہ ﷺ سے فرمایا: اس ونت تمہارا کیا حال ہوگا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے بعنی امر خلافت سپر د کرے، اس پرام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی 🚉 ! کیا واقعی اللہ تعالی میرے بھائی کو

قمیص پہنائے گا؟ فرمایا: ہاں لیکن اس میں بلاوختی ہے۔اسے تین مرتبہ فرمایا۔

﴿ طبراني ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے نے فرمایا: اے معاویہ طفی کا اللہ علی اللہ تعالیٰ تمہیں اس امت کے امر کا والی بنائے گاتو تم خیال رکھنا کہتم کیا کررہے ہو؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے! کیا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو ولایت عطا کرے گا؟ آپ نے فرمایا: ہاں، مگراس میں بلا توخی ہے اور یہ بات تین مرتبہ فرمائی۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حفرت ابوہریرہ دیا ہے دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے معاویہ طفیہ اگرتم حکومت کے والی بنوتو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ انہوں نے کہا: اس کے بعد میں گمان رکھنے لگا کہ میں امارت کے ساتھ ضرور مبتلا ہوں گا کیونکہ نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ میں مبتلا ہوا۔
﴿ احم ﴾ احم ﴾

(ابویعلیٰ رحمة علیہ نے حضرت امیر معاویہ ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

حضرت حسن رحمینی الله علیہ حضرت امیر معاویہ حقیقہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فر مایا: سنو! میرے بعد میری امت کے معاملات کے تم والی بنو گے تو جب ایسا ہوتو امت کے محسنوں کو آگے بڑھا نا اور امت کے بدکاروں سے درگز رکرنا تو میں اس کا امید وارر ہا۔ یہاں تک کہ میں اس جگہ پہنجا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت حسن بن علی منظیانه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت علی مرتضی منظیانه سے سنا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ، میں نے رسول اللہ علیانیہ کوفر ماتے ہوئے سنا ہے بیدون ورات ختم نہ ہوں گے جب تک کہ معاویہ منظیانی بادشاہت نہ ہو۔

﴿ ويلمى ﴾

حفرت مسلمہ بن مخلد ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کے سنا ہے۔ آپ نے امیر معاویہ ﷺ ہے فرمایا:

"اللهم علمه الكتاب و مكن له في البلاد و قه العذاب" ترجمه:"ا\_عفدا!معاويه ظفي كاب كاعلم دے اورانہيں شهروں میں قدرت دے اور

انہیں عذاب ہے محفوظ رکھ''

﴿ ابن سعد، ابن عساكر ﴾

حضرت عرہ بن اویم ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نبی کریم علیہ کے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا گھا۔ اس کی طرف بوسے اور فر مایا: میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا گھا۔ گئی کے بچئے تو حضرت امیر معاویہ ﷺ کی طرف بوسے اور فر مایا: میں تجھ سے کشتی لڑتا ہوں۔ اس وقت نبی کریم علیہ نے فر مایا: معاویہ کھی مغلوب نہ ہوں گے اور

انہوں نے اعرابی کو مچھاڑ دیا، چنانچہ جب صفین کا دن آیا تو حضرت علی المرتضٰی صفی نے فرمایا: اگریہ حدیث جھے یادہوتی تو میں معاویہ صفی اسے جنگ نہ کرتا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

# حضرت عمر بن عبدالعزيز رطية عليكي أمارت كي خبروينا:

نافع رالیہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے۔ کہ حضرت عمر بن خطاب طفیہ اللہ میری نسل میں ایک مخص ہوگا جس کے چہرے پر بدنما نشان ہوگا مگر وہ زمین کو انصاف سے بھر ۔ نے فرمایا، میری نسل میں ایک مخص ہوگا جس کے چہرے پر بدنما نشان ہوگا مگر وہ دمنرت نافع رالیہ علیہ نے کہا، میں گمان نہیں رکھتا مگر ریہ کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمیہ علیہ ہیں۔ وے گا۔ حضرت نافع رحمیہ علیہ نے کہا، میں گمان نہیں رکھتا مگر ریہ کہ وہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمیہ علیہ ہیں۔ ﴿ بہی ﴾

حضرت نافع رالشملیہ سے روایت ہے۔ اس نے کہا کہ حضرت ابن عمر طفی اکثر فر مایا کرتے تھے کہ کاش میں اس مخص کو جان لیتا کہ جو حضرت عمر طفی کہ کی نسل میں سے ہے اور اس کے چہرے پر بدنما نشان ہے اور وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھرے گا۔

﴿ بيعي ﴾

حضرت عبد الله بن وینار کھنے ہیں کہ وہ اس وقت تک ختم نہ ہوگی، جب تک کہ آل عمر سے فرمایا کہ لوگ و نیا کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس وقت تک ختم نہ ہوگی، جب تک کہ آل عمر سے اس فخص کی خلافت نہ ہوجس کی خلافت حضرت عمر صفح ہی خلافت کے مشابہ ہے تو لوگ بلال بن عبد الله بن عمر صفح ہی کہ کہ ان رکھتے تھے کیونکہ ان کے چہرے پر بدنما نشان تھا مگر وہ نہ ہوئے اور وہ فخص حضرت عمر بن عمر العزیز رہے تھے کیونکہ ان کی والدہ عاصم بن عمر ابن خطاب، کی بیٹی تھیں۔

﴿ بيهِي ﴾

حضرت علی مرتضی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی امیہ پرِلعنت نہ کرو کیونکہ ان میں ایک امیر ایسا ہے جومر دصالح ہے بعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ علیہ۔

﴿ عبدالله بن احمد الزوائد ﴾

حضرت سعید بن المیب صفحی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ خلفاء حضرت ابو بکر صفحی اور دو عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ کسی نے ان سے بوچھا، دوسرے عمر کون ہیں؟ فرمایا قریب ہے کہ تم اسے جان لو گے۔ بہتی رخیتی اللہ عنرت ابن المسیب صفحی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رخیتی دوسال پہلے فوت ہوئے اورانہوں نے بیہ بات تو فیق الہی سے سنائی۔

﴿ تَعِينَ ﴾

حضرت ابوہریرہ تھی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: جب ابوالعاص کے بیٹوں کی تعداد جالیس تک پیٹوں کی تعداد جالیس تک پیٹو کی تو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے فریب کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے مال کو دوست مجھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کائمسنحراڑا ئیں گے۔

#### بنواميه كفريب كى خبردينا:

ابن موهب رخیقی ہے روایت ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ صفی اس تھے تو ان کے پاس معات میں مبتلا مروان آیا اور اس نے کہا، اے امیر المونین میری حاجت پور کیجئے۔خدا کی تئم میں عظیم مشقت میں مبتلا ہوں۔ میں دس بچوں کا باپ ہوں۔ دس کا بچا اور ردس بہنوں کا بھائی ہوں۔ مروان پشت بھیر کر گیا تو حضرت ابن عباس، معاویہ صفی کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے تو معاویہ صفی نے کہا، اے ابن عباس صفی اللہ علی ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ جب الحام کے بیٹوں کی تعداد تمیں تک بہنی حضو جائے گی تو لوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو اپنے درمیان دولت سمجھیں کے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تمسنر اڑا کیں گے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا تمسنر اڑا کیں گے اور کتاب اللہ کے ساتھ فریب کریں اور جب ان کی تعداد چارسونا نوے تک پہنچ جائے گی تو ان کی ہلاکت مجورے جبانے سے زیادہ جلدی ہوگی۔

سین کرابن عباس کے جارہ کے فرمایا، خدا گواہ ہے۔ پالکل درست ہے۔ پھر مروان کواپی کوئی حاجت یا آئی اوراس نے عبدالملک کوامیر معاویہ ضفائہ کے پاس بھیجا اور عبدالملک نے معاویہ ضفائہ سے اس کی حاجت کے بارے میں گفتگو کی۔ جب عبدالملک واپس چلا گیا تو امیر معاویہ ضفائہ نے کہا، اے عباس ضفائہ کیا آپ کو علم ہے کہ رسول اللہ تعالی ملک اس محص کے بارے میں ذکر فرمایا اور کہا کہ یہ چار ظالم وجابر بادشا ہوں کا باپ ہے۔ اس پر حضرت این عباس معالی خوا کیا ، خدا گواہ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔

حفرت ابوذر فرقطی ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کڑیم علی ہے سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بنوامیہ کی تعداد چالیس تک پہنچ جائے گئ تو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مسنحر، اللہ تعالیٰ کے مال کو دولت اور کتاب اللہ سے فریب کریں گے۔

€ d d d d

حضرت ابوہریرہ کھی کے است ہے کہ نبی کریم سیالی نے نے خواب میں دیکھا کہ بنی الکم میرے منبر پراس طرح کو درہے ہیں جیسے بندر کو دتے ہیں۔حضرت ابوہریرہ کھی نے فرمایا، اس کے الکم میرے منبر پراس طرح کو درہے ہیں جیسے بندر کو دتے ہیں۔حضرت ابوہریرہ کھی نے فرمایا، اس کے بعدرسول اللہ علی کہ آپ نے وفات پائی۔ بعدرسول اللہ علی کہ آپ نے وفات پائی۔ بعدرسول اللہ علی کہ آپ نے وفات پائی۔ کہ آپ کے وفات پائی۔ کو ابویعلی مائم ، پہنی کہ اللہ علی کہ آپ کے اللہ علی کہ آپ کے کہ ابویعلی مائم ، پہنی کہ اللہ علی کہ آپ کے اللہ علی کہ علی کہ علی کہ اللہ علی کہ اللہ علی کہ علی کہ اللہ علی کہ علی کہ علی کہ علی کہ تو اللہ علی کہ علی کہ علی کہ علی کہ اللہ علی کہ عل

حضرت ابن المسیب در ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے خواب میں دیکھا کہ بنا اللہ علی ہے خواب میں دیکھا کہ بن المسیب در ہیں۔ آپ نے اسے براجانا تو اللہ تعالی نے نے آپ پر وحی فر مائی۔ یہ دنیا ہے، انہیں دنیا ہی دول گا۔ اس سے آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہوگئیں۔

﴿ تِيقَى ﴾

حضرت حسن بن علی مرتضی معظیات سے روایت ہے۔ فر مایا کہ رسول اللہ علیات نے خواب میں دیکھا کہ بنوامیہ آپ کے منبر پر فر دا فر دا خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کو بینا گوارمعلوم ہوا تو اس وقت آبیکریمہ ''انا اعطینک الکوٹر "(سورہ کوٹر) اور"انا انزلنه فی لیلة القدر . و ما ادراک ما لیلة القدر . لیلة القدر خیر من الف شهر "(سورہ القدر) نازل ہوئیں تو بنی امیہ کی حکومت ہزار مہینة تک رہی۔ قاسم بنی فضل رائیتی نے فرمایا ، ہم نے بنی امیہ کی حکومت کی مدت شارکی تو وہ ہزار مہینے تھی ۔ نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ۔

﴿ رّندی، حاکم ، یہ قی ﴾

#### ان كا آخرت مين كوئي حصه نه موكا:

حفزت عمرو بن جہنی ضطافہ سے روایت ہے۔ ان کو حضور نبی کریم علی ہے کی صحبت حاصل تھی۔
انہوں نے کہا کہ تھم بن ابوالعاص نے نبی کریم علی ہے کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فر مایا، اس سانپ کو یا سانپ کے بچے کو آنے کی اجازت دے دو۔ اللہ تعالیٰ اس پر اور جو اس کے صلب سے نکلے اس پر سوائے مسلمانوں کے جو کہ بہت کم ہوں گے، لعنت کرے۔ بیلوگ دنیا کو چاہیں گے اور آخرت میں ذکیل وخوار ہوں گے۔ وہ لوگ مکاری وفریبی ہوں گے ان کو دنیا میں مال و دولت ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہ ہوگا۔

﴿ ابویعلیٰ، حاکم ، بہتی ﴾ حضرت عطاء خراسانی رحمۃ تعلیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علاقے نے تھم کے لیے فر مایا، جب اس کی اولا د تیس یا جالیس کو پہنچے گی تو وہ ملکوں کے بادشاہ بن جائیں گے۔

﴿ فَا كِي ، زہرى ﴾

ابن نجیب رخمینی این نجیب رخمینی این مساله 'میں جبیر بن مطعم طفین سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ علی کے ساتھ منے تھے تو تھی بن العاص آپ کے سامنے سے گزرا۔ نبی کریم علی نے فرمایا ، جو اولا داس کے صلب میں ہے ،میری امت کے لیے افسوسناک ہے۔

ابن الی اسامہ رخمیہ علیہ نے ابو ہریرہ کھی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا بن الی اسامہ رخمیہ علیہ نے ابو ہریرہ کھی ہے کہ اس منبر پرضرورخون بہے گا تو عمر بن سعید بن بن امیہ کے ظالم و جابرلوگوں میں سے ایک کی ناک سے میرے اس منبر پرضرورخون بہے گا تو عمر بن سعید بن العاص کی ناک سے نبی کریم علیہ ہے کے منبر پرخون بہا۔ یہاں تک کہ منبر کی سیڑھیوں سے خون بہنے لگا۔ حکم میں بن باہ سے بی کریم علیہ ہے کہ منبر پرخون بہا۔ یہاں تک کہ منبر کی سیڑھیوں سے خون بہنے لگا۔

حکومیت بنی عباس کی خبر دینا:

حفرت عباس میں ہے۔ انہوں نے کہاا یک رات میں نبی کریم علی کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا، دیکھوکیا آسان میں کس ستارہ کود کیھتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں ثریا کود کیھر ہا ہوں۔ فرمایا سنو! ان ستاروں کی تعداد کے موافق تمہارے صلب کی اولا داس امت کی حکمران ہوگی اور وہ فتنہ کے دفت حکمران ہوں گے۔

﴿ احمد ، حاکم ، بیبی ، ابونعیم ﴾ حضرت ابو تهریره رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم نے حضرت عباس رضی الله عنه واله وسلم سے فر مایا بتم میں نبوت ومملکت ہے۔

﴿ بزار، ابن عدى ، يبهقى ، ابوقعيم ﴾

حضرت ابن عباس خفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، مجھ ہے ام الفضل رضی اللہ عنہا نے مدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علیلی کے سامنے سے گزری تو آپ نے فر مایا: تم ایک فرزند کی حاملہ ہو، جب وہ بچہ پیدا ہو تو اسے میرے پاس لانا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کہ وہ عورتوں کے پاس نہ آئیں گے۔حضور نبی میرے بچہ کیہ وہ عورتوں کے پاس نہ آئیں گے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: یہ ایسانی ہوگا جیسا میں نے تم سے فر مایا۔

وہ کہتی ہیں جب میرے بچہ پیدا ہوا تو اسے آپ کے پاس لائی اور حضور نبی کریم علیہ نے اس کے داہنے کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی ، اور اس بچے کے منہ میں لعاب دبن اقد س ڈالا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ پھر فر مایا: خلفاء کے باپ کو اب لے جاؤ ، جب میں نے حضرت عباس خلیہ سے واقعہ عرض کیا تو وہ حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں آئے اور آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ میں ایک فر مایا: جو بات تم سے ام الفضل رضی اللہ عنہا نے کہی ہے، وہ حقیقت ہے۔ یہ ابوالخلفاء ہے۔ عبال تک کہ ان میں سے بچھ بدکار ہول گے اور کچھان میں ہدایت یا فتہ ہول گے تی کہ ان میں سے ایک وہ ہوگا جو حضرت عیسی النظام کے ساتھ می از بڑھے گا۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابن عباس کی ایست ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور نبی کریم علی ہے۔
ساتھ جار ہاتھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت دحیہ کلبی حظیم کی شکل میں حضرت جبرئیل النظامی ہیں مگر میں
اسم جار ہاتھا اور میں نے دیکھا کہ حضرت دحیہ کلبی حظیم کی شکل میں حضرت جبرئیل النظامی نبی میں میں مفید لباس پہنے ہوئے تھا۔ حضرت جبرئیل النظامی نے حضور نبی کریم علی ہے تھا۔ یہ تو سفید لباس پہنے گی۔ میں حضور نبی کریم علی ہے تھا۔ یہ تو سفید لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کی اولا دسیاہ لباس پہنے گی۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے ہے کہا بیات ہیں آپ کے ساتھ جار ہاتھا تو آپ کے ساتھ حضرت دحیہ حقیم کے حضور نبی کریم علی ہے نے جبرئیل النظامی کی بات ان سے بیان کی اور ان کی آئکھیں جانے کا ذکر کیا اور فرمایا: وہ بینائی موت کے وقت واپس آ جائے گی۔

﴿ ابن عدى ، ابولعيم ، يبيق ﴾

# خراسان سے سیاہ جھنڈے آئینگے اور قال عظیم کرینگے: (فرمان رسول علیہ )

حضرت ثوبان طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: تمہارے پاس خزانے بعنی کعبہ معظمہ کے پاس تین شخص جنگ کریں گیاوروہ نتیوں خلفاء کی نسل سے ہوں گے اوران میں سے کسی کواس کاحق نہ پہنچے گا۔ پھر خراسان سے سیاہ حجنٹہ وں والے آئیں گے اور وہ تم کواس طرح قتل کریں گے کہ تم نے اس کی مانند قبال بھی نہ دیکھا ہوگا۔

خصائص الكبرى

حضرت ابوہریرہ صفی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: خراسان سے سیاہ جھنڈے کے فرمایا: خراسان سے سیاہ جھنڈے کا کلیں گے۔کوئی چیز انہیں نہ پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہوجا کیں گے۔کوئی چیز انہیں نہ پھیر سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیاء میں نصب ہوجا کیں گے۔
﴿ بیہی ، ابوقیم ﴾

حضرت ابان بن ولیدعتبه امی ظرفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس ظرفی ہوئے۔ حضرت ابن عباس ظرفی محضرت امیر معاویہ ظرفی ہے کہا کیا تمہارے حضرت امیر معاویہ ظرفی ہے کہا کیا تمہارے لیے دولت (حکومت) ہوگی؟ انہوں نے کہا: ہاں۔ امیر معاویہ ظرفی نے پوچھا: تمہارے مددگار کون ہوں گے۔ کہا: اہل خراسان اور بنی امیہ، بنی ہاشم سے کئی مرتبہ لڑیں گے۔

﴿ يَعِي ﴾

حضرت! بن مسعود طفی ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا ہم وہ اہل بیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے اور میرے بعد میرے اہل بیت شدید بلاؤں سے دوچار ہوں گے اور ان کو منتظر کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اس جگہ سے ایک قوم آئے گی اور دست اقدس سے مشرق کی جانب اشارہ فر مایا اور وہ سیاہ جھنڈے تھا ہے ہوئے ہوں گے اور وہ حق کو مائیس گے گرکوئی انہیں حق نہ دے گا تو وہ جنگ کریں گے اور غالب رہیں گے اور انہیں حق دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ایک شخص کے اسے سپر دکریں گے اور وہ زمین کو عدل سے جائے گا۔ یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں ایک شخص کے اسے سپر دکریں گے اور وہ زمین کو عدل سے سے اس طرح بھردے گا جس طرح ظلم و جورسے زمین بھرگئی ہوگی۔

﴿ حاكم ، ابوقعيم ﴾

حفرت ابوسعید خدری در این سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: میرے اہل بیت میں سے ایک شخص زمانہ کے خاتمہ اور فتنوں کے ظاہر ہونے کے وقت ظاہر ہوگا۔ اس کا نام سفاح ہوگا۔ اس کی دادودہش دونوں ہاتھوں میں مال میں ہوگی۔

4/6/

حضرت ابن عباس من الله سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: ہم میں سے سفاح ،منصور اور مہدی ہوں گے۔

﴿ بيعق ،ابونعيم ﴾ بند سيح خضرت ابن عباس ﷺ سے روايت ہے۔ فر مايا كہ ہم ميں سے تين شخص ہوں گے جواہل بيث سے ہوں گے۔

﴿ بیمِق ﴾ حضرت علی المرتضی کرم اللہ و جہدالکریم سے روایت ہے، جس وقت ابن ملم نے آپ کو مجروح کیا اور آپ نے وصیت فرمائی تو اس وصیت میں آپ نے فرمایا کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مجھے ان باتوں کی خبر دی ہے جو آپ کے بعد اختلافات رونما ہوں گے اور مجھے عہد شکنوں، دین سے نکل جانے والوں اورظلم و جورکرنے والوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے۔ مجھے ان زخموں کی خبر دی جو مجھے پہنچے ہیں اور

مجھے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ ﷺ اوراس کا بیٹا پزید حکومت کرے گا۔اس کے بعد نبی مروان کوحکومت پہنچ جائے گی اور وہ اسے وراثت بنالیس گے۔

اب امرخلافت بنی امیہ کو پہنچنے والا ہے۔اس کے بعد بنی عباس کی طرف جائے گا اور مجھے اس حکمٹی دکھائی گئی جہاں حضرت حسین رہے ہا تا کہ جا تیں گے۔

اورانہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ظافیہ ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب ظافیہ نے مجھ سے فرمایا: خدا کی تئم! بنوا میہ اسلام کو نزگا کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے بعد اسے اندھا کر دیں گے، پھر بینہ جانا جائے گا کہ اسلام کہاں ہے اور بینا معلوم ہوگا کہ اسلام کا والی کون ہے اور اسلام ادھرادھر پھرتا رہے گا جہال خدا چاہے بیہ حالت ایک سوچھتیں تک رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی اسلام کی سفرا کو بھیجے گا جس طرح با دشا ہوں کے سفرا ہوتے تھے، ان کی خوشبو پاکیزہ ہوگی اور اللہ تعالی اسلام کی سفرا کو بھیجے گا جس طرح با دشا ہوں کے سفرا ہوتے تھے، ان کی خوشبو پاکیزہ ہوگی اور اللہ تعالی اسلام کی سفرا کو بھیر دے گا۔ میں نے پوچھا: وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: وہ عراقی ، مشرقی اور مجمی ہوں گے جو ہوگیا اور کم ہے جو ہور ہے گا۔

﴿ زبير بن بكارموفقيات ﴾

حضرت ابومسعود انصاری صفحهٔ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی نے نے مایا:
یہ دین تم میں ہمیشہ رہے گا اور تم ہی اس کے والی ہو، جب تک تم نے نے اعمال نہ کرو، ورنہ تم سے یہ
ولایت چھن جائے گی، لہذا جب تم ایسا کرو گے تو تم پر اللہ تعالی شریروں کومسلط کرے گا اوروہ تمہاری
کھال اس طرح ادھیڑیں گے جس طرح درخت سے پوست چھیلا جا تا ہے۔

€ d d d

حضرت امیر معاویه ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله عظیمی نے فرمایا: بیہ امر قریش میں رہے گا، جب تک قریش دین پر قائم ہیں، جو بھی ان سے دشمنی کرے گا،اللہ تعالیٰ اسے منہ کے بل اوندھا کر دے گا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ضحاک بن قیس ضفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علی ہے سار آپ نے فرمایا: حکمراں ہمیشہ قریش میں سے رہے گا۔

€ d b >>

# تر کی حکومت کی خبر دینا:

حفزت ابن مسعود ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: ترکوں کو اپنے حال پر رہنے دو، جب تک وہ تم ہے کچھ نہ کہیں، کیونکہ میری امت میں سب سے پہلے جوان کا ملک چھنے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ جس چیز کا مالک کرے گا، وہ بنوقنطوراء ہیں۔

🖒 ( کہا گیا ہے کہ قطنورا حضرت ابراہیم الطبیخ کی باندی کا نام ہے۔ان سے ان کی اولا د ہوئی اور

ا نہی میں سے ترک اور چینی ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ قنطوراء ترکوں کے باپ کا نام تھا۔) ﴿طبرانی ،ابونعیم ﴾

حفرت ابوبکرہ ہو ایک سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: ایک علاقہ ہے جس کا نام بھرہ یا بھیرہ ہے۔ وہاں پچھ مسلمان اتریں گے۔ ان کے قریب نہر ہوگی جس کا نام وجلہ ہے۔ اس پر ان کا بل ہوگا اور وہاں رہنے والے کثرت ہے ہو جائیں گے۔ جب آخرز مانہ ہوگا تو بنوقنطوراء آئیں گے۔ ان کے چبرے چوڑے اور آئی تھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ نہر کے بنوقنطوراء آئیں گے۔ ان کے چبرے چوڑے اور آئی تھیں چھوٹی جھوٹی ہوں گی، یہاں تک کہ وہ نہر کے کنارے پر اتریں گے اور لوگ تین فرقوں میں بٹ جائیں گے۔ ایک فرقہ اپنی اصل کے ساتھ المحق رہے گا اور وہ ہلاک ہوجائے گا اور ایک فرقہ ان سے اور وہ ہلاک ہوجائے گا اور ایک فرقہ ان سے جنگ کرے گا اور اللہ تعالی ان کے بقیہ لوگوں کو فتح وے گا۔

﴿ ابونعیم ﴾

بسند سی حضرت بریدہ صفح اور سے کہ میں نے نبی کریم سی سے سا ہے۔ آپ نے فرمایا:
میری امت کوالی قوم کھنچ گی جن کے چہرے چیٹے اور آئکھیں چھوٹی ہوں گی، گویا ان کے چہرے ڈھال کی
مانند ہوں گے۔ یہ تین مرتبہ ہوگا یہاں تک کہ ان کو جزئرۃ العرب میں پہنچا ویں گے۔ پہلی مرتبہ کے حملے
میں جولوگ بھاگ جائیں گے، وہ نجات پائیں گے اور دوسری مرتبہ کے حملے میں پچھلوگ نجات پائیں
میں جولوگ بھاگ جائیں گے، وہ نجات پائیں گے اور دوسری مرتبہ کے حملے میں پچھلوگ نجات پائیں
گے لیکن تیسری مرتبہ کے حملے میں جولوگ ان سے باقی رہ جائیں گے، ان کا وہ استیصال کر دیں گے۔
میں محابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بو چھا: یا رسول اللہ علیہ اور کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: وہ ترک موں گے۔ قسم ہوں گے۔ سی میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کو مسلمانوں کی میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کو مسلمانوں کی میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کو مسلمانوں کی میری جان ہے، وہ اپنے گھوڑ وں کو مسلمانوں کی میری والے ستونوں سے باندھیں گے۔

( 15. 1: 11. d)

حضرت ابن مسعود ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا گویا میں ترکوں کو دیکھ رہا ہوں جو ایسے ۔ اونٹوں پرتمہارے اوپرآئے ہیں جن کا کان چرہ ہوئے ہیں اوروہ ان کو قر اُت کے کنارے باندھ رہے ہیں۔ طبرانی، حاتم کا

حضرت حذیفہ صفح الم است ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔آپ نے فرمایا: آپ فبیلہ مضر، ہمیشہ مردِ صالح کو قبل کرتے رہیں گے اوران کو ہلاک کرکے نابود کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ایسے شکر سواروں کو بھیجے گا جوانہیں قبل کرے گا۔

€ d d d

بندسی حضرت عمار بن ماسر فظی اسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی سے سا ہے۔آپ

نے فر مایا: میرے بعد ایک قوم آئے گی جوا بک دوسرے کوٹل کر کے حکومت حاصل کرے گی۔ ﴿ احمد ، طبر انی ، ابو یعلیٰ ﴾

حضرت عمر فاروق وعثمان غني ه وينا كالشهادت كي خبر دينا:

حضرت عمر رمنی الله عنه ہے مرفوعاً اس کی مثل اور بز ار رحمۃ الله علیہ نے حضرت جابر رمنی الله عنه اس کی مانندروایت کی ہے۔

﴿ احمد ، ابن ماجه ﴾

كوه أحد برارشاد نبوى كه تجه بردوشهيد موجود بين:

بند سیجی حضرت مهل بند سعد ﷺ سے روایت ہے کہ کوہ احد نے حرکت کی اور اس پر رسول اللہ علیہ سے کہ کوہ احد نے حرکت کی اور اس پر رسول اللہ علیہ علیہ مسلم سے مسلم اللہ علیہ ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے۔ مسلم سے مسلم

حضرت ابن عمر صفی است می دوایت ہے کہ رسول اللہ علی ایک باغ میں تشریف فر ماتھ تو حضرت ابو بکر صدیق صفی اندازت می بشارت ابو بکر صدیق صفی اندازت ما تکی۔ آپ نے فر مایا: انہیں اجازت ویدواور جنت کی بشارت ویدو، پھر حضرت عمر فاروق صفی اندازت ما تکی۔ آپ نے فر مایا: انہیں اجازت ویدواور جنت و شہادت کی بشارت ویدو، پھر حضرت عثمان و والنورین صفی اندازت ما تکی۔ آپ نے فر مایا: انہیں جنت وشہادت کی بشارت اور اجازت ویدو۔

﴿ طِبرانی ﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن بیار ﷺ سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق ﷺ کی رحلت کے دن موجود تھا۔اس دن آفتاب کو گہن ہوا تھا۔

﴿طبرانی﴾

# حضرت عثمان غنی فظیم کی شہادت کے بارے میں ارشاد نبوی:

حضرت ابوموی اشعری حقیه سے روایت ہے کہ بی کریم سی بیٹے بیٹرارلیں تشریف لے گئے اور
اس کنوئیں کی دیوار پر بیٹھے اور آپ اس کے وسط میں تھے۔اس کے بعد آپ نے اپ قدمہائے مبارک
کنوئیں میں لاکا کراپنی پنڈلیاں کھول لیں ،اس وقت میں نے اپ دل میں کہا: آج میں رسول اللہ علیہ کے
کا ضرور در بان رہوں گا، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق حقیہ آئے۔ میں نے عرض کیا: آپ اپنی جگہ رہے
اور میں نے جاکر نبی کریم علیہ سے عرض کیا: حضرت ابو بکر صدیق حقیہ تشریف لائے ہیں اور اجازت
چاہتے ہیں۔آپ نے فرمایا: انہیں اجازت دیدواور جنت کی بشارت دیدوتو وہ آئے اور نبی کریم علیہ کے
پہلومیں آپ کی وا ہنی جانب دیوار پر بیٹھ گئے اور پاؤں لاکا دیے، پھر حضرت عمر فاروق حقیہ آئے۔
میں نے عرض کیا: حضرت عمر حقیہ آئے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔فرمایا: انہیں اجازت دے کر جنت

کی بشارت دیدوتو وہ آئے اور رسول اللہ علی ہے گئی ہائیں جانب دیوا پر بیٹھ گئے اور پاؤں لٹکا دیے۔ پھر حضرت عثمان تھے ہیں اوراجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا: حضرت عثمان تھے ہیں اوراجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا: انہیں اجازت دیے کراس بلوے پر جوانہیں پہنچے گا، جنت کی بشارت دیدو۔ تو وہ آئے اور انہوں نے دیوار پر بیٹھنے کی جگہ نہ پائی تو وہ ان کے مقابل کنوئیں کی دیوار پر بیٹھ گئے اور پاؤں لٹکا دیئے۔ حضرت سعید بن المسیب حفظہ نے فرمایا: میں نے اس کی تاویل ان کی قبروں سے ملی ہے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

#### جس طرح فرمایاای طرح دیکھا:

حفرت زید بن ارقم نظی ہے ہوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے جھے بھیجا اور فرمایا: جاؤ اور حضرت ابو بکر صدیق نظی ہے ہے ہی ہی ہنچوا وران کوتم اپنے گھر میں چا در لینے بیٹھا ہوا پاؤ گے اور اور ان کو جنت کی بشارت دیدو، وہاں سے چل کر شدیہ پر آ جانا اور تم حضرت عمر نظی ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دیدو۔ اس کے بعدتم حضرت حال میں پاؤ کے کہ ان کے سرکا اگلا حصہ کھلا ہوگا اور انہیں جنت کی بشارت دیدو۔ اس کے بعدتم حضرت عمان نظی ہوگا ور وخت کرتا پاؤ گے اور انہیں شدید بلا دمصیبت کے بعد عمان میں داخل ہونے کی بشارت دیدوتو میں گیا اور ان سب کو اس حال میں پایا جس طرح کہ دسول اللہ جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیدوتو میں گیا اور ان سب کو اس حال میں پایا جس طرح کہ دسول اللہ عمان کے ایک کے ایک کے اور انہیں شدید بال کی خبر دی تھی۔

﴿ طبرانی ''اوسط'' بیہقی ﴾

اے انس ﷺ او دروازہ کھول کراہے جنت کی بشارت دے کرمیرے بعد خلافت کی بشارت دیدوتو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ تھے۔ پھر کسی شخص نے دستک دی۔ حضور نبی کریم علیہ است نے فرمایا: اے انس کھی ہے او ، انہیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت دیدو، تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد پھر کسی نے دستک دی۔ آپ نے فرمایا: دروازہ کھول کر انہیں جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت دیدو کیونکہ وہ شہید کیے جا کیں گے تو میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ شخے۔

﴿ تاريخ ابن ابي خشمه، ابويعليٰ، بزار، ابونعيم ﴾

حضرت ابن عمر صفح الله عند من الله عليه الله عليه عند منوره كے ایک نخلستان میں تشریف فرمایت الله علیہ فرمایا: انہیں اجازت و پدواور بلوے فرمایا: انہیں اجازت و پدواور بلوے پرجس كا انہیں واسطہ ہوگا، جنت كی بشارت و پدواور وہ عثمان صفح الله متھے۔

﴿ احمد، طبرانی ، ابوقعیم ﴾ مفرت زید بن ثابت مفیلہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سا ہے۔ آپ نے

فر مایا: میرے ساتھ حضرت عثمان ﷺ چلے۔اس ونت میرے پاس ایک فرشتہ تھا۔اس نے کہا: بیشہید ہوں گے اوران کی قوم ان کوشہید کرے گی اور ہم تمام فرشتے ان سے حیاء کرتے ہیں۔

﴿طَرانی﴾ حضرت زبیر بن عوام ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک قریش آ دمی کو قبل کر کے فر مایا، آج کے بعد جبر کے ساتھ کسی قریش کو قبل نہیں کیا جائے مگر ایک آ دمی عثان بن عفان ﷺ کو قبل کرے گا، لہذا تم اس آ دمی کو قبل کر دینا، اگر تم نے اسے قبل نہ کیا تو تم مجریوں کی مانند قبل کیے جاؤگے۔

﴿ بِزار،طبرانی ﴾

حضرت ابو ہمریرہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے اس وقت فرمایا جبکہ حضرت عثمان ﷺ کو بلوائیوں نے اس وقت فرمایا جبکہ حضرت عثمان ﷺ کو بلوائیوں نے محصور کررکھا تھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: فتنہ واختلاف رونما ہوگا۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس وقت کیا تھم ہے؟ آپ نے فرمایا: تم امیر اور ان اصحاب کے دامن سے وابستہ رہنا اور حضرت عثمان فری ان اصحاب کے دامن سے وابستہ رہنا اور حضرت عثمان فریا۔

﴿ حاكم ، يبقى ﴾

# نبى كريم عليلية نے يوم الدار ميں حضرت عثمان فظاف سے جنگ نه كرنے كا وعده كرليا

حضرت علائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت عثمان حفظ ہو بلایا اور آپ ان کی طرف ارشارہ فر مار ہے تھے اور حضرت عثمان حفظ ہوکا رنگ متغیر ہور ہاتھا۔

چنانچہ جب یوم الدار لینی وہ دن آیا جس میں انہیں محسور کیا گیا ہم نے عرض کیا: کیا آپ جنگ نہیں کریں گے؟ تو حضرت عثمان ﷺ نے فرمایا: نہیں کیونکہ نبی کریم علیہ نے مجھ سے اس امر کا عہد لیا ہے، لہذا میں اس پراپی جان کا خیال نہ کروں گا۔صابر رہوں گا۔

﴿ ابن ماجه، حاكم ، بيهي ، ابونعيم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ عنہا ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت عثمان طبعہ کے سے فر مایا: بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قبیص پہنا ئے گا، (بیعنی خلافت وے گا) تو اگر منافقین تم ہے اسے اتار نا جا ہیں تو اسے نہ اتار نا۔

﴿ حاکم ، ابن باجہ نعیم ﴾
ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے کسی کو حضرت عثمان خلی ہے کہ بال بھیجا اور ان ہے کہ لوا یا کہتم مقتول وشہید ہو گے ، لہذا تم صبر کرنا اور اللہ تعالی تمہیں صبر کا اجر دے گا اور اس قمیص کو نہ اتار نا جے اللہ تعالی بارہ سال چے مہینے پہنائے رکھے گا، پھر جب حضرت عثمان خلی ہے واپس ہوئے تو رسول اللہ علی ہے فرمایا: اللہ تعالی تمہیں صبر دے گا کیونکہ تم بہت جلد شہید کیے جاؤ گے اور اس حال میں جان دو گے کہتم روزے ہے ہو گے اور میرے ساتھ افطار کرو گے۔

حضرت انس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا: اے عثمان طفی ہے اس طفی ہے ہے اس طفی ہے اسے نہ چھوڑ نا طفی ہے اسے نہ چھوڑ نا اور منافقین چاہیں گے کہتم اسے چھوڑ دوتو تم اسے نہ چھوڑ نا اور تم اس دن روز ہ رکھنا کیونکہ تم میرے پاس افطار کرو گے۔

﴿ ابن عدى ، ابن عساكر ﴾

حضرت عبدالله بن حواله ظفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نی کریم علی ہے فرمایا: م تم لوگ ایسے محض پر بلوہ کرو گے جو چادر سے عمامہ با ندھے ہوگا اور وہ جنتی لوگوں کی بیعت لے گا توجب لوگوں نے حضرت عثمان طفی اللہ کی تا تو وہ جبری چا در کا عمامہ با ندھے بیعت لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضرت عثمان طفی اللہ کی تا تو وہ جبری چا در کا عمامہ با ندھے بیعت لے رہے تھے۔ الوگوں نے حضرت عثمان طفی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ کا میں اللہ کی کی اللہ کی کو اللہ کی کر اللہ کو اللہ کی اللہ کی اللہ کی کا اللہ کی کا اللہ کی کی اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کے اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر اللہ کر اللہ کی کر اللہ کر

حضرت ابن عباس طَفِيْنَ عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اے عثمان طَفِیْنَ اس حال میں قتل کیے جاؤ گے کہتم سورہ بقرہ کی تلاوت کررہے ہو گے اور تمہارے خون کا قطرہ آیت کریمہ ''فَسَیکُفِیْکُھُمُ اللہ'' پر گرےگا۔

\$ F63

#### ( فہی راللہ اللہ نے کہا: بدروایت موضوع ہے۔)

حضرت عبدالله بن حوالہ فضی ہے۔ روایت ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: جو تین باتوں سے محفوظ رہا، اس نے نجات پائی۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یارسول الله علی ہے! وہ کیا با تیں ہیں؟ فرمایا میری رحلت ہے اوراس خلیفہ کافل ہے جو حق پر قائم رہ کرحق پر جان دے گا اور دجال کے فتنے ہے۔ (طبرانی رحلت ہے اوراس کی مثل عقبہ بن عامر من کے اس کی مثل عقبہ بن عامر من کو ایت کی ہے۔)

﴿ احمد ،طبرانی ، حاکم ، بیمق ﴾

بیہ قلی رخمینی سے فرمایا: چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بنی امید کی حکومت اس حال میں رہی۔ یہاں تک کہ جب ان میں سستی ورانداز ہوئی تو ستر ہجری کے قریب خراسان سے دعویٰ کرنے والوں کاظہور ہوا۔ ﴿ حاکم ، بیجی ﴾

حضرت مرہ بن کعب ضفی اسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ آپ قریب تر ہونے والے فتنوں کا ذکر فرمارہ ہے۔ تھے۔ اسی اثناء میں ایک شخص کپڑے سے منہ لپیٹے گزرا۔ آپ نے فرمایا: اس دن میخص مدایت پر ہوگا۔ میں اٹھ کراس کے پاس گیا تو وہ عثمان ضفی اسے۔

﴿ حاكم ، ابن ماجه ﴾

حضرت حذیفہ ضفی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ علی نے فرمایا کہ قیامت اس

وفت تم قائم نہ ہوگی جب تک تم اپنے امام کوتل نہ کرو گے اور ایک دوسرے کواپنی تکوارسے قبل کرو گے اور تمہارے شریراوگ تمہاری دنیا کے وارث بن جائیں گے۔
﴿ بہمی ﴾

# لوگ دین ہے اس طرح نکل جا کینگے جیسے کمان سے تیر:

عبدالرحمٰن بن عدلیں ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے۔ آپ نے فر مایا:
لوگ دین ہے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کمان سے تیرنکل جاتا ہے اور وہ لوگ لبنان کے پہاڑوں
میں قبل کیے جائیں گے۔ ابن لہیعہ رحمہ ہے کہا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عدلیں ان بلوائیوں میں شامل تھا
جواہل مصر کے ساتھ قبل عثمان طبیعہ کی غرض سے چلے تھے۔ ان بلوائیوں نے حضرت عثمان طبیعہ کوتل کیا تھا۔
اس واقعہ کے ایک یا دوسال بعد لبنان کے پہاڑ میں ابن عدلیں کوتل کیا گیا۔

﴿ بيهيق ،ابونعيم المعرفه ﴾

# محصور حضرت عثمان طفي المكاني كريم عليك كاياني بلانا:

مہاجر بن حبیب رہے ہے کہ اور وہ اس وقت محصور تھے۔ حضرت عثمان رہے ہے کہ کہ حضرت عثمان رہے ہے خصرت عبداللہ بن سلام رہے ہے کہ باء اپنا سراٹھا کر اس وزن کو دیکھو۔ آج رات رسول اللہ علیہ اس رروزن سے عبداللہ رہے ہے کہا، اپنا سراٹھا کر اس وزن کو دیکھو۔ آج رات رسول اللہ علیہ اس رروزن سے رونق افر وز ہوئے اور فر مایا: اے عثمان رہے ہی محصور ہو؟ میں نے عرض کیا: ہاں تو آپ نے ایک و ول لؤکا یا اور میں نے اس سے پانی پیا اور میں اپنے اندراس کی شخص کیا۔ ہاں تو آپ اس کے ول لؤکا یا اور میں نے اس سے بانی پیا اور میں اپنے اندراس کی شخص کیا۔ ہاں تو ہوں ۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ نے بھے سے فر مایا: اگر تم چا ہوتو میں اللہ تعالی سے دعا کروں ۔ وہ تہمیں ان پر غالب کر دے گا اور اگر تم چا ہوتو ہیں اللہ تعالی سے دعا کروں ۔ وہ تہمیں ان پر غالب کر دے گا اور اگر تم چا ہوتو ہمارے پاس آکر افطار کروتو میں نے آپ علیہ کے پاس حاضر ہونے کو اختیار کیا ہے اور وہ اس دن شہید کیے گئے۔

﴿مندحارث بن الي اسامه ﴾

حضرت تعمان بن بشیر ظرفی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان ظرفی محصور ہو گئے تو وہ روز ہے سے رہنے لگے۔ ایک دن افطار کا وقت آیا تو انہوں نے بلوائیوں سے افطار کیلئے شیریں پانی ما نگا تو انہوں نے پانی ویٹ سے رہنے گئے۔ ایک دن افطار کر دیا۔ آپ نے تعمیلی کے عالم میں رات بسر کی۔ پھر جب سحر کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ علیہ اس جہت ہے رونق افر وز ہوئے، آپ کے ساتھ پانی کا ڈول تھا۔

آ پ علی نے نے فر مایا: اے علمان خطابہ! پانی پیوتو میں نے پیایہاں تک کہ میں سیراب ہو گیا، پھر فر مایا: اور زیادہ پیوتو میں نے پیا۔ پہال ک کہ میں سیر ہو گیا۔

﴿ابن منع مند﴾

# شہادت عثمان کے دن غیبی آواز:

حضرت عدى بن حاتم رضى الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان

صفی کے کہا:

"ابشر یا ابن عفان، بروح و ریحان، ابشر یا ابن عفان، برب غیر غضبان، ابشر یا ابن عفان، بوب غیر غضبان، ابشر یا ابن عفان، بغفر ان و رضوان."

ترجمہ: "اے ابن عفان صفح اللہ میں میں ارک ہوجنتی پھولوں کی اور راحت۔ اے ابن عفان التجھے مبارک ہوائی کھولوں کی اور راحت۔ اے ابن عفان! کچھے مبارک ہوائی رب سے ملاقات کی جبکہ وہ تجھ سے ناراض نہیں۔ اے ابن عفان! کچھے مبارک ہو، مغفرت اور رضاء الہی ، میں نے ادھرادھر دیکھا مگر کوئی نظرنہ آیا۔"

﴿ ابونعیم ﴾

#### جنازه میں فرشتوں کی شرکت:

حضرت مسہر بن حمیش صفحہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے حضرت عثمان صفحہ کورات میں فن کیا تو ہمیں ہمارے پیچھے سے ایک انبوہ نے ڈھانپ لیا اور ہم لوگ ڈر گئے۔قریب تھا کہ منتشر ہو جا کیں ، ایک منادی نے پکارا، ڈرونہیں اپنی جگہ جے رہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ تمہمارے ساتھ حضرت عثمان صفحہ کے جنازے میں شریک ہوں تو مسہر صفحہ کہا کرتے تھے: خدا کی تنم! وہ انبوہ فرشتوں کا تھا۔

حضرت عروه طفی این سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان طفی کا جنازہ'' حش کوکب'' میں تبین دن رکھا رہا، لوگوں نے انہیں دفن نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ ایک ہا تف نے نداء دی، ان کو دفن کرواوران کی نماز جنازہ نہ پڑھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پرصلوٰۃ پڑھ لی ہے۔

﴿ ابونعيم ﴾

حضرت ما لک بن ابی عامر طفی است ہے۔ انہوں نے کہا: لوگ''حش کوکب' میں اپنے مردوں کو دفن کرنے سے کہ عظم مردوں کو دفن کرنے سے کہ عظم سے اس پر حضرت عثمان طفی ان کرتے سے کہ عنقریب ایک مرد صالح فوت ہوگا اور اسے اس جگہ دفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی افتدا کریں گے، چنانچہ حضرت عثمان طفی ان کہ میں سے جواس جگہ دفن کیے گئے۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### جنوں کا نوحہ کرنا:

عثمان بن مره صفحها کی والده سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کی محبد کے اوپر تین دن تک جنات کو حفرت عثمان صفحها کی محبد کے اوپر تین دن تک جنات کو حفرت عثمان صفحها اذ یر مون بالصخر الصلاب لیلة الحصبة اذ یر مون بالصخر الصلاب شم جاوا بکرة یبغون صفرا کالشهاب زینهم فی الحی المجلس فکاک الرقاب

حضرت مجاہد رفظی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان رفظی ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے محاصرہ کررکھا تھا، چھت پرتشریف لائے اور آپ نے فرمایا: تم لوگ مجھے قتل کر کے پھر مبھی (مقبول) نمازنه پڑھ سکو گے اور (اخروی ثواب کی خاطر) تم بھی جہادنہ کرسکو گے اور نہتم میں تمہارے درمیان غنیمت تقسیم ہوگی ، جب وہ لوگ ارادہ قتل سے بازنہ آ جائے تو آپ نے دعا کی:

اللهم احصهم عددا، و اقتلهم بدا، ولا تبق منهم احدا ترجمہ:''اےاللہ!ایک ایک گھر کھیر لے اور اُن کو چن چن کرفتل کر دے اور ان میں ہے کسی کو ہاتی نہ چھوڑ ۔''

﴿ ابن سعيد ﴾

مجاہد رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فر مایا: ان میں سے فتنہ کے دن جو مارے گئے ،سو مارے گئے اور پزید نے اہل مدینہ کی طرف ہیں ہزار کالشکر بھیجا اور تین دن تک انہوں نے قتل مباح رکھا اور اس کی مدا منت سے انہوں نے جو جایا کیا۔

## حضرت على رضى الله عنه كي شهادت كي خبر وينا:

حضرت علی المرتضی کرم الله و جهه الکریم ہے روایت ہے۔ آپ نے کہا: مجھ ہے رسول الله علی الح نے فرمایا تمہیں اس جگہ اور اس جگہ ضرب لگائی جائے گی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دونوں کئیٹیوں کی طرف اشارہ کیا اور ان دونوں زخموں سے خون بہہ کرتمہاری داڑھی کورنگین کردے گا۔ اس کی علی المرتضٰی کرم اللہ و جہدالکریم سے کئی سندیں ہیں۔

466

حضرت علی المرتضٰی ﷺ ہے فر مایا: وہ صحف بڑاشقی ہے جوتمہاری اس جگہ پرضرب لگائے گا۔ کنیٹی پریہاں تک کہاس کےخون سے داڑھی رنگین ہوجائے گی۔

( حضرت جاہر بن سمرہ ﷺ اور حضرت صهیب بن رومی ﷺ سے اس کی مثل وارد ہے جن کو ابونعیم راہنتیلیہ نے نقل کیا ہے۔)

﴿ حاكم ، ابونعيم ﴾

#### حضرت على ﷺ فوت نه هول مُحَكِّمُ مقتول:

حضرت انس من الله علی است ہے روایت ہے کہ میں نبی کریم علی کے ساتھ حضرت علی من کے بہاں بہنچا، وہ اس ونت علیل تھے۔ آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دی میں موجود تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا: میرا گمان بیہ ہے کہاب بیفوت ہونے والے ہیں۔اس پر نبی کریم علی نے فرمایا: ہرگز فوت نہ ہوں گے مگر مقتول ہوکر اور ہرگز فوت نہ ہوں گے مگراس حال میں کہ غیظ سے بھرے ہوں گے۔ \$ 6 b

زہری رحمیۃ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جب صبح کا وقت ہوا تو حضرت علی بن ابی طالب معرفی ہوں آبی طالب معرفی ہ معرفی میں کیے گئے۔ بیت المقدس میں جس پھر کواٹھایا جاتا ،اس کے بنیچے سے خون برآ مدہوتا۔ ﴿عالم ، بیہی ، ابوقیم ﴾

زہری رائٹیملیہ حضرت سعید بن المسیب صفح ہے سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ جس وان حضرت علی المرتضٰی کرم اللہ و جہدالکریم کولل کیا گیا،اس کی صبح کوز مین سے جس کنگری کواٹھایا جاتا،اس کے نیجے تازہ خون پایا جاتا تھا۔

﴿ ابونعیم ﴾

### چنداور صحابه کرام کی شهادت کی خبر دینا:

حضرت ابو ہریرہ مخطیع ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ کو وحرا پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ اور حضرت رہیں معلی المرتضی، حضرت طلحہ اور حضرت رہیں معلیہ نے تھے تو ایک بروے پھر نے جنبش کی تو حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تھہرا رہ، تجھ پر نبی یا صدیق یا شہیدوں کے سواکوئی نہیں ہے۔

حضرت جابر ضفی است ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: جومحبوب رکھتا ہے کہ زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھے تو اسے جاہے کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ ضفی کا کھے۔

﴿ حاكم ، ابن ماجه ، ابوقعيم ﴾

حضرت طلحہ مظافیہ مصدروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی جسے ویکھتے تو فرماتے جو چاہتا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ مظافیہ کودیکھے۔ جو چاہتا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ مظافیہ کودیکھے۔ جو چاہتا ہے کہ دوطلحہ بن عبیداللہ مظافیہ کودیکھے۔ ﴿ طبرانی ﴾

حضرت زہری رائیٹھلیہ سے روایت ہے۔ کہا کہ مجھے حضرت اسمعیل بن محمد بن ثابت انصاری صفحیہ اسے اسلامی معلقہ سے فرمایا: اے نے اپنے والد سے خبر دی کہ نبی کریم علیہ ہے خضرت ثابت بن قیس بن شاس صفحہ سے فرمایا: اے ثابت صفحہ اس سے خوش نہیں کہ تمہاری زندگی محمود اور شہید ہوکر فوت ہواور جنت میں داخل کیے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا: میں اس پر خوش ہوں تو انہوں نے محمود زندگی گزاری اور مسلمہ کذاب کے تل کے دن وہ شہید ہوکر داخل جنت ہوئے۔

﴿ حاكم (وصحيح" ابوقعيم ﴾

## حضرت امام حسین رضی الله عنه کی شهادت کی خبر دینا:

حضرت ام الفضل بنت الحارث رضی الله عنها سے روابت ہے۔ انہوں نے کہا ایک دن میں حضرت امام حسین صفح ہے کہا ایک ون میں حضرت امام حسین صفح ہے کہ کر رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے انہیں آپ کی آخوش میں دیدیا، کچھ دیر بعد میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کے چشمان مبارک آنسوؤں سے

ڈبڈبارہی تھیں۔ پھرآپ نے مجھے سے فرمایا کہ میرے پاس جبرئیل الطفی آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کوشہید کردے گی اور میرے پاس ان کے مقل کی سرخ مٹی لائے۔ ﴿ حاکم ، بہجی ﴾

حفزت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک دن محواستر احت تھے۔ آپ
بیدار ہوئے تو عمکین تھے اور آپ کے دست اقدس میں سرخ مٹی تھی جسے آپ بلیٹ رہے تھے۔ میں نے
عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اسلامی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے پاس جبرئیل الطبی آئے اور انہوں
نے مجھے بتایا کہ حضرت حسین حقیقہ سرز میں عراق میں قتل کیے جائیں گے اور بیان کے مقتل کی مٹی ہے۔
فراین راہویہ بیھی ، ابونعیم کی

حفرت انس فظینہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارش کے فرضتے نے رسول اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہونے کی اجازت ما نگی اور اسے اجازت دی گئی، اسی دوران امام حسین فظینہ اندر آئے اور نبی کریم علیہ کے دوش مبارک پرسوار ہونے گئے۔ فرشتے نے پوچھا: آپ ان سے محبت کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم علیہ نے فرمایا: ہاں، اس نے کہا: آپ کی امت ان کوئل کروے گی، اگر چاہیں تو میں آپ کووہ جگہ دکھا دوں جہاں انہیں قبل کیا جائے گا تو فرشتے نے اپنا اتھ بڑھایا اور سرخ مٹی آپ کو دکھائی اور اس مٹی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے لیا اور اسے اپنے کپڑے میں باندھ لیا اور ہم سنا کرتے تھے کہ جسین فیلیہ کو کر بلا میں شہید کیا جائے گا۔

﴿ بيهقي ، ابونعيم ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ امام حسن وحسین رضی اللہ عنہم میرے گھر میں آکر کھیل رہے تھے۔ اسی وقت جبرئیل الطفیلا آئے اور کہا: یا رسول اللہ علیہ اسی عنہم میرے گھر میں آکر کھیل رہے تھے۔ اسی وقت جبرئیل الطفیلا نے امام حسین رضی اللہ علیہ کی امت آپ کے اس فرزند کو آپ کے بعد شہید کر دے گی اور جبرئیل الطفیلا نے امام حسین رضی اللہ علیہ کے اسی میں کھیلا کہ میں اور انہوں نے مٹی لاکر دی ، آپ نے اسے سونگھ کر فرمایا ، کرب و بلاکی ہوہ اور فرمایا : اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا! جب یہ ٹی خون سے بدل جائے تو یہ جان لینا کہ میرا فرزند شہید کر دیا گیا تو انہوں نے اس مٹی کوشیشی میں محفوظ کر لیا۔

﴿ ابونعیم ﴾

تعلیم رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن حارث کھی ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ علیہ سے ساتھ کے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ فرزند حسین کھی ایک زمین میں شہید کیا جائے گا جس کا عاص کے بیائے ہو جو تم میں سے موجود ہو، اسے جا ہے کہ ان کی مدد کرے تو انس بن حارث کھی کہ لا گئے تام کر بلا ہے تو جو تم میں سے موجود ہو، اسے جا ہے کہ ان کی مدد کرے تو انس بن حارث کھی کہ لا گئے

اورامام حسین صفی کے ساتھ شہید ہوئے۔

﴿ ابن سكن ، بغوى الصحابہ ابوقعيم ﴾

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن صفیۃ سے روایت ہے کہ امام حسین صفیۃ نبی کریم علیہ کے پاس آئے۔

اس وقت حضرت جبرئیل الطبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ججرہ میں تصفو حضور نبی کریم علیہ اس وقت حضرت جبرئیل الطبی خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ججرہ میں تصفو وہ مٹی آپ کو بتا دوں سے جبرئیل الطبی نے کہا: آپ کی امت ان کوشہید کر دے گی ، اگر آپ چاہیں تو وہ مٹی آپ کو بتا دوں جہاں انہیں شہید کیا جائے گا اور جبرئیل الطبی نے اپنے ہاتھ سے مقام طف کی طرف اشارہ کیا جوعراق سے ہا درسرخ مٹی لے کرآپ کو دکھائی۔

(اس روایت کو دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوسلمہ ﷺ سے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے متصل روایت کی۔)

4 Ex.

### حضرت ابن عمر في حسين سيفر مايا" آپ شهيد بين:

معلوم ہوا کہ امام حسین رائٹ کیے ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت ابن عمر صفحہ مدینہ منورہ آئے۔ انہیں معلوم ہوا کہ امام حسین صفحہ عراق کی طرف روانہ ہو کچے ہیں تو وہ مدینہ سے دودن کی مسافت پر جا کران سے ما اوران سے کہا: اللہ تعالی اپنے نبی کریم علیہ کے دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار کرنے کوفر مایا تو حضور نبی کریم علیہ نے آخرت کو اختیار کیا اور دنیا کور دکر دیا، کیونکہ آپ تو رسول اللہ علیہ کے جزو ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ نے آخرت کو اختیار کیا اور دنیا کور دکر دیا، کیونکہ آپ تو رسول اللہ علیہ کے جزو ہیں۔ خدا کی قتم! آپ میں سے کسی کو دنیا کبھی نہیں حاصل ہوگی اور اللہ تعالی نے آپ حضرات سے اس دنیا کو اس چیز کے ساتھ پھیر دیا ہے جو آپ حضرات کیلئے اس سے بہتر ہے لہٰذا آپ واپس چلئے گر امام حسین صفحہ نہ واپس سے انکار کر دیا تو ابن عمر صفحہ نے آپ سے یہ کہتے ہوئے معانقہ کیا کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپر دکرتا ہوں کیونکہ آپ شہید ہیں۔

﴿ يَعِينَ ﴾

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم اہل بیت کی کٹرت تعداد کی بنا پر شک کرتے تھے کہ امام حسین ﷺ معراق میں شہید کر دیتے جا ئیں گے۔ ﴿حاکم ﴾

يهال حسين هي المهيد موسكة: (فرمان على هياية)

حضرت کی حضری فرقی معیت میں کے تو ایت ہے۔ انہوں نے حضرت علی المرتضی فرقی کی معیت میں صفین تک سفر کیا، جب آپ نینوا سے میں کپنچ تو آپ نے پکارا: اے عبداللہ فرقی ہوگی ہوگی کی معیت میں صفین تک سفر کیا، جب آپ نینوا سے میں پہنچ تو آپ نے پکارا: اے عبداللہ فرقی ہوگی ہوگی ہوگی کے کنارے مقبر و، میں نے عرض کیا: کس لیے؟ آپ نے فر مایا کہ نبی کریم علی ہے فر مایا ہے کہ مجھے جبر سکل العلیٰ العلیٰ العلیٰ العلیٰ کے بتایا کہ حسین فرقی کی کوفراک کے کنارے قبل کیا جائے گا اور مجھے اس جگہ کی مٹی اٹھا کر دکھائی تھی۔ فر ابوقیم ﴾

حضرت اصبغ بن نباتہ ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم حضرت علی صفی ہے ۔ اس جگہان کے اس محسن صفی ہے ، اس جگہان کا حسین صفی ہے ، اس جگہان کے اونٹ باندھے جائیں گے ، اس جگہان کا سین صفی ہے ، اس جگہان کا حول بہایا جائے گا۔ آل محمد علیہ کی ایک جماعت اس میدان میں فتل کی جائے گا اور اس جگہ ان کا خون بہایا جائے گا۔ آل محمد علیہ کی ایک جماعت اس میدان میں فتل کی جائے گا اور ان برزمین و آسان روئیں گے۔ م

﴿ ابونعیم ﴾ حضرت ابن عباس ﷺ کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کو وحی مجھیجی کہ میں نے حضرت ابن عباس کے بن کریا الطبطان کے بدہلے ستر ہزار کوفل کرایا اور میں آپ کے نواسے کے فل کے بدہلے ستر ہزار کوفل کرایا اور میں آپ کے نواسے کے فل کے بدلے ستر ہزار اور ستر ہزار آفل کراؤں گا۔

€0 Pp

## شهادت حسين بررسول التعطيعية كوصدمه:

حضرت ابن عباس ﷺ کوایک ون دویت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوایک ون دو پہر کے وقت خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ آپ کے بال گرد آلود ہیں، اور آپ کے وست مبارک میں خون کی بوتل ہے۔ میں نے پوچھا: یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ حسین طفیہ اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج میں شروع دن سے اس خون کواس وقت تک جمع کرتا رہا ہوں تو میں نے اپنی خواب کے وقت کو یا درکھا تو بیرونی وقت تھا جس دن امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔

﴿ احمد بيميِّي ﴾

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی کوخواب میں دیکھا کہ آپ کے سرمبارک اور آپ کی واڑھی شریف گردآ لوو ہے۔ بیرحال و مکھ کر میں نے عرض کیا:

یارسول اللہ علی ہے! آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا: ابھی ابھی مقتل حسین سے آرہا ہوں۔

﴿ حاکم ، بیہی ﴾

شهادت حسين پرخون كى بارش:

حضرت بھرہ از دیپرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا: جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو آسمان ہے خون برسا، جب ہم نے صبح کی تو ہمارے خیمے، ہمارے مشکیزے اور ہماری ہر چیز خون ہے بھری ہوئی تھی۔

﴿ بيهقي ،ابونعيم ﴾

حفرت ام حبان رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جس دن امام حسین طفیۃ اللہ ہوئے ، ہم پر تین را تیں اندھیری چھائی رہی اور ہم میں سے کسی نے اپنے زعفران کو ہاتھ نہ

لگایا جس نے اپنے چہرے پر زعفران ملا ، اس کا چہرہ جبلس گیا اور بیت المقدس میں جس پھر کو پلنتے ، آس کے پنچے سے تازہ خون لکاتا۔

﴿ بيهِي ﴾

جمیل بن مرہ رالٹیٹلیے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جس دن امام حسین کا جمہید کیے گئے لوگوں نے ان کے لشکر کا اونٹ پایا اور انہوں نے ذرج کر کے اسے پکایا تو وہ منظل کی مانند کڑوا ہو گیا اور کسی کوقد رت نہ ہوئی کہ اس کا کچھ حصہ نگل سکے۔

﴿ تَبِيقَ ﴾

### گوشت آگ بن گیا:

حضرت سفیان طفی کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا: مجھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا: جھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا: جس وقت امام حسین طفی کے شہید ہوئے تو میں نے زعفران کو دیکھا تو وہ خاکستر ہوگیا تھا اور میں نے گوشت کو دیکھا تو وہ آگ بن گیا تھا۔

﴿ بيهِ فِي ، ابوقعيم ﴾

#### شهادت حسين پرآسان كارونا:

علی بن مسہر طفی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا مجھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جھ سے میری دادی نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا جب امام حسین طفی ان شہید کیے گئے تو میں ان دنوں جوان لڑکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کئی دنوں تک آسان سرخ رہااوروہ آپ کیلئے روتا رہا۔

﴿ بيعي ﴾

#### قاتلان حسين كابراانجام:

حضرت سفیان را الله الله کی دادی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معفیین کے دوآ دمی قتل حسین رضی اللہ عنہ میں موجود تھے تو ان سے میں ایک کا آلہ تناسل اتنا درواز ہوا کہ وہ اسے لپیٹ لیتا تھا اور دوسرے کا حال بیتھا کہ مشکیزہ اس کے منہ سے لگایا جاتا ہے اور وہ اس کا آخری قطرہ تک بی جاتا مگروہ سیراب نہ ہوتا یعنی اس کی بیاس نہ بھتی۔

﴿ ابونعیم ﴾

## امام حسين فظ الله كي شهادت يرجنات كانوحه كرنا:

عضرت حبیب بن ابی ثابت ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے امام حسین ﷺ اپر جنات کونو حہ کرتے سنا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

فله بريق في الخدود وجده و خير الجدود مسح النبى حبينه

ابواه في عنيا قريش

ترجمہ: "نبی کریم علی نے حسین صفی پیشانی پر دست اقدی پھیرا ہے، ان کے رخمہ: "نبی کریم علی نے اور ان کے رخماروں میں نور کی چمک ہے۔ ان کے ماں باپ قریش میں بلندر تبہ ہیں اور ان کے جدساری مخلوق کے اجداد ہے بہتر ہیں۔"

﴿ ابوتعیم ﴾

حضرت حبیب بن ابی ثابت صفح ام سلمه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں۔
انہوں نے فرمایا: جب سے نبی کریم علی نے رحلت فرمائی ہے، میں نے جنات کونو حہ کرتے نہیں سنا
بجزآج کی رات کے۔ میرا خیال ہے کہ میرا فرزند یعنی امام حسین صفح انه ضرور شہید کر دیئے گئے ہیں،
پھر میں نے اپنی باندی سے کہا: جاؤ پوچھ کرآؤ تو اس نے آکر خبر دی کہ وہ شہید کر دیئے گئے ہیں۔ اس
وقت جنات اس طرح نوحہ کرتے تھے:

الا یا عین فاحتفلی بجھد و من یبکی علی الشهداء بعدی علی دهط تفودهم المنایا الی متجبر فی ملک عبد ترجمہ: "اے آئھ تو کوشش کے ساتھ آنسو بہا، میرے بعدان شہیدوں پرکون روئے گا، پیروناان شہیدوں پر ہے جوموتیں، تجیر، ابن زیادہ ملعون اور عبد بادشاہ یعنی پزیدشق کی طرف کھنچے لیے جارہی ہیں۔"

﴿ ابونعیم ﴾

فریدہ بن جابر حضرمی راللہ اسے انہوں نے اپنی والدہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا: میں نے جنات کوامام حسین صفح کے برنوحہ کرتے سا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

انعی حسینا هبلا کان حسین جبلا

ترجمہ: ''میں حسین کی شہادت کی خبر دیتا ہوں ، وہ بڑے بر دبار تھے حسین نکوئی کے پہاڑتھے'' ﴿ ابونعِم ﴾

حضرت ابن لہیعہ رحمۃ علیہ ابوقبیل رحمۃ علیہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا: جب امام حسین مخطیۃ شہید ہو گئے تو نا پاکول نے آپ کا سراقدس تن مبارک سے جدا کر دیا اور وہ ایک منزل میں بیٹھ کر نبیذ پینے کے تو ایک دیوار سے لو ہے کا قلم ان پرنمودار ہوا اور اس نے خون سے بیسطر لکھی:

اترجوا امة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب

ترجمہ:''وہ امت جس نے حسین ﷺ کوتل کیا، قیامت کے دن ان کے جد کریم علی ہے۔'' کی شفاعت کی کیا امیدرکھتی ہے۔''

﴿ ابونعيم ﴾

منہال بن عمروظ اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی قشم! میں نے سرِ امام کو دیھا ہے جب وہ اسے بلند کیے لیے جا رہے تھے۔ میں اس وقت دمشق میں تھا، اس سرمبارک کے آگے کسی نے سور و کہف کی تلاوت کی جب وہ اس آیت کریمہ پر پہنچے:

أَمُ حَسِبْتَ أَنَّ أَصُحَابَ الْكَهُفِ وَ الرَّقِيْمِ كَانُوا مِن أَيلتِنَا عَجَبًا

﴿ سورهُ الكهِف ﴾

توالله تعالى نے سرمبارك كو گويائى عطافر مائى اور فر مايا: "أَعْجَبُ مِنُ أَصُحَابِ الْكَهُفِ قَتُلِىٰ وَ حَمْلِیُ" تواصحاب كهف سے زیادہ تعجب كی بات میرافتل ہونا اور میرے سركوا ٹھائے پھرنا ہے۔ ﴿ابن عساكر ﴾

## نبي كريم علي في ناوكوں كے مرتد ہونے كى خبردى:

حضرت ثوبان طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ بتوں کی یوجا کریں گے۔

﴿ملم﴾

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: سنو! میرے حوض پر بہت سے لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا جس طرح کہ بھٹکا ہوااونٹ دھتکار دیا جاتا ہے اور میں انہیں پکاروں گا۔ادھرآؤ،اس وقت کہا جائے گا۔ان لوگوں نے اپنا دین بدل ڈالا ہے تو میں ان سے کہوں گا، دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ۔

﴿ملم﴾

حضرت ابن عباس ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: سنو!
میری امت کے کچھلوگ لائے جائیں گے، پھران کوشال والے پکڑلیں گے۔ میں کہوں گا، یہ تو میرے
پاس کے بیٹھنے والے ہیں۔ اس وقت بتایا جائے گا، آپ نہیں جانے، انہوں نے آپ کے بعد کیا:
ایجادات کی ہیں تو میں وہ کہوں گا جومر دصالح نے کہا ہے

وَ كُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُ ﴿ فَلَمَّا تَوَ فَيُتَنِى كُنْتَ الْرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ ﴿ ورهُ المائده ﴾

ترجمہ:''اور کہا جائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جب سے آپ نے ان کو چھوڑا ہے، یہ اپنی ایز یوں کے بل پلٹ کر ہمیشہ مرتد رہے ہیں۔''

﴿ بخارى مسلم ﴾

## اب جزيره عرب مين بت پرستي نه هوگي:

حضرت جابر بن عبدالله طفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علی نے فرمایا: شیطان جزیرہ العرب میں نماز پڑھنے والوں سے مایوس ہوگیا ہے کہ وہ اسے پوجیس، البتہ شیطان نمازیوں کے درمیان تحریش بعنی امور مکروہہ کی رغبت دلاتا رہےگا۔

**€** ملم

حفرت مستورد طفی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ فر ماتے ہیں سخت ترین لوگ رومی ہیں۔ان کا استیصال قیامت کے ساتھ ہے۔

﴿ حاكم ، يبهي ﴾

حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ﷺ حضرت ابوعمر و بن عدی بن حمراء خزاعی ضفیہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں نے سہیل بن عمر وکواس دن دیکھا جس دن رسول اللہ علیہ کی وفات کی خبر مکہ مکرمہ آئی تو سہیل نے ہمیں ایسا خطبہ دیا جیسے ابو بکر صدیق ضفیہ نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیا تھا۔ گویا کہ اس نے ان کا خطبہ سناتھا۔ جب سہیل کے اس خطبہ کی خبر حصرت عمر فاروق صفیہ کو پینچی تو فر مایا: "اشھد ان اس نے ان کا خطبہ سناتھا۔ جب سہیل کے اس خطبہ کی خبر حصرت عمر فاروق صفیہ کو پینچی تو فر مایا: "اشھد ان محصدا دسول اللہ" اور جو کھے حضور نبی کریم علیہ لائے، وہ حق ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس کی رسول اللہ علیہ نے خبر دی تھی جبکہ آپ نے مجھ سے فر مایا: "ممکن ہے وہ ایسے مقام میں کھڑا ہو جسے تم برا نہ جانو۔"

(محاملی رخینگلیہ نے اپنی'' کتاب فوائد'' میں بطریق سعید بن ابوہندعمرہ رخینگلیہ سے اور عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے موصولاً روایت کیا ہے۔ )

### حضرت براء بن ما لك في الكريد كارے ميں فرمان نبوى:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ہی کرور بندے ایسے ہیں جن کولوگ ضعیف جانے ہیں اور ان کے جسموں پر صرف دو چا دریں ہوتی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کوشم دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قشم ضرور پوری فرما دے۔ ان حضرات میں سے ایک حضرت براء حض نے تستر کے میدان میں کفار سے مقابلہ کیا گرمسلمان منتشر ہوگئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء حض نے تستر کے میدان میں کفار سے مقابلہ کیا گرمسلمان منتشر ہوگئے۔ مسلمانوں نے حضرت براء حض نے کہا: اے براء حض نہ بلاشبہ نبی کر یم علی نے نے فرمایا ہے کہا گرم اللہ تعالیٰ کی قشم دیدو تو اللہ تعالیٰ تمہاری قشم ضرور پوری فرما دے، لہذا آب این دیا ہوگئے۔ کہا:

اے اللہ! میں تخفیص دیتا ہوں کہ جب تو ہم کوان کے شانے دے گا تو وہ پشت پھیر کر فرار ہوجا کیں گے۔اس کے بعد کفار مسلمانوں ہے''قطر ۃ السوس'' پر مقابل آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی تو مسلمانوں نے کہا: اے براء ظرفی اپنچائی تو مسلمانوں نے کہا: اے براء ظرفی اپنچائی تو مسلمانوں نے ہمیں دے کہا: اے رب! میں تجھے تم دیتا ہوں کہ جب تو ہمیں ان کے شانے دے تو وہ اپنچ شانے ہمیں دے دیں اور تو مجھے نبی کے ساتھ ملا دے۔اس کے بعد مسلمانوں نے حملہ کیا اور فاری گفار ہزیمت کھا گئے اور حضرت براءرضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔

﴿ زندى، حاكم بيهيق ﴾

تم ملک شام ہجرت کرو گے فلسطین کے ٹیلہ پر دفن ہوگے:

کی سندوں کے ساتھ حضرت اقرع بن شفیعکی طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: نبی کریم سنالیقہ میری بیاری کے زمانہ میں تشریف لائے۔ اس وقت میں نے عرض کیا: میرا گمان یہی ہے کہ میں اپنے اس مرض سے جانبر نہ ہوسکول گا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ہرگز نہیں۔ تم ضرور زندہ رہو گے اور سرز مین شام کی طرف ضرور جرت کرو گے اور وہاں فوت ہوکر فلسطین کے ٹیلہ پر دفن ہوگے، چنانچہ وہ حضرت عمر فاروق حفیہ کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے اور رملہ میں مدفون ہوئے۔

﴿ ابن السكن ، ابن منده الصحابه ، تاريخ ابن عساكر ﴾

### حضرت عمر فاروق صفي المامت كے محدث ہيں:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی محدث ہے اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: گزشتہ امتوں میں محدثین ہوتے ہیں اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق حقی ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری ظرفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعلیہ نے فرمایا کہ اللہ تعلیہ نے کئی ہوتے تھے، اگر میری امت میں تعالیٰ نے کئی نبی کومبعوث نہ فرمایا مگریہ کہ اس نبی کی امت میں محدثین ہوتے تھے، اگر میری امت میں محدثین میں ہے کوئی ہے تو وہ حضرت عمر طفیہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس محدثین کیے ہوتے ہیں؟ فرمایا: فرشتے ان کی زبان پر کلام کرتے ہیں۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: ہرنبی کے ساتھواس کی امت میں ایک یا دومعلم ہوتے رہے، میری امت میں اگر کوئی معلموں میں سے ہے تو وہ حضرت عمر بن الخطاب طفی ہیں۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت علی مرتضٰی صفحہ کے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: ہم اصحاب محمر علیہ اگر چہ بکثر ت تھے کیکن ہمیں اس میں کوئی شک نہ تھا کہ سکینہ حضرت عمر صفحہ کی زبان پر کلام کرتا ہے۔ ﴿ طبر انی اوسط ، یہی ک

طارق بن شہاب ظرفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم باہم کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر بن خطاب طرفی کی زبان پرفرشتہ کلام کرتاہے۔

﴿ بيعي ﴾

حضرت ابن عمر ضفی است ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے نہیں سنا کہ حضرت عمر صفی کی گئی۔ کس چیز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میراایسا نیال ہے مگر سے کہ وہ ایسا ہی ہوتا جیسا کہ آپ نے مگمان کیا ہوتا تھا۔ ﴿ حاكم ﴾

# ازواجِ مطہرات میں سے سب سے پہلی زوجہ مطہرہ کا آپ ملی ہے۔ملنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی فی مایا: ثم از داج میں سے وہ زوجہ مجھے سب سے پہلے ملے گی جوتم سب میں دراز دست ہے، تو ہم ناپی تھیں کہ کس کے ہاتھ طویل ہیں تو وہ حضرت زینت رضی اللہ عنہا تھیں، ان کے ہاتھ طویل تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ ہے ممل کرتیں اور صدقہ دیا کرتی تھیں۔

﴿ملم﴾

## قرآن کریم کی کتابت کے بارے میں آپھی کی خبر:

#### حضرت اولیس قرنی هی کافیر دینا:

امیرالمومنین حضرت عمر فاروق می الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے ہم سے ارشاد فر مایا کہ اہل یمن کا ایک شخص تمہارے پاس آئے گا اور یمن میں صرف اپنی والدہ کو ہی چھوڑ کرآئے گا۔ اس کے جسم پر سفیدی تقواس نے اللہ تعالیٰ سے اسے دور کرنے کی دعاکی تو وہ سفیدی اس سے جاتی رہی۔ صرف ایک دینار کے برابر سفیدی باقی ہے۔ اس کا نام اولیں ہے تو تم میں سے جوکوئی اس سے جاتی رہی۔ ورکرے واست کرے۔

﴿ مسلم ﴾ دوسری سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق حفظہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ علی نے فرمایا: تابعین میں سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق حفظہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ علی فلے میں سفیدی ظاہر تابعین میں قرن کا ایک مخص ہوگا۔ اس کا نام اولیس بن عامر رحمۃ علیہ ہوگا۔ اس کے جسم میں سفیدی ظاہر ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سے اسے دورکرنے کی دعا کرے گا اور وہ دور ہوجائے گی، چنانچہ وہ دعا کرے گا:

"اللهم دع لی فی جسدی منه ما اذکر به نعمتک علی"

اے الله میرے جسم سے اس سفیدی کو دور کر دے اور میرے جسم میں اتنی سفیدی چھوڑ دے گا،
دے کہ میں تیزی نعمت کو یا در کھوں تو اللہ تعالی اس کے جسم میں اتنی سفیدی چھوڑ دے گا،
لہذائم میں سے کوئی اگر اس سے ملے تو اور وہ استطاعت رکھتا ہو کہ اس سے استغفار کرائے تو اسے لازم ہے کہ اس سے استغفار کی درخواست کرے۔

﴿ تِينِي ﴾

#### خيرالتا بعين:

حضرت عبدالرحمٰن بن ابولیلی ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ صفین کے روز اہل شام کے ایک آ دمی نے پکارا کہ کیاتم میں اولیس قرنی راہیٹیلیہ ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا: ہاں ہیں۔اس نے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا: اولیس قرنی رخمیہ علیہ خیرالتا بعین ہیں۔اس کے بعد و وضح اپنے گھوڑے کوایڑ لگا کرا پے لشکر میں چلا گیا۔

﴿ ابن سعد، حاكم ﴾

#### حضرت عبدالله بن سلام حقظ المال جنت مين:

حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ان سے فر مایا: وہ شہداء کا مقام ہے اورتم اس مقام کو ہرگزنہ یاؤگے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حفرت سعد طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے حضور میں ایک پیالہ کھانا لایا گیا۔ مضور نبی کریم علیہ کے حضور میں ایک پیالہ کھانا لایا گیا۔ مضور نبی کریم علیہ نبی کریم علیہ نبی سے کھی نوش فر مایا اور پیالہ میں کھانا نکی رہا، آپ نے فر مایا: اس طرف سے ایک شخص آئے گا جو اہل جنت میں سے ہے وہ اس کھانے کو کھائے گا تو حضرت عبداللہ بن سلام طفی ایک آئے اور انہوں نے اسے کھایا۔

﴿ ابن سعد، حاكم ﴾

## رافع بن خديج منطفه کي شهادت کي خبر دينا:

حضرت کی بن عبدالحمید بن رافع صفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جھے ہے میری دادی نے بیان کیا کہ رافع کو یوم احدیا یوم حنین ان کی چھاتی میں تیرلگا۔ وہ نبی کریم علی کے پاس آئے اورعرض کیا: یارسول اللہ علی اللہ

﴿ طیالی ،ابن سعد ، بیمقی ﴾

#### حضرت ابوذ رغفاری ﷺ کی خبر دینا:

حضرت ام ذررضی الله عنها ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: خدا کی شم! حضرت عثمان ظرفی اللہ نے ان

کونہیں جدا کیالیکن رسول اللہ علیہ نے چونکہ ان سے فرمایا کہ جب مقام سلع پہاڑ سے عمارتیں تجاوز کر جائیں تو تم یہاں سے نکل جانا، چنانچہ جب سلع سے بہتی تجاوز کرگئ تو حضرت ابوذ رضی انتہام کی طرف چلے گئے۔ ﴿ حالم ، بہتی ﴾

حضرت ام ذررضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت ابوذر رضی اللہ عنہا کے رصلت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے ان لوگوں سے جن میں بھی تھا، فرمایا: تم میں سے ایک شخص بیابان سرز مین میں فوت ہوگا اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے پاس آئے گی، تو ان لوگوں میں کوئی فرد ایسانہیں ہے جس نے آبادی اور جماعت میں وفات نہ پائی ہو، البتہ ایک میں ہی وہ شخص رہ گیا ہوں، لہذا تم سرِ راہ انتظار کرو، اس پر میں نے کہا: اس زمانے میں لوگ کہاں آئے جاتے ہیں کیونکہ تجاج گزر چکے ہیں اور راستہ رک چکا ہے۔ ہم اسی حال میں تھے اور وہ وفات پا چکے تھے کہ اچا تک چندسواروں کو اونٹوں پر دیکھا اور میں نے ہاتھ اور کیڑے سے انہیں اشارہ کیا اور وہ لوگ حضرت ابو اور کیڑے ہوگے اور وہ لوگ حضرت ابو

﴿ حاكم ، ابوقعيم ﴾

حضرت ابوذر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے ابوذر طفی ہے۔ فرمایا: اے ابوذر طفی ہے۔ طفی ہے۔ انہوں کے جو مال غنیمت کو بے دریغ خرچ کریں گے۔ طفی ہا اس وقت تم کیا کروگے جب تم پرایسے حاکم آئیں گے جو مال غنیمت کو بے دریغ خرچ کریں گے۔ میں نے عرض کیا: میں اپنی تکوار سے مار دوں گا۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس سے بہتر صورت نہ بتاؤں، وہ بیا کہتم صبر کرنا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابوذر طفی کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے خبر دی کہ کوگ ہرگز میرے قبل پر قابونہ پائیں گے اور میرے دین میں لوگ ہرگز فتنہ نہ ڈالیں گے اور مجھے خبر دی کہ میں تنہا اسلام لایا اور تنہا فوت ہوں گا اور تنہا قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔

﴿ ابوقعيم ، ابن عساكر ﴾

حضرت اساء بنت یز ید ظرفی این سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت ابو ذر ظرفی کومسجد میں سوتا ہوا پایا تو آپ نے ان سے فر مایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں مسجد میں سوتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: پھر میں کہاں سووں جبکہ مسجد کے سوا میرا کوئی گھر ہی نہیں؟ حضور نبی کریم علی ہے فر مایا: اس

وفت کیا کرو گے جبتم کو یہاں سے نکالا جائے گا؟

انہوں نے عرض کیا: میں شام چلا جاؤں گا۔حضور نبی کریم علی نے فر مایا: اس وفت کیا کرو گے جب شام سے نکالے جاؤگ ؟ تو عرض کیا: اس جگہ پھر بلٹ آؤں گا۔ فر مایا: اس وقت تم کیا کرو گے جب تم کواس جگہ سے دوبارہ نکالا جائے گا؟ عرض کیا: اس وقت اپنی تکوار لے کر ماروں گا۔ یہاں تک کہ فوت ہو جاؤں۔حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: کیا میں اس سے بہتر تدبیر تمہیں نہ بتاؤں۔وہ سے کہتم کولوگ جس طرح لے جا نیس تم چلے جانا اور جدھروہ تمہیں چلا کمیں، چلتے رہنا یہاں تک کہتم اپنی اس سے جانا ہوں کہ ہے جانا اور جدھروہ تمہیں چلا کمیں، چلتے رہنا یہاں تک کہتم اپنی اس سے جانا ہوں۔

﴿ ابونعیم ﴾

حارث بن الی اسامہ رائیٹیلیہ حضرت ابوالمثنی ملیکی طفی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ علیہ حسن اللہ علیہ میں تشریف لائے تو فر ماتے حضرت عمو بمر طفی میری امت کا دانشور ہے اور جندب (حضرت ابوذر طفی ہے) میری امت کا تنہا شخص ہے۔ بیتنہا زندگی گزارے گا اور تنہا فوت ہوگا اور حنہا اللہ تعالیٰ ہی اس کی کفایت کرے گا۔

ایک اعرابی کواس کی شهادت کی خبر دینا:

حضرت کدیر اضی حفظہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کے در بار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا: آپ مجھے ایساعمل بتائے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے۔ حضور نبی کریم علیہ فیے نے فر مایا: عدل وانصاف سے بولوا ور بچا ہوا مال لوگوں کو دیا کرو۔اس نے عرض کیا: خدا کی قتم! میں اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر لحظہ عدل وانصاف سے بولوں اور نہ اس کی ہی قدرت رکھتا ہوں کہ بچا ہوا مال لوگوں کو دے سکوں۔حضور نبی کریم علیہ فیے نے فر مایا: تم کھا نا کھلا یا کرو

اور بکشرت لوگوں کوسلام کیا کرو۔اس نے کہا: ہی جمی بہت دشوار ہے۔حضور نبی کریم علی نے نے فرمایا: کیا تہمارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔حضور نبی کریم علی نے نے فرمایا: اپنے اونٹ اور اپنے مشکیزہ کا دھیان رکھواوران گھروں میں جایا کروجوایک دن کے بعد پانی پیتے ہیں اور انہیں پانی پلایا کرو۔ تو قع ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اونٹ کو نہ مارے گا اور تمہارے مشکیزے کو نہ پھاڑے گا۔ یہاں تک کہ تمہارے لیے جنت واجب کردے گا، چنانچہ وہ اعرابی گیا۔ ابھی نہ اس کا مشکیزہ پھٹا تھا اور نہ اس کا اونٹ مراتھا کہ وہ شہید ہوکرفوت ہوگیا۔

﴿ ابن خزیمہ، بیہ قی، طبرانی ﴾ المنذری رِ اللّٰی ایہ نے کہا: اس کے راوی صحیح کے راوی ہیں مگر بید کہ حضرت کدیر رضی اللّٰدعنہ تا بعی ہے اور بید حدیث مرسل ہے اور ابن خزیمہ راللّٰی علیہ کو وہم ہوا ہے کہ انہیں صحبت رسول میسر آئی ہے اور اپنی صحیح میں اسے نقل کیا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹیلے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شاہد ایک اور متصل روایت ہے جھے طبرانی رائیٹیلے نے اپنے تقہ رایوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بجزیجی جمانی رائیٹیلے کے جوابی عباس صفحی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا: وہ کون ساعمل ہے جے اگر میں کروں تو جت میں داخل ہو جاؤں؟ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: کیا تم ایسے علاقے میں ہو جہاں پانی ڈھوکر لایا جاتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: تم نیا مشکیزہ خرید لو، پھراس میں پانی ڈھوکر لایا جاتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔حضور نبی کریم علی ہے گا کہتم اس مشکیزہ خرید لو، پھراس میں پانی گھرا کرو۔ یہاں تک کہ وہ پھٹ جائے، ابھی وہ پھٹے نہ پائے گا کہتم اس کے ذریعہ ایسے علی کو جاؤے جو جنت میں لے جائے۔

## ميري امت ميں ايک شخص دنيا ميں جنت ميں داخل ہوگا:

حضرت ابراہیم بن ابی عبلہ شریک بن خباشہ نمیری رائیٹی سے روایت ہے کہ وہ بیت المقدس گئے اور حضرت سلیمان الطبی کے کنوئیں سے پانی تھینچ رہے تھے کہ ان کے ڈول کی ری ٹوٹ گئی تو وہ ڈول نکا لئے کیلئے کنوئیں میں اتر ہے، ابھی وہ ڈول کو تلاش ہی کررہے تھے کہ ان کی نظر ایک درخت پر پڑی اور انہوں نے اس کا ایک پیتہ تو ڑ لیا اور اس سے کوا پنے ساتھ نگال لائے، جب اسے باہر دیکھا وہ دنیاوی درختوں کے بتوں کی مانند نہ تھا۔

پھر وہ اعرابی حضرت عمر فاروق حفی کے خدمت میں اسے لائے ، آپ نے اسے دیکھ کر فر مایا:
میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور نبی کریم علیہ کی وہ خبر حق ہے۔ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ آپ
نے فر مایا: اس امت کا ایک شخص دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر حفیہ اسے یا اس سے کومصحف شریف کے دونوں گؤں کے درمیان رکھ دیا۔

﴿ طبرانی مندالشامیین ،ابن حبان اُلقات ﴾ اورکلبی رطبة علیہ نے دوسری سند کے ساتھ قصہ مذکورہ بیان کیا۔اس میں مذکورہ ہے کہ پھر حضرت عمر

تَفَقِیْ نے حفزت کعب ﷺ سے دریا فت کیا کہ کیاتم کتاب میں بیہ پاتے ہو کہاں امت کا ایک مخص دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں داخل ہوگا؟انہوں نے کہا: ہاں!اس کا ذکر موجود ہے۔ حضور نبی کریم علیہ کے کذاب اور حجاج ثقفی کی خبر دینا:

حفرت حذیفہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میری امت میں ستائیس کذاب و وجال ہوں گے۔ان میں سے چارعورتیں ہوں گی ، حالا تکہ میں خاتم النبیین ہوں ،میرے بعد کوئی نبی نبیس۔ ﴿ احم ﴾

حضرت عبدالله بن زبیر طفیها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک تبیں کذاب ظاہر نہ ہوں گے۔ان میں سے مسیلمہ بمنسی اور مختار ہے۔عرب کے شریرترین قبائل بنوامیہ، بنو حذیفہ اور بنو ثقیف ہیں۔

﴿ ابن عدى ، ابويعلىٰ ، بزار ،طبراني ، بيهي ﴾

حضرت اساء بنت ابو بکررضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے حجاج ثقفی سے کہا: میں نے رسول اللہ علیہ میں نے رسول اللہ علیہ سے کہا: میں اللہ علیہ میں کنداب اور ظالم ہوگا۔ چنانچہ کنداب کوئو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اب رہا ظالم تو میرا خیال ہے وہ تو ہی ہے۔

﴿ملم﴾

(اوربیمقی رطبیقی رحمة علیہ نے حضرت ابن عمر ﷺ سے اس کی مانند مرفوعاً روایت کی۔)

حفزت عمر بن الخطاب ضطح ہے دوایت ہے کہ کسی آنے والے نے آپ کو خبر دی کہ اہل عراق نے اپنے امام کو کنگریاں ماری ہیں تو وہ غفیدنا ک ہوکر باہر نکلے اور نماز پڑھی اور ان کی نماز میں سہو واقع ہوگیا، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو دعا کی کہ اے اللہ! جن لوگوں نے مجھے وسوسہ میں ڈالا تو ان کواس پریشانی میں ڈال دے اور اس ثقفی غلام کو ان پر مسلط کرنے میں جلدی کر جو ان میں جا ہلیت کے طریقہ کے ساتھ حکومت کرے گا اور نہ ان کے مسئوں کا عذر قبول نہ کرے گا اور نہ ان کے بروں سے درگزر کرے گا ، حالا نکہ تجاج اس وقت تک پیدا بھی نہ ہوا تھا۔

ابوالیمان رطمة علیہ نے کہا کہ حضرت عمر صفح ان کیلئے بطور سزااس کے ظہور کی مجاب جابل عراق نے اہل عراق نے ان کیلئے بطور سزااس کے ظہور کی مجلت فر مائی جس کا خلام ہونااس کیلئے لازمی امرتھا۔

﴿ ابن سعد، بيهمي ﴾

حضرت حسن سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی المرتضی صفی ہے الل کوفہ کو بدد عاکی کہ اے اللہ اس کے ان پر بھروسہ کیا مگر انہوں نے حیات و بدعہدی کی اور جس طرح میں نے ان کی خیرخواہی کی قدر نہ کی۔ اب ان پر اس ثقفی جوان کو مسلط کر دے جو لمبے لمبے وامن فیرخواہی کی قدر نہ کی۔ اب ان پر اس ثقفی جوان کو مسلط کر دے جو لمبے لمبے وامن والا اور ادھرادھر بھٹکنے والا ہے جوعراق کی تروتازگی کو کھالے گا اور عدہ پوشاکیں بینے گا اور ان میں جا ہلیت کے

طریقہ پرحکومت کرےگا۔حضرت حسن صفی ایک نے فرمایا کہ اس وقت تک حجاج پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ ﴿ احمد الزمد، بیہی ﴾

حضرت ما لک بن اوس بن حدثان رحمة على المرتضى صفحة على المرتضى صفحة على سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: وہ جوان جو بڑے بڑے دامن والا ہوگا،مصریوں کا امیر ہوگا۔عمدہ پوشاک پہنے گا۔اعلیٰ نعمتیں کھائے گا، جوعزت والے اس کے دربار میں حاضر ہوں گے، انہیں وہ فتل کرے گا،مخلوق اس سے بہت ڈرے گی، اس دور میں لوگوں کی نیندیں اڑ جا ئیں گی۔

4 Cer. >

حفرت حبیب بن ابو ٹابت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جفرت علی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جفرت علی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جفرت علی روائق فی خفس سے فرمایا تو اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ تو ثقفی جوان کو نہ پائے۔ اس نے پوچھا: وہ ثقفی جوان کو ن ہے؟ فرمایا: (بیروہ ہے) روز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ جہنم کے گوشوں میں سے کسی گوشے کو ہماری طرف سے اختیار کرلے۔ وہ جوان بیس سال یا پچھاو پر بیس سال حکومت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی کسی معصیت کو نہ چھوڑے گا مگر بید کہ وہ اس کا ارتکاب کرے اور اس کے درمیان ایک بند دروازہ حائل ہوگا، وہ اس تو ٹر ڈالے گا اور وہ اس معصیت کا بھی مرتکب ہو جائے گا۔ جولوگ اس کی اطاعت کریں گے ان کے ساتھ وہ اپنے نافر مانوں کوئل کرے گا۔

﴿ بيهِي ﴾

### حضرت امام حسن کے بارے میں خبروینا:

حضرت ابوبکرہ نظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت امام حسن طفیہ کے دوعظیم گروہوں کے طفیہ کی بابت فرمایا۔ میرا بیفرزند سردار ہے اور توقع ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں کے درمیان اس کے ذریعیہ کرائے گا۔

﴿ بخاری ﴾

(اوربیبق رانشکلیے خضرت جابر صفی اسکی مثل حدیث روایت کی ہے۔)

حضرت محمد بن حنيفه فطفيته كاخبره ينا:

حضرت علی المرتضی منطقی منطقی سے روایت ہے۔ فر مایا کہ مجھ سے رسول اللہ علی کے فر مایا: میرے بعد تم سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پرتم رکھوگے۔ بعد تم سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پرتم رکھوگے۔

# صلہ بن اشیم ضفی اللہ کے بارے میں خبر دینا:

حضرت ابن المبارک رفیجیائه سے روایت ہے کہ جمیں عبدالرحمٰن بن بزید بن جابر رفیجیائه نے خبر دی۔ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: میری امت میں ایک فخص ہوگا جس کا دی۔ انہوں نے کہا: ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: میری امت میں ایک فخص ہوگا جس کا نام صلہ بن اشیم صفحیائه ہوگا۔ اس کی شفاعت سے استے استے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ فام صلہ بن البوقیم الحلیہ کا ابرائیم الحلیہ کا ابرائیم الحلیہ کا ابرائیم الحلیہ کا البوقیم البوق

### وهب قرظه غيلان اور وليد كى خبر دينا:

حضرت عبادہ بن صامت ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام وہب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے حکمت عطا فر مائے گا اور ایک شخص ہوگا جس کا نام غیلان ہوگا۔ وہ شیطان سے زیادہ لوگوں کوضرر پہنچائے گا۔

﴿ ابن عدى ، يبهي ﴾

﴿ فَيلَانَ وَشَقَى قَدَرِيهِ فَرْقَهُ كَاسِرُدَارِ ہِے، اسى نے سب سے پہلے قدر کے باب میں اختر اُعات کیں۔) حضرت ابو ہریرہ تصفیق سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیق نے فر مایا: ایک شیطان شام میں پکارے گا اور دو تہائی شامی قدر کو جھٹلا کیں گے۔

€ . T. D.

(بیمقی رطیقیلیے نے فرمایا: اس حدیث میں نخیلان قدری کی طرف اشارہ ہے۔)

حضرت ابوبردہ ظفری ضفیہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: دوکا ہنوں میں سے ایک کا بمن مرومیں ظاہر ہوگا جوقر آن کریم کی اس خوبی کے ساتھ تلاوت کرے گا۔ دوکا ہنوں میں کے بعد کوئی شخص اس جیسی تلاوت نہ کر سکے گا۔ نافع بن یزید نے کہا: ہم کہا کرتے تھے کہ وہ کا بمن محد بن کعب قرظی شے اور دوکا ہن قریظہ و بنونضیر کے تھے۔

﴿ ابن سعد ، بيه قي ﴾

حضرت ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسولُ اللہ علیہ فی فرمایا کہ دوکا ہنوں میں ایک کا ہن شخص ایسا ہوگا جوقر آن کریم کو بڑی خوبی کے ساتھ پڑھے گا۔اس کے سواکوئی دوسرااس جیسانہ پڑھ سکے گا۔

﴿ يَهِي ﴾

راوی نے کہا: لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ محمد بن کعب قرظی تھے اور دو کا بمن قریظہ اور نفیر کے تھے۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ بیٹی رائٹیلیہ نے حضرت عون بن عبداللدر اللہ علیہ سے روایت کر کے فرمایا: ہم نے قرظی سے زیادہ عالم تاویل قرآن میں کسی کونیدد یکھا۔

حضرت سعید بن مسبّب ظرفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کا بچہ پیدا ہوا ور انہوں نے اس کا نام ولید رکھا۔ رسول اللہ عن سے نیام سن کرفر مایا: تم لوگ اپنے فرعونوں کے نام پر نام رکھتے ہو۔ اس امت میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ولید ہوگا۔ وہ شخص اس امت کیلئے بہت شریر ہوگا، جس طرح فرعون اپنی قوم کیلئے بدتھا۔

﴿ بيهقى ،ابونعيم ﴾

اوزاعی رالٹیملیے نے کہا: لوگ خیال کرتے تھے کہ وہ مخص ولید بن عبدالما لک ہے۔اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ ولید بن پزیدتھا۔ بیہقی رائٹیلیہ نے فرمایا: بیہ حدیث مرسل حسن ہے اور حاکم رائٹیلیہ نے انہیں لفظوں کے ساتھ بروایت ابن المسیب حضرت ابو ہر برہ حقق اسے متصلاً روایت کر کے سیحے بتایا اور امام احمد نے حضرت عمر بن الخطاب حقق انہ سے روایت کر کے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللّٰدعنہا کے بھائی کا بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ندکورہ حدیث کی مثل روایت کی ۔

### شام میں طاعون کی خبر دینا:

اس بارے میں ایک حدیث عوف بن ما لک ﷺ سے مروی پہلے گزر چکی ہے۔

حضرت معاذبین جبل فظی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ میں ایک واللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سا ہے کہ تم لوگ شام کی طرف جاؤگے اور تمہارے لیے شام فنخ ہوگا اور تم میں ایک وبا تھیلے گی جوگلٹی کے یا گوشت کے طویل فکڑوں کی مانند ہوگی اور وہ پاؤں کے جھنگا سوں (یا بغل وغیرہ) کو گھیرے گی۔اس وباء کے ذریعے اللہ تعالی تمہیں شہادت کی موت دے گا اور تمہارے اعمال کو ستھرا بنائے گا۔

6210

حضرت معاذ تطافی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: تم ایک منزل میں اتر وے گے۔ اس جگہ کا نام جاہیہ ہے۔ وہاں تم کوایک بیاری لاحق ہوگی جواونٹ کے غدود (گلٹی) کی مانند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تمہیں اور تمہاری اولا دکوشہادت کی موت دے گا اور اس کے ذریعے تمہارے اعمال کو ستھراکرے گا۔

﴿ طِراني ﴾

حضرت ابومویٰ اشعری صفحہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری امت طعن ابومویٰ اشعری صفحہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری امت طعن اور طاعون سے فنا ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا: یا رسول اللہ علیہ اس طعن بینی نیزے کے زخم کوتو ہم جانتے ہیں، طاعون کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: طاعون تمہارے دشمن جنات کا کونچہ ہے اور طعن وطاعون دونوں میں شہادت ہے۔

﴿ احمد ،طبرانی ، بزار ،ابویعلیٰ ، حاکم ،ابن خزیمه ، بیهی ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:
میری امت فٹانہ ہوگی مگر طعن اور طاعون سے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس طعن کوہم جانے ہیں، طاعون کیا ہے؟ فرمایا: اونٹ کے غدود کی مانند غدود ہے۔ طاعون کی جگہ رہنے والا مخص شہید کی مانند ہے اور دہاں سے بھا گئے والا اببا ہے جبیبا کہ جہاد سے بھا گئے والا شخص۔

﴿ احمد، ابو يعلى ،طبر اني اوسط ﴾

حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسولِ اللّه صلّی اللّه علیہ والّہ وسلّم نے فر مایا کسی قوم میں بھی فواحش کا غلبہ نہ ہوا۔ جب تک کہ انہوں نے اس کا علانیہ ارتکاب نہ کیا۔اس کے بعد ان میں طاعون کی وہا پھیلی۔

حضرت ابن عباس ﷺ نے فرمایا کہ جس قوم میں زنا کاری جب عام ہوئی توان میں موت کی کثرت واقع ہوئی۔ طبرانی ﴾

أم ورقه رضى الله عنها كوشهادت كى خبردينا:

اس کی شہادت کا واقعہ یہ ہوا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کررہی تھیں اور انہوں نے ایک غلام اور باندی کو مد بر کیا تھا۔ وہ دونوں رات کے وقت ان کے پاس آئے اور ایک چا در سے ان کا گلا گھونٹا یہاں تک کہ وہ فوت ہوگئیں۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق کھی ہے نے مانہ خلافت کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو تھے۔ دونوں کو تھے۔ دونوں کو تھے۔ کا اور دونوں کو سولی چڑھنے والی تھے۔ دونوں کو تھے والی تھے۔ گا ابوداؤد، ابونعیم کا ابوداؤد، ابونعیم کی ابوداؤد، ابونعیم کی سب سے پہلے سولی چڑھے والی تھے۔

﴿ ابن راہو میہ، ابن سعد، بیہ قی، ابونعیم حمہم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ اسے روایت کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ نے فر مایا کہ رسول اللہ علی فی فر مایا تھا، آؤ شہیدہ کی زیارت کریں۔)

حضرت ام الفضل رضى الله عنها كا كريية

حضرت زید بن علی بن حسین صفحه سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اظہار نبوت کے بعد کسی ایس عورت کی گود میں اپناسر مبارک نہ رکھا جوآپ کیلئے حلال نہ ہو۔ بجزام الفضل زوجہ حضرت عباس صفحه کے ۔ وہ آپ کے سرمبارک کوسنوارتیں اور چشمان مبارک میں سرمہ لگاتی تھیں، چنانچہ ایک دن آپ نے سرمہ لگایا تواجا تک ان کی آنکھوں سے آنسوکا قطرہ بہہ کر حضور نبی کریم علیہ کے رخسار مبارک پر گرا۔حضور نبی کریم علیہ نے نے فرمایا: کیا بات ہے کیوں رر ہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ تعالی نے ہمیں پر گرا۔حضور نبی کریم علیہ نبوگا جوگا؟ حضور نبی کریم علیہ کے خرمایا: اللہ تعالی نے ہمیں آپ کی رحلت کی خبر دی ہے۔کاش کہ آپ بتا دیتے کہ آپ کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نبی کریم علیہ نبوگا کے جاؤ گے۔

﴿ ابن سعد ﴾

## اس فتنه کی خبر دیناجس کی ابتداء شہادت حضرت عمر دیاجسے ہوئی:

حفرت حذیفہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حفرت عمر فاروق ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا تم میں کون شخص رسول اللہ علیہ کے قول کوفتنوں کی بابت یا در کھتا ہے؟ حضرت حذیفہ طفی ایک کے اہل، مال، اولا داور اس کے ہمسائے میں اگر ہوتو اس کا کفارہ نماز اور صدقہ کیا کہ مرد کا فتنہ اس کے اہل، مال، اولا داور اس کے ہمسائے میں اگر ہوتو اس کا کفارہ نماز اور صدقہ ہے۔ حضرت عمر حفی اس کے فرمایا: میرامقصود اس قسم کی فتنوں کی بابت دریافت کرنانہیں ہے بلکہ وہ فتنے دریافت کرتا ہوں جو دریا کے موج کی ما نندامنڈ کے آئیں گے۔ میں نے عرض کیا:

اے امیر المومنین! ایسے فتنوں کا آپ کو کوئی اندیشہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے اور اس کے درمیان بند دروازہ حائل ہے۔ حضرت عمر ضطح اللہ نے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ دروزہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: نہیں بلکہ توڑا جائے گا۔ پھر وہ دروازہ بھی بند نہ ہوگا۔ لوگوں نے اس دروازے کی بابت پوچھا کہ وہ کوئ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت عمر ضطح اللہ ہیں۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عروہ بن قبیں صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن وکید صفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن وکید صفی ہے ۔ انہوں نے ظاہر ہونے والے فتنوں کی بابت پوچھا تو انہوں نے فر مایا: سنو جب تک عمر فاروق صفی ہے ذیدہ ہیں ، وہ ظاہر نہ ہوں گے۔ان فتنوں کا ظہوران کے بعد ہوگا۔

﴿ احمد بیبی ،طبرانی ﴾ حضرت ابوذ رضی این سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علی کے عہد نبوت کا ذکر کے اس کی تعمیر و ثناء کی ۔ اس کے بعد حضرت عمر صفی ایک ہے کہ دخلافت کا ذکر کرے اس کی تعریف و ثنا کی ۔ اس کے بعد فرمایا: جب تمیں سال بورے ہو جا کیں تو جدھرتمہارا جی چاہے جانا کیونکہ اس کے بعد کسی طرف نہیں پھیرا جا سکتا مگر بجز و فجو رہی کی طرف۔

﴿ابن را ہویہ ﴾
حضرت کعب ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے حضرت عمر فاروق ﷺ ہے کہا فتم ہے اس ذات
کی جس کے ہاتھ میں جان ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا جاند تمام نہ ہوگا کہ آپ جنت میں داخل ہوجا کیں گے اور میں
آپ کی بابت کتاب اللہ میں لکھا یا تا ہوں کہ آپ جہنم کے ایک دروازے پر ہیں اورلوگوں کو جہنم میں گرنے
سے روک رہے ہیں، جب آپ وفات یا کیں گے تولوگ جہنم میں قیامت تک گرتے رہیں گے۔

﴿ ابن سعد ﴾ حضرت مظعون فَقَطِّبُهُ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون فَقِطِّبُهُ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللّه اللّه سے سنا ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق فقطُ کہ کی بابت فر مایا کہ حضرت عمر فقطُ کہ فتنوں کی رکاوٹ ہیں۔ جب تک بیتم میں موجود وزندہ رہیں گے۔ اس وقت تک تمہارے اور فتنوں کے درمیان دروازہ مضبوطی سے بندرہے گا۔

﴿ بزار،طبرانی،ابونعیم ﴾ حضرت ابوذر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا جمہیں فتنوں کا ہرگز سامنا نہ کرنا پڑے گا، جب تک حضرت عمر ﷺ میں موجود ہیں۔ حضرت ثوبان ﷺ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: جس وقت میری امت میں تکوار رکھ دی جائے گی ، پھروہ تکوار قیامت تک ان سے نہ اٹھے گی۔ (یعنی امت برابر کی جاتی رہے گی۔)

﴿ ملم ﴾

قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا:

حفرت ابوموی اشعری رفتہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: قیامت سے پہلے ہرج واقع ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا، ہرج کیا ہے؟ فرمایا: بید آل مشرکوں کانہیں ہوگا، مسلمان ایک دوسرے کوئل کریں گے۔

﴿ سِيقٌ ﴾

حفرت کرز بن علقمہ تھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرماًیا: فتنے اس طرح واقع ہوں گے۔ جس طرح شبنم گرتی ہے اورتم میں اس وقت سانپ بن جاؤگے اورایک دوسرے کی گردن مارو گے۔ زہری رحمالیہ نے فرمایا: کالا سانپ جب ڈسنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس طرح کھڑا ہوجا تا ہے اورانہوں نے اپناہاتھ کھڑا کر کے بتایا اس کے بعدوہ ڈستا ہے۔

﴿ احمد ، بيهيقي ، بزار ، طبراني ، ابونعيم ﴾

حفزت خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ مجھے سے حضور نبی کریم میلائیے نے فرمایا: عنقریب حادثات، فتنے،فرقے اوراختلاف واقع ہوں گےاگرتم قدرت رکھو کہ مقتول ہوجاؤ تو مقتول ہوجانا قاتل نہ بنتا۔

﴿ احمد، بزار،طبرانی، حاکم ﴾

حضرت عمرو بن حمق صفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا فتنے واقع ہوں گے ۔ حضرت ابن الحمق صفی اللہ علیہ موں گے ۔ حضرت ابن الحمق صفی اللہ علیہ کہا: اسی بنا پر مصر میں تمہارے پاس آیا ہوں۔

﴿ طِبرانی ، حاکم ﴾

# چار فتنے رونما ہو نگے:

حضرت عمران بن حصین حفیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فر مایا :عنقریب علی رفتے روئی ہوگا کہ " عار فتنے رونما ہوں گے۔ پہلا فتنہ یہ ہے کہ اس میں خون بہانے کوحلال جانیں گے اور دوسرا فتنہ یہ ہوگا کہ " اس میں خونریزی اور مال کوحلال سمجھا جائے گا اور تیسرا فتنہ یہ ہوگا کہ اس میں خونریزی اور مال وفروج (شرمگاہ) کوحلال سمجھا جائے گا۔

﴿ اس روایت میں چوتھے فتنے کا ذکر نہیں ہے ممکن ہے کہ چوتھا فتنہ تا تار کا ہوجنہوں نے آخری خلفاءعباسیہ کوتل کیا۔)واللہ اللہ علیہ بمرا درسول اللہ علیہ ۔

ظفاءعباسیہ کوتل کیا۔)واللہ اعلم بمرا درسول اللہ علیہ ۔

﴿ طبرانی ﴾

## حضرت ابوالدردار ﷺ کی وفات کی خبر دینا:

حضرت ابوالدردار فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ ہے۔ حضور علیہ بہت سے لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہوجا کیں گے۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا ٹھیک سنا ہے، مگرتم ان میں سے نہیں ہو، چنانچہ حضرت ابوالدرداء حفولیہ ، حضرت عثمان حقی ہے کہ شہادت سے پہلے فوت ہو گئے۔

﴿ بيهِ عَلَى ،ابونعيم ﴾

حضرت بزید بن ابوصبیب صفی است ہے روایت ہے کہ دوآ دمی بالشت بھرزمین پر جھکڑتے ہوئے مطرت ابوالدرداء صفی اللہ علیہ کے راس وقت ابوالدرداء صفی اللہ علیہ کے رسول اللہ علیہ کے سامے کہ آپ نے رسول اللہ علیہ کہ است کے سامے کہ آپ نے فرمایا جب تم الی زمین پر ہو جہاں دوآ دمی بالشت بھرزمین پر جھکڑر ہے ہوں تو تم وہاں سے نکل جانا، چنانچہ حضرت ابوالدرداء صفی انتہام کی طرف چلے گئے۔

﴿ طيالي ﴾

#### محد بن مسلمه فظائف بارے میں فرمان نبوی:

حضرت حذیفہ صفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ہرآ دمی کو فتنے میں مبتلا ہونے کا خوف رکھتا ہوں سوائے محمہ بن مسلمہ صفی ہے کہ کہ میں نے رسول اللہ اللہ اللہ سے کہ آپ نے فر مایا: محمہ بن مسلمہ صفی ہی کہ انہ ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم محمہ بن صلبیعہ صفی ہے کہا: ہم مدینہ منورہ آئے تو ہم نے ایک خیمہ میں حضرت محمہ بن صلبیعہ انصاری صفی ہم موجود ہیں۔ میں نے ایک خیمہ میں حضرت محمہ بن مسلمہ انصاری صفی ہم موجود ہیں۔ میں نے ایک خیمہ میں کسی آبادی میں اس وقت نہ رہوں گا جب تک کہ مسلمانوں کے درمیان سے یہ فتنہ وفساد دور نہ ہو جائے۔

﴿ ابودا وُ د ، حاكم ، بيهيق ﴾

حضرت محمد بن مسلمہ طفی اللہ سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ ہے نے فر مایا جب لوگوں کو دیکھو کہ وہ بنیا دی غرض سے خونریزی کر رہے ہیں تو تم اپنی تلوار لے کرحرہ میں بڑے پھر کے پاس جانا اور تلوار کواس پر اتنا مارنا کہ وہ ٹوٹ جائے اور اسکے بعد اپنے گھر آکر بیٹھ جانا یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی خطاکار ہاتھ آئے یا پورا ہونے والا خدا کا تھم آئے ، تو میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ نے مجھے تھم دیا تھا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت محمد بن مسلمہ طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے نے مجھے تلوار عطا کر کے فرمایا کہ اس سے خداکی راہ میں جہاد کروجب تک کہتم دیکھو کہ مسلمانوں کے دوگروہ باہم الرین اس وقت تم اپنی تلوار کو پھر پر مارنا یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جائے اور اپنی زبان و ہاتھ کورو کے رہنا، جب تک کہ پورا ہونے والا خدا کا تھم یا خطاکار ہاتھ تمہارے پاس آئے، چنانچہ جب حضرت

عثمان طبطہ: شہید ہوئے اورمسلمانوں میں وہ سب کچھ ہوا جو ہوا تو وہ ایک پھر کے پاس گئے اور اپنی تکواراس پر ماری یہاں تک کہ وہ ٹوٹ گئی۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### جنگ جمل وصفین ونهروان کی خبر دینا:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے بعض امہات المومنین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہنسیں۔اس پر نبی کریم علی ہے نے فر مایا: المومنین کے خروج کا ذکر کیا تو حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہنسیں۔اس پر نبی کریم علی ہے اللہ کے فر مایا: اے حمیرارضی اللہ عنہا! دھیان رکھناتم ان میں سے نہ ہونا۔اس کے بعد حضرت علی ہے ہے کہ کی طرف متوجہ کر فر مایا اگر تمہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے تو ان کے ساتھ نرمی برتنا۔

﴿ حاكم ، يبيقى ﴾

حضرت قیس کے جات ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ام المونین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بنی عامر کے ہاں پہنچیں تو ان پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا اس منزل کا کیانام ہے؟ بتایا کہ اس جگہ کا نام حواب ہے۔ انہوں نے کہا: میرا خیال ہے کہ میں واپس چلی جاؤں۔ حضرت زبیر کھا ہے کہ میں واپس جلی جاؤں۔ حضرت زبیر کھا ہے کہ میں واپس جلی جاؤں۔ حضرت زبیر کھا ہے کہ میں واپس جلی ہوئی کرا دے کہ ہوں کے واپس جلکہ آگے بڑھئے لوگ آپ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالی ان کے درمیان صلح کرا دے گا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی زوجہ اس وقت کیا کرے گی جب حواب کے کتے اس پر بھونکیں گے۔

﴿ احمد ، ابويعلى ، بزار ، حاكم ، بيهيق ، ابونعيم ﴾

حضرت ابن عباس ضفی ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے فرمایا: تم میں سے ایک عورت سرخ رنگ کے زیادہ بالوں والے اونٹ پر سوار ہوکر نکلے گی، یہاں تک کہ کہ حواب کے کتے ہوئکیں گے اورا سکے جاروں طرف متقولوں کا ڈھیر ہوگا پھر قریب ہوگا کہ ہلاک ہوجائے مگر نجات پائے گی۔ بھونکیں گے اورا سکے جاروں طرف متقولوں کا ڈھیر ہوگا پھر قریب ہوگا کہ ہلاک ہوجائے مگر نجات پائے گ

حضرت حذیفہ ظی اللہ علی ہے۔ کہ ان سے کسی نے عرض کیا: آپ نے رسول اللہ علی ہے۔ جو حدیثیں منی ہیں ہمیں بیان فرمائے۔ حضرت حذیفہ طی ہے کہا اگر میں تم سے بیان کروتو تم مجھے سنگسار کر دو گے۔ ہم نے کہا: سبحان اللہ! یہ کیوں کر ہوسکتا ہے؟ حضرت حذیفہ طی ہے کہا اگر میں تم سے مید عدیث بیان کروں کہ تہماری بعض امہات المومنین تم سے جنگ کریں گی اور وہ اشکرتم کو تلوار سے قتل کردے گا تو تم میری تقمد بی نہ کرو گے۔ لوگوں نے عرض کیا: سبحان اللہ

کون ہے وہ جوتمہاری بات کی تصدیق نہ کرے گا۔انہوں نے کہا: وہ الحمراءاونٹ پرسوار ہوکرتم پرحملہ کریں گی جنہیں اہل کشکرز بردی لے کر آئیں گے۔

ابیمقی رطبیعتی رطبیعتی رطبیانی خفر مایا: حفرت حذیفه طبیعی اس واقعه کی خبر دی حالانکه وه حفرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی روانگی سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔)

﴿ حاكم ، بيهقي ، ابونعيم ﴾

حضرت ابوبکرہ ضفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ایک ایسی قوم خروج کرے گی جو ہلاک ہوگی اور وہ فلال پائے گی ان کی قائد ایک عورت ہوگی، ان کی قائد عورت جنت میں داخل ہوگی۔

﴿ يزار، يبعِي ﴾

حضرت ابورافع ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی ﷺ من خوایا: عنقریب تمہارے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان ایک واقعہ ہوگا لہذا جب اس واقعہ کا ظہور ہو، تو ان کوامن کی جگہ واپس کر دینا۔

﴿ احمد، برار،طبرانی ﴾

حضرت ابوالاسود ظرفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت زبیر ظرفی کا ارادہ کررہے تھے تو اس وقت میں موجود تھا۔ حضرت علی ظرفی کا ارادہ کررہے تھے تو اس وقت میں موجود تھا۔ حضرت علی ظرفی کہ نے حضرت زبیر ضرفی کا ارادہ کر کہا کہتم نے رسول اللہ علی ہے ہے۔ انہیں سنا ہے کہ حضور نبی کریم علی نے اللہ تعلیقے سے نہیں سنا ہے کہ حضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: تم علی ضرفی کہا: مجھے تو یا ونہیں نے فرمایا: تم علی ضرفی کہا: مجھے تو یا ونہیں ہے اس کے بعد حضرت زبیر ضرفی کہا: مجھے تو یا ونہیں ہے اس کے بعد حضرت زبیر ضرفی کو گئے۔

﴿ حاكم بيهي ﴾

حضرت ابوجروہ مازنی ضفی اللہ تعالیٰ کو حضرت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضرت علی صفی کو حضرت را در صفی اللہ علیہ کو حضرت را بیر صفی اللہ تعالیٰ کی قشم دیتے ہیں کیا تم نے رسول اللہ علیہ ہوگے، انہوں آپ نے فر مایا کہ تم علی صفی ہوگے، انہوں اللہ علیہ تم ان کے بارے میں ظالم ہو گے، انہوں نے کہا: ہاں میں نے سنا ہے مگر میں بھول گیا تھا۔

﴿ ابویعلیٰ ، حاکم ، بیمِقی ، ابوقعیم ﴾

حضرت قیس منظیم سے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی منظیم نے حضرت زبیر منطق اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اورتم سے رسول اللہ علیہ اورتم در بار رسالت میں موجود تھے اورتم سے رسول اللہ علیہ نے فر مایا: کیا علی منطق کے ہے۔ میں کون می چیز مانع ہے؟ اس پر حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: سنو! تم ان پر خروج کرو گے اوران سے جنگ کرو گے۔ درآ ل حالیہ تم ظالم ہوگے۔ یہن کر حضرت زبیر منطق کو ایس بلٹ گئے۔

€ d b >>

حضرت عبدالسلام فلی الله تعالی کوشتم و بتا ہوں نے کہا کہ حضرت علی فلی الله تعلیم حضرت رہیں فلی الله تعلیم حضرت رہیں فلی الله تعلیم حضرت رہیں فلی الله تعلیم الله تعالی کی قتم و بتا ہوں کہ تم نے رسول الله علی الله تعلیم فلی الله تعلیم فلی فلی الله تعلیم فلی فلی الله تعلیم فلی فلی الله تعلیم فلی تعلیم ان کے معاصلے میں ظالم ہوگے۔اس کے بعد علی فلی الله تعلیم کو مایا : تم پر فتح حاصل ہوگی۔حضرت زبیر فلی الله تعلیم کہا: یقیناً میں نے بیسنا اب میں ہرگزتم سے جنگ نہیں کروں گا۔

﴿ ابولیم ﴾

#### جنگ صفین:

حضرت ابوہریرہ ظفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: بنی اسرائیل میں اختلاف واقع ہوا تو وہ ہمیشہ اپنے اختلافات میں پڑے رہے، یہاں تک کہانہوں نے دو ٹالث مقرر کیے۔ یہ ٹالث خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بن گئے اور اس امت میں بھی اختلاف واقع ہوگا اور وہ اختلاف ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہاں تک کہ وہ دو تھم بھیجیں گے جو کہ دونوں گمراہ ہول گے اور جوان کی پیروی کرے گا وہ بھی گمراہ ہوگا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حفرت ابوموی اشعری صفی است میں دوایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: اس میں دو حکم ہوں گے اور وہ دونوں گراہ ہوں گے اور جو ان کی پیروی کرے گا۔ وہ بھی گمراہ ہوگا۔ سوید بن غفلہ نے کہا بیس کر میں نے کہا: اے ابوموی صفی اللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں کہ سوید بن غفلہ نے کہا بیس کر میں نے کہا: اے ابوموی صفی اللہ کی شم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا رسول اللہ علی ہوئے نے اس فرمان سے تہمیں مراد نہیں لیا تھا اور فرمایا تھا کہ اے موی صفی اور بیٹھا ہوا تم میں فتنہ رونما ہوگا اور جیٹا ہوا تم میں فتنہ رونما ہوگا اور کھڑا ہونے والے تم چلنے والوں سے بہتر ہوگا تو رسول اللہ علیہ نے اس ارشاد کھڑوں سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والے تم چلنے والوں سے بہتر ہوگا تو رسول اللہ علیہ نے اس ارشاد میں تمہیں خاص نہیں کیا اور آ دمیوں کو عام نہیں فرمایا تھا۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت حارث رالیہ ایستانے ہے۔ انہوں نے کہا: میں حضرت علی طفی ہے کہا تھے۔ انہوں نے کہا: میں حضرت علی طفی ہے کہ ساتھ صفین میں تھا۔ اس اونٹ پرسوار اور بوجھ تھا تو وہ اونٹ اپنے سوار اور بوجھ کو گرا کر صفول کو چیرتا ہوا حضرت علی طفی ہے آ کے کھڑا ہوگیا اور اس نے اپنا ہونٹ حضرت علی طفی ہے تھا۔ کے کھڑا ہوگیا اور اس نے اپنا ہونٹ حضرت علی طفی ہے نے فر مایا: طفی ہے کہ درمیان رکھ دیا اور اس نے جبڑے کو ہلانے لگا بیدد مکھ کر حضرت علی طفی ہے نے فر مایا: خدا کی قشم! بیدوہ علامت ہے جو میرے اور رسول اللہ علیہ کے درمیان ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

## قرآن کی تاویل پر جنگ کرنے والا:

حضرت ابوسعید ظرفی ان سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔آپ
کی تعلین مبارک ٹوٹ گئی، تو حضرت علی ظرفی ہے چھے رہ کراسے سینے لگے پھر کچھ دور چل کر فر مایا تم میں سے
ایک شخص وہ ہے جو قرآن کی تاویل پر جنگ کرے گا جس طرح کہ میں اس کی تنزیل پر جنگ کرتا ہوں۔
حضرت ابو بکر صدیق طرفی ہے نے عرض کیا: کیا وہ میں ہوں؟ فر مایا: نہیں۔حضرت عمر طرفی ہے نے عرض کیا: یا
رسول اللہ علیہ ایس ہوں؟ فر مایا: نہیں ،کیکن وہ خص نعلین مبارک کو سینے والا شخص ہے یعنی حضرت علی طرفی ہے۔
﴿ حاکم ، یہی ﴾

حضرت ابوابوب ضغیطهٔ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے حضرت علی ضغیطهٔ

کوعہر شکنوں ، ظالموں اور دین سے نکل جانے والوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔

4000

اس کی مثل حضرت ابن مسعود طَفِیجانه نے اور حضرت علی طَفِیجانه سے بلفظ'' مجھے حکم دیا گیا'' اور بلفظ كە' جمچە سے رسول اللەغلىك نے عہدلیا ہے۔''

﴿ طبرانی اوسط ﴾

اے علی! اُمت تم سے بیوفائی کرے گی:

حضرت علی المرتضٰی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علقہ نے مجھ سے جوعہد کیے ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ آپ کے بعد امت میرے ساتھ بے وفائی کرے گی۔

﴿ ابویعلیٰ، حاکم ، ابونعیم ﴾

حضرت ابن عباس طَقِطَةُ الله سے روایت ہے کہ نبی کریم عَلَقْتُ نے حضرت علی طَقِطَةُ اسے فر مایا: سنو! میرے بعد تمہیں بڑی تکلیفیں پہنچیں گی انہوں نے عرض کیا: کیا اپنے دین کی سلامتی میں بیٹکیفیں پہنچیں گى:فرمايامال\_

﴿ ابويعليٰ، حاكم'', صحيح''﴾

حضرت ابوالاسود دیلمی رخمینی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ حضرت علی ﷺ کے پاس آئے۔اس وفت حضرت علی صفی اپنی رکاب میں پاؤں رکھا ہوا تھا۔انہوں نے کہا: آپ عراق نہ جائے کیونکہ وہاں آپ کوتلواروں کی نوکوں سے تکلیفیں پہنچیں گی۔ بین کرحضرت علی حفظہ نے کہا: خدا کی قتم! رسول اللہ علیہ نے تم سے پہلے مجھے اس کی خبر دیدی ہے۔

﴿ حميدي، ابن عمر، بزار، ابويعلى، ابن حبان، حاكم، ابونعيم ﴾

حضرت على المرتضى فظی الله علی الله الله علی الله عنقریب فتنے اٹھیں گے اورلوگتم سے فیصلہ جا ہیں گے میں نے عرض کیا: اس وقت میرے لیے کیا تھم ہے؟ فرمایا:تم كتاب الهي سے فيصله دينا۔ ﴿ ابونعیم ﴾

#### سات فتنول سے خبر دار ہو:

حضرت ابن مسعود ضغیانه ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے ہم سے فر مایا: میں تم کو سات فتنوں سے خبر دار کرتا ہوں۔ایک فتنہ مدینہ منورہ سے رونما ہوگا۔ (۲) فتنہ مکہ مکرمہ ہے۔ (٣) فتنه يمن سے، (٧) فتنه شام سے، (۵) فتنه شرق سے، (٢) فتنه مغرب سے اور (٧) فتنه طن شام سے اٹھے گا اور وہ فتنہ سفیانی ہوگا۔

€ d b >>

حضرت ابن مسعود ﷺ نے فر مایا:تم میں ہے کچھلوگ تو ان میں سے پہلے فتنے کو یا کیں گے اور اس امت کے کچھلوگ اس کے آخری فتنہ کو یا ئیں گے۔ دلید بن عیاش نے کہا: مدینہ منورہ کا فتنہ حضرت طلحہ اور حصرت زبیر رضی الله عنہم کی جانب سے تھا اور مکہ مکر مہ کا فتنہ ابن زبیر ﷺ کا فتنہ تھا اور شام کا فتنہ بنوامیہ کی جانب سے تھا اور مشرق کا فتنہ بھی انہیں لوگوں کی جانب سے تھا۔

### ٠٢ جرى ميں پيش آنيوالے حوادث كي خبر دينا:

حضرت ابوہریرہ فضی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سناہے کہ آپ نے فر مایا: میری امت قریش کے نوعمروں کے ہاتھوں ہلاک ہوگی۔حضرت ابوہریرہ فضی ہے نے فر مایا: اگرتم جا ہوتو میں ان کے نام بتا سکتا ہوں کہ فلاں کے بیٹے اور فلاں کے بیٹے ہوں گے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابوسعید خدری خواجہ سے روایت ہے۔ میں نے رسول اللہ علقہ سے سنا ہے کہ آپ نے فر مایا: ساٹھ ہجری کے بعدایسے لوگ آئیں گے جونماز کوضاع کریں گے اور شہوات کے پیچھے دوڑیں گے اور قرات کے پیچھے دوڑیں گے اور قریب ہوگا کہ وہ ہلاکت میں پڑیں ،اس کے بعدایسے لوگ آئیں گے جوقر آن مجید پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیجے نہ اتر ہے گا۔

﴿ تَعِيْ ﴾

حضرت شعمی رالٹینلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت علی صفیان ہے واپس تشریف لائے تو فرمایا: اے لوگو! معاویہ صفیان کی امارت کو نہ جانو کیونکہ اگرتم نے حضرت معاویہ صفیان کو کردیا تو تم دیکھوگے کہ سراینے کندھوں سے حظل کی مانندگرتے ہوں گے۔

﴿ يَهِي ﴾

بند صحیح حضرت ابو ہریرہ ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: ساٹھ ہجری کی ابتداء سے اورنو جوانوں کی حکومت سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگواور دنیا فنانہ ہوگی یہاں تک کہ احمق اوراحمق کے بیٹوں کیلئے دنیا ہوگی۔

€18,111 B

حضرت ابوہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے کہ وہ مدینہ منورہ کے بازار میں جارہے تھے اور دعاکرتے جاتے ہے اور اے لوگو! تم امیر معاویہ ظافیہ کی کنیٹی کے بالوں کو جاتے تھے اے خدا! مجھے ساتھواں سن نہ پاوے اور اے لوگو! تم امیر معاویہ ظافیہ کی کنیٹی کے بالوں کو مضبوطی سے تھا ہے رہو، خداتم پررحم کرے۔اے اللہ! مجھے نوعمروں کی امارت نہ پاوے۔
﴿ بیہی ﴾

یزید عین کے بارے میں خبر نبوی:

حضرت عبیدہ بن الجراح ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: یہ دین ہمیشہ معتدل اور عدل وانصاف پر قائم رہے گا البتہ بنی امیہ کا ایک آ دمی جس کا نام پزید ہے اس میں رخنہ ڈالے گا۔

﴿ ابن ابی شیبه، ابولیعلیٰ، ابوقعیم ﴾

حضرت معاذبن جبل صفح کے سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے خرمایا: تم پر اندھیری رات کے مکڑے کی مانند فتنے آئے جب ایک رسول گیا دوسرا رسول آگیا اور نبوت منسوخ ہوگئ اور بادشاہت آگئے۔ اے معاذ صفح کہ ایا درکھواور گنو، پھر جب پانچے تک پہنچے تو فرمایا: بزید اللہ تعالیٰ بزید میں برکت نہ دے، اس کے بعد آپ کے چشمان مبارک سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا: مجھے امام حسین صفح کی شہادت کی خبر دی گئی اور ان کے مقتل کی مٹی لائی گئی ہے اور مجھے ان کے قاتل کی خبر دی گئی ۔ اس کے بعد جب شاردی تک پنچی تو فرمایا: ولید ۔ یہ فرعون کا نام ہے ۔ وہ اسلامی شریعت کا ڈھانے والا ہوگا۔ اس کی جب شاردی تک پنچی تو فرمایا: ولید ۔ یہ فرعون کا نام ہے ۔ وہ اسلامی شریعت کا ڈھانے والا ہوگا۔ اس کی اہل بیت کا ایک آدمی اس کا خون بہائے گا۔

﴿ ابونعیم ﴾

### امانت غنيمت اور صدقه تاوان بن جائے گا:

حفرت ابوہریرہ ظرفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اہل عرب پرافسوں ہے کہ ساٹھ ہجری کی بربادی قریب آگئ ہے۔ اس وقت امانت غنیمت بن جائے گی اور صدقہ تا وان ہوجائے گی اور گواہی جان بہچان کے ساتھ ہوگی اور خواہشات پر فیصلے ہوں گے۔

4/6/

# مدینہ کے عالم سے براعالم سی کونہ یا ئیں گے:

حضرت ابوہریرہ ظرفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: عنقریب لوگ اونٹوں کا جگر میں اور دور دراز کا سفر کریں گے مگر مدینه منورہ کے عالم سے زیادہ عالم کسی کونہ پائیں لوگ اونٹوں کا جگر میں انس خلی ہے۔ کہا: ہمارا خیال ہے کہ وہ عالم حضرت امام مالک بن انس خلی ہیں۔

قريش كاعالم شافعي:

حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ فی فر مایا: قریش کو گالی نہ دو، کیونکہ ان کا ایک عالم زمین کوعلم سے بھر دے گا۔

امام احمد رخمینی وغیرہ نے فرمایا: بیہ عالم قریش حضرت امام شافعی رخمینی ہیں۔اس لیے کہ جوعلم روئے زمین پرامام شافعی رخمینی سے پھیلا ہے،کسی قریش صحابی عالم وغیرہ کے علم سے نہیں پھیلا ہے۔ ﴿ طیالی بیبیق المعرفہ ﴾

## زیدبن صوحان اور جندب دو این کے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت علی صفی این جواس سے خوش میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی فیر مایا: جواس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایسے کہ وہ زید ہوتا ہے کہ وہ ایسے کہ وہ زید بن صوحان طفی کو دیکھے۔

﴿ ابويعليٰ ، ابن منده ، بيهق ﴾

حضرت بریدہ صفحہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ فیے نے اپنے صحابہ کو لے جا رہے تھے اور آپ فرمارے تھے:

حضرت جندب رفیق کتنا عجیب جندب ہے اور زید کتنا اقطع خیر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا تو فر مایا۔ سنو! جندب ایک ضرب ایسی لگائے گا کہ وہ اس ضرب میں ایک امت ہوگا اور زید میری امت کا ایسا شخص ہے جس کا ہاتھ اس کے پورے جسم سے ایک عرصہ پہلے جنت میں جائے گا چنا نچہ ولید بن عقبہ حضرت عثمان صفائی کی طرف سے کوفہ میں والی مقرر ہوا تو اس نے ایک شخص کو بٹھا یا جو جادو کرتا اور لوگوں کو زندہ و مردہ کرتا تھا، اس وقت حضرت جندب صفائی ان تو اس کے ساتھ آئے اور جادو گرکی گردن اڑا کر فر مایا: اب اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھا اور حضرت زید بن صوحان ساتھ آئے اور جادو گرکی گردن اڑا کر فر مایا: اب اپنے آپ کو زندہ کر کے دکھا اور حضرت زید بن صوحان صفائی کھی کا واقعہ بیرے کہ جنگ قادسیہ میں ان کا ہاتھ قطع ہوگیا اور خود جنگ جمل میں شہید ہوئے تھے۔

﴿ ابن عسا کر رائی تھا ہے نے اسے حضرت علی صفائی میں شہید ہوئے اللہ عنہم سے بطریق اور مجاز مرسلاً روایت کی ہے۔ )

﴿ ابن منده ، ابن عساكر ﴾

حضرت المجلح حضرت عبید بن لاحق رحمة الله علیه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیه والہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ ایک شخص اثر اور وہ لشکر کو لے کر چلا اور جزیر هتا جاتا تھا۔ اس کے بعد دوسر اشخص اثر ا۔ اس وقت رسول الله صلی الله علیه والہ وسلم اپنے صحابہ رضی الله عنہم کی غم خواری کیلئے تشریف لائے اور اثر کرفر مانے لگے۔

حضرت جندب ضفی کتنا عجیب جندب ہو کر دریافت کیا کہ کتنا اقطع خیر ہے۔اس کے بعد آپ سوار ہو گئے اور صحابہ نے آپ کے نز دیک ہوکر دریافت کیا کہ آپ نے ان دونوں کے بارے بعد آپ سوار ہو گئے اور صحابہ نے آپ کے نز دیک ہوکر دریافت کیا کہ آپ نے ان دونوں کے بارے بیس کیا فرمایا ہے؟ آپ علی نے فرمایا: یہ دونوں اس امت میں ایسے ہوں گے کہ ایک نو تکوار کی ایس ضرب لگائے گا جس سے حق و باطل جدا ہو جائے گا اور دوسراا پنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں کتائے گا پھر اللہ تعالیٰ آخر میں اس کے جسم کواس کے پہلے جز و کے ساتھ بھیجے گا۔

ا جلح رحمة الله عليه نے بيان كيا كہ جندب ظافائه كا حال تو بيہ ہوا كہ انہوں نے حضرت وليد بن عقبہ كے پاس ایک جادوگر کونل كيا اور زيد ظافائه كا واقعہ بيہ ہے كہ ان كا ہاتھ يوم جلولا ميں قطع ہوا ، اور وہ خود يوم الجمل كوشہيد ہوئے۔

ا اجلیح رحمیة علیه کی صحابت مختلف فیہ ہے۔ آیا انہیں صحبت حاصل ہوئی یانہیں۔ ابن حجر رحمیة علیہ نے اسکونز جیح دی ہے کہ اجلیح رحمیة علیہ نے اسکونز جیح دی ہے کہ اجلیح رحمیة علیہ نے ز مانہ رسالت تو پایا ہے کیکن انہیں رویت حاصل نہیں ہوئی۔)
﴿ ابن سعد ﴾

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے کہ کوفہ کے ایک گورنر نے جاڈوگر بلایا اور وہ لوگوں کواپنا کرتب دکھا رہا تھا۔ حضرت جندب ﷺ کواطلاع ملی تو وہ اپنی تلوار لے کر چلے جب اسے دیکھا تو ا پنی تلوار کی ایک ضرب لگائی اورلوگ ان کے پاس سے جدا ہو گئے ۔ آپ نے فر مایا: اے لوگو! ڈرو نہیں مجھے صرف جادوگر ہی مارنا تھا۔

466

حضرت حارث اعور رشینی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی ہے نے جن زیدالخیر کا ذکر فرمایا تھا وہ زید بن صوحان طفی ہے سے رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: میرے بعد تابعین میں سے ایک شخص ہوگا اور وہ زید الخیر ہے۔ وہ اپ جسم کا ایک حصہ بیس سال پہلے جنت کی طرف بھیج گا چنا نچہ ان کا بایاں ہاتھ نہا وند میں قطع ہوا۔ اس کے بعد وہ بیس سال زندہ رہ، پھر حضرت علی طفی ہے کہ سامنے یوم ایک شہید ہوئے۔ حضرت زید بن صوحان طفی ہے نے شہید ہونے سے پہلے فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ کو دکھے رہا ہوں کہ وہ آسان سے فکا ہوا۔ ان کی طرف آنے کا اشارہ کررہا ہے اور میں اس سے ملنے والا ہوں۔ رہا ہوں کہ وہ آسان سے فکا ہوا۔ اور اپن طرف آنے کا اشارہ کررہا ہے اور میں اس سے ملنے والا ہوں۔ ان عساکر پھر ایک کے سامنے وہ این عساکر پھر ایک کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے سامنے کے اس کے اور میں اس سے ملنے والا ہوں۔

## حضرت عمار بن ياسر في المهادت كي خبر دينا:

حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور حفرت ابوقیادہ ظری ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حفرت عمار ظری ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حفرت عمار ظری ہے ہے کہ سے فرمایا جمہیں باغی جماعت شہید کرے گی۔ بیصدیث متواتر ہے اسے دس سے زیادہ صحابیوں نے روایت کیا ہے۔ جبیبا کہ احادیث متواترہ میں میں نے اسے بیان کیا ہے۔

﴿ بخاری مسلم، ﴾

حضرت عمار ﷺ کی کنیز سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمار ﷺ کو سخت ہیاری لاحق ہوئی اوران پر ہے ہوشی طاری ہوگئی پھرانہیں افاقہ ہوا تو دیکھا کہ ہم سب ان کے گر درور ہے ہیں۔ اللہ اس وقت انہوں نے فرمایا: کیا لوگ ڈرر ہے تھے کہ میں اپنے بستر پر مرجاؤں گا مجھے میر ہے حبیب اللہ علیہ فردی ہوگا۔ علیہ نے خبر دی ہے کہ مجھے باغی جماعت قبل کرے گی اور دنیا میں میری آخری غذا یانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔ علیہ نے خبر دی ہے کہ مجھے باغی جماعت قبل کرے گی اور دنیا میں میری آخری غذا یانی ملا ہوا دودھ ہوگا۔ علیہ بھی ،ابونیم ﴾

ابوالبختری رائینیایہ ہے روایت ہے کہ یوم صفین حفر ت ممارین یاسر طفی ہے گاری رودھ کا پیالہ لایا گیا اور اسے د کمھ کر انہوں نے تبسم کیا۔لوگوں نے ان سے پوچھا: اس میں ہننے کی کون می بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: و نیامیں آخری غذا جے تم پوگے وہ دودھ کا شربت ہے۔اس کے بعدوہ آگے بڑھے اور شہید ہوگئے۔ بیروایت حضرت ممار صفی شائد سے دوسری سندول سے بھی مروی ہے۔ بعدوہ آگے بڑھے اور شہید ہوگئے۔ بیروایت حضرت ممار صفی شائدہ سے دوسری سندول سے بھی مروی ہے۔

حضرت حذیفہ صفی اسے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ آپ نے حضرت عمار صفی اللہ علی ملا دودھ کا گھونٹ ہوگا۔ عمار صفی اسے فرمایا: تم کو باغی گروہ قبل کرے گا اور دنیا میں تمہارا آخری رزق پانی ملا دودھ کا گھونٹ ہوگا۔ ﴿ حاکم''صبح'' ﴾

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: اے الله! تو نے قریش کو حضرت عمار ﷺ پر برا پیختہ کیا ہے۔ حضرت عمار

ﷺ کا قاتل اوران کا سامان لوٹے والاجہنمی ہے۔

﴿ احْمِهِ ، طبرانی ، حاکم ﴾

حفرت ہذیل ظرفیہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ تشریف لائے تو لوگوں نے عرض کیا: حضرت عمار ظرفیہ پر جیت گر گئی ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ آپ نے فر مایا: حضرت عمار ظرفیہ فوت نہیں ہوئے ہیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

## اہل حرہ کے تل کی خبر:

حضرت ایوب بشیر معاوی رانشی ایست روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے ایک سفر میں تشریف لے حلے اور جب حرہ زبرہ میں پنچے تو آپ نے گھر کر ''انا لله و انا الیه د اجعون'' پڑھا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی وجہ دریافت کیا تو فر مایا: میرے صحابہ کے اچھے اچھے حضرات اس حرہ میں فتل کیے جائیں گے۔ بیرحدیث مرسل ہے۔

بیہ قی رطنتی سے فرمایا کہ حضرِت ابن عباس کھی ہے ایک آیۃ کریمہ کی تفسیر میں جو وار د ہوا ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کے بعد بیہ قی رطنتی این عباس کھی ہے ۔ اس کی تائید کرتا ہے۔ اس کی تائید کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: اس آیت کی تاویل ساٹھ ہجری کے آغاز میں رونما ہوگی۔وہ آیت بہے:

وَ لَوُدُ خِلَتُ عَلَيْهِمُ مِن اَقُطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُو الْفِتْنَةَ لَا 'تَوُهَا الايه

﴿ سورهُ الاحزابِ ﴾

حضرت ابن عباس طَفِیْ اُن نے ''اٰ تَوَ هَا'' کے معنی ''عَطَوُ هَا'' سے کیے ہیں اور اس سے بیتا ویل فرمائی کہ بنی حارثہ نے اہل شام کو مدینہ میں داخل کیا۔

يوم حره تين سوصحابه اورسات سوحفاظ شهيد موت:

حضرت حسن رحمات میں ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا حرہ کا دن آیا تو اہل مدینہ یہاں تک قتل کیے گئے کہ قریب تھا کہان میں سے کوئی زندہ نہ بچے۔

﴿ يَعِيْ ﴾

حضرت ما لک بن انس طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یوم حرہ سات سوحافظ قرآن شہید کیے گئے جن میں تین سوسحالی تھے۔ بیدواقعہ یزید کی حکومت میں ہوا۔ بیبقی نے مغیرہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ کو تین دن تک لٹوایا اور ایک ہزار باکرہ (یعنی کنواری) لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی۔

﴿ تَبِيقٌ ﴾

حضرت لیٹ بن سعد ﷺ سے روایت ہے کہ حرہ کا واقعہ بدھ کے دن ستائیس ماہ ذکی الحجہ ۱۳ ہجری کورونما ہوا۔

## ان شهدا کی خبردینا جومقام عذراء مین ظلماً شهید کیے گئے:

حضرت ابوالاسود حفظ الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ حفظ محضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا: اہل عذراء کے حجراوران کے اصحاب کوئل کرنے پرکس بات نے تہ ہیں برا چیختہ کیا؟ امیر معاویہ حفظ ان کہا: میں نے ان کے قتل میں امت کی اصلاح اوران کوزندہ حجوڑنے میں امت کا فساد دیکھا۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: عذراء میں ایسے لوگ قبل کیے جائیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالی اور تمام آسان والے غضب میں آجائیں گے۔ بیر حدیث مرسل ہے۔

﴿ تاریخ یعقوب بن سفیان ، پہنی ، ابن عساکر ﴾ حضرت علی المرتضی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے اہل عراق سے فرمایا : تمہیں سے سات آ دمی عذراء میں ایسے قتل کیے جائیں گے جن کی مثال اصحاب اخدود (کھائی) کی سی ہے چنانچہ ججراور ان کے اصحاب قتل کیے گئے۔

﴿ بيهِ فِي ، ابن عساكر ﴾

حضرت زیاد بن سمیہ نے منبر پر کھڑے ہوکر حضرت علی المرتضی طرفیا کا ذکر کیا تو ججرنے ایک مٹھی کنگریاں لے کراس کو ماریں۔ اس کے گرد کے لوگوں نے زیاد پر کنگریاں پھینکیں۔ اس پر زیاد نے امیر معاویہ طرفی کھی کنگریاں ماریں۔ امیر معاویہ طرفی نے کچھ نے امیر معاویہ طرفی کے کھی کو اس کے مقابلہ کریں تو جمر طرفی کے ان سے عذراء میں مقابلہ کیا اوران لوگوں نے جمر طرفی کے کہ خرص نے کہ مرفعی مربع کے کہ ان کے منا ہوگا۔

﴿ ابونعیم ﴾

### اسلام میں پہلاسرجوکاٹ کربھیجا گیا:

#### حضرت زید بن ارقم ظافی کے نابینا ہونے کی خبر دینا:

حضرت زید بن ارقم هی بیمار پری کیلئے تشریف لائے اور آپ نے ان کی بیمار پری کیلئے کے ان کے پاس ان کی بیمار پری کیلئے تشریف لائے اور آپ نے ان سے فر مایا: اس بیماری کا تمہیں اندیشہ بیس ہے کین اس وقت تمہمارا کیا حال ہوگا جب میرے بعد زندہ رہو گے اور تم نابینا ہو جاؤ گے ۔ انہوں نے عرض کیا: اس وقت میں تواب کی امید پرصبر کروں گا ۔ حضور نبی کریم علی ہے فر مایا: اس وقت تم بغیر حساب کے جنت میں جاؤ گے، چنانچہ وہ نبی کریم علی ہوگئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان کی بینائی لوٹا دی چروہ فوت ہوئے۔ کریم علی ہوگئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی ان کی بینائی لوٹا دی چروہ فوت ہوئے۔

#### ان پیشواوُں کی خبر دینا جو بے وقت نمازیں پڑھیں گے:

حضرت ابن مسعود ﷺ سے رایت ہے کہ انہوں نے کہا: رسول الله علیہ نے فر مایا: ممکن ہے تم ایسے لوگوں کو پاؤ جونماز اس کے غیر وقت میں پڑھیں گے لہذاتم ایسے لوگوں کو پاؤ اس وقت کی نماز جسے تم پہچا نتے ہوا پنے گھر میں پڑھ لینا۔ اس کے بعدان کے ساتھ پڑھ لینا اور اسے تم نفل شار کر لینا۔ ﴿ ابن ماجہ بہتی ﴾

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: میرے بعد تنہارے امور کے والی ایسے لوگ ہوں گے جوسنت کے نور کو بجھا دیں گے اور علانیہ بدعت کو رواج دیں گے اور نماز کوایے وقت ہے موخر کر دیں گے۔

﴿ بيهيقي ،ابونعيم ﴾

عبادہ بن صامت ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: ایسے امراء ہوں گے جن کو دنیا مشغول رکھے گی، اور نماز وں کوان سے وقتوں سے موخر کر دیں گے تو ان کے ساتھ نفلی نماز پڑھا کرو۔ (فرائض کو گھروں میں اپنے وقت میں پڑھا کرو)

﴿ ابن ماجه ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رخمینی الی میں کہ بیا مراء بنی امیہ تھے کیونکہ وہ امراء اس عادت میں معروف تھے، یہاں تک کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رخمینی خلیفہ ہوئے تو انہوں نے نمازوں کو ان کے اوقات میں شروع کیا۔

## حیات مبارکه کی شب آخر:

ابن عمر صفی این میر منظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ کی آخری عشاء کی نماز جمیں پڑھائی جب آپ نے سلام پھیراتو کھڑے ہوکر فرمایا: کیاتم لوگ آج کی رات کود کھے رہے ہو، آج کی رات کے صدی کا آغاز ہور ہا ہے۔ آج کا دن روئے زمین پر آج سے سوسال کے اندراندر تم میں سے کوئی شخص زندہ باقی نہ رہے گا۔ حضور نبی کریم علیہ نے اس ارشاد سے قرن کوتمام ہونا مرادلیا۔
میں سے کوئی شخص زندہ باقی نہ رہے گا۔ حضور نبی کریم علیہ نے اس ارشاد سے قرن کوتمام ہونا مرادلیا۔
﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت جابر بن عبداللہ صفح ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علی ہے ۔ سنا ہے۔
آپ نے اپنی رحلت سے ایک ماہ قبل فر مایا تم لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہواس کاعلم تو
اللہ ہی کو ہے مگر میں اللہ تعالیٰ کی قتم کے ساتھ کہتا ہوں کہ پشت زمین پر کوئی سانس لینے والا آج ایسا باقی نہیں ہے جس پرسوسال گزریں۔

مسلم کا کہ میرے سوا کوئی شخص ایبا زندہ نہیں مسلم کا جسلم کے مسلم کا م

ىيانكى قرن زندەرىكا:

#### ىيەبہت جلدمر جائے گا:

حضرت حبیب بن مسلمہ فہری کے اور حضور نبی کریم علیہ کے اور حضور نبی کریم علیہ کے پاس آئے اور حضور نبی کریم علیہ کے اس وقت مدینہ منورہ میں ہی رونق افر وزیحے تاکہ وہ حضور نبی کریم علیہ کے جمال جہاں کو آراکو دیکھیں مگراس کے باپ نے آکر انہیں پکڑلیا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ یوفرزند میرا ہاتھ اور میرا پاؤل ہے اس پر حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ یہ بہت جلد مرجائے گا، چنانچہ وہ اس سال مرگیا۔

﴿ ابن سعد، بغوی، ابوقیم اصحابہ، بیبی ﴾ حضرت ابن ابی ملیکہ را تینیا ہے ۔ روایت ہے کہ حضرت حبیب بن مسلمہ طفی نی کریم علی ہے کہ در بار میں جہاد کرنے کے ارادہ سے مدینہ منورہ آئے مگر ان کے باپ نے ان کو مدینہ منورہ میں پکڑ لیا اور مسلمہ طفی ہے نے کہا: یا نبی اللہ علی اس کے سوامیراکوئی فرزند نہیں ہے۔ یہی میرے مال، میری زمین اور مسلمہ طفی ہے نہاں کا انتظام کرتا ہے اور نبی کریم علی ہے نے ان کواس کے ساتھ واپس کردیا اور فر مایا: ممکن ہے اس سال تم خود مختار ہوجاؤ اور تمہیں کوئی روکنے والانہ رہے، سال تم خود مختار ہوجاؤ اور تمہیں کوئی روکنے والانہ رہے،

لہٰذا اے حبیب ﷺ؛ تم اپنے باپ کے ساتھ چلے جاؤ اور وہ چلے گئے اور مسلمہ ﷺ مال فوت ہو گیااوراسی سال میں حبیب ﷺ، نے جہاد کیا۔

#### حضرت نعمان بن بشير ه المهادت كي خبروينا:

﴿ ابن سعد ﴾

حفرت عبدالملک بن عمیر ظرفی سے روایت ہے۔حفرت بشیر بن سعد ظرفی نعمان بن بشیر فرقی کے اللہ علیہ میں اللہ علیہ کو نبی کریم علیہ کی خدمت میں لائے اورعرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اورعرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے اس فرزند کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔حضور نبی کریم علیہ فی نے فرمایا: کیاتم اس سے راضی نہیں کہ بیاس ورجہ کو پہنچ جس درج پر تم پہنچ ہو۔اس کے بعد وہ شام جائے اورشامی منافق اسے شہید کردے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت مسلمہ بن محارب دی گھیا ہ وغیرہ سے روایت ہے کہ مروان بن تھم کے زمانے میں جب حضرت صحاک دیائے میں جب حضرت ضحاک دی ہے ہما کے جانے کا حضرت ضحاک دی ہما کے بھاگ جانے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ محمل کے گورنر تھے گرانہوں نے مخالفت کی اورانہوں نے ابن زبیر دی ہی ہوگے اوگوں کو دعوت دی اس پر محمل والوں نے انہیں تلاش کر کے ان کا سرتن سے جدا کردیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

## روایت حدیث میں کذب کر نیوالوں کی خبر دینا:

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: آخرز مانے میں میری امت کے ایسے لوگ ہوں گے جوالی حدیثیں بیان کریں گے جن کونہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آباؤ اجداد نے لہٰذاتم ان سے ہوشیار رہواوران سے بچو۔

﴿ملم﴾

حضرت واثلہ بن اسقع ﷺ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ملی اللہ علیہ والّہ وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ابلیس بازاروں میں چکرلگا کر کہتا نہ پھیرے گا کہ مجھے فلال بن فلال نے ایس اور ایس حدیث بیان کی ہے اور حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان آ دمی کی صورت میں لوگوں کے پاس آ کرایس حدیثیں بیان کرے گا جوجھوٹی ہوں گی اورلوگوں میں انتشار پھیل جائے گا۔

﴿ ابن عدى ، بيه قل ﴾ حضرت سفيان ﷺ ہے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس مخص نے بيان کيا جس نے مسجد حنیف میں قصہ گوئی کرتے ،ایک شخص کودیکھا تھا پھر میں نے اسے تلاش کیا تو وہ شیطان تھا۔ ﴿ تاریخ بخاری ، بیہتی ﴾

حضرت عیسی بن ابی فاطمہ فزاری رالیہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد حرام میں بیٹھا ا اپنے شیخ سے حدیث لکھ رہاتھا تو شیخ نے فر مایا: مجھے شیبانی رائیٹ علیہ نے حدیث بیان کی اس پرایک مخص نے کہا: مجھ سے شیبانی رائیٹ علیہ نے حدیث بیان کی ہے۔

شیخ نے کہا کہ انہوں نے حضرت شعمی را الیٹھلیہ سے روایت کی ہے۔اس شخص نے کہا مجھ سے شعمی را الیٹھلیہ نے حدیث بیان کی ہے۔ شیخ نے کہا حارث را الیٹھلیہ نے حدیث بیان کی ہے۔ شیخ نے کہا حارث را الیٹھلیہ سے روایت ہے۔ اس شخص نے کہا: خدا کی قتم اسلم میں نے حارث را الیٹھلیہ کو دیکھا ہے اور میں نے اس سے حدیث نی ہے۔ شیخ نے کہا کہ ملی مقطبی ہیں ہے۔ اس شخص نے کہا: خدا کی قتم ایمیں نے حضرت علی مقطبی کو دیکھا ہے اور میں ان کے ساتھ صفین میں حاضر تھا۔ جب میں اس شخص کی طرف نظر کی اور میں نے آیة الکری پڑھی جب میں نے "و آلا یو گؤ کہ کو خفط کھی ہے۔ اس شخص کی طرف دیھا تو وہ شخص غائب تھا۔

﴿ ابن عدى ، يبهي ﴾

## چوتھی صدی میں لوگوں کے اندر تغیر پیدا ہوگا:

حضرت عمران بن حصین صفیائہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا:
تم میں بہتر لوگ میرے قرن کے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ جوان کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے اور بوران کے متصل ہیں اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے امانت دار نہیں ہوں گے اور بین میں میں طاہر بغیر طلب کے گواہی دیں گے وہ عہد کریں گے مگر وہ عہد پورانہ کریں گے اور ان لوگوں میں سمن طاہر ہوگا یعنی موٹایا ، ستی دکا ہلی پیدا ہوگی۔

﴿ملم﴾

## حضرت سمرہ بن جندب ﷺ کے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ دوایت ہے۔ نبی کریم علی نے ایک سحانی کے گھر میں دس آ دمیوں کی بابت فر مایا تم میں جوسب سے آخر میں مرے گا اسکی موت آگ میں ہے۔ چنانچہ ان میں سے حضرت سے مرہ بن جندب صفی ہے۔ حضرت ابونضر ہ صفی ہے کہا سمرہ صفی ہا ان میں سے آخر میں مرے۔ سمرہ بن جندب صفی ہے۔ حضرت ابونضر ہ صفی ہے کہا سمرہ صفی ہا ان میں سے آخر میں مرے۔ کسی مرہ بن جندب میں اللہ میں ایک کے دوسری سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ دوایت کیا ہے۔ کہا جمعی رحمت ابو ہریرہ صفی ہے۔ دوایت کیا ہے۔ کہا جمعی رحمت ابو ہریرہ صفی ہا ہے۔ کہا جمعی کیا ہے۔ کہا جمعی رحمت ابو ہریرہ صفی ہا ہے۔ کہا جمعی کیا ہے۔ کہا جمعی دوایت کیا ہے کہا تھی دوایت کیا ہے۔ کہا تھی دوایت کیا ہے کہا ہے۔ کہا تھی دوایت کیا ہے کہا تھی دوایت کیا ہے کہا تھی دوایت کیا ہے کہا تھی دوایت کیا ہے۔ کہا تھی دوایت کیا ہے کہا تھی دوایت کیا تھی دوایت کیا ہے کہا تھی دوایت کیا ہے کہا تھی دوایت کیا ہے۔ کہا تھی دوایت کیا تھی دوایت کیا تھی دوایت کیا ہے۔ کہا تھی دوایت کیا تھی دوایت کی تھی دوایت کیا تھی دوایت کی تھی دوایت کیا تھی دوایت کی تھی دوایت کی تھی دوایت کی تھی دوایت کے دوایت کی تھی دوایت کیا تھی دوایت کی تھی تھی دوایت کی تھی تھی دوایت کی تھی

اوس بن خالد رائینیا حضرت ابومخدورہ ظافیہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: میں ،
ابو ہریرہ طفیہ اور حضرت سمرہ طفیہ ایک گھر میں تھے۔ نبی کریم علیہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا:
تم میں جو آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چنانچہ پہلے حضرت ابو ہریرہ طفیہ فوت
ہوئے پھر حضرت ابومخدورہ صفیہ فوت ہوئے ،اس کے بعد حضرت سمرہ صفیہ به

اور عبدالرزاق رائی علیہ نے کہا ہم ہے معمر رائی علیہ نے کہا کہ میں نے ابن طاؤس رائی علیہ وغیرہ سے سنا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علی ہے نے حضرت ابو ہر رہ وظی ہے ، حضرت سمرہ بن جندب وظی ہے اور ایک محف سے فرمایا: تم میں جو آخر میں مرے گا اس کی موت آگ میں ہے چنانچہ جب کوئی شخص سے چا ہتا کہ حضرت ابو ہر رہ وظی ہے کہ سمرہ وظی ہے مرگیا بیہ سنتے ہی وہ بے ہوش ہو جاتے اور چینیں مارنے گئتے ، پھر حضرت ابو ہر رہ وظی ہے سمرہ وظی ہے سے کہ سمرہ وظی ہے کہ سمرہ وظی ہے۔

﴿ ابن سعد، طبرانی ، بیهی ، ابونعیم ﴾

ابن وہب حضرت ابی بزید مدینی رائیٹھایہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: جب حضرت سر وضافی اس مرض میں مبتلا ہوا جس میں وہ مراہے تو وہ شدید سردی پاتا تھا۔ یہاں تک کہاس کیلئے آگ روشن کی گئی اورایک انگیٹھی ان کے بیچھے ایک ان کے بائیس اورایک ان کے وائن کی گئی اورایک ان کے انگیٹھی ان کے بیچھے ایک ان کے بائیس اورایک ان کے دائیس رکھی جاتی تھی گرید چاروں طرف کی آگ ان کو نفع نہ پہنچاتی تھی اور وہ اس سردی میں مرکئے۔ حضرت محمد سیرین رجائیٹھایہ سے روایت ہے کہ حضرت سمرہ صفیقی کوشد بدلرزہ لاحق ہوا اور کسی طرح کری نہ پاتے تھے۔ انہوں نے بڑی دیگ میں پانی بھرنے کا حکم دیا اور اس کے بیچ آگ جلائی گئی اور اس کے اور اس کی بیٹوں نے بڑی دیگ میں بانی کسردی کو پچھیکم کرتی تھی اور وہ اس حالت میں تھے کہ اس کے اور بہیں بٹھایا گیا تو اس کی بھاپ ان کی سردی کو پچھیکم کرتی تھی اور وہ اس حالت میں تھے کہ احیا تک دیگ میں گریڑے اور جل گئے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

# ایک جماعت کے بارے میں فرمایا کہاں میں ایک شخص دوزخی ہے

حفرت رافع بن خدی کے فیا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رجال بن عفوہ خشوع وخضوع و خضوع اور قر اُت قر اَن کے لزوم اور نیکی کرنے میں بہت عجیب تھا۔ ایک دن رسول اللہ علیہ ہارے پاس تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ایک گروہ کی معیت میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: اس گروہ میں ایک محض جہنمی ہے۔ گروہ میں ایک محض جہنمی ہے۔

حضرت ارافع ضفی نے کہا: میں نے تمام لوگوں کو بنظر غائر دیکھا۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ وضرت ابواروی دوی ، حضرت طفیل بن عمرورضی الله عنہم اور رجال بن عفوہ کو بیٹھے دیکھااور میں چیرت و تعجب کے ساتھ انہیں دیکھ رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا ایساشقی بد بخت کون ہوگا؟ غرضیکہ جب رسول الله عبالیة نے رحلت فرمائی اور بنو صنیف پلٹ کے آئے تو میں نے پوچھا کہ رجال بن عفوہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا: وہ فتنہ میں مبتلا ہوگیا اور اس نے مسیلمہ کذاب کے تق میں رسول الله عبالیة کے خلاف گواہی دی کہ رمعاذ الله ) حضور نبی کریم عبالیة مسیلمہ کواپنے بعد میں اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ یہ ن کر میں نے کہا کہ رسول الله عبالیة نے جوفر مایا: وہی حق ہے۔

ابن عسا کرر طنتی علیہ نے کہا: رجال جیم کے ساتھ ہے ایک قول میہ ہے کہ حاء کے ساتھ ہے۔ رجال اس کا لقب تھا اور اس کا نام نہارتھا۔

#### ولیدبن عقبہ کے انجام کی خبردینا:

ولید بن عقبہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الدعلیقہ نے جب مکہ مکر مہ کو فتح فر مایا تو الل مکہ اپنے بچوں کو حضور نبی کریم علیقہ کی خدمت میں لائے اور حضور نبی کریم علیقہ ان کے سروں پر دست اقدس چھیر کران کیلئے دعا فر ماتے۔ چنانچہ میری والدہ مجھے لے کرآپ کے پاس آئی، اس وقت میرے جسم پرفلوق ملا ہوا تھا تو حضور نبی کریم علیقہ نے میرے سر پر ہاتھ نہ پھیرا اور نہ مجھے چھوا۔

میرے جسم پرفلوق ملا ہوا تھا تو حضور نبی کریم علیقہ نے میرے سر پر ہاتھ نہ پھیرا اور نہ مجھے چھوا۔

تیہ بھی را اللہ تعلیہ نے فر مایا: حضور نبی کریم علیقہ نہ پھیرنا اس علم غیب کی وجہ سے تھا جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ولید کے بارے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کو ہرکت عطا فر مانے سے روک دیا، ولید کے حالات کے بارے میں جبکہ وہ حضرت عثان حقیقہ کی طرف سے کوفہ کا گورز تھا خبریں معروف ومشہور ہیں حالات کے بارے میں جبکہ وہ حضرت عثان حقیقہ کی طرف سے کوفہ کا گورز تھا خبریں معروف ومشہور ہیں کہ اس نے شراب بی اور اپنی نماز میں تا خبر کی اور یہ ولیدان اسباب اذبیت کا ایک سبب بھی بنا جو حضرت عثان حقیقہ میں بلوائیوں نے ان کوشہید کر دیا۔

کہ اس نے شراب بی اور اپنی نماز میں تا خبر کی اور یہ ولیدان اسباب اذبیت کا ایک سبب بھی بنا جو حضرت عثان حقیقہ میں بلوائیوں نے ان کوشہید کر دیا۔

ھوام م بیسی کی عثان حقیقہ کی اور میں کے نتیجہ میں بلوائیوں نے ان کوشہید کر دیا۔

## قیس بن مطاعه کے انجام بدکی خبر دینا:

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن رحمیۃ الیہ ہے روایت ہے کہ قیس بن مطاعہ اس حلقہ کی جانب آیا جس میں حضرت سلمان فاری حضرت صہب رومی اور حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہم شے اور اس نے کہا اوس وخزرج کے لوگ تو اس شخص ( یعنی حضور نبی کریم علیہ ہے ) کی مدد پر کھڑے ہیں ان لوگوں کا یہاں کیا کام ہے؟

ابوسلمہ نے کہا: یہن کر حضرت معافر حصور نبی کریم علیہ کھڑے ہوئے اور اسے گریبان سے پکڑ کر نبی کریم علیہ کے کہا تھوں میں لے آئے اور حضور نبی کریم علیہ کو اس کی بکواس کی خبر دی۔ یہن کر حضور نبی کریم علیہ کے عضور میں لے آئے اور حضور نبی کریم علیہ کو اس کی بکواس کی خبر دی۔ یہن کر حضور نبی کریم علیہ کے تو حضور نبی کریم علیہ کے اور اللہ تعالی کی حدوث مایا: اے لوگ اور اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا: اے لوگ ا

'' بے شک رب ایک ہی رب ہے اور باپ ایک ہی باپ ہے اور دین ایک ہی دین ہے اور عربیت تمہارا باپ نہیں ہے اور نہ تمہاری مال ہے وہ تو ایک زبان ہے للمذا جو عربی بولتا ہے عربی ہے۔''

حضرت معاذبین جبل فظی اسے پکڑے ہوئے اور اپنی تکوار کھنچے ہوئے کھڑے تھے۔انہوں نے عضرت معاذبین جبل فظی اسے پکڑے ہوئے اور اپنی تکوار کھنچے ہوئے کھڑے تھے۔انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ علی اس منافق کے بارے میں کیا تھم ہے؟ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا: اسے جہنم کی طرف چھوڑ دو۔ابوسلمہ فظی نے کہا: وہ محض مرتدین میں سے ہوگیا اور ارتداد کی بنا پرانے قبل کیا گیا۔
﴿ خطیب راوۃ مالک ﴾

## حضرت ابن عباس فظاء کے حال کی خبر دینا:

حفرت عباس بن عبدالمطلب فلوائه سے روایت ہے۔ انہوں نے اپ فرزند حفرت عبداللہ فلائه کوکی ضرورت سے رسول اللہ علی ہے پاس بھیجا تو انہوں نے کسی محف کوموجود پایا اور واپس ہوگئے اوراس محفی کی موجود گل کے سبب حضور نبی کریم علی ہوگئے اوراس محفی کی موجود گل کے سبب حضور نبی کریم علی ہوگئے اوراس محفی کی موجود گل کے سبب حضور نبی کریم علی ہوگئے سے بچھ بات نہ کی ، پھراس کے بعد حضرت عباس محفی ہو اللہ علی ہوگئے ہے ملے اور حضرت عباس محفی ہو نہ کی خدمت میں اپنے فرزند کو بھیجا تھا مگراس نے ایک محفی کو آپ کے پاس موجود دیکھا تو اسے قدرت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے عباس محفی کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس محفی کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس محفی ہوگئے نے فر مایا: اس نے اس محفی کو دیکھا ہے؟ حضرت عباس محفی ہوگئے ہے وہ ہرگز وت نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کی بینائی جاتی رہے گی اوراسے علم وحکمت دیا جائے گا۔

﴿ بيهي ،ابونعيم ﴾

مجھ دیکھ کر جبرئیل الطبیع نے کہا: یہ کتنے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ان کی اولا دان کے بعد خوب سیاہ کپڑے پہنے گی اگر یہ سلام کرتے تو میں ان کوسلام جواب دیتا۔ جب وہ چلے گئے تو رسول اللہ علیقہ نے مجھ سے فرمایا تم کوکس بات نے سلام کرنے سے روکا؟ میں نے عرض کیا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ دھیہ کلبی طبیع ہے سرگوشی میں گفتگو فرمارہ ہیں تو میں نے مکروہ جانا آپ دونوں کے درمیان بات کوقطع کروں۔حضور نبی کریم علیقہ نے فرمایا: کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں دیکھا ہے۔فرمایا: سنو! تمہاری بینائی جاتی رہے گی اور بوقت وفات وہ بینائی لوٹ آئے گی۔

﴿ ابونعیم ﴾

حفرت عکرمہ ﷺ نے فرمایا: جب حضرت ابن عباس ﷺ کی روح قبض ہوئی اوران کو تختہ پررکھا گیا تو نہایت سفیدایک پرندہ آیا اوران کے کفن میں داخل ہوگیا اور کسی نے اسے باہر نکلتے نہ دیکھا یہ دیکھ کر حضرت عکر مہ صفح ان کہا: رسول اللہ علیہ کی وہ بشارت ہے جوحضور نبی کریم علیہ کے ان کیا تھا ہے ا نے ان کیلئے فر مائی تھی پھر جب ان کولحد میں رکھا گیا تو ان کی قبر کے کنارے کھڑے ہوئے لوگوں نے ساکہ ان کوکلمہ کی تلقین کی گئی:

"يَا يَّتُهَا النَّفُسُ المُطُمَئِنَّةُ ارُجِعِي اللي رَبِّكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةٌ فَادُ خُلِي فِي اللهِ وَبِكِ رَاضِيَةٌ مَّرُضِيَّةٌ فَادُ خُلِي فِي عِبِدِي وَادُخُلِي جَنَّتِيُ"

﴿ سورهُ الفجر ﴾

حضرت ابن عباس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے بھے سے فرمایا کہ میری بینائی جاتی رہے گئے نے مجھ سے فرمایا کہ میری بینائی جاتی رہے گئوہ وہ جاتی رہی اور مجھ سے فرمایا کہ میں غرق ہوں گا تو میں بحیرہ طبر ریہ میں غرق ہوا اور مجھ سے فرمایا کہ میں فتنہ کے بعد ہجرت کروں گا، تو اے خدا! میں مجھے گواہ بناتا ہوں کہ آج میری ہجرت محمد بن علی بن ابی طالب فیلی کے طرف ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

## میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی:

حضرت ابو ہر برہ مظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: یہود کے اکہتر یا بہتر فرقے ہے اور نصال کی کے بھی اکہتر فرقے ہوئے کین میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ ہے اور نصال کی کے بھی اکہتر فرقے ہوئے کیکن میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گ

﴿ بیمِق ، ترندی ، ماکم ﴾ ﴿ بیمِق ، ترندی ، ماکم ﴾ حضرت عمر و بن العوف حَقِیجَة سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے نے فر مایا: تم

لوگ ضرور پچھلی امتوں کی راہ پر چلو گے بلاشبہ بنی اسرائیل ٹکٹر ہے ٹکٹر ہے ہوئی تھی۔

﴿ بيعين، حاكم ﴾

حضرت ابن عباس ضفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی کے نے فرمایا ۔ گزشتہ امتیں جس راہ پڑھیں ضرورتم بھی اس راہ کواختیار کرو گے بالشت کے مطابق بالشت بھر، گز کے مطابق گز بھراور باغ سے مطابق باغ بھرتم بھی چلو گے۔ یہاں تک کہ اگران میں کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں واخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہو گئے ہے مطابق باغ بھرتم بھی چلو گے۔ یہاں تک کہ اگران میں کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ضرور کر ہے گا۔ بھی داخل ہو گئے تا بنی ماں سے جماع کیا ہے تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ضرور کر ہے گا۔

حفرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا: تم لوگ است بنی اسرائیل کی امتوں کے بہت مشاہبہ ہوضرورتم لوگ ان کے قدم بہ قدم چلو گے حتی کہ بنی اسرائیل میں کوئی شئے نہ ہوگی مگر یہ کہتم میں اس کی مشن ضرور ہوگی۔ یہاں تک کہلوگ مجتمع ہوں گے، ان پر ایک عورت کے دان کو اوران لوگوں میں سے ایک آ دی اسٹھے گا اور وہ اس عورت سے جماع کرے گا چرا پنے نشینوں کے پاس لوٹ آئے گا، وہ لوگوں کی طرف د کھے کر ہنسے گا اور لوگ اس کی طرف د کھے کرہنسیں گے۔ نشینوں کے پاس لوٹ آئے گا، وہ لوگوں کی طرف د کھے کر ہنسے گا اور لوگ اس کی طرف د کھے کرہنسیں گے۔

عوبرا ہوں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی طرف ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ علی نے فرمایا: اس وفت تم کیا کرو گے جب یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔ صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا باقی تمام جہنمی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایہ کب ہوگا؟

فرمایا: جب رذیلوں کی کشرت ہوگی اور ہاندیاں مالک ہوں گی اور بوجھا تھانے والے (جاہل و بے علم) منبروں پر بیٹھیں گے اور قرآن کو مزا میرا بنایا جائے گا، مسجدیں نقش و نگار سے آ راستہ ہوں گی، او نچے اونے منبر ہوں گے، مال غنیمت کو دولت بنالیا جائے گا اور زکو ق کوئیس سجھ لیا جائے گا اور امانت غنیمت تھبرائی جائے گی اور دین میں غور وخوص غیر خدا کی خوشنودی کیلئے ہوگا اس کے دوست کمینے و ذلیل ہوں گے اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلوں پر لعنت کریں گے۔ قبیلہ کا سردار ان کا فاسق ہوگا۔ قوم کا مدیر ان کا ذلیل شخص ہوگا۔ آ دمی کی عزت اس کے شرسے بہتے کی جائے گی جائے گی، جس دن ہے باتیں ہوں گی اس وقت بیامت تہتر فرقوں میں ہوجائے گی اور لوگ شام کی طرف بے چینی سے بھا گیں گے۔ ہوں گی اس وقت بیامت تہتر فرقوں میں ہوجائے گی اور لوگ شام کی طرف بے چینی سے بھا گیں گے۔ میں نے عرض کیا: کیا شام فنج ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم سے اپنے فرمایا شام تو عقریب فنج ہو جائے گا۔ اس کے فنج کے بعد فتنوں کا ظہور ہوگا۔

﴿ طبرانی ﴾ حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ علیہ نے فرمایا: تم لوگ اپنی

تجھیلی امتوں کا ہو بہوا ور قدم بقدم اتباغ ضرور کرو گے جتی کہ اگر کوئی گوہ کے بوراخ میں داخل ہوا ہے تو تم ضروراس کے داخل ہوگے۔صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے ایوگ یہود و نصار کی ہیں؟ فرمایا: اس وقت کون ہوگا یعنی تم ہی لوگ ہوگے۔

€ 16 b

#### فتنه خوارج کی خبر دینا:

حضرت ابوسعید خدری خلطی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس موجود تھے، اس وقت آپ مال تقسیم فر ما رہے تھے اچا نک ذوالخوی صرہ نے آپ کے پاس آ کر کہا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ بحضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: تیری خرابی ہو جبکہ میں ہی عدل نہ کروں گا تو پھرکون عدل کرے گا۔

حفزت عمرفاروق وظی الله علیه واله وسلم نے فر مایا: اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھی ایسے گردن اڑا دوں؟ اس پررسول الله صلی الله علیه واله وسلم نے فر مایا: اسے چھوڑ دو کیونکہ اس کے ساتھی ایسے لوگ ہوں گے کہتم میں سے کوئی اپنی نماز کوان کی نماز کے ساتھ اپنے روز ہے کوان کے روز وں کے سامنے حقیر جانے گا۔ بیلوگ قر آن کی تلاوت کریں گے مگران کے حلقوم سے بنچے نہ اتر ہے گا۔ (لیعنی دلوں پر پچھا اثر منہوگا) وہ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیرنگل جاتا ہے، ان کی نشانی سے نہوگا) وہ دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح کمان سے تیرنگل جاتا ہے، ان کی نشانی سے کہ ایک مردسیاہ ہوگا جس کے ایک بازو پرعورت کی چھاتی کی مانند یا گوشت لوٹھڑ ہے کی مانند ہوگا جو سلے گا۔ وہ لوگ بہترین امت پرخروج کریں گے۔

حضرت ابوسعید ظرفی الله علی شہادت و بتا ہوں کہ میں نے بیر حدیث رسول الله علی ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔
ہے اور میں شہادت و بتا ہوں کہ حضرت علی ظرفی نے اس سے جنگ کی ہے اور میں ان کے ساتھ تھا۔
حضرت علی ظرفی نے اس نشانی والے آ دمی کو تلاش کرنے کا حکم دیا اور ڈھونڈ اگیا تو وہ مل گیا اور اسے لایا
گیا حتی کہ میں نے اس میں وہ نشانی دیکھی جس کی صفت رسول اللہ علی ہے بیان کی تھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

ابویعلی را بیتی اس حدیث کوروایت کیا۔اس کے آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت علی صفی اس کے آخر میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت علی صفی اس کے تعرف ہیں سے کون اسے بہجا نتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا: اس کا نام حرقوص ہے اور اس کی ماں اس جگہ ہے پھر اس کی ماں کو بلایا اور اس سے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا: میں نہیں جانتی کہ اس کا باپ کون ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں ایک چرا گاہ میں میں بکریاں چرارہی تھی اچا تک مجھے ایس چیز نے و معانب لیا ہے جیسے اندھیری ہوتی ہے۔(یعنی کسی نے مجھے سے جماع کیا) اس سے میں حاملہ ہوئی اور یہ بیدار ہوا۔

حضرت ابوسعید ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: مسلمانوں کے فرقہ فرقہ ہوجانے کے بعدایک فرقہ دین سے نکل جائے گا اور وہ مسلمان جو بہتر اور حق پر ہوں گے اس فرقہ کوئل کر دیں گے۔ ﴿مسلم ﴾ حفرت عبیدہ ضفی ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے کہا: حضرت علی مرتضی صفی ہے ہے۔ اصحاب نہر (خارجیوں) سے فارغ ہوئے تو فر مایا: ان لوگوں کو تلاش کرویہ وہی ہیں جن کا ذکر رسول اللہ علیہ ہے فر مایا ہوں ہوگا تو ہم نے اسے تلاش کیا اور وہ ہمیں مل گیا اور ہم اسے فر مایا ہے اور ان میں ضرور ایک ناقص الید آ دمی ہوگا تو ہم نے اسے تلاش کیا اور وہ ہمیں مل گیا اور ہم اسے پکڑ کر ان کے پاس لائے۔ حضرت علی صفی ہے تشریف لائے ، یہاں تک کہ اس کے قریب کھڑے ہوکر دیکھا اور تین مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔

پھر فرمایا: اگریہ بات نہ ہوتی کہتم لوگ گھمنڈ کرو گے تو میں تم کو وہ بات بتا تا جسے اللہ تعالیٰ نے اسپنے رسول اللہ علیہ کی زبان سے ان لوگوں کے بارے میں مطلع کرایا جوان خارجیوں کوئل کریں گے۔ میں نے عرض کیا: کیا آپ نے رسول اللہ علیہ کے سے بیار شاد نہیں سنا ہے؟ حضرت علی المرتضٰی دیا ہے۔ فرمایا: کہ رب کعبہ کی قسم! میں نے سنا ہے اور یہ تین مرتبہ فرمایا۔

﴿ملم﴾

#### ازارقہ جہنم کے کتے ہیں:

حضرت معید بن جمہال رہائیٹھیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی صفرت عبداللہ بن ابی اوفی صفرت اللہ بن ابی اوفی صفرت عبداللہ بن ابی اوفی صفرت عبداللہ بن ابی کیا ہوا؟ میں نے کہا: ان کوازارقہ نے لل کر دیا ہے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ ازارقہ بہم کے کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازارقہ بہم کے کتے ہیں۔ ﴿ حام ﴾ وحام ﴾

## فرقه روافض قدريه مرجيه اورزنا دقه كي خبردينا:

حفرت علی صفی التیکی کے مایا: تمہارے بان سے یہود نے بغض وعداوت کی یہاں تک کہان کی والدہ باپ میں حضرت عیسلی التیکی مثال ہے، ان سے یہود نے بغض وعداوت کی یہاں تک کہان کی والدہ ما جدہ پر بہتان رکھا اوران سے نصال کی نے اس عد تک محبت کا دعویٰ کیا کہان کواس منزلت تک پہنچایا جو ان کے شایان شان نہ تھی۔ حضرت علی صفیلی فی نے فر مایا: سنو! میرے بارے میں دونوں گروہ ہلاک ہوں گے وہ بھی جو بہت زیادہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور میری طرف اس چیز کی نسبت کرتا ہے جو مجھ میں نہیں ہے اور وہ بھی جو بھی سے بغض وعداوت رکھتا ہے اور مجھ پر عیب لگانے اور مجھ پر بہتان رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی جو بھی سے بنان رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی جو بھی سے براہ اور ایکار نام کے میں نہیں اور وہ بھی جو بھی سے بنان رکھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی سے بنان در کھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی سے بنان در کھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی سے بنان در کھنے پر ابھارتا ہے۔ اور وہ بھی جو بھی ان ان ان ان کے شام کی اور وہ بھی ہو ب

حفرت علی مرتضی ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا: رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میری امت میں ہے ایک قوم ہوگی جس کا نام رافضہ ہوگا وہ اسلام کوچھوڑ دیں گے۔ ﷺ (بیہقی نے ابن عباس ﷺ ہے اس کی مثل روایت کی۔)

﴿ تَعِيْ ﴾

حضرت معاذین جبل ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علّیہ والّہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی ٹبی کومبعوث نہیں فرمایا مگر بیر کہ ان کی امت میں قدریہ اور مرجیہ ہوئے ہیں جو نبیٰ پران کی امت کے معاملہ کو پراگندہ کر دیتے ہیں۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت انس فظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: قدر ریہ اُور مرجیہ اس امت کے مجوی ہیں۔ (طبرانی نے حضرت ابن عمر نظی ہے سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔) طبرانی اوسط ﴾

حضرت ابوسعید ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہوں گے جن کا حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک قدریہ ہے، دوسرامر جیہ۔
کے دوگروہ ایسے ہوں گے جن کا حصہ اسلام میں نہیں ہے۔ ایک قدریہ ہے، دوسرامر جیہ۔

﴿ طبرانی رالیہ علیہ نے حضرت جابر کے ایسے اور حضرت واثلہ حقیہ ہے۔ اس کی مثل حدیث روایت کی

کھا سے اور ابن داجہ نظافیہ نے حضرت ابن عباس نظافیہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔) ہے اور ابن داجہ نظافیہ نے حضرت ابن عباس نظافیہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿طِيراني ﴾

حضرت ابن عباس ضفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا جمکن ہے کہم اس ز مانہ تک زندہ رہواور الیں قوم پاؤ جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی تکذیب کرتے ہوئے کہے کہ گناہ اس کے بندول پر ہیں جبتم ان کو پاؤ گے تو ان سے کنارہ کش ہوکر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔

﴿ طبرانی الکبیر ﴾

حضرت ابن عمر طفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہے آپ نے فر مایا: میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلا ئیں گے۔

﴿ تيمِق ﴾

حضرت ابن عمر ضفی است ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا: اس امت میں مسنح (عقول) ہوگا اور وہ مسنح تقدیر کے جھٹلانے والوں اور زندیقوں پر ہوگا۔

\$ 21)

بند سیح حضرت ابن عباس صفح نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله علیہ نے فرمایا: اس امت کے معاملہ اعتدال پر رہیں گے جب تک کہ وہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں (کہ وہ اہل جنت میں یا اہل جہنم) اور قدر کے بارے میں کلام نہیں کریں گے۔

﴿ طبرانی، بزار ﴾

حضرت ابوہریرہ صفی ایک سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: امت کے برے لوگوں کا آخری کلام قدر میں ہوگا۔

﴿ برزار،طبرانی اوسط ﴾

بند صحیح حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: میری امت میں مسنح اور قذف ہو گا اور وہ اہل زندقہ پر ہوگا۔

حضرت ابومویٰ اشعری ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: میری امت مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہے گی جب تک کہ وہ قدر کو نہ حجثلا کیں ،اس وقت ان کی ہلاکت ہوگی۔

﴿ طِبرانی ﴾

## ام المونين حضرت ميمونه رضى الله عنها كے مقام وفات كى خبر دينا:

حضرت یزید بن اصم صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا مکہ مکر مہ میں بیار ہو کی نوانہوں نے فر مایا: مجھے مکہ مکر مہ سے باہر لے جاؤ کیونکہ میری وفات مکہ مکر مہ میں نہیں ہے چونکہ رسول اللہ علیہ نے مجھے خبر دی ہے کہ مکہ مکر مہ میں فوت نہ ہوں گی تو لوگ لے مکر مہ میں نوت نہ ہوں گی تو لوگ لے کر چلے یہاں تک کہ جب مقام سرف میں اس جگہ پنجیں جس درخت کے بنچے رسول اللہ علیہ نے ان سے عقد کیا تھا تو وہ رحلت فر ما گئیں۔

﴿ ابن الى شيبه، يبيق ﴾

حضرت ابور بحانہ ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اس وفت تمہارا کیا حال ہوگا، اے ابور بحانہ ظرفی ہوں دن تم ایسے لوگوں پر گزرو گے جنہوں نے جانوروں کو بغیر دانہ پانی کے بھوکا رکھ چھوڑا ہوگا اور تم کہو گے کہ رسول اللہ علیہ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے اور وہ کہیں گے ہمارے سامنے کوئی ایسی آیت لائے جو خاص اس بارے میں نازل ہوئی ہو (گویا وہ قول رسول کی ججیت کا انکار کریں گے اور صرف قرآن براس کا دعوی کریں گے۔)

چنانچہ ابور بحانہ رضی اللہ عنہ ایسے لوگوں پر گزرے جنہوں نے مرغیوں کو دانہ پانی کے بھوکا رکھ چھوڑا تھا تو انہوں نے ان کواس سے منع کیا اور انہوں نے کہا کہ جمیں اس بارے میں نازل شدہ کوئی آیت پڑھ کر سنا یئے بین کر ابور بچانہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تلاقیہ نے سچ فرمایا۔

﴿ محمد بن ربيع جيزي من وخل مصر من الصحاب ﴾

حضرت اسلم رطیقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب صفی کے نیبر کے سروار سے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ میں رسول اللہ علیہ کے فرمان کو بھول گیا ہوں حضور نبی کریم علیہ نے تم سے فرمایا تھا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارا اونٹ تمہیں شام میں چھوڑ جائے گا پھرایک ون پھرایک دون تک وہ اونٹ تمہیں چھوڑ ہے رکھے گا۔

﴿ خطيب رواة ما لك ﴾

## میری امت میں ایک شخص مرنے کے بعد کلام کرےگا:

حضرت حذیفہ ضفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا ہے۔ آپ علی نے فر مایا: میری امت میں ایک شخص ہوگا جومر نے کے بعد کلام کرے گا۔

﴿ طبر انی اوسط ﴾

حضرت ربعی بن خراش رخمینی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرا بھائی رہیج فوت ہوگیا۔ وہ ہم میں گری کے دنوں میں زیادہ روزہ دار اور سردی کی راتوں میں زیادہ قیام کرنے والا تھا۔ میں نے اس کے جسد پر جا درڈالی تو ہننے لگا، اس پر میں نے کہا: اے بھائی! کیامرنے کے بعد بھی (دنیاوی) زندگانی ہے؟

اس نے کہا نہیں بات ہے کہ میں اپنے رب سے ملا اور میرا رب مجھ سے روح وریحان اور ایسے وجہ کریم کے ساتھ ملا جو غضب ناک نہ تھا میں نے پوچھاتم نے امر کو کیسا دیکھا۔ اس نے کہا: جتنا تم گمان کر سکتے ہو۔ اس سے زیادہ آسان میں نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ المونین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا: رہے تھے گئے کہا، میں نے رسول اللہ علیہ سے سا ہے۔ آپ نے فرمایا: میری امت میں ایک محض مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں یہ کہمیری امت میں ایک محض مرنے کے بعد کلام کرے گا اور ایک روایت میں سے کہمیری امت میں ایک محض مرنے کے بعد کلام کرے گا اور وہ خیرالتا بعین سے ہوگا۔

#### فائده:

علامہ جلال الدین سیوطی رہائٹی کیے فرماتے ہیں اس روایت کی بکثرت سندیں ہیں جن کو میں نے "
"کتاب البرزخ" میں مرنے کے بعد کلام کرنے والوں کی خبروں کے شمن میں جمع کیا ہے۔
سنت سے بے اعتبائی اور آیات منشابہات میں بحث:

حضرت مقدام بن معد مکرب صفحها سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی نے نے فر مایا: خبر دار! مجھے کتاب البی اوراس کے ساتھ اس کی مثل (حدیث وسنت) دی گئی ہے خبر دارایک آ دمی ہوگا جو پیٹ بھرا اوراس کے ساتھ اس کی مثل (حدیث وسنت) دی گئی ہے خبر دارایک آ دمی ہوگا جو پیٹ بھرا اوراپنے تکیہ پر فیک لگائے ہوگا۔ وہ کہے گاتم پر بیقر آن ہی لازم ہے لہذا قرآن میں جو چیزتم حلال پاؤ اسے حلال بافوراور جوتم حرام یا وُاسے حرام جانو۔

جیجی کو حضرت ابورافع صفی کی کریم علی ہے۔ روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم میں سے کسی کو میں ایسا نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیہ پر طیک لگائے ہوئے ہو، اس کے سامنے میرا کوئی ایسا تھم آئے جے میں منے تکم دیا ہو یا ایسی مخالفت آئے جس کی میں نے مخالفت کی ہواور وہ لکھے کہ ہم نہیں جانتے ہمیں تو وہ ی لازم ہے جو کتاب اللہ میں پائیں ہم اس کا انتاع کریں گے۔

﴿ابوداؤد، يَبَقَى ﴾ حضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول الله عليہ نے آيه حضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا: رسول الله عليہ نے آيه کريمه "هُوَ الَّذِي اَنُوْلَ عَلَيْکَ الْكِتَابَ "(سورهُ آل عمران) تلاوت كركے فرمايا جبتم لوگوں كو ديمه وقر آن كے متشابهات كا اتباع كريں تو يہ لوگ وہى ہيں جن كے بارے ميں الله تعالى نے فرمايا: "فاحذد و هم"ان سے بچو۔

بیہی رائٹیلیے نے اسے اس طرح نقل کیا کہ جبتم ان لوگوں کو دیکھو جو اس کے ساتھ جدال کرتے ہیں۔ابوابوب رائٹیلیے نے فرمایا: اہل ہوا میں سے کسی ایک کو ایسانہیں جانتا جس نے متشابہات کے ساتھ جدال نہ کیا ہو۔

حضرت محمد بن زیید بن ابی زیاد ثقفی را الله ایک روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قیس بن خرشہ مخطیعہ نی کریم علیقہ کے پاس آیا اور اس نے اللہ تعالی کی جانب سے جو پچھ آیا اس پر اور اس پر کہ میں ہمیشہ حق بات کہوں گا، آپ کی بیعت کرتا ہوں۔

نی کریم علی نے فرمایا: اے قیس طفیہ اتم ایک زمانے تک زندہ رہو گے اور میرے بعداییے لوگ تہمیں ملیں گے جن کے ساتھ حق بات کہنے کی تہمیں استطاعت نہ ہوگی۔ حضرت قیس طفیہ نے کہا: خدا کی قتم ایس کی بات پرآپ کی بیعت نہ کروں گا مگر بید کہ آپ کے عہد کو پورا کروں گا۔ نمی کریم علی خدا کی قتم ایس کی بات پرآپ کی بیعت نہ کروں گا مگر بید کہ آپ کے عہد کو پورا کروں گا۔ نمی کریم علی اور سے فرمایا: اس وقت تہمیں کوئی بشر نقصان نہیں پہنچائے گا، چنا نچہ حضرت قیس طفیہ، زیاد بن ابوسفیان اور اس کے بینے عبیداللہ کی عبد اللہ کو جب اس کی اطلاع پینی تو اس نے قیس طفیہ کو بلوایا اور کہا تو وہی ہے جواللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ علی تھی پر افتر اء کرتا ہے اور جس نے کہا: نبیل لیکن اگر تو چا وہ تو میں اسے بتا دوں جو اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ علی تھی دو گھا: وہ کون ہے؟ قیس طفیہ نے کہا: تو ہواں سنت رسول اللہ علی ہے۔ اس کے بعد قیس طفیہ نے کہا: تو ہواں میں میں اس بیا اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ علی ہونے پر افتر اء کیا ہے؟ عبیداللہ نے کہا: بال ایس یقین رکھتا ہوں۔ عبیداللہ نے کہا: بال ایس یقین رکھتا ہوں۔ عبیداللہ نے کہا: آج تو جان لے گا کہ تو کتنا جو تا ہے۔ عبیداللہ نے تھم دیا کہ عذاب والے عذاب کے سامان کے ساتھ میرے پاس لاؤ۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ دیکھ کقیس طفیہ تھک گیا اور مرگیا۔

﴿ طبرانی ، بیم قی ﴾

### انصار مدينه يرسول الله عليه كافر مان:

حضرت انس فی ایک میرے بعد تقسیم اور امر میں ناگواری دیکھو کے لہٰذاتم صبر کرنا۔ یہاں تک کہتم حوض کوثر پر مجھے سے ملو۔ هر حاکم، ابونعیم ﴾

حفرت مقسم رالینملیہ سے روایت ہے۔حفرت ابوایوب انصاری فی امیر معاویہ فی ایک کے ایس معاویہ فی ایس کے اس آئے اوران کی طرف سرتک نہ ایس آئے اوران کی طرف سرتک نہ اٹھایا۔ یہ حال دیکھ کر حفرت ابوایوب فی اور ایس سے جفا کی اور ان کی طرف سرتک نہ اٹھایا۔ یہ حال دیکھ کر حفرت ابوایوب فی اور مایا: سنو!

رسول الله علی نے ہمیں خبر دیدی ہے کہ ہمیں ان کے بعد ناگوار باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امیر معاویہ طفی نے کہا: ایسی صورت میں تنہیں کیا تھم دیا گیا ہے؟ ابوابوب طفی نے نے فرمایا: ہمیں صبر کا تھم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ہم حضور نبی کریم علی کے پاس حوض کوٹر پر حاضر ہوں۔امیر معاویہ ﷺ نے کہا: تواب صبر وکرو۔ بین کرابوایوب ﷺ کوغصہ آیا اور شم اٹھائی کہان سے بھی بات نہ کروں گا۔ ﴿ حاکم ﴾

حضرت حسن بن حسن رطمةً عليه سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا اُن کیلئے رسول اللہ علی اللہ علی ہے ہے ہے۔ انہوں سے کوئی مرتا تو بادل آتا اور اس کی قبر پر بارش برساتا تھا، چنا نچہ اس انصاری قبیلہ کا ایک غلام فوت ہوا۔ مسلمانوں نے کہا: آج ضرور دیکھیں گے کہ رسول اللہ علی ہے تھا، چنا نچہ اس میں سے ہوتا ہے) چنا نچہ جب اس علی ہے جوفر مایا ہے: "مولی القوم انفسہ م" (قوم کا غلام انہیں میں سے ہوتا ہے) چنا نچہ جب اس غلام کو وفن کیا گیا تو بادل آیا اور وہ اس کی قبر پر برسا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابو ہریرہ دیجہ کاعلم:

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: ابو ہریرہ ﷺ علم کاظرف (برتن) ہے۔

﴿ ما كم ﴾ المتالله

حضرت ابن عمر صفی است ہے۔ انہوں نے فر مایا: حضرت ابو ہریرہ صفی اللہ علاقے کے متالیق میں۔ کوہم سے زیادہ جاننے والے اور آپ کی حدیث کوہم سے زیادہ یا در کھنے والے ہیں۔
﴿ ابن سعد ﴾

آنے والی قوم کی خبردینا:

حضرت ابو ہریرہ ظی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا: کہ میری امت کے کچھلوگ نے فرمایا: کہ میری امت کے کچھلوگ میرے بعدایے آئیں گے جوتمنا رکھیں گے کہ کاش کہ میری حدیث کواپنی آل واولا د اور مال کے بدلے خرید سکتے۔ اور مال کے بدلے خرید سکتے۔ ﴿ حَامَ ﴾ ﴿ حَامَ ﴾

اخصیاء کے بارے میں فرمان:

حضرت امیر معاویہ ظری ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: ایک قوم آئے گی جن کو اخصیا ء یعنی خواجہ سرا کہا جائے گا لہذاتم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اخصیا ء یعنی خواجہ سرا کہا جائے گا لہذاتم ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔

شرطی کی خبر حضور نبی کریم علی نے دی:

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: تو قع ہے کہتم انہوں کے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: تو قع ہے کہتم انی طویل ہو کہتم الی قوم کو دیکھوجن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑا ہوا۔ وہ لوگ اللہ کے خضب میں صبح کریں گے۔ اور شام بھی اس کی ناراضگی میں کریں گے۔ اور شام بھی اس کی ناراضگی میں کریں گے۔ اسلم ﴾

حضرت ابوہر برہ ضفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فریایا: اہل جہنم دو قتم کے ہوں گے جن کوتم نے نہیں دیکھا ایک شم تو وہ ہوگی جن کے ساتھ گائے کی دم کی ما نند کوڑے ہوں قتم کے ہوں گے جن کوتم نے نہیں دیکھا ایک شم تو وہ ہوگی جن کے ساتھ گائے کی دم کی ما نند کوڑے ہوں گے اور دوسری شم ان عورتوں کی ہوگی جولیاس پہنے ہوں گی مگر وہ ننگی ہوں گی مر وہ ننگی ہوں گی مر وہ ننگی ہوں گی ۔ (بعنی لباس اتنا باریک ہوگا کہ ان کا جسم نظر آئے گا) اور وہ تھر کئے مسکنے والی اپنے بدن کو ادھر ادھر مٹکانے والی ہوں گی ان کے سراونٹ کے کو ہان کی ما نند ہوں گے۔

€ ~ La

ابونعیم رخمینی التیمایہ نے کہا: اس حدیث میں جن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ایک قول تو بیہ ہے کہ بیرعراقی مغنیات بعنی ناچنے گانے والیاں ہیں جو با کرہ ہیں اور بڑے بڑے گڑا ہے سروں پر باندھتی ہیں اور ان گڑوں پر دویئے اوڑھتی ہیں۔

حضرت ابوامامہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: اس امت میں ایسے مرد ہوں گے جن کے ساتھ گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے، وہ لوگ مبح بھی خدا کے غضب اور شام بھی خدا کی ناراضگی میں رہیں گے۔

\$ 60 p

## اس آگ کی خبردینا جو حجازے بلند ہوگی:

حفزت ابو ہریرہ صفی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ ارض محاز سے وہ آگ نہ ہوگی جب تک کہ ارض محاز سے وہ آگ نہ نکلے جس سے بھرہ کے اونٹوں کی گردئیں روشن ہوجا ئیں۔

600

حفرت ابوذر فرقی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ علی ہے کے ساتھ ایک سفر میں عضی بھر جب ہم واپس آئے تو لوگوں نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے میں مجلت کا مظاہرہ کیا۔ اس پر نبی کریم میں ہیں جب ہم واپس آئے تو لوگ مدینہ کوجس حالت میں پہلے تھا اس سے بہتر حالت پر چھوڑ و۔ کاش کہ علی جانتا وہ آگ کوہ ورقان سے کہ تم لوگ مدینہ کوجس سے بھرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کی جا کیں گی۔ میں جانتا وہ آگ کوہ ورقان سے کب نکلے گی جس سے بھرہ کے اونٹوں کی گردنیں روشن کی جا کیں گی۔ ﴿ حام ﴾

فائده:

علامہ جلال الدین سیوطی رخمیہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ آگ جس کی خبر رسول اللہ علیہ ہے دی تھی ۱۵۴ ہجری میں نکلی تھی۔

## بصرہ اور کونے کے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت ابوذ ررضی الله عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے دور ہے کہ میں نے رسول الله علیہ والہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے در مایا: میں اس زمین کو پہچا نتا ہوں جس کا نام بھرہ ہے وہ باعتبار قبلہ زیادہ سجے ہے، وہاں ہم کہ آپ ہوں گی اور کثر ت کے ساتھ اذا نیں دی جائیں گی وہاں سے اتنی بالائیں وور کی جائیں

گی کہ اتنی تمام شہروں سے دور نہ کی جائیں گی۔

﴿ ابونعیم ﴾

دوسری سند کے ساتھ حضرت ابوذ رضی گاہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ علیہ نے اہل کوفہ کا ذکر کیا اور آپ نے بیان کیا ان لوگوں پرعظیم بلائیں نازل ہوں گی اس کے بعد اہل بھرہ کا ذکر کیا اور فر مایا: اہل بھرہ باعتبار قبلہ اعتدال پر رہیں گے اور ان میں اذان دینے والے کثرت سے ہوں گے جس امر کو وہ ناگوار جانیں گے اللہ تعالیٰ ان سے ان کو دور کرے گا۔

﴿ احمدز وائدالزيد، ابوقعيم ﴾

حضرت عثمان بن العاص صفی سے روایت ہے۔ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ مسلمانوں کے تین شہر ہوں گے ایک شہروہ جہاں بحرین ملتے ہیں اور ایک شہروہ جو جزیرہ میں ہے اور ایک شہروہ جو شام میں ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت انس صفی ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ بہت سے شہروں کوآبا و کرو گے مگر ان میں ایک شہر ایسا ہوگا جس کا نام بھرہ ہے اس میں خسف زمین میں جنس جانا اور سنخ واقع ہوگا۔

﴿ ابونعیم ﴾

## تغمیر بغداد کے بارے میں فرمان نبوی:

حضرت جریر بن عبداللہ فظی سے روایت ہے۔ میں نے حضور نبی کریم علی سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا: د جلہ د جیلہ اور صراۃ قطر بل کے درمیان ایک شہر بسایا جائے گا اور اس شہر میں روئے زمین کے جہا برہ جمع ہوں گے اور اس کی طرف روئے زمین کا خراج آئے گا اور وہ سرز مین دھننے میں زمین شور میں میخ تھس جانے سے زیادہ سرایع ہوگی۔

﴿ابونعِم﴾ حضرت حذیفہ طفیہ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علیہ سے ساہے کہ آپ علیہ نے فرمایا مشرق کی دونوں نہروں کے درمیان شہر بسایا جائے گا اوراس کی طرف روئے زمین کے خزانے اور دفینے لائے جائیں گے۔اس شہر کے رہنے والے مخلوق الہی میں سب سے زیادہ شریر ہوں گے۔اللہ تعالیٰ تلوار کے عذاب کے بعدانہیں دھنسادے گا۔

﴿ ابوتعیم ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹی ایے نے فرمایا: پیشہریعنی بغداد دوسرے قرن میں بسایا گیااور ساتو ہیں قرن (صدی) میں تا تاریوں کی طرف ہے تلوار کے شدید عذاب میں مبتلا ہوااور اب اس کا دھنسا باقی رہ گیا ہے۔ حضرت ابو تعلیہ حشنی حقظ ہے سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپھالی نے فرمایا: میری امت کیلئے نصف دن کا مقرر کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز ہرگز مجھے عاجز آپھالیہ

نه کرے گا۔ صحابہ نے یو چھانصف دن کتنا ہے۔ فر مایا: پانچ سوسال کا۔

€ d d b \$

امت کے اس گروہ کی خبردینا جوتا قیامت حق پررہے گا:

حضرت مغیرہ بن شعبہ ظرفی است کا ایک گروہ ہمیشہ قل پر قائم رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت جابر بن سمرہ فضی است ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: میری امت ہمیشہ قائم رہے گی اور مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ دین پر جنگ کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ ﴿احم، حاکم ﴾

حضرت عمر صفی این میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر دین کی مدد کرتی رہے گی ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہ کر دین کی مدد کرتی رہے گی ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔ ﴿ طِبرانی ، حاکم ﴾

حفزت ابوہریرہ طفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: میری امت کی ایک جماعت اس دین پر ہمیشہ قائم رہے گی سی خلاف کرنے والے کی مخالفت انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم (قیامت) آجائے۔

令ンル

ہرصدی کے آغاز پرمجدد ہونے اور خروج دجال کی خبردینا:

حفزت ابو ہر برہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس امت میں ہرصدی کے آغاز پر ایسافخص پیدا فرمائے گا جواسکے دین کوامت کیلئے تازہ کرے گا۔

€0 Dp

حضرت صعب بن عبثاً مہ صفی اللہ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: کہ د جال کا خروج اس وفت تک نہ ہوگا جب تک لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جا کیں، یہاں تک کہ آئمہ بھی اس کے ذکر کومنبروں پر چھوڑ دیں گے۔

﴿ احمد، زوا كدالمسند ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رائٹیٹلیہ نے فرمایا بتم نے اپنے زمانے میں کسی خطیب گونہیں دیکھا ہوگا کہاس نے منبر پراس کا ذکر کیا ہو۔

اچھےلوگ ختم ہوجا کیں گے:

حفرت ردیفع بن ثابت روایت ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کے سامنے خنگ یا تر تھجوریں لائیں گئیں اور سب نے مل کراسے کھایا۔ یہاں تک کہ بجز کھلیوں کے پچھ باقی ندر ہااور وہ گھلیاں کی کام کی نہ تھیں۔اس وقت نبی کریم علی نے فرمایا: جانتے ہو یہ کیا بات ہے؟ یکے بعد دیگرے اچھے لوگ ختم ہوتے رہیں گے یہاں تک کہتم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا بجزان کے جوان گھلیوں کی مانند بریکار ہیں۔

€ d d

### امت کے وہ احوال جوفر مان نبوی کے مطابق بورے ہوئے:

حضرت حذیقہ بن بمان حقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگ تو نبی کریم سیالی سے خیرونیکی کی میں استحق سے خیرونیکی کی باتندی ہو چھا کرتا تھا۔اس خوف سے کہ مجھے اس سے سابقہ نہ پڑجائے۔

چنانچہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اور شروفساد میں تھے گراللہ تعالیٰ نے آپ کواس خیر کے ساتھ ہمارے پاس بھیج دیا تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ میں نے عرض کیا: کیا اس شرکے بعد بھی خیر ہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ گراسکے ساتھ دفن ہے۔ میں نے عرض کیا: وہ دفن (شدہ چیز) بعنی بے دینی کیا ہے؟

فرمایا: وہ میری سنت کوچھوڑ کرچلیں گے اور میری ہدایت کے سوا اور راستہ اختیار کریں گے۔اس سے وہ پہچانے جائیں گے اور ان کو برا جانا جائے گا۔ میں نے عرض کیا: پارسول اللہ علیہ ہے! کیا اس کے بعد بھی شرہے؟ فرمایا: ہاں ہے۔ وہ جہنم کے درواز وں کی طرف بلانے والے ہوں گے جوان کی بات مان لے گاوہ انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔

میں نے عرض کیا: مجھے ان لوگوں کی صفت بتائیے۔ فرمایًا: اچھا سنو! وہ لوگ ہماری ہی طرح گوشت پوست کے ہوں گے اور ہماری ہی زبانوں میں کلام کریں گے۔

امام اوزاعی رطینیملیہ نے فرمایا: پہلا شرجس کے بعد خیر ہے وہ ارتداد ہے جو رسول اللہ علیات کی رحلت کے بعدواقع ہوا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابن عمر من الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنوسلیم اپنی کان سے سونے کا ککڑالائے نبی کریم علی نے فرمایا: کا نیں ہوں گی۔ایک روایت میں ہے کہ معاون ظاہر ہوں گے اور اشرار خلق اس کے گر دجع ہوں گے۔

﴿ يَمِينَ ﴾

حضرت ثوبان منظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله تعلیہ نے فرمایا: قریب ہے کہا کہ اسول الله تعلیہ نے فرمایا: قریب ہے کہا متیں تمہارے پاس جمع ہوں گی جس طرح کھانے والے طباق کے گرد جمع ہوتے ہیں کسی کہنے والے نے کہا: اس دن ہم کم تعداد میں ہوں گے۔ فرمایا: نہیں! بلکہ تم کثیر تعداد میں ہو گے لیکن غایت ورجہ ذکیل و پست ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیب نکال دے گااور

تمہارے دلوں میں کمزوری و ہز دلی ڈالدےگا۔ کئے نے عرض کیا: یا رسول الٹینائی وہ ہز دلی و کمزوری کیا ہے؟ فرمایا: دنیا کی محبت اورموت سے کراہت۔

﴿ يَهِي ﴾

حضرت اوہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: لوگوں پرایک زمانہ آئے گا کہ آدمی مال کے لینے میں اسکی پرواہ نہ کرے گا کہ حلال طریقہ سے آیا ہے یا حرام ذرائع سے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابوہریرہ ظرفی ہے۔ دوایت ہے۔ کہ نبی کریم علیہ نے نے مایا: تم میں سے کسی پروہ دُن ضرور آئے گا کہا گروہ مجھے دیکھے اور پھروہ دیکھے تو اسے اہل وعیال کے دیکھنے سے زیادہ میرادیکھنامحبوب ہے۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ طبیعی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایاً: میں تمنا رکھتا ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں صحابہ رضوان الڈعلیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول الڈعلی ایک ہی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فر مایا: تم میرے صحابہ ہو۔ میرے بھائی تو وہ ہیں جوابھی تک نہیں آئے ہیں۔

﴿مسلم ﴾

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: تم لوگ براہ راست مجھ سے سنتے ہواورتم سے دوسرے لوگ حدیث سنیں گے اور تمہارے سننے والوں سے اور دوسرے لوگ سنیں گے۔

ابونعیم رخمة علیہ نے حضرت ثابت بن قیس ﷺ سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ ﴿ بیمِق ، ابونعیم ﴾

حضرت ابوبکرہ فضی ہے۔ دوایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: حاضر کوچاہیے کہ وہ غائب کوحدیث میں ہے کہ ممکن ہے جس کو وہ پہنچائے ان سننے والوں میں سے کوئی شخص ان سے زیادہ یا در کھنے والا ہو۔ پہنچائے ہمکن ہے جس کو وہ پہنچائے ان سننے والوں میں سے کوئی شخص ان سے زیادہ یا در کھنے والا ہو۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابوہارون عبدی فی اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابوسعید خدری فی اللہ علیہ کے پاکہ ہم ابوسعید خدری فی اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ہی کریم علیہ کے وصیت کے لوگو! مرحبا کیونکہ رسول اللہ علیہ نے ہم سے حدیث فرمائی کہ آفاق سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ دین میں تفقہ کے طالب ہوں گے تو تم لوگ ان کے ساتھ خیر کی وصیت کرنا۔

حضرت ابن عمر و منظیمی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ علم کو عالم کے سینوں سے نکال کر قبض نہیں فر ماتا بلکہ علماء کو قبض کر کے علم کو قبض کرتا ہے، جب علماء باتی نہ رہیں گے تو لوگ جا ہلوں کو سردار بنالیں گے اور ان سے مسئلہ پوچیس گے اور وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے

جس سے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی نے فر مایا: اگرعلم ثریا پر پہنچ جائے تب ابنائے فارس کے لوگ وہاں ہے بھی علم ضرور حاصل کرلیں گے۔

﴿ ابوثعيم ﴾

حضرت ابن سیرین مظیم سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابوہریرہ مظیم کے پاس تھا، ان سے کی فخص نے کوئی بات پوچھی میں اسے نہ مجھ سکا۔ اس پر حضرت ابوہریرہ مظیم نے فرمایا:

اللہ اکبر، اس مسکلہ کو دو فخصول نے پوچھا اور یہ تبیر افخص ہے۔ میں نے نبی کریم علیم سے سنا کے۔ آپ میں اسے کے بیاں تک کہ ہے۔ آپ میں سے نفر مایا: بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سبب سوال بلند ہوجائے گا یہاں تک کہ لوگ یہ ہیں گے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا تو اسے (معاذ اللہ) کس نے پیدا کیا۔

﴿مسلم، بيهي ﴾

حضرت انس طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا: مجھے اپنی امت کے اندیشوں میں سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے وہ نمازوں کو ان کے اوقات سے تاخیر کرکے پڑھیں گے اور نمازوں کو ان کے اوقات سے تعمیل کرکے پڑھیں گے یا تو بہت زیادہ دیر کرکے یا بہت جلد۔ پڑھیں گے اور نمازوں کو ان کے اوقات سے تعمیل کرکے پڑھیں گے یا تو بہت زیادہ دیر کرکے یا بہت جلد۔

حضرت عباس بن عبدالمطلب صفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا:
دین اتنا بھیلے گا کہ دریاؤں سے تجاوز کر جائے گا اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیں گے اسکے بعدایک قوم ایسی آئے گی جوقر آن کی تلاوت کرے گی اور وہ کہیں گے ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا ہواکون ہے اور ہم سے زیادہ فقیہ اور عالم کون ہے؟ پھر حضور نبی کریم علیہ نے سے نبادہ پڑھا ہواکون ہے اور ہم متوجہ ہوکر فر مایا کہ ان لوگوں میں خیر ہوگی؟ ہرگز نہیں میلوگ تو جہنم کے ایندھن ہیں۔

﴿ ابونعیم ﴾

بند سیح حضرت سمرہ طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ جم کے خزائن سے تمہارے ہاتھوں کو بھر دے ،اس کے بعد وہ شیر ہوجا کیں گے اور وہ تم سے جنگ کریں گے اور تمہارے مال غنیمت وہ کھا کیں گے۔

اور بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس ﷺ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہا ہے اس کی ما ننداور بزار وطبرانی رحمہم اللہ نے حضرت ابن عباس ﷺ ہے اس کی مثن اور طبرانی رحمیۃ علیہ نے ابومویٰ ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔

﴿ احمد، بزار،طبرانی،ابونعیم، حاکم ﴾ متالیتو نه نه منوره کراک قطعه : مین که

حضرت ابو ہریرہ ضفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے مدینہ منورہ کے ایک قطعہ زمین کو

د مکھے کرفر مایا: اس قطعہ میں ایسی بکثرت قشمیں ہوں گی جواللہ تعالیٰ سے صعودنہیں کریں گی۔ میں نے آج تک اس جگہ نخاسہ (بازارمویثی وغیرہ) ہی دیکھا ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حفرت عبادہ بن صامت رہے ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا: میرے بعدتم پرایسے حکمران آئیں گے جن کوتم معروف کی کہو گے اور وہ ان کومنکر خیال کریں گے اور جن کوتم منکر جانو گے وہ ان کومعروف مجھین گے تو تم میں سے جو کوئی ایسے حکمران کو پائے تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اس محض کی اطاعت نہیں ہے۔

**€**0 }

#### كتاب الله كونه جهورُنا:

حضرت معاذبن جبل صفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم سی ہے نہوں نہوں عطیات کولو جب تک کہ وہ عطیہ ہواور جب وہ دین کے خلاف رشوت بن جائے تواسے نہ لو۔ میری اس ہدایت کے باوجودتم لوگ اسے نہ چھوڑ و گے اور فقر و فاقہ کے خوف سے اس سے بازنہ آؤ گے۔ سن لو! ایمان کی چکی گردش میں ہے جس طرف کتاب اللہ ہو، اس طرف تم گھوم جاؤ، خبر دار سنولو! با دشاہ اور کتاب اللہ دونوں جدا جدا ہو جائیں گے تو تم لوگ کتاب اللہ کو نہ چھوڑ نا۔ خبر دار آگاہ رہو! تم پر ایسے حکم ان آئیں گے کہ تم نے ان کی اطاعت کی تو تم گراہ ہو جاؤ گے اور اگرتم نے ان کی نافر مانی کی تو تم قتل کردیتے جاؤ گے۔

صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! ایسے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اس زمانہ میں وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے کیا۔ انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور آروں سے انہیں چیرا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مرنا خدا کی معصیت میں جینے سے بہتر ہے۔

﴿ ابن رامويه ﴾

حضرت حجر بن عدی نے نبی کریم علی ہے سے روایت کی ہے حضور نبی کریم علی ہے فرمایا: میری است کے کچھلوگ شراب پئیں گے مگراس کا نام کچھاور رکھیں گے۔ امت کے کچھلوگ شراب پئیں گے مگراس کا نام کچھاور رکھیں گے۔

### دين فروخت موكا:

حضرت انس فظی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: دن رات کا بیسلسلہ اس وقت تک ختم نہ ہوگا جب تک کھڑا ہونے والا کھڑے ہوکر بیانہ کیے کہ ایک مٹی بھر درہم کے بدلے اپنے وین کے ہمارے ہاتھ کون فروخت کرتا ہے۔

## لوگوں کو بکر بوں کی مانند دیکھوگے:

حضرت عمران بن حصین خطی کے روایت ہے کہ بھرہ میں حضرت عبداللہ بن عباس خطی کے امیر تصابی اللہ علیہ امیر تصابی اللہ علیہ کے اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ علیہ نے نے تھے اچا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بار باریہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ علی سول اللہ تعالیہ کے اور یہ کہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا: میں رسول اللہ علیہ تعالیہ کے ایک سردار کے بیٹے کا فدیہ لے کر گیا۔حضور ٹی کریم علیہ نے فرمایا: وہ وہ ہے اور ایک کے بارگاہ میں قبیلہ کے ایک سردار کے بیٹے کا فدیہ لے کر گیا۔حضور ٹی کریم علیہ نے فرمایا: وہ وہ ہے اور ایک کے بار کو جا کرید دیدو۔

میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ کیا خوف ہے؟ فرمایا: اگرتمہاری عمر دراز ہوئی تو تم ان کو اس جگہ دیکھ لو گے حتی کہ لوگوں کو ان بکریوں کی مانند دیکھو گے جو دوحوضوں سے پانی پہتی ہیں بھی ایک حوض سے اور بھی دوسرے حوض ہے۔

لہذا اب میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ حضرت ابن عباس ﷺ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ما نگ رہے ہیں اورای سال میں نے دیکھا کہ بیلوگ امیر معاویہ ﷺ کے پاس حاضر ہونے کی اجازت ما نگ رہے تھے۔ بیصور تحال دیکھ کر مجھے رسول اللہ علیہ کا ووفر مان یاد آگیا۔

421)

## جنت کی خوشبو سے محروم لوگ:

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: کہ آخرز مانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جوالی سیاہی سے خضاب کریں گے جیسے پرندوں کے پوٹے رنگیں ہوتے ہیں وہ لوگ جنت کی بوبھی نہ سونگھیں گے۔

6210

حفرت سلامہ بنت حرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ کہ میں نے نبی کریم علی ہے ہے ہے آپ علی کے فرمایا: میری امت کے لوگوں پر ایبا زمانہ آئے گا کہ وہ ایک گھڑی تک کھڑے انظار کرتے رہیں گے مگروہ کسی امام کونہ یا ئیں گے جوانہیں نماز پڑھائے۔

﴿ ابن سعد، ابن ماجه ﴾

## امت کے بارے میں رسول اللہ علیہ کو تین خوف:

حضرت جابر بن سمرہ حقیقہ سے روایت ہے۔ میں نے حضور نبی کریم علی ہے سا ہے۔ آپ میلائیو علی کے فرمایا: میں اپنی امت پرتین باتوں کا خوف رکھتا ہوں ایک بید کہ ستاروں سے بارش جا ہیں گے، دوسرے بیکدان پرسلطان ظالم ہوگا تیسرے بیکدوہ تقدیر کو جھٹلائیں گے۔

﴿ احمد، ابو يعلى ، بزار، طبراني ﴾

حضرت انس حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کے فرمایا: مجھے امت پر اندیشہ ہے کہ وہ قدر (تقدیر) کو جھٹلا ئیں گے اور ستاروں کی تصدیق کریں گے۔

﴿ ابويعليٰ ﴾

حضرت ابوامامہ صفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اپنی امت کے خوف سے میں سے ایک خوف بیہ ہے کہ آخر زمانے میں ستاروں کی تقیدیق کریں گے اور تقدیر کی تکذیب کریں گے اور سلطان کا ان پرظلم ہوگا۔

﴿ طبرانی ﴾

جنادہ از دی فقی سے روایت ہے۔ کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جاہلیت کے تین فعل ایسے ہیں جن کواہل اسلام ترکنہیں کریں گے۔ستاروں سے پانی مانگنا،نسب میں طعن کرنا،اور مردے پرواویلا کرنا۔ ﴿ تاریخ بخاری،این سعد،این سکن ،طبرانی ﴾

حضرت ابن عباس صفی این است به کدانهول نے کہا: نبی کریم علی نے فرمایا: اپنی امت پر عضرت ابن عباس صفی این امت پر تنبین باتوں کا خوف رکھتا ہوں: (۱) عالم کا بھٹکنا، (۲) منافق کا قرآن کے ساتھ جھٹڑنا، (۳) قدر کا حجثلانا۔
﴿ طبرانی ﴾

حفزت مستورد بن شداد ﷺ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علیہ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: ہرامت کے کی ایک مدت مقرر ہے اور میری امت کی مدت سوسال ہے۔ جب میری امت پرایک صدی گزرجائے گی تو جس چیز کا اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے وہ آ جائے گی۔

ابن لہیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: اس سے مرادفتنوں کی کٹر ت ہے۔

﴿ ابويعلىٰ ،طبراني ﴾

## دین کے اقبال بھی ہیں اور ادبار بھی:

حضرت ابوا مامہ ظرفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اس دین کیلئے اقبال بھی ہے ادبار بھی ، آگاہ رہو۔

اس دین کا اقبال میہ ہے کہ سارا قبیلہ دین میں تفقہ رکھے گا یہاں تک کہ تفقہ فی الدین میں کوئی نہ بچے گا۔ بجز ایک یا دو فاسقوں کے اور وہ قبیلہ میں ذلیل وخوار ہوں گے، اگر وہ بات کریں گے تو قبر کیا جائے گا اوران پر غضب ہوگا اوراس دین کا او بار میہ ہے کہ سارا قبیلہ جفا شعار ہوگا، اس سے کوئی نہ بچے گا گر یہ کہ ایک یا دوفقیہ ہوں گے اور وہ دونوں ان لوگوں میں ذلیل ہوں گے اگر کلام کریں گے تو قبر کیا جائے اوران پر غضب ہوگا اور یہ بھی اس کے اوبار میں سے ہے کہ بعد والے لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت ولامت کریں گے جائے اوران پر غضب ہوگا اور یہ بھی اس کے اوبار میں سے ہے کہ بعد والے لوگ اپنے پچھلوں پر لعنت ولامت کریں گے حالانکہ خود انہیں پر لعنت حلال ہوگی تی کہ وہ علانے شراب پیکس گے یہاں تک کہ ایک

عورت قوم پرگزرے گی اور ایک آ دمی اس قوم میں سے کھڑا ہوگا اور وہ اس عورت کا دامن اس طرح اٹھائے گا جس طرح بھیڑکی دم اٹھائی جاتی ہے، اس وقت کوئی کہنے والا بیہ کہے گا کہتم نے اس عورت کو دیوار کے پیچھے کیوں نہ چھپالیا، اس دن ان لوگوں میں بیہ کہنے والاشخص ایسا ہوگا جیسے ابو بکر وعمر صفی آج تم میں ہیں، البذا س دن جومعروف (بھلائی) کا حکم دے گا اور منکر (برائی) سے بازر ہے کی تلقین کرے گا، اس کیلئے بچاس ایسے صحابیوں کا اجر ہوگا جنہوں نے جھے دیکھا اور وہ مجھ پر ایمان لائے اور انہوں نے میر دی اطاعت کی اور میری بیعت کی۔

﴿ طِبرانی ﴾

## عورتیں سرکشی کریں گی:

﴿ ابویعلی ،طبرانی اوسط ﴾

## مسجد میں دنیاوی باتنیں ہوں گی:

حضرت انس فظی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: لوگوں پرایک زمانہ آئے گاوہ اپنی مجدوں میں حلقہ بنا کر بیٹھیں گے لیکن ان کی غرض خالص دنیاوی ہوگی اور انہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت نہ ہوگی تو ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔

€ 66 p

## علماء ہے بغض کا وبال:

حضرت علی ظرفی ہے۔ دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: جب مسلمان اپنے علی علی ہے۔ بغض رکھیں گے اور اپنے بازار کی عمارتوں کو ظاہر کریں گے اور روپیہ جمع کرنے کی غرض سے نکاح کریں گے اس وقت اللہ تعالی ان کو چار باتوں میں مبتلا کر دے گا: (۱) زمانے میں قبط سالی عام ہوگی، کریں گے اس وقت اللہ تعالی ان کو چار باتوں میں مبتلا کر دے گا: (۱) زمانے میں قبط سالی عام ہوگی، (۲) بادشاہ کاظلم ہوگا، (۳) تحکمران طبقہ خیانت کرے گا، (۴) اور دشمن کی صولت ان پر ہوگی۔

حضرت ابن عمر طرح المنت ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم علی ہے فرمایا: اس امت کے آخر ا زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جواونجی اونجی سوار ہوں پر سوار ہوں گے یہاں تک کہ سجدوں کے دروازوں پر آئیں گے، ان کی عور تیں ایسالباس پہنیں گی کہ وہ نگی ہوں گی، (یعنی اس قدر باریک لباس ہوں گے کہ جسم نظرآئے گا)اوران کے سروں پراونٹ کی مانند پگڑ ہوگا۔ (جیسےاونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں۔) ﴿ عالم ﴾

حضرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا۔ دنیاختم نہ ہوگی جب تک کہان میں دھنسنامسنے ہونااور پھر مارنا واقع نہ ہو۔

صحابہ طفی میں کیا: یا نبی اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اواقع ہوگا؟ فرمایا: جبتم دیکھوکہ عور تیں اونچ بالا خانوں پرہوں اور گانے والیوں کی کثرت ہو۔ جھوٹی گواہیاں دی جائیں اور نماز پڑھنے والے مشرکین کے سونے جاندی کے برتنوں میں یانی پئیں۔ مردمردوں سے اورعورتوں سے مستغنی ہوں۔

\$ 60 A

حضرت معاذبن انس ﷺ نے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: بیامت شریعت پر ہمیشہ قائم رہے گی جب تک ان میں بیتین باتیں ظاہر نہ ہوں، جب تک علم ان سے قبض نہ کیا جائے اور ان میں ضبیث اولا دکی کثرت نہ ہواور ان میں سقاروں کا ظہور نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ہوں میں ضبیث اولا دکی کثرت نہ ہواور ان میں سقاروں کا ظہور نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ہوں سقاروں کیا ہے؟ فرمایا: وہ لوگ بیں جو آخر زمانہ میں ہوں گے بوقت ملاقات ان کی تحیت باہم لعنت ہوگی۔ (دعا اسلام کے بجائے ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے۔)

4660

حضرت حذیفہ طفی نی کریم علی ہے۔ روایت ہے کہ حضور نی کریم علی ہے نے فرمایا: میری امت فنا نہ ہوگی جب تک میں ان میں تمایز (گروہ بندی)، تمایل (فتنہ فساد) اور معامع (جنگ و جدل) کا ظہور نہ ہو۔ میں نے عرض کیا: تمایز (گروہ بندی) کیا ہے؟ فرمایا: عصبیت، جے میرے بعدلوگ اسلام میں پیدا کریں گے میں نے پوچھا تمایل (فتنہ وفساد) کیا ہے؟ فرمایا: ایک قبیلہ کا دوسرے قبیلہ پر اس طرح مائل ہو جانا کہ اس کی کی حرمت کو حلال جانیں، میں نے پوچھا معامع کیا ہے؟ فرمایا: ایک شہر کے لوگوں کا دوسرے شہر میں جانا اور برسر پر کیار ہو جانا۔

€ d lo >

حضرت ابوامامہ بابلی صفی ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اسلام کی سیر کھی کے ایک ایک ایک کریم علیہ ایک ڈیڈا ٹوٹے گا تو لوگ اسکے متصل ڈیڈے کو پکڑ ایک ایک کرے ڈیڈا ٹوٹے گا تو لوگ اسکے متصل ڈیڈے کو پکڑ لیس گے۔ اسلام کی سیر حمی کا پہلا ڈیڈا ٹوٹنانقص حکم ہے اور اس کا آخری ڈیڈا نماز ہے۔

﴿ احمد ،طبرانی ، حاکم ﴾

حضرت ابن مسعود رفظ الله سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: تمہارے پیچھے صبر کے ایام بیں۔ ان دنوں میں صبر کرنا ایسا ہے جیسے شعلہ کو ہاتھ میں پکڑنا۔ اس زمانے میں عمل کرنے والے پچاس آ دمیوں کا اجر ملے گایا ان آ دمیوں کا اجر ملے گایا ان میں کے جو سے میں سے کے پچاس آ دمیوں کا اجر ملے گایا ان میں کے بخرت ابونگلبہ ظافی ہے۔ کی مانند حدیث روایت کی ہے۔) میں کے بخرمایا: تم میں کے براد اللہ کا میں تابونگلبہ ظافی ہے۔ اس کی مانند حدیث روایت کی ہے۔)

حضرت ابن مسعود صفح المسعود صفح المستعود من المستعود صفح المستعود من المستعود من المستعود من المستعرد المستعرب المستعرد المستع

﴿ بِزار،طبرانی، حاکم ﴾

## آخری زمانه میں کمینه مخص دولت مند ہوگا:

حضرت ام سلمہ ضفی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا:
لوگوں پر ایبا زمانہ ضرور آئے گا کہ اس زمانے میں سے کوجھوٹا اور جھوٹے کوسچا گردانا جائے گا اور اس
زمانے میں امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور آدمی گواہی دے گا اگر چہ گواہی طلب نہ کی ہواور
آدمی سم اٹھائے اگر چہ اس سے شم طلب نہ کی گئی اور کم ظرف اور کمینہ ظرف آدمی و نیاوی جاہ وحشمت اور
مال ودولت سے بہرہ اندوز ہوگا۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت ابوامامہ باہلی ضفی ہے۔ روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی نے نے فرمایا: لوگ میوہ وار درخت ہیں گریم علی ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے اگر تم ان کی بات کا جواب دو گے تو وہ تہہیں جواب دیں گے اور اگر تم ان کی بات کا جواب دو گے تو وہ تہہیں جواب دیں گے اور اگر تم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہہیں نہ چھوڑیں گے اور اگر تم ان سے بھاگ جاؤ گے تو وہ تہہیں فرھونڈ لیس گے۔ راوی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ان سے چھٹکارے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا: اپنے فاقہ کے دنوں کیلئے اپنا مال انہیں قرض دو۔ (مطلب یہ کہ خود فاقہ کروگر انہیں ضرور دو۔)

﴿ طبرانی ﴾

حضرت ابوامامہ بابلی صفی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ علیہ اسے۔ آپ علیہ اسے۔ آپ علیہ اسے کے میں نے نبی کریم علیہ سے سنا ہے۔ آپ علیہ اسے فر مایا: بیدا مرزیادہ نہ ہوگا مگر شدت میں اور مال زیادہ نہ ہوگا مگر اضافہ میں لوگ زیادہ نہ ہوں گے مگر مجل میں۔ قیامت قائم نہ ہوگی مگر شریراور بدوں پر۔

﴿طِرانی﴾

حضرت حذیفہ ضطحہ کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم علی ہے ہے عرض کیا: امر المعروف اور نبی عن المئر کولوگ کب چھوڑ دیں گے۔ فرمایا: جب تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے بنی اسرائیل ہوئے، جب تم میں کے اچھے لوگ تا جروں سے متابعت کریں گے اور تفقہ فی الدین تم میں کے بدوں میں چہو جائے گی۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت جابر فطی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: جب اس

امت کے آخر کے لوگ اپنے پچھلوں پرلعنت کریں گے اور جو حدیث کو چھپا کے گا **کویا وہ اللّٰہ تعالیٰ** کے نازل کر دہ کلام کو چھپائے گا۔

﴿ ابن ماجه ﴾

## آخری زیانه میں بظاہر بھائی اور باطن میں وشمن ہوگا:

حضرت معاذبن جبل ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: آخرز مانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں تو بھائی بنیں گے گر باطن میں وہ دشمن موں گے۔ حوایہ نے مرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایسے حالت کیوں ہوگی؟ فرمایا: بعض بعض کی طرف رغبت کرے گا اور بعض بعض سے خوف رکھے گا۔

﴿ بزار،طبرانی اوسط ﴾

#### آخری زمانه کیسا ہوگا:

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت انس حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بھیٹر نئے بن جائیں گے اور جو بھیٹر یا یا نہ ہوگا اسے بھیٹر نئے کھا جائیں گے۔ ﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت ابوہریہ دہ فی ہے۔ روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے آپ تلاقے نے فرمایا: لوگوں پر ایباز مانہ آئے گا کہ آدمی ہے ہی اور فسق و فجور میں سے کسی ایک کواختیار کرنے پر مجبور ہوگا، تو جو کوئی ایسے نہانے مانے کو پائے تو اسے چاہیے کہ فسق و فجور کے مقابلے میں عاجزی و بے ہی کواختیار کرے۔ کوئی ایسے نہانے کو پائے تو اسے چاہیے کہ فسق و فجور کے مقابلے میں عاجزی و بے ہی کواختیار کرے۔

حفرت ابو ہریرہ طفی ہے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ علی نے نبی کریم علی ہے۔ آپ علی ہے نے فرمایا: میری امت کو گزشتہ امتوں کی بیماریاں پہنچیں گی۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ گزشتہ امتوں کی بیماریاں کیا ہیں؟ فرمایا: عجب مال پر اترانا، برگانگی، نفسانیت، ایک دوسرے سے بغض رکھنا اور بخل کرنا، بیماں تک کہ زنا کاری ہو ہوجائے گی، اس کے بعد فتنہ وفساد پھیل جائے گا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

امام احمد،طبرانی رحمہم اللہ نے بعض اصحاب سے روایت کی ہے کہ میں نے بی کریم علی ہے سنا ہے۔ آپ میں ہو۔ آپ میں اللہ علیہ اللہ علیہ ہوگی جب تک کہ ذلیل و کمینوں کا دور دورہ نہ ہو۔

خفرت مستورد بن شداد ظرفی ایست ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا ایک ایک کر کے صلحاء دنیا سے رخصت ہوجا کیں گے۔ دنیا میں وہی نا کارہ لوگ رہ جا کیں گے جو تھجور کی چھال کی مانند ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پرواہ نہ کرےگا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

## اس امت سے جوسب سے پہلے چیز اٹھے گی:

حضرت ابوہریرہ مظافی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اس امت سے سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ حیا اور امانت ہے اور اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے جو چیز اٹھے گی وہ حیا اور امانت ہے اور اس امت پر آخری جو چیز رہ جائے گی وہ نماز ہے۔ ﴿ ابو یعل ﴾

حضرت سعد ضفی الم نے ہوگی ہی کہ انہوں دنے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتی کے اس میں کے جواس طرح اپنی زبانوں سے کھا تیں گے جس طرح گائے اپنی زبان سے کھاتی ہے۔ کو احمہ ﴾ ﴿ احمہ ﴾

حضرت انس صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: آخر ز مانے نمیں عبادت گز ارلوگ جاہل ہوں گے اور قاری فاسق ہوں گے۔

6/6/0

حضرت جابر صفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فر مایا: اپنی امت سے جن باتوں کا میں خوف رکھتا ہوں سب سے زیادہ خوف قوم لوط کے ممل سے ہے۔
﴿ حاكم ﴾ ﴿ حاكم ﴾

تين عمل جو پېلى امتوں ميں نە تھے:

حفرت عبیدالجبنی ظرفی ہے۔ روایت ہے، انہیں صحبت حاصل کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی فی نے فرمایا: میرے پاس حفرت جرئیل القی آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں تین عمل ایسے ہوں گے جن کوان سے پہلی امتوں نے نہیں کیا ہے: (۱) نباشی ''مردوں کا کفن چرانا'' (۲) متعظمیٰ ''خودکوموٹا بنانا''، (۳) اور عورت کا عورت سے جماع کرنا۔ حضرت حسن ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے کہ وہ اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے لہٰذاتم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا۔اللّٰد تعالیٰ کو ان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بیحدیث مرسل ہے۔

﴿اشعب الايمان ﴾

حضرت عمر بن حفص صفی الله ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا کہ بادشاہ سیر وتفریح کیلئے حج کریں گے۔ (مقصود عبادت گزاری نہ ہوگی) اور تو تگرلوگ تجارت کیلئے اورمختاج بھیک مانگنے کیلئے حج کریں گے۔

﴿ زبير بن بكارالموفقيات ﴾

حضرت بحربن سوادہ ضفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے۔ شیطان ان بعد میری امت کے پچھلوگ ایسے ہوں گے جوقر آن پڑھیں گے اور دین میں تفقہ کریں گے۔ شیطان ان کے پاس آ کر کہے گا کاش کہتم سلطان کے پاس جاتے تو تمہاری دنیا سنور جاتی اور تم ان کواپنے دین کی طرف پھیر لیتے ، حالانکہ ایسا نہ ہوگا۔ جس طرح کہ قماد کے درخت سے کانٹوں کے سواکوئی پھل نہیں حاصل کرسکتا۔ ای طرح بادشا ہوں کے قرب سے خطاد عصیان کے سواکسی فائدے کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ کوسکتا۔ ای طرح بادشا ہوں کے قرب سے خطاد عصیان کے سواکسی فائدے کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ کوسکتا۔ ای طرح بادشا ہوں کے قرب سے خطاد عصیان کے سواکسی فائدے کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔

حضرت ابو ہریرہ صفی ایک ہے۔ نبی کریم علی نے نے فرمایا: لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا کہ دیندار کا اپنادین سلامت نہ رہے گا۔ بجز اس شخص کے جو اپنادین لے کر ایک چوٹی سے دوسری چوٹی تک یا ایک پھر سے دوسرے پھر تک بھاگ جائے (گویا آبادی سے کنارہ کش ہوجائے) جب ایساز مانہ ہوگا تو زندگانی بجز اللہ تعالیٰ کی نارافسگی میں گز ارنے کے پچھ حاصل نہ ہوگا جب ایسا ہوگا تو بہی انجام ہوگا کہ آدی کی ہلاکت اس کی بیوی اور اولا دنہ ہوتو اس کی ہلاکت کی ہلاکت اس کی بیوی اور اولا دنہ ہوتو اس کی ہلاکت اس کے قربت کی ہلاکت اس کے جاور اگر اس کے مال باپ نہ ہول تو اس کی ہلاکت اس کے قربت داروں اور اس کے ہمالیوں سے ہاتھوں سے ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ہی ہوگار داروں اور اس کی ہلاکت اس کے قربت ہوگا؟ فرمایا: یا رسول اللہ علی ہوگار مقام پر داروں اور اس کی ہلاکت واقع ہوگی۔

﴿ بيهيق الزيد ﴾

## قيامت كى نشانياں اوران كاظہور

حضرت انس ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی نے فرمایا: قیامت کی نشانیوں میں سے بیہ کے علم ہوگی اور زنا کاری ظاہر ہوگ۔ میں سے بیہ کے علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گی ،شراب نوشی عام ہوگی اور زنا کاری ظاہر ہوگی۔ پی سے بیہ کے علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گی ،شراب نوشی عام ہوگی اور زنا کاری ظاہر ہوگی۔ پی سے بیہ کے علم اٹھ جائے گا اور جہالت جڑ پکڑ جائے گ

حضرت ابوہریرہ مظافیہ سے روایت ہے۔ ایک اعرابی نے عرض کیا: یا نبی اللہ عظافیہ! قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اس نے پوچھا: امانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ فرمایا: جب امر، غیراہل کوسونپ دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابوہریرہ ظافیہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ سے کسی نے پوچھا: قیامت کب آئے گی؟ فرمایا: "مالمسئول عنها باعلم من السائل" البتہ میں اس کی نشانیاں تمہیں بتاتا ہوں جب تم دیکھوکہ باندی نے اپنے مالک کو جنا ہے تو بیاس کی نشانی ہے اور جب تم برہنہ پاؤں اور گونگے بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھوتو بیاس کی ایک نشانی ہے اور جب تم دیکھوکہ جانور چرانے والے اونجی اونجی ممارتیں بنارہے ہیں تو بیمھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عمرو بن عوف صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: قرب قیامت عین مکر روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: قرب قیامت عین مکر وفریب کے بن ہوں گے جن میں جھوٹے کوسچا اور سپچ کوجھوٹا سمجھا جائے گا اور خائن امانت وار ہوگا اور امانتدار خائن ان سالوں میں رویبضہ کو یا ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا: رویبضہ کیا ہے؟ فرمایا: حقیر وخسیس آ دمی عام لوگوں کے معاملات میں بحث کرے گا۔

(حاکم رہائیملیے نے حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔)

€x12€

حضرت انس ﷺ نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: عُلامات قیامت میں سے ہے کہ فخش وقحش یعنی بدی کرنا اور بدی کا حد سے بڑھنا اور قطع رحمی اورامین کوخائن بتانا اور خائن کوامین کہنا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت ابن مسعود طرح ہے۔ ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ علی ہے نہ کریم علی ہے۔ آپ علی ہے نے اسے میں اور دورہ ہوا فرمایا: علامات قیامت میں سے بیہ کہ اولا دغصہ ور ہوگی، بارش کم ہوجائے گی، بدلوگوں کا دور دورہ ہوا اور علامات قیامت میں سے بیہ بھی ہے کہ اجنبی لوگوں سے تو حسن سلوک ہوگا مگر رحمی رشتہ داروں سے قطعیت ہوگی اور ہر قبیلہ کے منافق قبیلہ کے سردار بن جا ئیں گے اور علامات قیامت میں سے بیہ بھی ہے کہ محرابوں کو مقش کیا جائے گا۔ مگر دل ویران وخراب ہوں گے اور قبیلہ میں مسلمان غلام سے زیادہ ذلیل ہوگا۔ مردمر د کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اکتفا کریں گے اور علامات قیامت میں ہے بیہ ہوگا۔ مردمر د کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اکتفا کریں گے اور علامات قیامت میں ہے بیہ ہی ہوگا۔ مردمر د کے ساتھ اور عورت کی موران سے مشورے لیے جائیں گے، دنیا کی ویران جگہیں بچوں کی بادشا ہت اور عورتوں کی حکومت ہوگی اور ان سے مشورے لیے جائیں گے، دنیا کی ویران جائی کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکثر ت بیچے پیدا ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول ، با جا وغیرہ اور شراب نوشی کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکثر ت بیچے پیدا ہوں گی۔ آلات موسیقی ڈھول ، با جا وغیرہ اور شراب نوشی کی فراوانی ہوگی اور زنا سے بکثر ت بیچے پیدا ہوں گ

حضرت ابن مسعود ﷺ ہے لوگوں نے پوچھا کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ فرمایا: ہاں مسلمان ہی ہوں گے۔لوگوں پر ایبا زبانہ آئے گا شوہر بیوی کوطلاق دیدے گا پھر وہ مردای فرش پر مقیم رہے گا جب تک بید دونوں کیجار رہیں گے زنا کرتے رہیں گے۔

﴿طبرانی ﴾

حفرت ابوموی ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ کتاب اللہ کو عار جانا جائے گا اور دنیا کی مدت سمٹ جائے گی۔ قط سالی کی وجہ سے پھل کم پیدا ہوں گے۔ امانت دار کومشکوک اور مشکوک کو امانتدار سمجھا جائے گا اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا۔ فتنہ وفساد کی کثر ت ہوگی، بغاوت و حسد اور بخل کا غلبہ ہوگا۔ لوگوں کے درمیان مور مختلف ہو جائے گا۔ فتنہ وفساد کی کثر ت ہوگی، بغاوت و حسد اور بخل کا غلبہ ہوگا۔ لوگوں کے درمیان امور مختلف ہو جائیں گے۔ خواہشات کی پیروی ہوگی۔ ظن و گمان سے فیصلہ کیا جائے گا۔ علم قبض کر لیا جائے گا اور جہالت عام ہوگی۔ اولا دخصہ ور ہوگی اور سردی میں گرمی ہوگی۔ برائیاں علی الاعلان کی جائیں گی اور زمین کوخون سے سیراب کیا جائے گا۔

﴿طبرانی﴾ حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں کے خرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی، یہاں تک کہ بدملی، بخل عام ہو جائے گا۔ خائن کوامین اور امین کو خائن کہنے کاظہور ہوگا اور دعول ہلاک ہوں گے اور تحوت کا غلبہ ہوگا۔

صحابہ رضی اللہ عنہم نے دریا فت کیا: یا رسول اللہ علیہ اور خوت کیا ہے؟ فرمایا: دعول ،لوگوں کے چبرے اور ان کے عزت دارلوگ اور تحوت وہ لوگ ہیں جو پست وخوار ہیں۔ جولوگوں کے پاؤں تلے رہتے تھے جن کی کوئی پرواہ تک نہ کرتا تھا۔

نیزام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ اللہ عنہا کے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ غصہ ور نبچے پیدا ہوں گے اور ہارش گرمی برسائے گی اور کمینوں کا غلبہ ہوگا اور عزت والوں پر جرائت کریں گے۔ غلبہ ہوگا اور عزت والے کمتر ہوجا کیں گے اور چھوٹے بڑوں پر اور کمینے عزت والوں پر جرائت کریں گے۔ طبرانی اوسط ﴾

تجارت كى بهتات اور مال كى فراوانى قيامت كى نشانيال بين:

حضرت ابوذر کھی ہے۔ روایت ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا: جب زمانہ متقارب ہو جائے گا تو اطلیس کے لباس کی کثرت ہو جائے گی۔ تجارت کی بہتات ہوگی اور مال کی فراوانی ہوگی اور مال کی حکومت اور مالدار کی تعظیم اس کے مال کی وجہ ہے گی جائے گی۔ فواحش کی کثرت ہوگی اور آدمی کتوں کے بچوں ہوگی ،عورتیں زیادہ ہوں گی اور حکمران ظالم ہوں گے۔ ناپ تول میں کمی ہوگی اور آدمی کتوں کے بچوں کو پالے گا اور کتوں کی پرورش اولا دکی پرورش سے بہتر کی جائے گی۔ بروں کی تعظیم اور چھوٹوں پررخم نہ ہوا۔ زنا کے بچوں کی کثرت ہوگی۔

حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ جونے کی علامت ہونے کی علامت ہو نے کی علامت ہو ہے کہ جونے کی علامت رہے کہ بروں کی عزت و تو قیر ہوگی اور اخیار (نیکوں) کی ذلت و پستی۔ باتوں کے دروازے کھلے ہوں گے اور عمل مفقو د ہوگا۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت انس فطی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے کہ علامت ہونے کی علامت یہ جونے کی علامت سے کہ چا ندکوسا منے دیکھ کر کہیں گے کہ بیددوراتوں کا چاند ہے، مجدیں رہ گزرہوجا کیں گی اور اچانک موت کی کثرت ہوگی۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت طلحہ بن ابی حدار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: علامات قیامت میں سے ہے کہ لوگ چا ندکو دیکھے کرکہیں گے بید دوراتوں کا چاند ہے حالانکہ وہ پہلی ہی رات کا ہوگا۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾

خطرت ابن عمرو فظی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ سرداہ جماع کریں گے جس طرح گدھے جفتی کرتے ہیں۔ ﴿ بزار،طرانی ﴾

جب ہر قبیلے گا سردار منافق ہوگا:

حضرت ابوبکرہ طفیہ ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے مایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قبیلہ کا سردار منافق ہوگا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حفرت ابن مسعود ضفی این عرامت ہے۔ انہوں نے کہا: نبی کریم علی نے فر مایا: علامات قیامت میں سے یہ ہے کہ آ دمی سلام کرے گا اور وہ سلام کا جواب نہیں دے گا مگر جان پہچان والے کو اور تجارت پھیل جائے گی یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر کی مدد کرے گی صلد حمی منقطع ہو جائے گی اور جھوٹی گواہی وی جائے گی اور جھوٹی گواہی وی جائے گی اور جھوٹی گواہی وی جائے گی اور بھی نمازنہ پڑھے گا۔
گی اور بچی گواہی چھپائی جائے گی ۔ آ دمی مسجد کے قریب سے گزرجائے گا مگر مسجد میں نمازنہ پڑھے گا۔

حضرت عداء بن خالد ضفی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے ساہے کہ آپ علیہ اسلام نہیں کے نبی کریم علیہ ہے ساہے کہ آپ علیہ کے نبی کے اسلام نہیں کرے گا مگرای کو جسے وہ جانتا ہوگا اور یہاں تک کہ مسجدیں راہ گزر بن جائیں گی۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت ابو ہریرہ ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی کے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عراق قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ عراق کا منہ ہوگی یہاں تک کہ عراق

سے مکہ کا سوار روانہ ہوگا ،اسے خوف نہ ہوگا مگر راستہ بھٹکنے کا۔

421)

#### سال مہینہ کے برابر ہوگا:

حضرت ابوہریرہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ زمانہ سمٹ جائے گا اور سال مہینہ کے برابر اور مہینہ جمعہ کے برابر اور جمعہ ایک دن کے برابر معلوم ہوگا اور دن اتنی جلدی گزرجائے گا جیسے پھونس کا گھرجلتا ہے۔

﴿ ابويعليٰ ﴾

## امت جب چھے چیزوں کوحلال جان لے گی تو اسکی ہلا کت لازمی ہوگی:

حفزت انس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے۔ نے فرمایا: اگر میری امت چھ چیز وں کو حلال جان لے گی تو اس کی ہلاکت لازمی ہوجائے گی، (۱) جب ان میں سے ایک دوسر سے پرلعنت کا ظہور ہوگا، (۲) اور وہ شراب نوشی کریں گے اور (۳) ریشم کا لباس پہنیں گے اور (۴) لوگوں کو غلام بنالیا جائے گا اور (۵) مردمرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ اکتفا کریں گے تو ان کی ہلاکت قریب ہوگ ۔ جائے گا اور (۵) مردمرد کے ساتھ اور عورت میں استھ اکتفا کریں گے تو ان کی ہلاکت قریب ہوگ ۔ پر طبر انی اوسط کی

حفرت انس من الله عند الله عند

﴿ ابن ماجه، بيهي ﴾

حضرت ابن عباس مع الله عند من روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: میں تمہیں درکیم علی نے فرمایا: میں تمہیں درکی میں معبدوں کو اونچا بنایا اور درکی کہ یہود نے اپنے کنیسا وُں کو اونچا بنایا اور جس طرح نصال کی نے اپنے گرجاوُں کو بلند ہام بنایا۔

. ﴿ ابن ملجه ﴾

حضرت عمر بن الخطاب دین الخطاب دین الخطاب دین کی کریم علی کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: کبھی کسی قوم کاعمل اتنا برانہ ہوا جتنا کہ ان کا جنہوں نے اپنی مسجدوں کونقش و نگار سے مزین کیا۔

﴿ ابن ملجه ﴾

حضرت ابن مسعود طرفی است و ایت ہے کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہ کی جائے گی اور دشمن کی غنیمت سے خوشی نہ ہوگی۔

€ d b >>

#### فائده:

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: امر ٹانی تو پایا جاتا ہے اور امر اول کے مبادی ظاہر ہو چکے ہیں۔اس لیے کہ موجودہ زمانہ کے وزراء نے بہت سے وارثوں کوان کی میراث سے محروم کر دیا ہے۔

حضرت ابن مسعود ﷺ سے مرفوعاً روایت ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسجدیں راہ گزربن جائیں گی، یہاں تک کہ آ دمی جانے پہچانے والے شخص کو ہی سلام کرےگا۔ یہاں تک کہ بیوی اوراس کا شوہر دونوں تجارت کریں گے۔ یہاں تک کہ گھوڑ وں اورعورتوں کی قیمت گراں ہوجائے گی اس کے بعد دونوں ارزں ہوجائیں گی پھر قیامت تک گراں نہ ہوں گے۔

﴿ عالم بيبقى ﴾

جہادافضل ہے

حضرت ابوالدرداء فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی فی خارشہ کے ایک خض سے فرمایا: اے فلاں! کیا تم جہاد نہ کرو گے؟ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایس نے بی حارشہ کے پودے لگائے ہیں ہیں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے جہاد کیا تو وہ پودے ضائع جا کیں گے۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا: تمہارے بودوں سے جہاد بہتر ہے۔

راوی نے بیان کیا کہ پھراس نے جہاد کیا، واپسی پر پودول کود یکھا تو وہ نہایت عمدہ احسن پودے تھے۔ ﴿ دیلمی ﴾

قرامطه كالمجراسودتو ژنا:

حضرت الحن بن مجرعلوی را النتیایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بحیین میں کوفہ کی جامع مسجد تھا جبکہ قرامطہ (جو کہ ملاحدہ روافض کی قوم تھی اور خلافت عباسیہ میں انہوں نے خروج کیا تھا۔) جمراسود کولائے تو اہل کوفہ نے امیر المونین حضرت علی صفیہ کہ کا لیک روایت بیان کی کہ حضرت علی صفیہ کے فرمایا: گویا میں اسود دندانی کو جو کہ حام کی اولاد ہے۔ ویکھ رہا ہوں کہ اس نے میری اس مسجد کے ساتویں کنگرے سے جمراسود کو گرایا ہے۔ اس کا نام رخمہ ہے۔ (علاء اس کا نام رحمہ حاء کے ساتھ بتاتے ہیں۔ کنگرے سے جمراسود کو گرایا ہے۔ اس کا نام رخمہ ہے۔ (علاء اس کا نام رحمہ حاء کے ساتھ بتاتے ہیں۔ راوی نے بیان کیا جب قرامط مسجد کے اندر آئے تو ان کے سردار نے کہا: اے رخمہ اٹھ! تو اسود دندانی (جو کہ اولا و حام سے تھا جیسا کہ امیر المونین علی مرتضی صفیہ کہا: اسے مسجد کی حیوت پر جمراسود دے کر کہا: اسے مسجد کی حیوت پر لے جا اور او پر سے گرا دے تو وہ جمراسود کو لے کر مسجد کی حیوت پر خوا اور وہ پہلے کنگرے کی طرف جو سال سے گرانے لگا تو ایک انسان نے دوسرے کنگرے کی طرف دھکیل دیا۔ یہاں تک کہ وہ ساتویں کنگرے کے باس بہنچے اور وہاں سے گرانے لگا تو تیسرے کنگرے کی طرف دھکیل دیا۔ یہاں تک کہ وہ ساتویں کنگرے کے باس بہنچے اور وہاں سے اس نے جمراسود کو گرا دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کرامیر المونین صفیہ کے باس بہنچے اور وہاں سے اس نے جمراسود کو گرا دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کرامیر المونین صفیہ کہ ساتویں کنگرے کے باس بہنچے اور وہاں سے اس نے جمراسود کو گرا دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کرامیر المونین صفیہ کیا

﴿ ابن عساكر ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رخمینی النیمایہ نے فر مایا: حضرت علی صفی این کے نیارائے زنی کے قبیل سے نہیں کہا جا سکتا۔ بلاشبہ انہوں نے رہانی تائیداوراس کی توقیق سے بینجر دی، حالانکہ قرامطہ کا فتنہ اوران کا حجراسود کو لینا کے اس مجری کا واقعہ تھا۔

کے قول کی صدافت پرلوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ س طرح ان کی غیبی خبر صحیح ثابت ہوئی۔

# سركار دوعالم فليسته كى دعاؤل كى قبوليت اور معجزات كاظهور

## بارش كيليّة دعا كرنا اور فورأ بارش كا مونا؛

نی کریم علی نے اپ دست مبارک دعاء کیلئے اٹھائے۔ حال پیتھا کہ ہم بادل کا ایک مکڑا بھی اس سے پہلے آسان پرنہیں و کھے رہے تھے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ابھی آپ دست مبارک ینچ نہیں لائے تھے کہ بادل پہاڑکی ما نندا منڈ کے آگئے پھر حضور نبی کریم علی نے نے مبر شریف سے انزے نہ تھے کہ حضور نبی کریم علی نے کی ریش مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے قبک مبرشریف سے انزے نہ تھے کہ حضور نبی کریم علی نے کی ریش مبارک سے بارش کے پانی کے قطرے قبک رہے تھے تو وہ بارش اس دن بھی بری اور اس کے دوسرے دن، تیسرے دن اور چو تھے دن بھی یہاں تک کہ دوسراجعہ آگیا بھروہی اعرائی کھڑا ہوا اور کہنے لگا: یا رسول اللہ علی اللہ تھے۔

نی کریم علی نے دست مبارک دعا کیلئے اٹھائے اور کہا: "اللهم حوالینا و لا علینا" اے اللہ! اردگرد برسے اور ہم پرنہ برسے اور حضور نبی کریم علی اللہ ابر کے جس جانب دست اقدس سے اشارہ فرماتے بادل پھٹا جاتا تھا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ خشک زمین کی مانند ہوگیا اور چاروں طرف صحرا کے ندی نالوں میں بارش ایک ماہ تک ہوتی رہی اور جدھر سے کوئی آ دمی آتا یہی کہتا ایسی عمدہ بارش کبھی نہیں ہوئی۔ اس حدیث کی حضرت انس حقی ہے گئی سندیں ہیں۔

﴿ بخاری مسلم ﴾ مسلم الملائی رخلیته الله حضرت انس وظیم سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ کے دربار میں ایک اعرابی آیا اور اس نے عرض کیا: یا رسول الله علیقہ! الله کی قتم! ہم آپ کے حضور، اس حال میں آئے کہ ہمارے اونوں کی آوازیں نہیں نکاتیں نہ ہمارے بچوں میں رونے کی سکت رہی ہے ۔

🗘 اوربیاشعارکے:

اتیناک والعذر اتدمی لثاتها والقی بکفیه الصبی استکانة ولا شی مما یاکل الناس عندنا و لیس. لنا الا الیک فرارنا

و قد شغلت ام الصبى عن الطفل من الجوع ضعفا ما يمر وما يحلى سوى الحنظل القانى و المعلز الغسل واين فرار الناس الا الى الرسل ترجمہ: "جم اس حال میں آپ کے حضور آئے کہ کنواری لڑکیوں کے تالوخشک ہیں اور بچوں کی مائیں اپنے بچوں سے مایوس ہیں اور بیجے بھوک کی وجہ سے ہاتھوں سے ا بینے منہ میں ہرکڑوی یا میٹھی چیز کوڈال لیتے ہیں اور ہم میں سے کسی کے پاس خوراک کی قتم سے پچھنہیں رہائے جے کھا کیں بجز عام اندرائن کھل اور فرومایا علہز کے اب اس کے سواکوئی چارہ نہ رہا کہ ہم آپ کے حضور حاضر ہیں اور انسان بجز رسولوں کے دربار کے کہاں جاسکتے ہیں۔''

🥏 یہ حال زارس کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم منبر شریف پرتشریف لائے اور آسان کی جانب دست اقدس الها كردعا فرما كي:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا غدقا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غيرضار چملا به الضرع و تنبت به الزرع و تحيى به الارض بعد موتها و اكذالك تخرجون

خدا کی قتم! دست اقدس ابھی سینہ تک نہیں آئے تھے کہ موسلا دھار بارش برسنے لگی یہاں تک کہ مدینه منوره کے لوگوں نے آ کر فریاد کی پارسول اللہ علیہ ایم غرق ہو گئے ، ہم غرق ہو گئے ۔اس وفت آپ نے وست اقدس آسان کی جانب اٹھائے اور کہا:"اللهم حوالینا و لا علینا" توای وقت مدینہ سے باول حجیث گئے اور نبی کریم علی نے اتنا تبسم فرمایا کہ دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔اس کے بعد فرمایا: للددر''اللہ ہی کی بڑی شان ہے۔ کاش ابوطالب زندہ ہوتے تو بیرحال ویکھران کی آئکھیں مھنڈی ہو جاتيں۔حضرت علی ﷺ نے عرض کيايارسول الله عليہ اگويا آپ ان کابيشعرمراد لے رہے ہيں؟

> وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمة للا رامل

> > بى كنانه كايك فخص في نعتيه اشعار يره: پھر بنی کنانہ کا ایک شخص کھڑ ااوراس نے کہا:

لك الحمد و الحمد ممن شكر دعا الله خالقه دعوة اغاث به الله عليا مضر و كان كما قاله عمه فلم تك الا ككف الرداء به الله يسقى صوب الغمام ترجمہ: 'اے خدا! تیری ہی ثناہے اور ہر محض کی طرف سے حمد جس نے تیراشکر کیا تو نے ہمیں نبی کریم علی کے روئے تابال کے صدقے میں بارش سے سیراب کیا۔حضور

سقينا بوجه النبى المطر اليه و اشخص منه البصر و هذا العيان لذاك الخبر ابو طالب ابيض ذو غور او اسرع حتى راينا الدرر و من يكفر الله يلقى الغير نی کریم علی نے اللہ تعالی جو آپ کا خالق ہے دعا کی اور اس کی جانب نظریں اٹھا ئیں ، اللہ تعالی حضور نبی کریم علی کے طفیل مضرفبیلہ کی فریاد کو پہنچا وہ خبر شنیدہ تھی اور بیٹنی مشاہدہ ہے۔''

یہ واقعہ اس طرح ہوا جس طرح حضور نبی کریم علیہ کے پچاابوطالب نے کہا کہ آپ ایسے حسین و جمیل ہیں کہ آپ کے چبرے سے بادل پانی لیتا ہوجتنی دیر میں چا در بدن سے لیپٹی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس سے بھی کم مدت میں ہوگیا یہاں تک کہ ہم نے موتوں کو برستا دیکھا۔اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل بارش برسا تا ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے وہ غیر حالت میں پڑا رہے گا۔ نبی کریم علیہ نے یہ اشعارین کرفر مایا اگر کوئی شاعر عمدہ کلام کہ سکتا ہے تو واقعتہ تم نے اچھا کلام کہا۔

حضرت ابوا مامہ ضفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے چاشت کے وقت مسجد میں کھڑے ہوئے اور تین تکبیریں کہیں پھر تین مرتبہ بیدعا کی:

اللهم استقنا اللهم ارزقنا سمنا ولبنا وشحما ولحما

ترجمہ: "اے اللہ! ہمیں بارش سے سیراب کر، اے اللہ! ہمیں تھی، دودھ، چربی اور گوشت عطافرما۔"

ہم نے اس سے پہلے آسان پرکوئی ابر کا نشان نہ دیکھا پھر ہوا وغبار اٹھا اور مجتمع ہوکر بادل بنا اور خوب زور کی بارش ہونے گئی اور اہل بازار فریا دکرنے گئے گرنبی کریم تقلیع کھڑے رہے اور راستوں میں پانی بہنے لگا تو میں نے دودھ، گھی، چربی اور گوشت کی کثرت میں اس سے زیادہ کوئی سال نہ دیکھا۔ وہ چیزیں راستہ میں موجود ہوتیں گرخریدنے والا کوئی نہ ہوتا۔

﴿ بيهِ قِي ، ابونعيم ﴾

حضرت رئیج بن معوذ بن عفراء طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا ہم نبی کریم علی کے پاس آئے تو آپ کے ایک سفر میں بیٹے ہوئے تھے جب لوگوں کو پانی کی ضرورت لاحق ہوئی تو انہوں نے قافلہ میں پانی کو تلاش کیا گر پانی نہ ملا۔ اس وقت نبی کریم علی ہے دعا کی: اور بارش ہوئی یہاں تک کہ سب نے پیااور پانی بھرا۔

﴿ ابوقعيم ﴾

حفرت ابن المسيب ضفي المولياب بن عبدالمنذ رضي المالية عن رئيس المهول الله المالية الما

آے ابولبابہ ظفی کا سان سے بادل ہرگزنہ چھٹیں گے یہاں تک کہتم وہ کروجونبی کریم علی کے حکم دیا تو ابولبابہ اٹھے اور برہنہ ہوکراپنی چا در سے کھلیانوں کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، پھر بادل کھل گیا۔ ﴿بہتی ،ابونعیم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی سے لوگوں نے بارش کے قبط کی شکایت کی تو آپ عیدگاہ تشریف لائے اور منبر پرتشریف رکھ کر دست اقدس دعا کیلئے اسنے بلند کیے کہ بغل شریف کی سفیدی نظر آنے گئی اور اللہ تعالی نے ابر بھیجا اور گرج و چیک کے ساتھ بارش ہوئی۔ حضور نبی کریم علی ہے ابھی مسجد نبوی شریف سے واپس تشریف نہ لائے تھے کہ پانی راستوں میں بہنے لگا۔ اس وقت فرمایا:

"اشهد ان الله على كل شنى قدير و انى عبدالله و رسوله "

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت کعب بن مرہ صفی ایک سے یا حضرت مرہ بن کعب صفی ہے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے مصر کے خلاف دعا کی تو حضرت ابوسفیان صفی ہے آپ کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ آپ کی قوم ہلاک ہوگئی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے ان کیلئے دعا سیجئے تو حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعانافعا غير ضار عجلا غير رائث

اس کے بعد ہم نے جمعہ بھی نہ گزارا کہ خوب ہم پر بارش ہوئی، پھروہ لوگ آئے اور بارش کی کثرت کی شکایت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ مکانات گرنے لگے ہیں تو آپ نے دعا کی:"اللھم حوا لینا و لا علینا" توبادل دائیں بائیں سے بھٹ گیا۔

﴿ ابن ماجه، يتمثَّى ﴾

حضرت ابن عباس حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک اعرابی نے آکرعرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اعرابی نے آکرعرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اعرابی ایک اعرابی ہے اور رسول اللہ علیہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہے اور اب اللہ علیہ ایک ایک ایک ایک ایک ہے اور اب کی ایک ہے اور اب کی ایک ہے تو ان کی فراخی کیلئے دعا کیجئے۔ بیان کرحضور نبی کریم علیہ منبر شریف پرتشریف لائے اور دعا کی:

اللهم اسقنا غيثا مغيثا غدقا طبقا مريعا غدقا عجلا غير رائث

اس کے بعد حضور نبی کریم علی منبر سے اتر آئے پھر جس طرف سے بھی آ دمی آتے یہی کہتے کہ ہماری زمین سرسبز ہوگئی۔

﴿ ابن ملجه ﴾

حضرت ابن عمر طفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکثر اوقات شاعر کے اس شعر کو یاد کرتا اور نبی کریم علی ہے چہرہ تا بال کو دیکھا کرتا تھا جبکہ آپ منبر پر بارش کی دعا کرتے اور ابھی آپ منبر سے نہ اتر تے کہ پرنالوں سے پانی بہنے لگتا تھا۔ وہ شاعر کا شعر بیہ ہے:

#### وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عباس صفح کے سروایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علی ہے کہ مبارک میں لوگ قحط زدہ ہوئے تو آپ شہر مدینہ منورہ سے بقیع الغرقد سیاہ عمامہ باندھے جس کا ایک گوشہ آپ کے سامنے اور دوسرا گوشہ پشت اقدس پر دونوں شانوں کے درمیان تھا تیر کمان آ ویزاں کیے تشریف لے گئے اور روبہ بقبلہ ہوکر تکبیر کہہ کرصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دور کعت پڑھائی اور دونوں رکعتوں میں قرات جہر کی پہلی رکعت میں "سورہ افالہ مس کورت "اور دوسری رکعت "سورہ اضحی" پڑھی۔ نماز کے بعدا پی چا درشریف کو پلٹا تا کہ قطسالی، فراخ حالی سے بدل جائے، اس کے بعداللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور دست اقدس اٹھا کرید دعامائی:

اللهم ضاحت بلادنا و اغبرت ارضنا وهامت دوا بنا اللهم منزل البوكات من اما كنها و ناشر الرحمة من معادنها بالغيث المستغيث انت المستغفر من الالمام فنستغفرك للجمات من ذنوبنا و نتوب اليك من عظيم خطايانا، اللهم ارسل السماء علينا مدرارا واكفنا مغرورا من تحت عرشك من حيث ينفعنا غيثا مغيثا دارعا رائعا ممرعا طبقا عاما خصبا تسرع لنابه النبات و تكثر لنا به البركات و تقبل به الخيرات اللهم انك قلت في كتابك وجعلنا من الماء كل شئي حيى. اللهم لا حياة لثنيء خلق من الماء الا بالماء اللهم و قدقنط الناس اومن قنط منهم وسآء ظنهم وهامت بهائمهم و عجت عجيج الشكلي على اولادها اذ جست عناقطر السماء فدقت لذلك عظمها و ذهب لحمها و ذاب شحمها اللهم ارحم السائمة والاحفال الصائمة. اللهم ارحم البهائم البحائمة والانعام السائمة والاطفال الصائمة. اللهم ارحم المشائخ الركع والاطفال الرضع والبهائم ارتع. اللهم زدنا قوتاالي قوتنا ولا تردنا محرومين انك سميع الدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين

حضور نبی کریم علی نے ابھی وعاہیے فراغت نہ پائی تھی کہ زوردار بارش ہونے گئی۔ یہاں تک کہان میں سے ہرایک مخص فکرمنڈ ہو گیا کہ س طرح اپنے گھر لوٹیس گے تو اس بارش سے جانوروں نے زندگی پائی۔ زمین سرسبز ہوئی اور نبی کریم علیہ کی برکت سے ہرشخص خوشحال ہو گیا۔

﴿ خطابی غریب الحدیث، ابن عساكر ﴾

حضور نبي كريم علي كا پني آل اطهار كيليج دعا فرمانا:

حضرت ابوہریرہ صفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے بیدعا ما تکی:

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا"

ترجمہ: ''اے اللہ! محم مصطفیٰ علیہ کی آل کو اتنا ہی رزق دے جس سے حیات کا رشتہ قائم رکھ سکیں۔''

ا مام بیمقی رطبیتی مینشد نے فرمایا: اس دعا کا ہی اثر ہے کہ آل پاک کو اس قدر رزق ملتار ہاہے اور اس پر انہوں نے قناعت کیا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ ضفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کے پاس ایک مہمان آ آیا، آپ نے اپنی از واج مطہرات کے پاس اس کے کھانے کیلئے بھیجا، انہوں نے اپنے یہاں سے بہت جستو کی مگر پچھ کھانے کوان کے یہاں نہ لکلا۔اس وقت نبی کریم علیہ نے دعا فرمائی:

اللهم انى اسئلك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكهاالا انت ترجمه: "اے الله! میں تیرے فضل ورحت كاتحجى سے خواہاں ہوں، كيونكه تيرے سواكوئى اس كاما لكنہيں ہے۔ "

تو کسی مخص نے بھنی ہوئی بکری ہدیہ میں بھیجی ۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا: بیاللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے اور ہم رحمت کے منتظر ہیں۔

﴿ تيمِقَ ﴾

حضرت وثله بن اسقع ضفی کے اس کی ما نندحدیث روایت ہے۔ اس میں ہے کہ بھنی ہوئی بحری اور روٹیاں ہدید میں کے کہ بھنی ہوئی بحری اور روٹیاں ہدید میں کسی نے بھیجیں اور اسے تمام اہل صفہ نے کھایا، یہاں تک کہ سب شکم سیر ہو گئے۔ اس وقت حضور نبی کریم علی ہے فر مایا: میں نے اللہ تعالی سے اس کے فضل ورحمت کو ما نگا تھا تو یہ کھا تا اس کے فضل سے ہے اور اپنی رحمت آخرت میں ہمارے لیے اپنے پاس ذخیرہ کرلی ہے۔

﴿ يَهِينَ ﴾

## حضرت عمر فاروق وهي الله كيليّة وعافر مانا:

حضرت ابن عمر من الله سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت عمر فاروق من کے سینہ پر اپنا دست اقدس مار کر تین مرتبہ بید دعا مانگی جبکہ وہ اسلام لائے:

اللهم اخرج ما فی صدر عمر من غل و ابدله ایمانا ترجمہ: ''اے اللہ! عمر ﷺ کے سینے میں جو کدورت ہے اسے نکال دے اور اس کی جگہ

ایمان کو مجردے۔''

﴿ طبرانی اوسط، حاکم ﴾

حضرت على المرتضى في المرتضى المرتصى المرتضى المرتضى المرتصى المرتصى المرتصى المرتصى المرتصى المرتصى المرتصى المرتصى المرتصى ال

حضرت علی مرتضی منطقی سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ میں بیار ہوا تو نبی کریم علی میری

عیادت کوتشریف لائے اس وقت میں بیدعا ما تگ رہا تھا کہ اے اللہ! اگر میرا وقت آگیا ہے تو مجھے راحت کے ساتھ اٹھا لے اور اگر میرے وقت میں دہر ہے تو بیہ تکلیف مجھ سے دور کر دے اور اگر بیرآ زمائش ہے تو مجھے صبر عطا فرما۔ بیرن کرنبی کریم علی ہے نے بیدعا فرمائی:

اللهم اشفه اللهم عافه

ترجمہ: ''اے اللہ! انہیں شفا دے دے ، اے اللہ! انہیں عافیت دے۔''

ا سکے بعد حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: اٹھو! تو میں اٹھ گیا، اسکے بعد وہ درد مجھے پھر کبھی نہ ہوا۔ ﴿ حاکم ، بیمی ، ابونیم ﴾

حضرت جابر ظرفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا میں نبی کریم علی کے ساتھ ایک عورت کے ہاں گیا، اس نے حضور نبی کریم علی کے ہاں گیا، اس نے حضور نبی کریم علی کی گئے ایک بکری ذرج کی۔ اس وقت حضور نبی کریم علی نے فر مایا: ضرور اہل جنت میں ہے ایک مخص آئے گا تو حضرت ابو بکر صدیق صفی ہوئے۔ پھر فر مایا: ضرور اہل جنت میں ایک شخص آئے گا تو حضرت عمر فاروق صفی ہوئے۔ پھر فر مایا: ضرور ایک شخص ضرور اہل جنت میں ایک شخص آئے گا تو حضرت عمر فاروق صفی ہوئے۔ پھر فر مایا: ضرور ایک شخص اہل جنت میں ایک شخص آئے گا تو حضرت عمر فاروق صفی ہوئے۔ پھر فر مایا: ضرور ایک شخص اہل جنت میں ہے آئے گا: "اللهم انششت جعلته علیا" اے اللہ! اگر تو چاہ تو وہ آئے والا حضرت علی صفی ہوئے۔

€ 6 6 p

## حضرت سعد بن ابي وقاص والمانية كيليّ دعا فرمانا:

حضرت قیس بن ابوحازم رائینیایه سے روایت ہے۔ رسول الله علی خوایت سعد طرفی کیلئے فرمایا:''اللهم استجب لسعداذا دعاک''اےاللہ! سعد طرفی کی دعا کو قبول فرما جب تجھ سے بیعا مانگیں تو وہ جب بھی دعاما نگتے تو ان کی دعا ضرور مقبول ہوتی۔

(اورطبرانی رطبرانی رحمیہ اوسط میں حضرت ابن عباس من اسکی مانند حدیث روایت کی ہے۔) پہنی کا جہاں کا جہاں

ابن عسا کر حفرت قیس بن ابی حازم رطبی علیه حفرت ابو بکر صدیق مظافیه سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بین کہ میں نے ا میں نے نبی کریم علیقے سے سنا ہے۔ آپ علیقے نے حضرت سعد مظافیہ کیلئے دعا فرمائی:

"اللهم سدد سهمه واجب دعوته و حببه"

ترجمہ:''اےاللہ! سعد ﷺ کے تیرکوسیدھا رکھ اور ان کی دعا کو قبول کر اور انہیں اپنا محبوب بنا۔''

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت عبدالملک بن عمیر رظمة تعلیه حضرت جابر بن سمره طفی سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اہل کوفہ کے کچھلوگوں نے حضرت عمر فاروق طفی شاہدے حضرت سعد طفی کہا کہ اہل کوفہ کے کچھلوگوں نے حضرت عمر فاروق طفی کہا کہ اہل کوفہ کے کچھلوگا کہ سے حضرت سعد طفی کہا کہ اسکا کو کوفہ بھیجا تو وہ کوفہ کی تمام مسجدوں میں گیا مگر کسی ایک نے بھی خیر کے عمر طفی کہا مسجدوں میں گیا مگر کسی ایک نے بھی خیر کے

سوا کوئی بات نہ کہی۔ یہاں تک کہ ایک مسجد میں وہ قاصد پہنچا تو ابوسعدہ نامی ایک آ دمی نے کہا: سنو! جبکہ تم نے ہمیں شم دی ہے تو میں بتاتا ہوں کہ حضرت سعد طبعی تقسیم مساوات نہیں برتے اور نہ وہ لشکر کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں نہ مقد مات میں عدل وانصاف کرتے ہیں۔

يه بيان من كرحضرت سعد دين الله من وعاكى:

"اللهم ان کان کاذبا فاطل عمره و اطل فقره و عرضه للفتن" ترجمه: "اے اللہ! اگریہ کہنے والا آ دمی جھوٹا ہے تو اس کی عمرطویل کراوراس کی مختاجی کو بڑھا دے اوراسے فتنوں کا نشانہ بنا دے۔''

﴿ بخاری مسلم بیہ قی ﴾

ابن عمیر رالینی ایک میں نے اس مخص کود یکھا ہے وہ مخص بڑھا ہے کی حد تک پہنچا کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر بھا ہے کی وجہ سے آ پڑی تھیں اور وہ مختاج ہو گیا تھا اور وہ راستہ میں نوعمر لڑکیوں کھویں اس کی آنکھوں پر بڑھا ہے کی وجہ سے آ پڑی تھیں اور وہ مختاج ہو گیا تھا اور وہ راستہ میں نوعمر لڑکیوں کو پکڑ کر چپٹا تا تھا جب کوئی اس سے بوچھتا کہ بیہ تیرا کیا حال ہوا ہے؟ تو وہ کہتا میں شیخ کبیر اور آ فت ز دہ مفتون ہو، مجھے حضرت سعد مظاہری کی بدد عا پڑی ہے۔

حضرت مصعب بن سعد ظرفی سے روایت ہے۔ حضرت سعد ظرفی نے کو کوفہ میں لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے پوچھا میں تمہارے لیے کیساامیر ثابت ہوا ہوں؟ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا: خداشا ہد ہم جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کا حال ہے ہے کہ'' آپ نہ تو رعایا کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اور نہ تقسیم میں مساوات رکھتے ہیں اور نہ تشکر کے ساتھ جہاد کرتے ہیں' بیس کر حضرت سعد ظرفی نہ نے دعا کی کہا:

''اے اللہ! اگر بیے جھوٹا ہے تو اس کی نور بصارت کو چو پٹ کر دے اور اس کی محتاجی کو بعجلت لے آ اور اس کی عمر درواز کر کے اسے فتنوں کا نشانہ بنادے۔''

چنانچہوہ اندھا ہوکر مرا بختاجی کا حال بیتھا کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگتا تھا اور مختار کذاب کا فتنہ اسے پہنچا اور وہ اس فتنے میں مارا گیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت قبیصہ بن جابر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص طفی ہے کہا کہ ایک مسلمان نے حضرت سعد بن ابی وقاص طفی ہوگی ہجو کی اس پر حضرت سعد طفی ہے دعا ما تگی: اے اللہ! اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے جس طرح تو چاہے مجھے محفوظ رکھ، چنانچہ اس شخص کو جنگ قادسیہ میں تیراگا جس سے اس کی زبان اور اس کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ ایک بات بھی نہ کر سکا یہاں تک کہ کیفر کر دار کو پہنچ گیا۔

﴿ طِبرانی ،ابوقعیم ،ابن عساکر ﴾

حضرت مغیرہ ظرفی اپنی والدہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت بچوں جیے قد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت بچوں جیے قد کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ بیسعد ظرفی کی بیٹی ہے۔ اس نے بچین میں ان کے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تھا، اس پر انہوں نے دعا کی: ''یضع اللہ قرنگ'' اللہ تعالیٰ تیرے زمانہ کوضائع

کر دے تو وہ اب تک نہ بڑھی اور نہ جوان ہو گی۔

﴿ ابن ابي الدنيا مجابي الدعوة ، ابن عساكر ﴾

حضرت بیناءمولی عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ سے روایت ہے۔ ایک عورت حضرت سعد ﷺ کو ادھر سے جھا نکا کرتی تھی اور وہ اسے منع کیا کرتے تھے گروہ باز نہ آتی تھی۔ ایک ون اس نے جھا نکا تو فرمایا: ''شاہ و جھک'' تو اس کا چبرہ لوٹ گیا۔

﴿ ابن ابي الدنيا ، ابن عساكر ﴾

## گھوڑاز مین **میں ھن**س گیا:

حضرت قیس ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آ دمی نے حضرت علی ﷺ کو گالی دی اس پر حضرت سعد ﷺ نے دعا ما تکی:

اللهم ان هذا يشتم و ليا من اوليا ئك فلا تفرق هذا الجمع حتى تريهم قدرتك

اے اللہ! اس شخص نے تیرے ایک ولی مقرب کوگالی دی ہے۔ یہ مجمع جانے نہ پائے کہ تمام لوگ تیری قدرت کو دکھے لیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مجمع کومتفرق ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ اس طرح کرایا کہ اس کا گھوڑا زمین میں ھنس گیا اور اس نے اس کوسر کے بل پھروں پر دے مارا اور اس کا د ماغ پاش باش ہوگیا اور وہ وہیں مرگیا۔

466

حفرت مصعب بن سعد ﷺ ہے روایت ہے کہ حفرت سعد ﷺ نے ایک شخص پر بدوعا کی تو اس کے پاس اونٹنی آئی اور اس نے اسے ہلاک کر دیا۔اس پر حضرت سعد ﷺ نے ایک غلام آزاد کر کے عہد کیا اور آئندہ کسی کو بددعا نہ دول گا۔

400

حفرت ابن المسيب ظاهیه سے روایت ہے کہ مروان نے کہا: '' یہ مال ہمارا ہے ہم جس کو چاہیں دیں''اس پر حفرت سعد ظاهیہ نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: میں بددعا کردوں؟ یہ دیکھ کر مروان اچھل کر آیا اوران کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا: اے اہا اسحاق ظاہیہ! میں آپ کو خدا کی قتم دیتا ہوں آپ بددعا نہ کریں بلاشبہ یہ مال اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔

· 4 6 6 >

حضرت یخی بن عبدالرحمٰن بن لپیه ظیانی نے اپنے والد سے انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے ان کے دادا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص ظیانی نے دعا کی اور کہا: اے اللہ! میری اولا دکمن ہے میری عمراتنی بڑھا کہ وہ بالغ ہو جا کیں ، چنانچہان کی موت ان سے بیس سال دور رہی۔ ہے میری عمراتنی بڑھا کہ وہ بالغ ہو جا کیں ، چنانچہان کی موت ان سے بیس سال دور رہی۔

حضرت عامر بن سعد ظرفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص طرفیہ

ہے ایک مخف کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے حضرت علی مرتضٰی طفیہ اور حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی الله عنہم کو برا کہتا یا یا۔

حصرت سعد رفی نیا الله تعالی کی جانب سے وہ سبقت ہے جو سبقت ان کیلئے الله تعالیٰ کی جانب سے وہ سبقت ہے جو سبقت ان کیلئے اس نے مقرر کررکھی تھی۔ خدا کی شم! اگر تو ان حضرات کو ہرا کہنے سے زبان کو بند نہ رکھے گا تو میں تجھ پر الله تعالی سے بددعا کروں گا۔ بیمن کراس نے کہا: آپ مجھے ایسا ڈراتے ہیں کہ گویا نبی ہیں۔ اس پر حضرت سعد طرفی ہے دعا کی کہ اے الله! بیخض ایے حضرات کو ہرا کہتا ہے جن کیلئے میری جانب سے وہ سبقت ہے جو تو نے ان کیلئے مقرر کررکھی ہے تو آج ہی اس کو اس کا بدلہ دید ہے تو ایک اوٹی نے اس محض کو کہا ڈالا پھر ہم کا بدلہ دید ہے تو ایک اوٹی نے اس محض کو کہا ڈالا پھر ہم نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہے تو تو نے ورڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہے تھیے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہوں نے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہوں اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہوں نے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہوں کے ایکھی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحاق نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہوں کو اس کے دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحات کے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہوں کو اس کے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد رفی ہوں کو میں ہوئے آئے اور انہوں نے کہا: اے ابواسحات کی دعا قبول فر مالی۔

﴿طبراني﴾

## ما لك بن ربيعه وهي المكانية وعافر مانا:

معزت بزید بن ابومریم را الله این والد ما لک بن ربیعه سلولی را این کے ہے کہ معلق کی ہے کہ معلق کی ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ ان کی اولا دمیں برکت ہوتو ان کے اس کڑے پیدا ہوئے۔
﴿ ابن مندہ ، ابن عسا کہ ﴾

## حضرت عبدالله بن عتبه صفي المكيائة وعافر مانا:

حضرت عبداللہ بن عتبہ ظافینکی ام ولد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا حضرت عبداللہ بن عتبہ ظافینے پوچھا آپ کو نبی کریم علیقہ کی کوئی بات یا د ہے؟ انہوں نے کہا مجھے بدیات خوب یا د ہے کہ میں پانچ یا چھ برس کا بچہ تھا تو نبی کریم علیقہ نے مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور میرے لیے اور میری اولا دکیلئے برکت کی دعا فرمائی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس دعا کا اثر یہ بہچانے ہیں کہ ہم بوڑھے نہیں ہوئے۔

﴿ يَمِينَ ﴾

## حضرت نابغه ظفيه المكينة وعافر مانا:

حضرت یعلی بن اشدق رائیتی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حضرت نابغہ طفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس حضرت نابغہ طفی ہے۔ انہوں اللہ علی ہے کو ایک اپنا شعر سنایا تو حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: تم نے اچھا شعر کہا ہے: ''لا یغضض اللہ فیما ک'''اللہ تعالی تمہارے منہ کو بے رونق نہ کرے۔'' تو میں نے اس نابغہ طفی ہے کھا ہے۔ وہ ایک سوسال سے زیادہ کی عمر کا تھا گراس کا ایک دانت بھی نہ گرا تھا۔

اس کے بعد پہتی رہائیں نے حضرت نابغہ کے ایک سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اور اس سے حضرت ابن الی الاسامہ کے مشرت نابغہ کے حضرت نابغہ کے حضرت نابغہ کے حضرت نابغہ کا اور سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت نابغہ کی وانت گرتا تو دوسرا دانت اس کی جگہ نمودار ہوجا تا تھا اور ابن السکن رہائی میں احسن الناس تھا، جب اس کا کوئی دانت گرتا تو دوسرا دانت اس کی جگہ نمودار ہوجا تا تھا اور ابن السکن رہائی ہے نے حضرت نابغہ کے ایک اور سند کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس میں ہے کہ رسول اللہ متعلقہ کی دعا کی برکت سے حضرت نابغہ کے دانت برف سے زیادہ سفید و چمکدار میں نے دیکھے ہیں۔ حضرت ثابت بن زید دیکھے ہیں۔ حضرت ثابت بن زید دیکھا ہے دعا فرمانا:

## حضرت مقداد وهي المكيليّة دعا فرمانا:

حضرت ضباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہا حضرت زبیر طفی کی زوجیت میں تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضرت مقداد طفی کی کام سے بقیع تشریف لے گئے اور وہ ایک ویران جگہ میں پنچے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اچا تک ایک چوہا سوراخ سے وینار نکال کر لایا اور ایک ایک کریم علیہ کے موگئے وہ ان تمام ویناروں کو لے کر نیا اور ایک ایک کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ سے سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور نبی کریم علیہ نے نے فرمایا: کیا تم خدرت میں حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم علیہ کیا۔ نبیس فرمایا: تم حضرت میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا۔ انہوں نے عرض کیا: نبیس فرمایا: تم حضرت مقداد طفی کیا: نبیس فرمایا: تم حضرت مقداد طفی کیا نبیس موا کہ میں نے برکت عطا فرمائے۔ حضرت ضباعہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں ان دیناروں کا آخری دینارختم نبیس ہوا کہ میں نے دیکھا مقداد طفی کیا گھر عمدہ جاندی سے بھر گیا ہے۔

﴿ ابونعيم ﴾

## حضرت ابوسره من المانا:

حضرت ابوسرہ حفظہ سے روایت ہے کہ ان کے والد نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علیہ نے ان کی اولا دکیلئے وعافر مائی تو وہ اب تک اپنی اولا دمیں بزرگ ہیں۔
﴿طبرانی﴾

حضرت عمرو بن الحمق ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی کے ووود رہیں کیا تو آپ نے ان کیلئے دعا فر مائی:''اے مولیٰ کریم! اس کے شباب کو قائم رکھ تو ان پر بہت سے سال گزر گئے مگر ایک بال بھی سفید دکھائی نہ دیا۔''

﴿ مندابن ابی شیبه، ابوقعیم ، ابن عساکر ﴾

## حضرت ضمره بن تعلبه صفي المكيلية وعافر مانا:

حضرت ضمرہ بن تعلبہ بنہری ضفیہ سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! میرے لیے شہادت کی اللہ تعالیٰ ہے وعا سیجئے۔ حضور نبی کریم علیہ نے دعا فرمائی:

اللهم اني احرم دم ابن چعلبه على المشركين

اے اللہ! میں ابن نغلبہ ﷺ کے خون کومشرکوں پرحرام کرتا ہوں تو انہوں نے طویل عمریائی اور ہمیشہ کا فروں پرحملہ کرتے اور ان کی صفوں کو چیرڈ التے مگر پھر چھے وسلامت واپس آ جاتے رہے۔ ﴿طبرانی ﴾

ایک بهودی کیلیے دعا:

بند مجہول حضرت انس صفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک یہودی نبی کریم علیہ کے ساتھ بیٹا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ نے چھینک لی تو اس یہودی نے "یو حمک اللہ"کہا تو نبی کریم علیہ نہا تو نبی کریم علیہ نہا تو نبی کریم علیہ نہا تو نبی کریم علیہ نے فرمایا:"ھداک اللہ" بالا آخروہ یہودی مسلمان ہوگیا۔

﴿ تَعِيْ ﴾

حضرت عبدالحمید بن سلمہ صفی اللہ علیہ والد سے اور انہوں اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ اُن کے والدین والدین نے ان کے بارے میں جھکڑا کیا اور نبی کریم علیہ کے پاس یہ مقدمہ لے گئے۔ ان کے والدین میں سے ایک کا فر تھا اور ایک مسلمان ۔ نبی کریم علیہ نے نے ان کو اختیار دیا کہ جس کے پاس رہنا جا ہے چلا جائے تو کا فرکی طرف متوجہ ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ نے دعا فر مائی: اے اللہ! اس کی رہنمائی کر، پھروہ مسلمان کی طرف متوجہ ہوا اور نبی کریم علیہ نے نے مسلمان کے حق میں اس فیصلہ کردیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

## اےاللہ!اس کو یاک کردے:

جائے۔کیاتم اپنی پھوپھی کیلئے زنا پیند کرو گے؟ اس نے کہا: خدا کی شم ! ہرگز نہیں۔اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔فرمایا: لوگ بھی ای طرح پیند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی پھوپھیوں سے زنا کرے۔پھر فرمایا: کیاتم پیند کرو گے کہ کوئی تمہاری خالہ سے زنا کرے؟ اس نے کہا: خدا کی شم! ہرگز نہیں۔اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔فرمایا: اسی طرح لوگ بھی پیند نہیں کرتے کہان کی خالاؤں سے زنا کیا جائے۔ مجھے آپ پر قربان کرے۔فرمایا: اسی طرح لوگ بھی پیند نہیں کرتے کہان کی خالاؤں سے زنا کیا جائے۔ راوی نے کہا کہ اسکے بعد حضور نبی کریم علیہ نے اپنا دست اقدس اسکے سینے پر رکھا اور دعا فرمائی: اللہم اغفر ذنبه و طهر قلبه و احصن فرجه

ترجمہ:''اےاللہ!اسکے گناہ بخش دےاوراسکو پاک کردےاوراسکی شرمگاہ کومحفوظ رکھ۔'' تو اس کے بعدوہ جوان کسی کی طرف ملتفت نہ ہوا۔

﴿ احمد، شعب الايمان ﴾

## حضرت إلى بن كعب والمالة كيلية وعافر مانا:

حضرت سلیمان بن صرد ﷺ ہے روایت ہے کہ ابی بن کعب ﷺ نبی کریم علیہ کے پاس ایسے دو مخصوں کولائے جو قر اُت میں اختلاف رکھتے تھے اور ہرایک یہی کہتا تھا کہ مجھے نبی کریم علیہ نے نے پڑھایا ہے تو حضور نبی کریم علیہ نے ان دونوں کی قر اُت می اور فرمایا: دونوں نے اچھا پڑھا۔

حضرت ابی ﷺ بیان کرتے ہیں کہ بیس کرمیرے دل میں ایسا شک واقع ہوا جوز مانہ جاہلیت کے شک سے زیادہ شدید تھا۔اس پررسول اللہ علقے نے میرے سینے پر دست اقدس رکھاا ورفر مایا:

"اللهم اذهب عنه الشيطان"

ترجمہ:"اےاللہ!اس سے شیطانی وسوسہ دور کر دے۔"

تو میں خشیت الہی سے پسینہ پسینہ ہوگیا۔ گویا میں اللہ تعالیٰ کی طرف خوفز دہ ہوکر دیکھ رہا تھا۔ ﴿ بیبق ﴾

## حضرت ابن عباس في الله كيليّ دعا فرمانا:

حضرت ابن عباس ضفيه الدين " مروايت ب- انهول نے فرمايا كه نبى كريم علي في في محصد وعا ديت موسكة فرمايا: "اللهم فقهه في الدين" اے الله! اس كودين ميں فضيلت عطا فرما۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

اوراس روایت کوحا کم رانتهایه نے نقل کیا اور بیہ قی رانتهایہ وابوقعیم رحمہم اللہ نے انہی سے دوسری سند کے ساتھ روایت کرکے زیادہ کیا کہ'' وعلمہ التا ویل'' اوراسے تفسیر کاعلم عطا کر۔

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے میرے سر پر دست اقدس پھیر کر مجھے حکمت کی دعا دی۔اس کے بعد نبی کریم علیہ کی دعانے ہمیشہ میری دعگیری کی۔ ﴿احم،ابولیم ﴾

حضرت ابن عباس فظام المرايت ب كه نبى كريم علي في حصوعا دية موت فرمايا:

#### "اللهم اعطه الحكمة و علمه التاويل"

﴿ الوقيم ﴾

حضرت ابن عباس صفی که نبی کریم علی کے میں کریم علیہ نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! اے قرآن کی تفسیر کاعلم عطافر ما۔

6/6

حضرت انس مع الله الله وعافر مانا:

حضرت انس فی این سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے جھے دعا دیتے ہوئے فرمایا: اے اللہ! حضرت انس فی ایک مال واولا دمیں کثر ت دے اور جوتو رزق انہیں عطا فرمائے ، اس میں نہیں برکت دے۔ حضرت انس فی ایک نے فرمایا: خدا کی قتم! میرے مال میں بہت کثر ت ہوئی اور میں نہیں برکت دے۔ حضرت انس فی ایک نے درمایا: خدا کی قتم ایک تعدادایک سوتک پہنی ۔ حضرت انس فی انس فی ایک کے میری بیٹی آ منہ میں اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھرہ میں جاج کے آئے تک میرے صلب سے ایک سوانتیس اولا دونن کی گئی۔ حضرت انس فی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھرہ میں جاج کے آئے تک میرے صلب سے ایک سوانتیس اولا دونن کی گئی۔ میں اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بھرہ میں جاج کے آئے تک میرے صلب سے ایک سوانتیس اولا دونن کی گئی۔ میں مسلم کی بھری کی بھری مسلم کی بھری کی بھری مسلم کی بھری کی بھری کی بھری کی بھری مسلم کی بھری کی

حضرت انس خفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ان کیلئے دعا کی: اے اللہ! ان کی عمر زیادہ کراوران کے مال میں کثرت دے اورانہیں بخش دے۔

﴿ يَهِي ﴾

حضرت ابوالعالیہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت انس ﷺ کا باغ تھا جوسال میں دومرتبہ پھل لاتا تھا اور اس باغ میں ایک خاص قتم کی بوتھی جس سے مشک کی ما نندخوشبومہکتی تھی۔ ﴿ ترندی، بیعی ﴾

حضرت حمید ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت انس ﷺ کی عمر ننا نو بے سال کی ہوئی اور وہ انیس ہجری میں فوت ہوئے۔

﴿ تيمِقْ ﴾

حضرت انس نظی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کزیم علی نے مجھے دعا دی کہ''اے اللہ! ان کے مال میں کثرت دے اور ان کی عمر میں زیادتی کر اور انہیں بخش دے' تو میں نے ایک ہودو اپنی صلبی اولا دکو دفن کیا ہے اور میرے پھل سال میں دو مرتبہ آیا کرتے تھے اور میں اتنا جیا کہ میں اپنی زندگی سے اکتا گیا اب میں چوتھی دعائے مغفرت کا امید ڈار ہول۔

ابن سعد ﴾ ابن سعد ﴾ حضرت انس منطقینه سے روایت ہے۔ انہوں ئے کہا کہ نبی کریم علیقے نے جومیرے لیے اور

میری اولا د کیلئے اور مال کیلئے دعا فر مائی ،اسے میں خوب پہچا نتا ہوں۔

﴿ ابن عد ﴾

€ d D >>

## حضرت ابو ہریرہ صفیح کے دعا فرمانا:

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے انہوں نے فر مایا روئے زمین پر کوئی مومن مرد وعورت ایسانہیں ہے جو مجھ سے محبت نہ رکھتا ہو؟ راوی نے پوچھا آپ کواس کاعلم کیسے ہے؟ فر مایا واقعہ بہہ کہ میں اپنی والدہ کواسلام کی دعوت دیتا تھا گروہ انکار کرتی تھیں۔اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ اللہ اللہ تعالیہ اللہ تعالیہ کے ابو ہریرہ ظافیہ کی والدہ کواسلام کی ہدایت نصیب فر مائے۔

نی کریم علی نے دعافر مائی، پھر میں گھر واپس گیا تو میرے داخل ہوتے ہی میری والدہ نے کہا:

"اشھدان لا الله الا الله و ان محمدا رسول الله" پھر میں رسول الله علی خوشی حاضر ہوا
اور میرا حال بیتھا کہ میں خوشی سے رور ہا تھا۔ جسیا کہ میں اس کے انکار کے نم میں رویا کرتا تھا۔ میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فر مالی اور ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دی
اور وہ اسلام لے آئی۔ اب آپ اللہ سے بیدعا کیجئے کہ وہ مجھ کو اور میری والدہ کو تمام مسلمانوں کے
نزدیک محبوب بنادے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کردے۔

اس پررسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے خدا اپنے اس بندے کو اور اس کی مال کو اپنے تمام مسلمان بندوں کے زو کیے محبوب کر دے اور ان سب کی محبت ان دونوں کے دلوں میں پیدا کر دے۔ اس دعا کی برکت ہے روئے زمین پر کوئی مومن مردعورت ایبانہیں ہے جو مجھے محبوب نہ رکھتا ہوا در میں اس محبت نہ رکھتا ہوں۔

﴿ مسلم ﴾ حضرت محمد بن قیس بن مخر مدر الله علیہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رفظ ہے کے پاس ایک مخص آیا اور اس نے ان سے کوئی سوال کیا اس پرانہوں نے فرمایا کہتم حضرت ابو ہریرہ وہ اور ایک اور محض مجد میں دعا ما نگ رہے تھے۔ رسول الله علیہ باہر تشریف مضبوط تھام لو کیونکہ میں اور وہ اور ایک اور محض مجد میں دعا ما نگ رہے تھے۔ رسول الله علیہ باہر تشریف لائے۔ میں اور میر ارفیق دعا ما نگ رہے تھے اور رسول الله علیہ ہم اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ دی دعا ما نگ اور کہا اے خدا! میں بھی تچھ سے وہی دعا ما نگ ہوں جو میر ہے دونوں رفیقوں نے تچھ سے ما نگ ہے اور میں تچھ سے ایساعلم ما نگتا ہوں جو بھی نہ بھولے اس پر رسول الله علیہ نے آمین فرمائی۔ ہم بھی ایسا ہی علم ما نگتے ہیں جو بھی نہ بھولے۔ الله علیہ نے آمین فرمائی۔ ہم نے عض کیا یا رسول الله علیہ ہم بھی ایسا ہی علم ما نگتے ہیں جو بھی نہ بھولے۔ رسول الله علیہ نے نے فرمایا تم دونوں پر تہمارا وہی رفیق (حضرت ابو ہریرہ دی فیلیہ) سبقت لے جا بھے ہیں۔

حضرت سائب هي المياع وعافر مانا:

حضرت جعد بن عبدالرحمٰن ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت سائب بن یزید

ﷺ چورانوے سال عمر میں فوت ہوئے۔ وہ چاق و چو بنداور معتدل الاحوال تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میری سمع وبصارت نے میری مدذ نہیں کی بلکہ بیکمال واثر رسول الله علیہ کے دعا کا ہے۔ ﴿ بخاری ﴾

## حضرت عبدالرحمٰن بنعوف حظظهٔ كيليّے دعا فرمانا:

حضرت انس فظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و اللہ علیہ کو دعا دیے ہوئے فرمایا: ''بادک اللہ لک'' اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ ابن سعد و بیہ قل حمہم اللہ نے دوسری سند کے ساتھ روایت کی اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن فظی ہے نے فرمایا میں نے اپنا بیہ حال سند کے ساتھ روایت کی اس میں اتنا زیادہ ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن فظی ہے نے فرمایا میں نے اپنا بیہ حال دیکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی اٹھا تا تو میں اس کی تو قع رکھتا تھا کہ اس کے پنچسونا یا چا ندی حاصل کروں گا۔ و یکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی اٹھا تا تو میں اس کی تو قع رکھتا تھا کہ اس کے پنچسونا یا چا ندی حاصل کروں گا۔ و یکھا ہے کہ اگر میں پھر بھی اٹھا تا تو میں اس کی تو قع رکھتا تھا کہ اس کے پنچسونا یا چا ندی حاصل کروں گا۔

## حضرت عروه بارقى هَ الله الله الله وعافر مانا:

حفرت عروہ بارقی ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ان کے لیے خرید وفروخت میں برکت کی دعا فر مائی تو اگر وہ مٹی بھی خریدتے تھے تو اس میں انہیں نفع ہوتا تھا۔

﴿ بيهِ فِي ، ابونغيم ﴾

حضرت عروہ بارقی حفظہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے مجھے دعا دی کہ اللہ تعالی میں نفع ضرور ہوتا تھا۔ تعالیٰ تمہاری تجارت میں برکت دے۔ تو میں کچھ بھی خرید تا مجھے اس میں نفع ضرور ہوتا تھا۔

﴿ ابوتعیم ﴾

ابونعیم رخمینی این سے ایک اور سند کے ساتھ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ لے میں سے ایک اور سند کے ساتھ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ لے میرے لیے دعا فرمائی'' بارک اللہ لک فی صفقہ یمینک'' تو میں مدینہ طیبہ کے بازار کناسہ میں کھڑا ہوتا تو بغیر جالیس ہزار نفع کمائے اپنے گھرنہیں واپس آتا تھا۔

## حضرت عبدالله بن جعفر فظ المكيك وعافر مانا:

سند حسن عمر و بن حریث طبیخ است روایت ہے کہ نبی کریم علی حضرت عبداللہ بن جعفر طبیخ است کے لیے دعا پاس سے گزرے تو وہ کھیل کود میں کچھ فروخت کررہے تھے اس وفت نبی کریم علیک نے ان کے لیے دعا فر مائی کہاے خدااس کی تجارت میں اسے برکت دے۔

﴿ ابن ابي شيبه، ابويعليٰ ، بيهي ﴾

## حضرت ام سليم رضي الله عنها كيليّة دعا فرمانا:

حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابوطلحہ صفی اللہ حضرت انس صفی اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ صفی ایک فرزند بیار ہوااور وہ فوت ہو گیا۔ ابوطلحہ صفی اس وقت گھرسے باہر تھے جب ان کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو اسے نہلا دھلا کرمکان کے ایک گوشے میں لٹا دیا۔ جب ابوطلحہ صفی انہوں نے بچہ کی بابت بوچھا اہلیہ نے کہا اس کے سائس کوسکون ہے اور میں امید رکھتی طلحہ صفی آئے تو انہوں نے بچہ کی بابت بوچھا اہلیہ نے کہا اس کے سائس کوسکون ہے اور میں امید رکھتی

ہوں کہ وہ آ رام میں ہے۔ ابوطلحہ ظرفی نے گمان کیا کہ وہ سی کہہ رہی ہے پھرانہوں نے رات بسر کی جب صبح عنسل کر کے باہر جانے کا ارادہ کیا تو اہلیہ نے انہیں بتایا کہ وہ بچہ فوت ہوگیا ہے۔ ابوطلحہ طرفی نے نبی کریم علی کے ساتھ نماز پڑھی اس کے بعد نبی کریم علی ہے جو پچھ کہ واقعہ گزراتھا عرض کیا اس پر نبی کریم علی ہے ہو پچھ کہ واقعہ گزراتھا عرض کیا اس پر نبی کریم علی ہے نے فرمایا یقین ہے کہ اللہ تعالی تم دونوں کی آج رات میں تمہارے لیے برکت عطافر مائے۔ کریم علی ہے کہ اللہ تعالی مسلم ﴾ ﴿ بخاری مسلم ﴾

سفیان را اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری شخص نے بتایا اس کے بعد ان دونوں سے تو اولا دیں ہوئیں اور وہ سب کے سب قرآن کے قاری وعالم ہوئے۔

حضرت ثابت فظی حضرت انس فظی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ فظی انسان فی انہوں نے کہا کہ ابوطلحہ فی انسان کی اللہ عنہا کا ایک بچے تفااور وہ فوت ہو گیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اسے کپڑے میں لپیٹ کرایک گوشے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ابوطلحہ فی اندرآئے اور انہوں نے بوچھا میرے بیٹے نے رات کی گراری۔ ام سلیم فیل نے کہا وہ سکون حالت میں ہے پھر انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔

اس کے بعد ام سلیم فیل کا نے نہا وہ سکون حالت میں ہے پھر انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔

اس کے بعد ام سلیم فیل کے نہا وہ سکون حالت میں کوئی جنہ عالیہ نے در کھی وہنے تھی ہے۔

اس کے بعدام سلیم رضی اللہ عنہانے کہاا گرکوئی مخص تمہیں کوئی چیز عاربیۃ دے پھروہ مخص تم سے وہ چیز لے لیے لیا تم اس پر جزع وفزع کرو گے؟ ابوطلحہ طفی انہیں۔ام سلیم رضی اللہ عنہانے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیٹا عاربیۃ دیا تھا اور اس نے اسے تم سے لے لیا ہے پھر دوسرے دن ابوطلحہ طفی اللہ تعالیٰ کے تمہیں بیٹا عاربیۃ دیا تھا اور اس نے اسے تم سے لے لیا ہے پھر دوسرے دن ابوطلحہ کریم علیہ کے بارگاہ میں آئے اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کی بات نبی کریم علیہ سے بیان کی۔ چونکہ ابوطلحہ طفی نہ اس پر نبی کریم علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم دونوں کی آج رات میں تمہیں برکت دے۔

حضرت امسلیم رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ میں نے وہ بچہ جنا جس کا نام عبداللہ رکھا۔لوگوں نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ اپنے ز مانے میں خیرالناس تھے۔

﴿ بِهِمْ ﴾

ابن سعدر اللّهِ عليه نے اس کی ما نندروایت کی ہے اور کہا کہ انصار میں نشو ونما میں اسے افضل کوئی بچہ نہ تھا اور بیہ علی راللّه علیہ نے بطریق حضرت زیاد نمیری راللّه علیہ حضرت انس صفی ہے سے اس کی مثل روایت کی اور اتنا زیادہ بیان کیا کہ وہ بچہ نبی کریم علیہ کے بارگاہ میں لایا گیا تو آپ نے کوئی چیز منہ مبارک میں چبا کراس کے تالو سے لگائی اور پیشانی پر دست اقدس پھیر کراس کا نام عبداللّدرکھا۔حضور نبی کریم علیہ کے دست اقدس پھیر کراس کا نام عبداللّدرکھا۔حضور نبی کریم علیہ کے دست اقدس پھیر نے کی جگہ ان کے چہرے میں جا ندگی ما نند چمکی تھی۔

## حضرت عبدالله بن مشام صفي المكيد وعافر مانا:

حفرت ابوقتیل رہائٹی ہے روایت ہے کہ وہ اپنے دادا عبداللہ بن ہشام کھی ہے ساتھ بازار غلہ خرید نے جاتا ہے ہاتھ بازار غلہ خرید نے جایا کرتے تھے تو انہیں حضرت زبیر کھی کا در حضرت ابن عمر کھی کہ ملا کرتے اور ان سے کہا کرتے کہ میں بھی اپنے ساتھ شریک کرلیں کیونکہ نبی کریم علی ہے نہ تہارے لیے برکت کی

دعا فرمائی ہے تو وہ ان کوشریک کرلیا کرتے تھے اور اکثر سالم اونٹ جیسا بھی ہوتا نفع میں لے لیا کرتے اور اپنے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ کرتے اور اپنے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت حكيم بن حزام هي الماياة وعافر مانا:

حضرت ابوصین رہائی کے بی کریم علی ہے۔
نے کی میں میں میں میں کہ ایک ہزرگ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے سے کہ نے کہ نے کہ بن حزام حفظہ کو ایک دینار دے کر قربانی کا جانور خرید نے بھیجا۔ وہ جانور لے کر آر ہے تھے کہ ایک خریدار مل گیا اور اس کے ہاتھ دو دینار کا فروخت کر دیا۔ پھرایک دینار سے جانور خرید کرلائے اور وہ جانور اور ایک دینار حضور نبی کریم علی کے اللہ جانور اور ایک دینار حضور نبی کریم علی کہ اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کی تجارت میں انہیں برکت دے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حفزت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ تجارت میں نصیب ورضی تھے وہ جُوخرید تے اس میں ضرور نفع ہوتا۔

﴿ ابن سعد ﴾

## قريش كى مغفرت كيليّے دعا فرمانا:

حضرت ابن ابی اسامہ صفی این عباس صفی است کے ہا کہ اسلامہ صفی اسامہ صفی اسلامی اسلام سے کہا کہ بیل کے میں۔ انہوں نے کہا کہ بیل کریم علی ہے نے فرمایا: اے اللہ! جس طرح تو نے ابتدا میں قریش کوعذاب کا مزہ چکھایا اس طرح انہیں آخر میں بخشش کا مزہ چکھا۔

﴿ تاریخ بخاری ،ابویعلی ،ابونعیم ﴾

حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ فی خرمایا: اے اللہ! ابتداء میں تونے قریش کوعذاب وخواری کا مزہ چکھایا، اب ان کوآخر میں بخشش وکرم کا مزہ چکھا۔ طیالی، ابوقیم ﴾

حضرت ابراہیم بن محمد ظفی اسے روایت ہے۔ انہوں نے اسے نبی کریم علی کے طرف مرفوع کیا ہے کہ بی کریم علی کی طرف مرفوع کیا ہے کہ بی کریم علی کے خرصور نبی ہے کہ بی کریم علی کے خرصور نبی کریم علی کے خرصور نبی کریم علی کہ نبیط نبیت سے مجھے بناہ کریم علی شیط نبیت سے مجھے بناہ میں رکھ ، اتو اس نے مرتے دم تک کوئی شعر نہ کہا ، یہاں تک کہ وہ مرگیا۔

﴿ ابوالفرح اصبها في الاغاني ، زبير بن بكار ﴾

حضرت خالد بن اسید بن ابوالعیص حفظہ میں بہت زیادہ خُودی تھی پھر جب وہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور نبی کریم علی نے ان کو دیکھا تو فر مایا: اے اللہ! اس کی خودی کواور زیادہ کر دے تو اس کے بعد آج تک ان کی اولا دمیں خودی موجود ہے۔ یزید بن نمرر دانشی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص سرین کے بل بیٹھا دیکھا، اس نے بتا کہ میں ایک دن نمی کریم علیقہ کے آگے سے جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے گدھے پر سوار گزرا تھا۔
مضور نبی کریم علیقہ نے فرمایا: اے اللہ! اسکی ٹانگیں توڑ دے تو اس کے بعد بھی گدھے پر سوار ہوکرنہ چل سکا۔
ہندی کریم علیقے نے فرمایا: اے اللہ! اسکی ٹانگیں توڑ دے تو اس کے بعد بھی گدھے پر سوار ہوکرنہ چل سکا۔
ہزان ابی شیبہ ''المصنف'' کے اس کے بعد بھی گدھے کے اس کے بعد بھی گدھے پر سوار ہوکرنہ چل سکا۔

# سركار دوعالم علينية اور دوسري دعائيس

حضرت صحر الغامدى طفطه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: "اللهم بارک لامتی فی بکورها" چونکہ حضرت صحر طفیہ نایک تجارت پیشہ فض تھے وہ اپنے لڑکوں کو اول دن میں ہی تجارت کیلئے بھیجا کرتے تھے تو اسنے دولت مند ہوئے اور اتنا وافر مال ہوا کہ وہ نہیں جانے تھے کہ کہاں کہاں اسے رکھا ہے۔

﴿ احمدالاربعه، ابن خزيمه، بيهي ﴾

### نفرت محبت میں تبدیل

"اللهم الف بينهما وجبب احدهما الي صاحبه

ترجمہ: ''اے اللہ! ان دونوں کے درمیان الفت پیدا کر دے اور ایک دوسرے میں محبت ڈال دے۔''

کھ عرصہ بعد وہ عورت حضور نبی کریم علی کے دربار میں آئی اوراس نے حضور نبی کریم علی کے وہ بار میں آئی اوراس نے حضور نبی کریم علی کے قدم بوسی کی ۔حضور نبی کریم علی کے خوائی محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی محنت کی موروثی اورکوئی اولا د مجھے اپنے شوہر سے زیادہ محبوب نبیں ہے۔ بیا اللہ کا رصور نبی کریم علی کے ایک موروثی اولا د مجھے اپنے شوہر سے زیادہ محبوب نبیں ہے۔ بیا اللہ کارسول علی ہوں۔ علی کے خرمایا: "اسم مد انبی د سول اللہ" میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کارسول علی ہوں۔

حضرت ابن عمر حفظیہ نے کہا: میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ علیہ اللہ کے رسول علیہ اللہ کے رسول علیہ کے سول علیہ کے سول علیہ کے سول علیہ کے سول علیہ کے سے ۔)
میں اور ابو یعلیٰ اور ابوقیم رخمیۃ علیہ نے جابر بن عبد اللہ طفیۃ کے سے اس کی مانندروایت کی ہے۔)
﴿ بہتی ﴾

حضرت ابوامامه كيليّ دعا فرمانا:

حضرت ابوامامہ ظرفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے غزوہ فرمایا، تو میں

شام يمن اورعراق كيلية وعافر مانا:

حضرت زید بن حارث منظینی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کی کی کا سے کی کی مقابطہ نے یمن کی طرف نظر فر ماکر دعا کی: "اللهم اقبل بقلوبهم" اے اللہ! ان کے دل متوجہ کر دے۔ اس کے بعد شام کی طرف نظر فر مائی اور دعا فر مائی: "اللهم اقبل بقلوبهم" پھر عراق کی جانب رخ فرکا کر دعا کی:
"اللهم اقبل بقلوبهم"

﴿ بيهِي ﴾

حفرت سلمہ بن اکوع ضطفہ سے روایت ہے۔ ایک شخص نبی کریم علی ہے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا۔حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا: اپنے داہنے ہاتھ سے کھا، اس نے کہا: مجھے اس کے اٹھانے کی قدرت نہیں ہے۔

حضور نبی کریم علی نے فرمایا: مختبے قدرت ہے مگر تکبر نے مختبے اس سے بازر کھا ہے۔ راوی نے کہا کہاس کے بعدوہ اپنامنہ تک لے جاہی نہ سکا۔

﴿ملم﴾

حضرت عقبہ بن عامر صفی اسے مروایت ہے۔ نبی کریم علی کے سبیعہ کو بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے دیکھاتے ہوئے دیکھاتے ہوئے دیکھاتے ہوئے دیکھاتو فرمایا: اسے غزہ کی بیاری نے پکڑلیا ہے چنانچہ جب وہ غزہ علاقہ شام میں پہنچا تو طاعون نے اسے ہلاک کردیا۔

﴿ تَعِيْ ﴾

حضرت بریدہ ظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ایک شخص کا حال پوچھا جس کا نام قیس تھا پھر آپ نے فر مایا: زمین اسے کہیں قرار بخشے گی تو وہ جس سرز مین میں رہنے کیلئے جاتا تو وہاں نہرہ سکتا۔ یہاں تک کہوہ وہاں سے کہیں اور چلا گیا۔

﴿ يَهِينَ ﴾

خلاف نبوي عمل كاوبال:

حبیب کے دونوں بیٹوں، ضمر ہ اور حضرت مہاجر رضی الله عنہم سے روایت ہے۔ ان دونوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ایک لشکر کے ساتھ تشریف لے گئے اور حضور نبی کریم علیہ نے اونٹوں پر سوارا پنے اصحاب حصددوم

کونماز پڑھائی۔ایک آ دمی نے خلاف کیا اور زمین پراٹر کرنماز پڑھی،اس پرحضور نبی کریم علی نے فرمایا:اس نے خلاف کیا ہے،اللہ تعالی اس سے خلاف کر ہے تو وہ مخص نہیں مرایباں تک کہ اسلام سے وہ نکل گیا۔ ﴿ابن عسا کہ ﴾

## حضرت بكربن شراخ هي كاليك يهودي كوتل كرنا:

حضرت عبدالملک بن یعلی کیٹی رخمیہ النہ علی کے حضرت بکر بن شداخ کے ان خدام میں سے تھے جو نبی کریم علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ اس وقت بچے تھے جب وہ بالغ ہوئے تو نبی کریم علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہ اس وقت بچے تھے جب وہ بالغ ہوئے تو نبی کریم علیہ سے تھے جو نبی کریم علیہ کے از واج مطہرات کے گھروں میں جایا کرتا تھا، مگراب میں مردوں کے زمرے میں پہنچ گیا ہوں (یعنی بالغ ہوچکا ہوں) اس پرنبی کریم علیہ نے فرایا: اس نے اپنے قول ولفظ میں بچ کہا ہے۔اے اللہ!اے ظفر مندی عطافر ما۔

چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی کے خلافت کا زمانہ تھا تو حضرت بھر رضی کے اس واقعہ کو بہت عظیم گردانا اور بے قرار ہوکر منبر انہوں نے ایک یہودی کو آل کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی کے اس واقعہ کو بہت عظیم گردانا اور بے قرار ہوکر منبر پرتشریف لائے اور فرمایا: اللہ تعالی نے مجھے ولایت وخلافت لوگوں کے آل کرنے کیلئے نہیں عطا فرمائی ہے، میں اس محف کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں جس کو اس قبل کا علم ہو، وہ مجھے آکر واقعہ بتائے۔ اس پر بحر بن شداخ صفی کو خدا کا خوف یاد دلاتا ہوں جس کو اس قبل کا علم ہو، وہ مجھے آکر واقعہ بتائے۔ اس پر بحر بن شداخ صفی کہ خوف یاد دلاتا ہوں جس کو اس کو آل کیا ہے۔ حضرت فاروق صفی کے نے فرمایا: اللہ اکبر! تم نے اس یہودی کے آل کا اقرار کیا ہے اب نجات پانے کیلئے کوئی دلیل پیش کرو۔ حضرت بکر صفی کے اس بہودی کو اس کے گھر میں موجود پایا، وہ کہتا تھا:

واشعت غزہ الاسلام حتی خلوت بعرسه لیل التمام ابیت علی ترائبها ویمسی علی قوداء لاحبة الحزام کان مجامع الریلات منها فنام ینهضون الی فنام ترجمہ: ''وہ غبار آلود بالول والاشخص جے اسلام نے دھوکہ دیا، میں نے تمام رات اس کی یوی کی چھاتی پردات گزاری ہے اور وہ شخص ایس افرین پردات گزارت ہے اور وہ شخص ایس افرین پردات گزارت ہے جو ہمیشہ سفر میں رہتی ہے۔ اس کی یوی کے پہتا نول اور رانول کا گوشت خوب فر بہ ہے۔''

حضرت عمر فاروق ﷺ نے بیرواقعہ س کران کے قول کی تصدیق کی اوران کے خون کو باطل قرار دیا۔ بیہ نبی کریم کی دعا کا نتیجہ تھا۔

﴿ ابن منده ، ابن عساكر ﴾

حضرت ابن عباس ﷺ کے الفاظ میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فر مایاً: حضرت معاویہ ﷺ کومیرے پاس لاؤ۔ میں نے عرض کیا: وہ کھانا کھارہے ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نے دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ یہی فر مایا، پھرفر مایا: اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ کو نہ بھرے چنانچہاس کے بعدان کا پیٹ بھی نہیں بھرا۔ ﴿مسلم، بیبق ﴾

حفرت وحثی رضی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاویہ ظافیہ نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔حصور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: اے معاویہ طاق کہا تمہارے جسم کا کون ساحصہ مجھ سے متصل ہے؟ انہوں نے کہا: میرا پیٹ ہے۔حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: اے الله اس کے پیٹ کوعلم وحلم سے بھر دے۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾

#### غلەذخىرەكرنے كاوبال:

حضرت ابویجی راتینیا حضرت عثان صفینی کے غلام فروخ سے روایت کرتے ہیں۔حضرت عمر صفینی سے سے کئی نے کہا: آپ کے فلال غلام نے غلہ ذخیرہ کیا ہے تا کہ گراں قیمت پر فروخت کرے۔ بین کر حضرت عمر صفینی نے نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم علی ہے تا کہ گراں قیمت پر فروخت کرے۔ بین کر حضرت عمر صفینی نے نبی کریم علی ہے تا ہے۔ آپ علی نے نے فرمایا جو مسلمانوں پر غلہ روک کر گراں بیچنے کیلئے ذخیرہ کرے گا، اللہ تعالی اسے کوڑھ یا افلاس میں مبتلا کردے گا۔ اس پراس غلام نے کہا: میں نے اپنے داموں سے خریدا ہے اور ہم اپنا مال فروخت کریں گے، پھر ابویجی نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت عمر صفین کے اس غلام کو بعد میں دیکھا تو وہ کوڑھ میں مبتلا تھا۔

﴿ بيعِيْ ﴾

### بال كركة:

حفرت انس من الله عنی کے ایک میں انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے ایک مخص کو سجدے میں دیکھا کہ نبی کریم علی کے ایک مخص کو سجدے میں دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں کو برباد کردے۔ راوی نے کہا تو اس کے بال گریڑے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت عبدالملک بن ہارون بن عمر و رائی علیہ و الداور دادا سے انہوں نے ابوٹر وان سے روایت کی کہ وہ بن عمر و بن تمیم کے اونٹوں کے چروا ہے تھے۔ نبی کریم علی قریش سے نج کر اونٹوں کے مزبلہ میں تشریف لائے۔ ابوٹر وان نے حضور نبی کریم علی کو د کی کرکہا: آپ کون ہیں؟ حضور نبی کریم علی کے نفر مایا: ایک شخص ہوں جو تمہارے اونٹوں میں آ رام لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ وہی شخص ہیں جس کے بارے میں لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نبی ہوکر ظاہر ہوئے ہیں۔ فرمایا: ہاں! اس نے کہا: آپ چلے جائے، جن اونٹوں میں آپ ہوں گان میں صلاح نہ ہوگی۔

اس پر نبی کریم علی نے بدد عافر مائی اور فر مایا: "اللهم اطل شقاء ہو بقاء ہ" اے اللہ! اس کی شقاوت اور اس کی زندگی کو دراز کر دے۔ ہارون نے کہا کہ میں نے ابور وان کو بہت بوڑھا پایا، وہ موت کی تمنا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس ہے کہا: ہم مختے نہیں دیکھتے مگر رید کہ تجھے نبی کریم علی کے بدد عانے

ہلاک کیا ہے۔اس نے کہا: ہرگزیہ بات نہیں ہے، میں ظہور اسلام کے بہت عرصہ بعد حضور نبی کریم علیہ اللہ کیا ہے۔ اس کے بہت عرصہ بعد حضور نبی کریم علیہ کے پاس جاضر ہوا ہوں اور میں نے اسلام قبول کیا ہے اور حضور نبی کریم علیہ نے میرے لیے دعا و استغفار فر مائی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ کی پہلی دعا سبقت کرگئی ہے۔

﴿ ابولغيم ﴾

حضرت ابن عباس فظیم ہے روایت ہے کہ ایک جبشی عورت ، نبی کریم علیقے کے پاس آئی اوراس نے کہا: مجھے مرگی کا دورہ پڑجا تا ہے۔ آپ میرے لیے دعا فر مایئے۔حضور نبی کریم علیقے نے فر مایا: اگرتم چاہوتو میں اللہ تعالی سے دعا کروں کہ وہ تجھے عاموتو میں اللہ تعالی سے دعا کروں کہ وہ تجھے عافیت دیدے۔ اس نے کہا: میں صبر کروں گی۔ پھر کہا: میں مرگی میں برہنہ ہوجاتی ہوں تو آپ علیقے اللہ سے بید دعا کیجئے کہ میں برہنہ نہ ہوں تو حضور نبی کریم علیقے نے اس کی دعا فر مائی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت مجاہد رطبقیا ہے۔ ایک فیمس نے اونٹ خربد کر عرض کیا: یا رسول اللہ علیا ہے۔
میں نے اونٹ خریدا ہے آپ علی ہے ہے اس میں میرے لیے برکت کی دعا کیجئے۔ حضور نبی کریم علی ہے وعلی دعا کی: اے اللہ! اس میں اس کیلئے برکت ہو، مگر وہ چند دن کے بعد مرگیا۔ پھر انہوں نے دوسرا اونٹ خریدا اورعرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے! اللہ تعالی ہے اس میں میرے لیے برکت کی دعا کیجئے تو حضور نبی کریم علی ہے اس میں میرے لیے برکت کی دعا کیجئے تو حضور نبی کریم علی ہے کہ مرکب ہو، مگر وہ بھی چند دن بعد مرگیا پھر انہوں نے تیسرا اونٹ خریدا اوراسے دعا کیا جونور نبی کریم علی کی خدمت میں لائے۔ آپ علی ہے دعا کی اے اللہ! اس کواس پرسوار کرتو یہ تیسرا اونٹ ان کے پاس میں سال رہا۔

جہنے راٹشیلے نے فرمایا: تیسری مرتبہ میں دعا اجابت کو پینچی ، اور پہلی دو بار کی دعائے برکت امر آخرت کی طرف متوجہ ہوگئی۔)

﴿ يَعِيْ ﴾

حضرت ابن عمر صفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آپوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ سنا ہے۔ آپوں نے میں اپنی دعا میں فرمایا: اے ام ملام! یعنی تپ ولرزہ تجھے لازم ہے کہ بنی عصبہ کونہ چھوڑے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کی نافر مانی کی ہے تو وہ سب بخار سے پچھڑ گئے۔ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے رسول علیہ کی نافر مانی کی ہے تو وہ سب بخار سے پچھڑ گئے۔

حضرت ام قیس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرابیٹا فوت ہوا تو میں بے قرار ہوگئی اورانہوں نے اس سے کہا: جواسے عسل دے رہاتھا کہ میر سے بیٹے کوٹھنڈ سے پانی سے عسل نہ دو۔ خصندا پانی اسے مار ڈالے گا، پھر عکاشہ بن محصن صفح ہے گئے ہوئی کریم علی ہے کہ دربار میں آئے اورام قیس رضی مختذا پانی اسے مار ڈالے گا، پھر عکاشہ بن محصن صفح ہوئی کریم علی ہے دربار میں آئے اورام قیس رضی الله عنہا کی بات حضور نبی کریم علی کے حضور نبی کریم علی ہے کہ سر دیانی میت کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ عورت نہیں جانتی کہ گزشتہ عمر کس طرح گزاری۔ مطلب یہ کہ سردیانی میت کو کیا نقصان پہنچائے گا؟

تجھے شیر کھائے تو کون ہے:

حضرت ابوصالح رطیقیا حضرت ابن عباس صفی سے دوایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فر مایا کہ بنت علیم رضی اللہ عنہا، نبی کریم علی ہے کے پاس آئی اس وقت حضور نبی کریم علی آئی آئی اس وقت حضور نبی کریم علی آئی کے کہا:

پشت کیے تشریف فر ما تھے لیکی رضی اللہ عنہا نے آپ کے شانے پر ہاتھ مارا۔ حضور نبی کریم علی نے نہا:

پیکون ہے؟ اسے شیر کھائے۔ لیکی رضی اللہ عنہا نے کہا: میں بنت مطعم الطیر و بباری الری کی بنت مطیم ہول۔ میں آپ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوئی ہول کہ میں خود آپ کے عقد میں پیش کر دول۔ حضور نبی کریم علی ہے نہاں اس غرض سے حاضر ہوئی ہول کہ میں خود آپ کے عقد میں پیشی کر دول۔ حضور نبی کریم علی ہے نہاں اس غرض سے حاضر ہوئی ہول کہ میں خود آپ کے عقد میں پیشی اور اس نے کہا:

نم کریم علی ہے نہاں ہے۔ قوم کے لوگوں نے کہا تو نے براکیا تو غیرت مند عورت ہے اور نبی کریم علی اللہ سے بھی پر نبی کریم علی اللہ سے بھی پر بددعا کریں گے، لہٰذا تو جا کر اپنے کوعقد سے آزاد کر الے تو وہ واپس آئی اور کہا: یا رسول اللہ علی ال

ایک دن وہ مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں عنسل کر رہی تھی اچا تک بھیڑئے نے اس پر جست کی ، چونکہ نبی کریم علی نے فرمایا تھا کہ اسے شیر کھائے تو بھیڑئے نے اس کے جسم کا پچھ حصہ کھا کراہے چھوڑ دیا ، جب لوگ اس کے پاس پہنچے تو وہ مرچکی تھی۔

(ابن سعد رحمة عليه نے حضرت عاصم بن قنادہ ﷺ سے مرسلا اس کی مانند روایت کی۔اس روایت میں اسود (شیر) کی جگہ اسد ہے۔)

﴿ ابن سعد، ابن عساكر ﴾

#### ىغلبەبن حاطب كاواقعە:

"وَ مِنْهُمْ مَّنُ عَهَدَ اللهَ لَئِنُ أَ تَنَا مِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنِ الصَّلِحِيُنَ فَلَمَّآ اللهُمُ مِّنُ فَضُلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَ تَوَلُّوا وَّ هُمُ مُّعُرِضُونَ فَاَعُقَبَهُمُ نِفَاقًا فِيُ قُلُوبِهِمُ اللي يَوُم يَلُقَوْنَهُ بِمَا آخُلَفُو اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ

﴿ سورهُ التوبه ﴾

ترجمہ: ''اوران میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر جمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آ دمی ہوجا کیں گے تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر بلٹ گئے تو اس کے پیچے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا ، اس دن تک کہ اس سے ملیں گئے بدلہ اس کا کہ جھوٹ ہولئے تھے۔'' کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ جھوٹا کیا اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ ہولئے تھے۔''

جب نظبہ کو وہ آیتیں پہنچیں جواس کے بارے میں نازل ہوئیں تو وہ اپنی زکو ۃ لے کرنبی کریم علیات کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔حضور نبی کریم علیات نے فرمایا: مجھے تیرا مال لینے ہے منع فرما ویا اس پر وہ رونے لگا اور اپنے سر پرخاک ڈالنے لگا۔ اس پرنبی کریم علیات نے فرمایا: یہ تیرے اپنے نفس کاعمل ہے کیا میں نے جھے سے نہ کہا تھا کہ تو میری اطاعت کر، چنانچہ نبی کریم علیات نے اس کی ذکو ۃ قبول نہ فرمائی اور نہ معنوت ابو بکر کریم علیات کہ وہ حضرت عثمان خوالدوں میں اللہ کہ وہ حضرت عثمان خوالدورین کے قبول فرمائی۔ یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان خوالدورین کے والدورین کے دانہ میں ہلاک ہوگیا۔

﴿ باوردی، ابن شامین، ابن السکن، بیمقی ﴾

## والده كى نافرمانى كاوبال:

حضرت عبداللہ بنی اوفی طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم علی کے دربار میں آ کرعرض کیا یا رسول اللہ علیہ اس جگہ ایک نوجوان نزع کے عالم میں ہے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ 'لا اللہ الا اللہ'' کہو مگر وہ اس کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ حضور نبی کریم علیہ کے نے فرمایا کیا وہ اپنی حیات میں کلمہ نہیں کہتا تھا۔

لوگوں نے عرض کیا ہے شک وہ کہتا تھا۔ پھر فر مایا پھر کس چیز نے اسے اس کی موت کے وقت اس کلمہ کے کہنے سے روک رکھا ہے؟ پھر نبی کریم علیقے اٹھے اور ہم بھی نبی کریم علیقے کے ساتھ ہو گئے۔

یہاں تک کہ نبی کریم علیقے اس نو جوان کے پاس آئے اور فر مایا کہو' لا اللہ الا اللہ'' اس جوان نے کہا میں اس کلمہ کے کہنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ فر مایا اس کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ میری والدہ کی نافر مانی ہے۔ نبی کریم علیقے نے فر مایا کیا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے۔

راوی نے کہا پھر حضور نبی کریم علی نے لوگوں کواس کی ماں کے پاس بھیجا۔اور وہ حضور نبی کریم علی ہے ۔ اس نے کہا ہاں۔
علی ہے کہ اس آئی۔حضور نبی کریم علی ہے نہ اس سے فرمایا کیا بینو جوان تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔
حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا تو غور کر اگر آگ بھڑ کائی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اگر تو اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس کو آگ میں وفن کر دیا جائے گا۔اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت نہ کرے گی تو اس کو آگ میں وفن کر دیا جائے گا۔اس پر اس نے کہا اس وقت میں ضرور اس کی شفاعت کروں گی۔ فرمایا اب تو اللہ تعالی اور ہم سے اس طرح شہادت دے کہ میں اس سے راضی ہوگی ہوں۔
موں۔ ماں نے کہا بیشک میں اپنے بیٹے سے راضی ہوگئی ہوں۔

پرنی کریم علی نے فرمایا اے نوجوان کہو''لا اللہ الا اللہ'' نواس نے کہا'''لا اللہ الا اللہ' ' یہ کلمہ مبارک من کررسول اللہ علیہ نے فرمایا''الحمد اللہ الذی انقذہ ہی من النار''تمام خوبیال اس خدا کوجس نے میرے ذریعہ سے اس نوجوان کودوزخ کی آگ ہے بچایا۔

﴿ بيهِ فِي مطبراني ﴾

## علماء ومحدثین کے چہروں کی شادایی:

حضرت زید بن ثابت فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے فرمایا ''اللہ تعالیٰ اس کے چبرے کو بارونق وشاداب کرے جس نے میری حدیث تنی اوراس نے اسے محفوظ رکھا۔ اور اسے اس طرح دوسروں تک پہنچایا جس طرح کہ اس نے سنا۔''

علماء اعلام نے فرمایا کہ محدثین میں سے کوئی ایسانہیں ہے گریہ کہ نبی کریم علی کے کا دعاء کے طفیل اس کے چبرے میں رونق وشادا بی موجود نہ ہو۔

حضرت حذیفہ صفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی جب کی شخص کے لیے دعا فر ماتے تھے تو آپ کی دعااے اوراس کے بیٹوں اوراس کے پوتوں تک پہنچتی تھی۔ حفزت زبیر بن العوام ﷺ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے میری اولا د اور میرے پوتوں کے لیے دعا فر مائی اور میں نے اپنے والد سے سنا ہے انہوں نے میری ایک بہن سے فر مایا کہتم ان میں سے ہوجن کورسول اللہ علیہ کی دعا نہیجی ہے۔

﴿ ابویعلیٰ ﴾

# وه دعائيں جونبى كريم عليق في وقع امراض كيلي صحابرام كوسكھائيں

## وفع بخار کی دعا:

حضرت انس من الله عنها کے یہاں تشریف انس من کی مقابلہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف لائے تو وہ بخار میں تھیں اور بخار کو برا کہہ رہی تھیں۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا بخار کو برانہ کہووہ تو حکم خدا کا پابند ہے لیکن اگرتم جا ہوتو میں تمہیں ایسے کلمات سکھا تا ہوں جبتم انہیں کہوگی تو اللہ تعالی تم سے اسے دورکر دے گا۔

حضرت عائشهرض الله عنها نے فرمایا پھر نی کریم علیہ نے وہ کلمات مجھے کھائے اور کہا کہ یہ پڑھو "اللهم ارحم جلدی الرقیق و عظمی الدقیق من شدة الحریق، یا ام ملدم ان کنت امنت بالله العظیم فلا تصدعی الراس ولا تنتنی الغم ولا تاکلی اللحم ولا تشربی الدم و تحولی عنی الی من اتخذ مع الله الها اخر" حضرت الس مراحی نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے ان کلمات کو پڑھا اور ان سے بخارجا تارہا۔

﴿ تَبِينَ ﴾

#### ادائے قرض کی دعا:

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ان کے پاس حفزت ابو بکر صدیق ﷺ آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے ایک وعا الی سی ہے کہ اگرتم میں ہے کسی پر پہاڑ کے برابر سونا قرض ہوتو اللہ تعالیٰ اسے اداکرے گا۔وہ وعابیہے:

"اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والاخرة و رحيمهما، انت ترحمنى برحمتة تغنينى بها عن رحمة من سواك " ترجمه: "اے خدا! غمول كوفتم كرنے والے، مجبورول اور بيكول كى دعاؤل كوقبول كرنے والے! دنيا وآخرت ميں رحم اور مهر بانى فرمانے والے! مجھ پرايبا كرم فرماك ميں دوسرول كامخاج نه ہول تير سوا۔"

حضرت ابو بكرصديق رضى الله عندنے فرمايا مجھ پر ايبا كثير قرض تھا حالانكه ميں قرض كونا كوار سجھتا

تھا تو زیادہ عرصہ نہ گزرا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فائدہ دیا اور اس نے جومجھ پرقرض تھا ادا کرا دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھ پر حضرت اساء رضی اللہ عنہا کا قرض تھا جب بھی میں انہیں دیکھتی تھی شرمسار ہوجاتی تھی تو میں نے بید عا پڑھنی شروع کردی۔

زیادہ دیرینہ گزری کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر میراث اور بغیر صدیقہ کے اتنا مال عطا فر ما دیا کہ میں نے وہ قرض اداکر دیا۔

﴿ تبعی ﴾

#### جنات بھگانے كا وظيفه:

ابوالعالیہ ریاحی رطبیتی ہے روایت ہے کہ حضرت خالد بن ولید ﷺ نے عرض کیا یا رسول اللہ مقابلة علیہ ایک مکارجن میرے ساتھ مکر کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایاتم یہ پڑھو:

"اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر من شر ماذرافي الارض ومن شر ما يخرج منها ومن شرما يعرج في السماء وما ينزل منها ومن شركل طارق الا يطرق بخير يا رحمن"

حضرت خالد ﷺ نے فر مایا میں نے اس کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سے اس جن کو دور کر دیا۔ ﴿ ابن سعد، بیبی ﴾

حضرت عمران بن حصین و الله نے اپنے والد سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علی کے پاس آئے۔جب والیں جانے لگے تو عرض کیا میں کیا پڑھا کروں۔فرمایا یہ پڑھا کرو:

"اللهم قني شونفسي و اعزم لي على رشدي"

ترجمہ:''اے خدا! مجھےنفس کی شرارت ہے محفوظ رکھ اور میرے لیے ہدایت فرما۔ وہ اس وفت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔اس کے بعد وہ مسلمان ہوئے تو آکر عرض کیا یا رسول اللہ علقہ آپ نے مجھے یہ پڑھنے کیلئے فرمایا تھا۔اب میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔'' ﴿ابن سعد ﴾

### بچھوکے کاٹے کی دعا:

حضرت سہیل بن ابوصالح رخمی علیہ کے والد سے انہوں نے ایک اسمی مخص سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک مخص کو بچھونے ڈیک مارا۔ جب اس کی اطلاع نبی کریم علی کے کو پنچی تو فر مایا اگر وہ رات ہونے تک بیدعا پڑھ لیتا تو تکلیف نہ اٹھا تا وہ دعا بیہے:

"اعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق"

راوی نے کہامیرےاہل خانہ کی ایک عورت نے اسے پڑھا اسے سانپ نے ڈسا تھا تو اس کے زہرنے کچھ ضررنہ پہنچایا۔

### سانپ کے کاٹے کی دعا:

ابو بکر بن محمد رالینیمایہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مہل کھی کہ کورۃ الا فاعی میں سانپ نے ڈ سا تو رسول اللہ علی میں سانپ نے ڈ سا تو رسول اللہ علیہ کے فرمایا انہیں عمارہ بن حزم کھی کہ کے پاس لے جاؤوہ اس کا منتر پڑھ دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وہ تو اتنی دیر تک مرجا کیں گے۔ فرمایا انہیں عمارہ کھی کے پاس لے جاؤ۔ تو عمارہ کھی کے ان پرمنتر پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شفادی۔

﴿ ابن سعد ﴾ منتر پڑھنے کے ایک محمد ہو ایت ہے انہوں نے کہا کہ ہم ہے ایک مخص کوحرۃ الافاعی میں سانپ نے ڈسا تو اس کے لیے عمرو بن حزم ہو ایک ایک ایک کہ وہ منتر پڑھیں تو انہوں نے انکار کر میں سانپ نے ڈسا تو اس کے لیے عمرو بن حزم میں آئے اور نبی کریم علی ہو ہے کی اجازت دیا۔ یہاں تک کہ وہ نبی کریم علی ہو کے خدمت میں آئے اور نبی کریم علی ہو نے کی اجازت جا بی کریم علی ہو نے نے ان کو وہ منتر پڑھ کر مجھے سناؤ تو انہوں نے سنایا اور نبی کریم علی ہو نے ان کو وہ منتر پڑھ کر مجھے سناؤ تو انہوں نے سنایا اور نبی کریم علی ہے ان کو وہ منتر پڑھ کر مجھے سناؤ تو انہوں نے سنایا اور نبی کریم علی ہو ان کو وہ منتر پڑھ کر مجھے سناؤ تو انہوں نے سنایا اور نبی کریم علی ہو ان کو وہ منتر پڑھنے کی اجازت دے دی۔ (حرۃ الافاعی منزل ابوار کے نزدیک ایک مقام ہے۔)

## نیندلانے کی دعا:

حضرت عبدالرحمٰن بن ثابت رخمینیایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید مظافیہ کو بے خوابی کی شکایت ہوئی تو رسول اللہ علیہ نے ان سے فر مایا سنو: میں تم کو وہ کلمات بتا تا ہوں کہ جب تم اسے پڑھو گے تو نیندآ جائے گی تم پڑھو:

"اللهم رب السموات السبع وما اظلت، ورب الارضين وما اقلت، ورب الشياطين وما اضلت، كن جارى من شر خلقك كلهم جميعا ان يفرط على احد منهم اوان يطغى عز جارك ولا اله غيرك."

(ترجمہ)اے سات آسانوں اور تمام چیزوں کے رب جن پرسات آسان ہیں اور اے زمینوں میں موجود تمام چیزوں کے رب، اے شیاطین اور گمرا ہوں کے رب، تمام مخلوق کے شرسے مجھے تحفوظ فرما اور کسی پرزیادتی نہ ہواور تیری پناہ غالب ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

## ظالم کے ظلم سے نجات اور ہرضر ورت بوری ہونے کی دعا:

معنرت ابان بن ابی عیاش رحمة الله علیہ سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک صفحہ نے حضرت انس بن مالک صفحہ نے حجاج سے گائے نے حجاج سے گہا کہ اگر آپ نے رسول الله علیہ کی خدمت نہ کی ہوتی اور امیر المونین کا خط آپ کے بارے میں نہ آیا ہوتا تو آپ کے ساتھ کچھاور ہی سلوک ہوتا۔اس پر حضرت انس مختیجہ نے فرمایا: خاموش رہو۔

جب میرے نتھنے انجرے اور میری آواز بھاری ہوئی (بعنی میں جوان ہوا) تو رسول اللہ علیہ

نے مجھے ایسے کلمات سکھائے جن کی موجودگی میں کسی سرکش و جابر کاظلم وستم مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتا اور اس کی موجودگی میں ہر ضرورت بآسانی پوری کرتی رہے گی اور ہر مسلمان میرے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتارہے گا۔ بین کر حجاج نے کہا کہ کاش کہ آپ مجھے وہ کلمات بتا دیتے ؟

حضرت انس کے بعد ججائے نے اس کھی کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اس بزرگ کے ساتھ نری سے دونوں بیٹوں کو دو ہزار درہم کے ساتھ ان کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ اس بزرگ کے ساتھ نری سے پیش آنا ممکن ہے کہ تم ان کلمات کے حاصل کرنے میں کا میاب ہو جاؤ مگر وہ دونوں ان کلمات کے حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ پھر جب حضرت انس کھی کی وفات کے دن قریب آئے تو تمین دن پہلے مصل کرنے میں ناکام رہے۔ پھر جب حضرت انس کھی کی وفات کے دن قریب آئے تو تمین دن پہلے بحصے فرمایا اے ابان کھی ہم محصے ان کلمات کو سیکھی کو اور ان کلمات کو سیکھی کو اللہ تعالی نے عطا نے بیان کیا کہ اللہ تعالی نے حضرت انس کھی کھی اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا اس میں سے مجھے بھی اللہ تعالی نے عطا فرمایا اور جو با تمیں اللہ تعالی نے ان سے دورر کھی تھیں ان کو اللہ تعالی نے بھی دورر کھا۔ وہ دعا ہے:

"اللہ اکبو اللہ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شینی اعطانی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب

على كل شيئى اعطانى، بسم الله خير الاسماء، بسم الله رب الارض و رب السماء، بسم الله الذى لا يضرمع اسمه داء، بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله ربى لا اشرك به احدا، استلك اللهم بخيرك من خيرك الذى لا يعطيه غيرك عز جارك وجل ثناء ك ولا اله انت اجعلنى فى عياذك وجوارك من سوء ومن الشيطان الرجيم، اللهم استجيرك من جميع كل شيئى خلقت واحترس بك منهن واقدم بين يدى، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ومن خلفى وعن يمينى وعن شمالى ومن فوقى ومن تحتى."

اورسورهٔ اخلاص کو چھمر تنبہ پڑھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

### وفع فقرکی دعا:

حضرت ابن عمر ضفی ہے دوایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیایارسول اللہ علیہ و نیانے مجھ سے بیٹھ کھیں ہے ایک محص نے عرض کیایارسول اللہ علیہ و نیانے مجھ سے بیٹھ کھیرلی ہے اوراس نے روگردانی کی ہے۔ نبی کریم علیہ فیصلے نے اس اس سے فرمایاتم صلوۃ ملائکہ اور تبیح خلائق کی کیوں نہیں پڑھتے۔وہ اس کی وجہ سے رزق پاتی ہے۔تم طلوع فجر کے وقت ایک سومر تبہ بیدعا پڑھا کرو:

"سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله"

د نیاتمہارے پاس ذلیل ہوکرآئے گی۔اس کے بعد وہ مخص چلا گیا۔ پھر کچھ دن آیا اوراس نے عرض کیا یارسول اللہ علیہ میرے پاس د نیااس قدر آئی ہے کہ اب میں نہیں جانتا کہ اسے کہاں رکھوں۔ عرض کیا یارسول اللہ علیہ میرے پاس د نیااس قدر آئی ہے کہ اب میں نہیں جانتا کہ اسے کہاں رکھوں۔ ﴿خطیب رواۃ مالک﴾

## سانپ کاٹے کی دعا:

حضرت ابوسعید خدری در ایست کے دوایت ہے کہ وہ رسول اللہ کے اصحاب کے ساتھ ایک سفر میں گئے اور ان کا گزر عرب کے ایک قلبیلے میں ہوا اور اس قبیلہ کے ایک فتحض کوسانپ نے ڈس لیا تھا تو ان میں ہے ایک شخص نے اس پرسور و فاتخہ پڑھ کر دم کی اور وہ اچھا ہو گیا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

خارجہ بن العلت تمیمی رکھی ہے اپنے چیا سے روایت کی ہے کہ وہ ایک قوم پر گزرے جن کے پاس زنجیر سے بندھا ہوا ایک مجنون تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کیا تمہارے پاس الی کوئی چیز ہے جس سے اس کا علاج ہو سکے؟ کیونکہ تمہارے آ قا خیر کو لائے ہیں تو انہوں نے اس مجنون پر تین دن تک سورہ فاتحہ پڑھی اور ہر روز دومر تبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ اچھا ہو گیا اس پر لوگوں نے ان کوایک سوہیں بکریاں پیش کیں۔

وہ ان بکر یوں کو لے کرحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آئے۔اورحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فر مایا کھاؤ۔ کیونکہ کوئی تو باطل طریقہ سے کھا تا ہے مگرتم تو جائز طریقہ سے کھاؤ گے۔

﴿ بيهى ﴾

### حفاظت مال کی دعا:

پھراس نے اس گھری کور کھ دیا دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا ہے اس نے پھر کھری اٹھائی اور دروازہ بندپایا اس طرح چورنے تین مرتبہ کیا۔ بیرحال دیکھ کروہ صحابی ہنس پڑے اور کہنے لگے میں نے اپنے گھر کومحفوظ کرلیا ہے۔

## نى كريم علي كالم علي المالي المالي المالي المالي تعبير

اس زمانے میں میں نوعمراور کمن بچہ تھا۔اور میرے کاح کرنے تے پہلے میرا گھر مسجد تھا۔ تو میں نے ایک دن اپنے دل میں کہا اگر تجھ میں خیر ہوتی تو تو بھی یقینا ایسا خواب دیکھا۔جویہا کہ یہلوگ دیکھتے ہیں۔ چنا نچہ ایک رات جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میں نے کہا اے خدا!اگر تو مجھ میں خیر کو بانتا ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا۔اور میں یہی کہتا ہوا سوگیا اچا تک میں نے خواب میں دیکھا:

دوفر شتے میرے پاس آئے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں لوہ کے گرز تھے اور وہ دونوں مجھے جہنم کی طرف لے جانے گے اور میں برابراللہ تعالیٰ سے بید عاکر رہا ہوں کہ اے خدا میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ مجھ سے ملا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی لوہ کا گرز ہے۔ اس نے مجھ سے کہاتم ڈرونہیں تم اچھے آدمی ہو کاش کہ نماز کی کشر سے، کرتے ۔ تو وہ فرشتے مجھے لے چلے ۔ یہاں تک کہ جہنم کے کنارے پر لے جاکر کھڑا کر دیا۔ میں نے دیکھا وہ بہت گہرا ہے جیسے کہ کنواں ہوتا ہے اور اس کے کئی قرن ہیں۔ جیسے کہ کنوئیں کے قرن (جو کئے) ہوتے ہیں اور ہر قرن پر ایک فرشتہ لوہ کا گرز لیے موجود ہے۔ اور میں نے اس جہنم کے کنوئیں میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا جو زنجیروں سے بند ھے سر کے بل اوند ھے لئکے ہوئے ہیں۔ میں نے ان میں سے بہت سے قریش لوگوں کو پیچانا۔ پھروہ فرشتے مجھے دہنی جانب میلٹ کر لے آئے۔

حضرت عبدالله بن سلام صفي المكاخواب:

حضرت ابن عمر ضطیعی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا پارچہ ہے میں اسے لے کر جنت کے کسی مکان میں تھہر نانہیں چاہتا تھا۔ مگر وہ پارچہ مجھے اس طرف اڑا کر لے جاتا تھا۔ میں نے یہ قصہ جھٹرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا اور انہوں نے نبی کریم علیقے سے یہ خواب بیان کیا اس پر نبی کریم علیقے نے فر مایا تمہارا بھائی مردصالے ہے۔

﴿ بخاری ﴾

حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں و یکھا کہ

میں ایک باغ میں ہوں اور اس باغ میں ایک ستون ہے۔ اور اس ستون کے او پر ایک رسی (عروہ) ہے کسی نے مجھ سے کہا اس پر چڑھ جاؤ میں نے کہا میں چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو ایک فیخفن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کپڑوں ہے پکڑ کر اٹھایا اور او پر چڑھا دیا۔اور میں نے رسی کومضبوط تھام لیا۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ درآنحالیکہ میں رسی کومضبوطی سے تھاہے ہوئے تھا۔

بیوقصہ میں نے نبی کریم ﷺ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا وہ باغ اسلام کا باغ ہے۔ اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے اور وہ رسی عروہ وقتی (مضبوط سہارا) ہے۔تم ہمیشہاس پر قائم رہو گے۔ یہاں تک کہتم فوت ہوجاؤ۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت عبدالله بن سلام ﷺ ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علیہ ہے کے عہد مبارک میں ایک خواب دیکھا۔

ایک شخص میرے پاس آیا ہے۔اس نے کہا چلووہ مجھے بہت عظیم راہ پر لے کر چلا میں جارہا تھا کہ
اچا تک ایک راستہ اپنی بائیں جانب نظر آیا۔ میں نے اس راستہ پر چلنا چاہا۔اس شخص نے کہاتم اس راہ پر
چلنے کے اہل نہیں ہو۔ اس کے بعد ایک راستہ دائنی طرف آیا اور میں اس راہ پر چلنے لگا یہاں تک کہ
میں ایک پہاڑ پر پہنچا جو بہت چکنا تھا۔ تو اس شخص نے میراہاتھ بکڑا اور مجھے پہاڑ پر پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ
میں نے عروہ (رسی) کو پکڑلیا اس نے مجھ سے کہاتم اس عروہ کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔

یہ قصہ میں نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا۔ نبی کریم علی ہے فرمایاتم نے اچھا خواب و یکھا ہے۔ وعظیم راستہ تو حشر کا ہے اور وہ راستہ جوتمہاری بائیں جانب نظر آیا وہ دوز خیوں کا راستہ ہے اور تم ان میں سے نہیں ہواور وہ راستہ جوتمہاری دہنی جانب نظر آیا وہ اہل جنت کا راستہ ہے اور وہ چکنا پہاڑ شہداء کی منزل ہے اور وہ عروہ جس کوتم نے مضبوطی سے تھاما وہ اسلام کا عروہ ہے تو اسے مضبوطی سے تھا میں دہوگے یہاں تک کہتم فوت ہو جاؤ۔

﴿ ابن سعد ﴾

#### حضرت ابن زميل جهني حظفيه كاخواب:

حضرت ابن زمیل جہنی ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور اس خواب کومیں نے نبی کریم ﷺ ہے بیان کیا۔

میں نے عرض کیا: میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک راہ پر چل رہے ہیں جو وسیع و نرم اور فراخ راستہ ہے۔ وہ لوگ سوار بول پر جا رہے ہیں، اسی دوران کہ وہ لوگ جا رہے ہیں وہ لوگ الی خراخ راستہ ہے۔ وہ لوگ سوار بول پر جا رہے ہیں، اسی دوران کہ وہ لوگ جا رہے ہتے وہ لوگ الی چمک رہی جراگاہ پر چنچ کہ میری آئھوں نے بھی الی عمدہ چراگاہ نہیں دیکھی تھی۔ وہ چراگاہ برق کی مانند چمک رہے تھے، گویا میں ان لوگوں کی پہلی صف میں تھا، جب تھی اور قسم سے گھاس سے شبنم کے قطرے چمک رہے تھے، گویا میں ان لوگوں کی پہلی صف میں تھا، جب وہ لوگ اس چراگاہ کے قریب پنچے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انہوں نے راہ میں اپنا پڑاؤ ڈال

لیا،اور دائیں اور بائیں فررہ بھرتعدی نہ کیا، گویا میں ان کود مکھ رہا تھا کہ وہ لوگ چلے گئے۔اس کے بعد دوسرا قافلہ آیا اوراس میں پہلے سے کئی گنا زیادہ لوگ تھے۔ جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کنارے پہنچ تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انہوں نے راستے میں اپنے کجاوے اتار دیئے، تو ان میں سے پچھ لوگوں کا قافلہ آیا جب وہ لوگ اس چراگاہ کے کنارے پہنچ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کہنے لگے یہ کسی عمرہ منزل ہے۔ میں گویا نہیں و مکھ رہا تھا کہ وہ دا ہنے اور بائیں جانب ملتفت ہوئے جب میں نے ان کا حال دیکھا تو میں نے سیدھی راہ کولا زم کرلیا، یہاں تک کہ اس چراگاہ کے آخر کنارے پر پہنچ گیا۔

سنو! وہ جوتم نے نرم وفراخ راستہ دیکھا وہ ہدایت کا راستہ ہے جس پرتم لوگ اٹھائے گئے ہواوروہ چاگاہ تم نے دیکھی وہ دنیا ہے اور اس کی سرسٹری وشادا بی اس کا عیش ہے۔ میں اور میرے اصحاب دنیا کے عیش وعشرت کے خواہاں نہیں ہوئے ، اور نہ دنیا نے ہم سے تعلق رکھا۔ اس کے بعد وہ جو دوسرا قافلہ ان کے بعد تم نے دیکھا ان میں سے زیادہ تر لوگ تو ہم میں سے ہیں مگر پڑھان میں سے وہ ہیں جن کو چاگاہ کی کشادہ روزی دی گئی اور پچھلوگ وہ ہیں جنہوں نے اس میں سے گھڑ بائدھا اور انہوں نے اس مال میں رہ کر نجات پائی۔ اس کے بعد کشرت کے ساتھ جن لوگوں کوتم نے آتے دیکھا اور وہ چاگاہ کے حال میں رہ کر نجات پائی۔ اس کے بعد کشرت کے ساتھ جن لوگوں کوتم نے آتے دیکھا اور وہ چاگاہ کے دا کیوں بائد تو اگل سے دا کیں بائدی مائل ہوئے ، مگرتم سیدھی راہ پر گامزن رہتے ہوئے گزر گئے تو تم ای سیدھی راہ پر ہمیشہ قائم رہو گے یہاں تک کہ تم جھے سے ملا قات کرو۔ اور وہ منبر جس کوتم نے سات در جوں کا دیکھا اور مجھے اس کے سب سے او نے در جو پر دیکھا تو دنیا کے سات ہزار سال ہیں اور میں اس کے آخری ہزار سال میں ہوں اور وہ شخص جس کوتم نے میری دائی جانب دیکھا تو وہ حضرت موئی الطبی ہیں ، جب وہ بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہیں تو سب پر غالب رہتے ہیں اور پیھنے ان سے اللہ تعالی کا کلام کرنے کی وجہ سے ہواور وہ شخص جس کوتم نے میری دائی جانب دیکھا وہ عیسی الطبی ہیں ہم ان کا اگرام اس بنا پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس کا اگرام کیا اور وہ ہزرگ جن کو میر سے سامنے دیکھا وہ ہارے جداعلی حضرت ابر اہیم الطبی ہیں۔ ہم

سب ان کی پیروی کرتے اوران کی افتدا کرتے ہیں اور وہ اونٹنی جسے تم نے دیکھا تو وہ قیامت ہے جوہم پر قائم ہوگی،میرے بعد نہ کوئی نبی اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت ہے۔ ﴿طبرانی، بیبی ﴾

## بى طے كے دو مخصول كا قبول اسلام اور ان كے خواب:

حضرت طلحہ بن عبیداللہ صفحہ سے روایت ہے کہ بنی طے کے دوشخص نبی کریم علی ہے گاس آئے اور وہ دونوں ایک ساٹھ مسلمان ہوئے اور ان دونوں میں سے ہرایک جہاد میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا تو ان دونوں میں سے ایک سبقت لے جاتے ہوئے جہاد میں شہید ہوگیا اور دوسرافخص ایک سبال بعد زندہ رہا۔ اس کے بعد اس نے بھی وفات یائی۔

حضرت طلحہ طلحہ طلحہ ہیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں جنت کے دروازے پرآئے پھر ایک شخص دروازے پرآئے پھر ایک شخص جنت سے باہر آیا اور اس نے اس کوآواز دی جو بعد میں فوت ہوا تھا، اس کے بعد وہ والیس آیا اور اس نے اس کوآواز دی جو بعد میں فوت ہوا تھا، اس کے بعد وہ والیس آیا اور اسے کہا: تم والیس اس نے اس کواذن دیا جو پہلے شہید ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ میری طرف آیا اور اسنے کہا: تم والیس مطلح جاؤ، تمہارے لیے ابھی اجازت نہیں ہے۔

حضرت طلحہ دی گئی نے جب میں کی تو لوگوں سے اپنا بیخواب بیان کیا لوگوں نے اس پر تعجب کیا۔ اس وقت نبی کریم علی نے فر مایا: کیا وہ دوسرافتخص پہلے کے بعد ایک سال ُتک زندہ نہیں رہا اور اس نے اتنی اتنی نمازیں نہیں پڑھیں اور اس نے ماہِ رمضان کو پا کر اس کے روز ہے نہیں رکھے؟ (گویا اس بنا پر یہلے کے مقابلے میں دوسرا سبقت لے گیا۔)

﴿ يَمِينَ ﴾

### حضرت ابوسعيد خدري فظفيه كاخواب:

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سے خواب میں دیکھا کہ میں سورہ ''می تلاوت کررہا ہوں جب سجدہ کی آیت پر پہنچا تو دیکھا کہ ہر چیز نے سجدہ کیا ہے اور میں نے دیکھا کہ دوات، قلم اورلوح نے بھی سجدہ کیا۔ صبح کو میں نے نبی کریم علی ہے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اس آیت پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔

﴿ يَنْ فِي ﴾

حضرت ابن عباس در ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک مخص نے نبی کریم علی کی خصص نے نبی کریم علی کی خصص نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے خدمت میں عرض کیا: یارسول اللہ علی ایک درخت کے میں جمھے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں سورہ ص کی تلاوت کر رہا ہوں جب میں سجدہ کی آیت پر پہنچا تو اس درخت نے سے بدہ کیا اور میں نے اسے کہتے ساوہ کہدرہا تھا:

اللهم اكتب لي بها عندك ذكرا واجعل لي بها عنك ذخرا واعظم لي

بها عندک اجر

حضرت ابن عباس طفی نے فرمایا: میں نے نبی کریم علی کے کوسورہ کس پڑھتے سنا جب آپ سجدہ کی آبت پر پہنچ تو آپ نے دہ کیا اور میں نے سنا کہ اس سجدے میں آپ نے وہ ہی دعا پڑھی جواس مخص نے درخت کوسجدہ کرتے ہوئے اس سے نکھی اور اس نے آپ سے آکر عرض کیا تھا۔ مخص نے درخت کوسجدہ کرتے ہوئے اس سے نکھی اور اس نے آپ سے آکر عرض کیا تھا۔

#### ایک انصاری کا خواب:

حضرت زید بن ثابت صفحیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ نے ہمیں سے حکم دیا کہ ہم ہرنماز کے بعد تینتیں بارسجان اللہ ، تینتیں بارالحمداللہ اور تینتیں باراللہ اکبر پڑھا کریں۔ تو ایک انصاری نے خواب میں کسی کو دیکھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ نبی کریم علیہ نے تم لوگوں کو ہرنماز کے بعد اتنی اتنی مرتبہ تیج پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ اس انصاری نے کہا: ہاں! ہمیں حکم دیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہرایک کو پچیں پچیس مرتبہ پڑھواور اس تبیج میں تہلیل یعنی ''لا اللہ الا اللہ'' کو بھی شامل کرلو، جب صبح ہوئی تو اس انصاری نے نبی کریم علیہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا۔ اس پر نبی کریم علیہ نے فرمایا: جیسا خواب میں بتایا گیا ہے ویسا ہی کرو۔

﴿ يَمِينَ ﴾

## لیلة القدرآخری سات را تول میں ہے:

حفرت ابن عمر طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے کئی صحابہ کوخواب میں دیکھا گیا کہ نبی کریم علی کے کئی صحابہ کوخواب میں دیکھا گیا کہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی سات آخری راتوں میں ہے۔ نبی کریم علی نے بین کر فرمایا: میں دیکھا ہوں کہتم سب کے خواب اس پر متفق ہیں کہ آخری سات راتوں میں لیلۃ القدر ہے تو جولیلۃ القدر کا متلاش ہے اسے جا ہے کہ آخری سات راتوں میں اسے تلاش کرے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

#### درختول كاحجمومنا:

حضرت ابوامامہ ظی ایک ہے کہ کسی صحابی کے ایک بھائی کوخواب میں وکھایا گیا کہ کچھ لوگ پہاڑی دشوار گزار گھاٹی میں چل رہے ہیں اور پہاڑی چوٹی پردوہرے بھرے درخت ہیں، ان دونوں درختوں میں ہے آ واز آئی کیائم میں کوئی سورہ بقرکی تلاوت کرتا ہے۔ کیائم میں کوئی سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے۔ کیائم میں کوئی سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے۔ کیائم میں کوئی شاخوں کو اتنا تلاوت کرتا ہے تو ان لوگوں میں سے ایک نے جواب دیا: ہاں۔ اس پر ان درختوں نے اپنی شاخوں کو اتنا قریب کردیا کہ ان لوگوں نے پکڑلیا اور وہ دونوں ان کے ساتھ اسے جھوے کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔

﴿ واری ﴾ واری ﴾

المجرت كيسبب مغفرت:

حضرت جابر ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت طفیل بن عمرو ﷺ نے ہجرت کی

اوران کے ساتھ ان کی قوم کے ایک اور شخص نے ہجرت کی اور وہ شخص بیمار ہو گیا تو اس نے تیر کی انی لی اواس سے اپنے ہاتھوں کی اٹکلیوں کی جڑوں کو کاٹ ڈالا ،جس سے وہ مرگیا۔

پھر حضرت طفیل کھی نے خواب میں اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ہجرت کے سبب بخش دیا ہے پھر حضرت طفیل کھی نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا: اس بارے میں مجھے کہا گیا کہ جس چیز کوتم نے اپنے آپ فاسد کیا ہے ہم اس کی اصلاح نہیں کریں گے، اس کے بعد حضرت طفیل کھی نے نبی کریم میں اس کی اصلاح نہیں کریم کی اس کے اس کے بعد حضرت طفیل کھی ہے نبی کریم میں بیان کیا۔حضور نبی کریم کھی ہے نہ دعا فرمائی: اے اللہ! اسکے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ میں میں کہ سے بیقصہ بیان کیا۔حضور نبی کریم کھی ہے دعا فرمائی: اے اللہ! اسکے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔ میں میں کہ کا کہا کہ کہا گیا ہے کہا تھوں کو بھی بخش دے۔ میں میں کہا تھوں کو بھی بخش دے۔ میں میں کیا۔حضور نبی کریم کھی ہے دعا فرمائی: اے اللہ! اسکے ہاتھوں کو بھی بخش دے۔

## خصائص مصطفي عليسة

علماء نے فرمایا کہ کسی نبی کوکوئی معجزہ اور کوئی فضیلت نہیں دی گئی مگریہ کہ ہمارے نبی کریم علیہ کو اس معجزے یا اس کی فضیلت کی نظیر عطا فرمائی گئی بلکہ اس سے اعظم عطا فرمایا گیا۔ حضرت آوم التین کا بھے خصائص نبی کریم علیہ کے وعطا فرمائے گئے:

ان خصائص میں سے ایک تو بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم الطبیٰ کی پیدائش اینے دست قدرت سے فرمائی اورائی میاں سے ان کوسجدہ کرایا اورائی ہرشے کے اساء کاعلم عطافر مای گیا۔

بعض علماء نے کہا کہ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضرت آ دم الطبیٰ اس زمانہ میں نبی تھے اور ان کوفرشتوں کی طرف بھیجا گیا اور ان کا معجزہ بھی انباء یعنی غیبی خبریں دینا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''فَلَمَّا اَنْبَا اُهُمُ بِاَسُمَاۤ نِهِمُ ' (سورہُ البقرہ) تو حضرت آ دم الطبیٰ نے ان کوان کے اساء کی خبر دی اور بیرکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا۔

تو ہمارے نبی کریم علی کے ان خصائص و مجزات کی نظیر ومثل عطا فرمائی گئی۔ حضرت آ وم النظامی اسے کلام کرنے کی نظیر میہ کہ شب معراج حضور نبی کریم علی کے سے کلام فرمایا: لیکن میں مجزہ کہ اللہ تعالی نے ہر شے کے اساء کی تعلیم فرمائی تو اس کی نظیر وہ روایت ہے جے دیلمی رائشگلیہ نے مسئد الفردوس میں ابورافع صفح کے اساء کی تعلیم فرمائی تو اس کی نظیر وہ روایت ہے جے دیلمی رائشگلیہ نے مسئد الفردوس میں ابورافع صفح کے سام کے اسام کی انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اللہ تعالی نے میرے لیے میری امت کو آب وگل کے زمانے میں بصورت بنا کر دکھایا اور مجھے ان سب کے نام بتائے گئے جس طرح کہ حضرت آ دم النظم کی کوکل اشیاء کے نام تعلیم فرمائے تھے۔

لیکن حضرت آ دم الطفی کو فرشتوں سے سجدہ کرانے کے معجزے کے بارے میں بعض علاء نے ارشاد باری تعالی ''اِنَّ اللهُ وَ مَلَا نِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِی '' (سورہُ الاحزاب) کونظیر میں پیش کیا ہے اورکہا کہ بیدہ اعزاز ہے جس سے نبی کریم علی کے کومشرف فرمایا ہے اوراس عزم واکرام سے مشرف فرمانا حضرت آ دم الطفی کیلئے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دینے سے دووجہوں کے ساتھ اتم واعم ہے۔

ایک وجہ تو بید کہ حضرت آ دم الطفیٰ کوسجدہ سے مشرف فرمانا ایک واقعہ تھا جوختم ہو گیا، مگر نبی کریم علی اللہ کو صلوٰ ق سے مشرف فرمانا مستمرا ور ابدی ہے اور دوسری وجہ بید کہ وہ شرف صرف فرشتوں سے ان کو حاصل ہوا تھا ان کے سواکسی اور سے نہیں کیکن نبی کریم علی جوصلوٰ ق کا شرف حاصل ہوا وہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں اور تمام مومنوں کی طرف سے ہے۔

حضرت اوريس العَلَيْين كح خصائص حضور نبي كريم علي كوعطا موت:

الله تعالى في حضرت اوريس الطبيع كيلية فرمايا:

وَرَفَعُنَاهُ مَكَاناً عَلِيًّا

﴿ سورهُ مريم ﴾ ہم نے انکوبلندمکان کی رفعت بخشی اور ہمارے نبی کریم علیہ " قاب قوسین " تک رفعت عطافر مائی۔ حضرت نوح التکنیکلا کے خصائص:

حضرت نوح الطفاق کامتجزہ میہ ہے کہ ان کی دعا کو قبول کیا گیا اور ان کی قوم کو طوفان سے غرق کیا گیا لیکن ہمارے نبی کریم علی کے کہ ان کی دعا کمیں بہت کثرت سے ہیں جو درجہ قبولیت کو فائز ہوئیں، ان میں سے ایک تو ان لوگوں پر بددعا ہے جنہوں نے دشمنی میں اپنی پشتوں پر ہتھیار باندھ رکھے تھے اور قحط میں سے ایک تو ان لوگوں پر بددعا ہے جنہوں نے دشمنی میں اپنی پشتوں پر ہتھیار باندھ رکھے تھے اور قحط سالی کے زمانے میں بارش کی دعا فرمانا اور آپ کی دعا کی برکت سے کثرت سے بارش ہونا ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

#### فائده:

علامہ جلال الدین سیوطی رائٹیکیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح الطفیق کے معجزات میں سے تمام حیوانات کا ان کی کشتی میں سوار ہونے کیلئے مسخر ہونا ہے، بلاشبہ ہمارے نبی کریم علی کے کہا ہے بھی ہرنوع کے حیوانات کا ان کی کشتی میں سوار ہونے کیلئے مسخر ہونا ہے، بلاشبہ ہمارے نبی کریم علی کے جیسا کہ گزشتہ متعلقہ مقامات میں بیان کیا جا چکا ہے اور حضرت نوح الطفیق کا ایک معجزہ میہ ہے کہ وہ زمین پر بخار کے اثر نے کا سبب سنے اور ہمارے نبی کریم علی نے بخار کو مدینہ طیبہ سے

حجفه کی طرف نکال با ہر کیا۔

#### حضرت مود العليدة كاشرف:

حضرت ہود الطبی کو ہوا کام مجمزہ دیا گیا اور ہمارے نبی کریم علی کی ہوا کے ذریعہ مددفر مائی گئی جبیبا کہ غزوۂ خندق میں گزر چکا ہے۔

﴿ ابوتعیم ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رائٹی ایہ نے فر مایا اور ہوا سے مددغز وہ بدر میں بھی کی گئی تھی۔ حضرت صالح الطفی کا کو اونٹنی کا معجز ہ دیا گیا اور ہمارے نبی کریم علی ہے کواس کی ماننداونٹ کا آپ کی اطاعت کرنا عطافر مایا گیا۔

﴿ ابوتعیم ﴾

### حضرت ابراجيم العليه المعليم العليمة كمثل حضور نبي كريم عليه كوخصائص عطا موت:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ سے نجات کا شرف عطا کیا گیا۔ اس کی نظیر و ما نند بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو عطا ہوئی جوآگ کے معجزات کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے اور مرتبہ خلت بھی عطا فرمایا گیا۔

عبدالله بن عمروبن العاص طفی ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول الله علی نے فرمایا الله علی نے فرمایا الله تعلق نے فرمایا الله تعلق نے محیے خلیل بنایا تو میری منزل اور حضرت ابراہیم النظیمی کوخلیل بنایا تو میری منزل اور حضرت ابراہیم النظیمی کی منزل جنت میں آمنے سامنے ہے۔ اور حضرت عباس مطاب ہمارے درمیان ایسے ہوں گے جیسے دوخلیلوں کے درمیان مومن ہوتا ہے۔

﴿ ابن ماجبه الوقعيم ﴾

حضرت کعب مالک صفحہ ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے۔ سنا ہے آپ نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فر مایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے آقا کوفلیل بنایا ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا
کسی کوخلیل بنا تا تو یقینا میں ابو بکرصدیق صفیہ کوخلیل بنا تا لیکن تمہارا آقا اللہ تعالی کاخلیل ہے۔
﴿ ابوقیم ﴾

الله نے حضرت ابراہیم النظیفاؤ کونمرود سے تین حجابوں میں پوشیدہ رکھا۔اس طرح ہمارے نبی کریم علاقتے ہے کوان لوگوں سے جوآپ کے تل کا ارادہ رکھتے تھے حجابات میں پوشیدہ رکھا۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ "إِنَّا جَعَلْنَا فِی آءُ عَنَاقِهِمُ اَعُلا لا قَهِیَ اِلَی اللّا ذُقَانِ غَهُمُ مُّقُمَحُونَ ٥ وَجَعَلْنَا مِنْ ؟ بَیْنِ اَیْدِیْهِمُ سَدًّا وَمِنُ حَلَفِهِمُ سَدًّا فَاعُشَیْنَهُمُ فَهُمُ لَا یُبْصِرُونَ ."

﴿ سورهُ ليسين ﴾

ترجمہ: ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیئے ہیں جوٹھوڑیوں تک ہیں تو بیاو پر کومنہ اٹھائے رہ گئے اور جب ان کے آگے دیوار بنا دی اوران کے پیچھے ایک دیواراورانہیں سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھنہیں سوجھتا۔

🖒 الله تعالی فرما تا ہے:

"وَاِذَاقَرَاتَ اللَّهُوُ آنَ جَعَلْنَا بَيُنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوراً"

﴿ سورةُ اسرائيل ﴾

ترجمہ: ''اور جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لائے آخرت میں چھیانے والا حجاب کر دیا۔''

﴿ ابونعیم ﴾

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی عصمت وحفاظت کے شمن میں اور آپ کو مخفی رکھنے کے سلسلے میں بکثر ت احادیث پہلے بیان کی جاچکی ہیں۔

حضرت ابراجيم الطيخلانے نمرود ہے مناظرہ کيا اوراہے بر ہان وجحت ہے مبہوت کر دیا۔

🖨 چنانچەاللەتغالى فرماتا ہے:

''فَبُهِتَ الَّذِی کَفَرُ'' (سورہَ البقرہ) اس طرح ہمارے حضور نبی کریم عَلَیْ کے لیے واقع ہوا چنانچ چضور نبی کریم عَلِی کے پاس ابی بن خلف آیا اور مرنے کے بعد اٹھنے کے انکار پر بوسیدہ ہڈی لایا اور اس نے اے مسلتے ہوئے کہا:

"مَنُ يُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيُم"

﴿ سورهَ ليلين ﴾

ترجمہ: ''کون ان ہڈیوں کوزندہ کرے گا۔ درآ ں حالیکہ وہ پوسیدہ ہوچکی ہیں۔''

اس پراللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا:

"قُلُ يُحْيِيهُا الَّذِي آنُشَأَهَا آوَّلَ مَرَّةٍ"

﴿ سورهَ ليلين ﴾

ترجمہ: ''اے نبی فرمائیں ان کووہ زندہ کرے گاجس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا۔ یہ بر ہان ساطع ہے۔''

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابراہیم الطفی نے اللہ تعالیٰ کے غضب میں اپنی قوم کے بتوں کو توڑا۔ اور ہمارے نبی کریم علیہ اپنی قوم کے بتوں کی طرف اشارہ فر مایا جو کہ تین سوساٹھ تھے اور وہ سب کے سب گر کر چکنا چور ہوگئے۔اس مجزے کی حدیثیں فتح کمہ کے باب میں پہلے گزرچکی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم الظیما کے معجزات میں بھیٹروں کا کلام کرنا ہے چنانچہ ابن ابی حاتم رائیٹیا نے علباء بن احمر رائیٹیا ہے ہوئی کہ حضرت و والقرنین مکہ مکرمہ آئے تو حضرت ابراہیم الظیما و حضرت اسلمیل الظیما کو خانہ کعبہ تعمیر کرتے ہوئے پایا حضرت و والقرنین الظیما نے کہا ہماری سرز مین میں آپ کوتصرف کرنے کا کیا حق ہے؟ انہوں نے فرما یا ہم و ونوں اللہ تعالی کے نامور بندے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت و والقرنین نے کہا آپ و ونوں اپنہ تعالی نے ہمیں اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت و والقرنین نے کہا آپ و ونوں اپنے دعوے کے شوت میں دلیل لائیں تو پانچ بھیٹریں اٹھیں اور انہوں نے کہا ہم سب شہادت دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسلمیل علیہا السلام نامور بندے ہیں اور انہوں نے کہا ہم سب شہادت دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم و اسلمیل علیہا السلام نامور بندے ہیں اور ان وونوں کو اس کعبہ کی تعمیر کا تھم دیا گیا ہے۔ بین کر حضرت و والقرنین الظیما نے کہا میں اس سے اور ان ورمیں نے اس امرکوشلیم کیا۔

ای طرح ہمارے نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں متعدد حیوانوں نے کلام کیا ہے۔

اور حفرت ابراہیم النے کے مجرات میں سے بیہ جے ابن سعد را النہا نے ابہوں نے ابن اسعد را النہا نے ابہوں نے ابن سے ہشام بن محمد را النہا نے انہوں نے ابن عباس فی النہ نے انہوں نے ابن عباس فی النہ نے انہوں نے ابن عباس فی النہ نے ابراہیم النا نے ابن عباس فی النہ نے ابراہیم النا نے ابن عباس فی ابن عباس فی ابن عباس فی نہوں ہے ہجرت کی اور نار نمرود سے باہرا کے تو اس زمانے میں ان کی زبان میں بیانی تھی لیکن جب آپ نے فرات کو عبور کیا تفتگو فرمانے کیا تو اللہ تعالی نے ان کی زبان بدل دی اور وہ عبرانی زبان میں جب سے فرات کو عبور کیا گفتگو فرمانے کیا تو اللہ تعالی نے ان کی زبان میں کھتگو کرتا ہے اس کے تعاقب میں کچھو گوگوں کو بھیجا اور اس نے تھم دیا کہ جو سریانی زبان میں گفتگو کرتا ان سے عبرانی زبان میں گفتگو فرمائی اور وہ لوگ آپ کو چھوڑ کرچل دیتے، کیونکہ وہ آپ کی لغت و زبان کو نہ بیجان سکے اس مجز نے کی نظیروش ہمارے نبی کریم میں گزر چکی کو نظیروش ہمارے نبی کریم میں گزر چکی ہمین میں گزر چکی ہمین میں گزر چکی کے جن کو حضور نبی کریم میں گوگوں کی زبان میں گفتگو کرنے ہو کی طرف بھیجا تھا، وہ قاصد جب ان باوشاہوں کے ملک میں کہنچ تو وہ انہی لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنے کے جن کی طرف آبیں بھیجا گیا تھا۔

اورابراہیم الطفی کے مجزات میں یہ ہے کہ جے حضرت اعمش طفی سے حضرت ابوصالح طفی ان نے حدیث بیان کی ۔ حضرت ابوصالح طفی ان کے حدیث بیان کی ۔ حضرت ابوصالح طفی ان کے حدیث بیان کی ۔ حضرت ابوصالح طفی ان کے میں کے حسرت ابراہیم الطفی فلہ لینے تشریف لے گئے مگر انہیں غلہ فراہم نہ ہوسکا تو انہوں نے تصلی میں کچھ سرخ ریت بھر لی اورا سے اٹھا کر گھر لے آئے۔ اہل خانہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا: یہ سرخ گندم ہے جب انہوں نے تصلیل کھولا تو سرخ گندم پائی جب اس گندم کے دانے کو بایا جاتا تو اس دانہ سے ایس تعلیم جس کی جڑ سے شاخ تک مسلسل دانوں سے بھریں بالیں ہوتیں۔

بلاشبہاس معجزے کی نفیرومثل ہمارے نبی کریم علیہ کیلئے بھی واقع ہے جس کا تذکرہ اس مشکیزے کے باب میں پہلے گزر چکاہے، جوآپ علیہ نے اپنے اصحاب کوزادِراہ کے طور پرعطافر مایا تھااوراس مشکیزے

کو پانی سے بھر کر دیا تھااور جب ان اصحاب نے اس مشکیز ہے کو کھولاتو انہوں نے دودھاور کھن پایا۔ ﴿ابن ابی شیبہالمصن ﴾

### وه خصائص جوحضرت اساعيل العَلَيْين كمثل آپ عليسة كوعطا موت:

حضرت اساعیل الطفی کو ذکح پر صبر عطافر مایا گیا۔اس کی نظیرشق صدر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے بلکہ بیشرف اس سے اہلغ ہے۔اس لیے کہشق صدرتو حقیقتا واقع ہوا اور ذکح کا وقوع نہ ہوا۔ حسرت اساعیل الطفی کو ذکح کے عوض فدیہ عطافر مایا گیا ای طرح نبی کریم علی ہے والد ماجد حضرت اساعیل الطفی کو ذکح کے عوض فدیہ دیا گیا۔

حضرت اساعیل النظیمی کوآب زمزم عطافر مایا گیا۔ای طرح نبی کریم علی کے دا داعبدالمطلب کو جاہ زمزم دیا گیا۔

معرت اسمعیل الظیمانی کوعربیت عطا فر مائی گئی، چنانچه حضرت جابر ﷺ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا کہ بیعر بی زبان حضرت اسمعیل الظیمانی کو بطریق الہام عطاموئی۔ ﴿ حاکم ﴾

اوراس کی نظیر میں محدثین نے حضرت عمر طفی ایک سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علی سے انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ اوجہ ہے کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ فضیح اللمان ہیں باوجود یکہ آپ ہمارے درمیان سے کہیں باہر بھی تشریف نہیں لے گئے؟ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: حضرت اسلمعیل الطبی کی زبان نا بود ہو چکی تھی اس زبان کو حضرت جرئیل الطبی میرے پاس لائے اور اسے انہوں نے مجھے یا دکرایا۔

﴿ ابونعیم ﴾

## وه خصائص جوحضرت يعقوب الطّينية كمثل آپ عليك كوعطا كيے كئے:

حضرت الوالحن احمد بن محمد بن المعيل رائية عليه نے انہوں نے البح والد سے انہوں نے نوح بن صبیب بذی رائیة علیہ سے انہوں نے حامد بن محمود رائی علیہ سے انہوں نے البوسہر دشقی رائی علیہ سے انہوں نے کہا کہ جب ابن عبدالعزیز تنوفی رائی علیہ سے انہوں نے رہیعہ رائی علیہ سے حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت یعقوب الطبح آئے تو آپ سے کہا گیا کہ حضرت یوسف الطبح کو بھیڑ ہے نے کھا لیا ہے تو حضرت یعقوب الطبح نے بھیڑ ہے کو بلایا اور اس سے فر مایا: کیا تو نے میرے قرة العین اور جگر گوشہ کو حضرت یعقوب الطبح نے بھیڑ ہے کو بلایا اور اس سے فر مایا: کیا تو نے میرے قرة العین اور جگر گوشہ کو کھایا ہے؟ اس نے جواب دیا: میں نے یہ گستا خی نہیں کی ہے۔ حضرت یعقوب الطبح نے فر مایا تو کہاں سے آیا ہوں اور جرجان کی مقصد سے جانا چاہتا ہے؟ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب الطبح نے فر مایا: جرجان کس مقصد سے جانا چاہتا ہے؟ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حضرت یعقوب الطبح نے فر مایا: جرجان کس مقصد سے جانا چاہتا ہے؟ بھیڑ کے نے کہا: میں نے آپ سے پہلے نبیوں سے سنا ہے۔ وہ فر ماتے سے کہ جوکوئی دوست یا کسی رشتہ دار سے ملاقات کرنے جاتا ہے اللہ تعالی اس کے ہرقدم کے بدلے ایک برار نیکیاں لکھتا ہے اور اس

سے ایک ہزار برائیاں محوفر ماتا ہے اور اس کے ایک ہزار درجے بلند کرتا ہے۔ بیس کر حضرت یعقوب النظیمیٰ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فر مایا کہ اس حدیث (بات) کولکھ لو۔ اس پر بھیٹر بیئے نے ان کو حدیث بیان کرنے سے انکار کیا۔ حضرت یعقوب النظیمٰ نے فر مایا: کیا وجہ ہے کہ تو ان کو حدیث نہیں سناتا۔ بھیٹر بیئے نے کہا: بیسب نا فر مان و گنہگار ہیں۔

﴿ جرجانی امالی ﴾ اس کی نظیروشل ہمارے نبی کریم علیہ کوعطا فرمائی گئی کہ بھیٹر ئے نے کلام کیا، جبیبا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔

وه خصائص جوحفرت يوسف العَلَيْن كى ما نندآ ب علي كوعطا موت:

حضرت یوسف الطینی کواییا حسن دیا گیا جوتمام انبیاء و مرسلین پر بلکه تمام مخلوقات پر فاکش تھا اور محارے حضور نبی کریم علی کے کوالیا جمال عطافر مایا گیا کہ کسی فر دبشر کوآپ جبیبا جمال نه ملا، کیونکه حضرت یوسف الطینی کوشن کا نصف حصه دیا گیا اور ہمارے حضور نبی کریم علی کے کوتمام حسن عطا کیا گیا، اس کا تذکرہ اول کتاب میں گزر چکا ہے۔

﴿ ابوتعیم ﴾

حفزت یوسف الطیخا کوان کے والدین کی جدائی اوران کی مسافرت اوروطن سے دوری کے ساتھ آ زمایا گیا اور ہمارے نبی کریم علی ہے اللہ و کنبہ اور دوست واحباب اور وطن کوچھوڑ ااور اللہ تعالیٰ کی طرف ججرت فرمائی۔ تعالیٰ کی طرف ججرت فرمائی۔

﴿ ابونعیم ﴾

#### حضرت موى العليقي كى خصوصيت:

حضرت موی القیمی کو پھر سے پانی کے چشمے البلنے کا معجزہ ویا گیا۔ ایسا ہی معجزہ ہمارے نبی کریم علیقے سے واقع ہوا، جیسا کہ اول بعثت کے شمن میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ مزید برآ ں میہ کہ آپ کی انگفتہائے مبارکہ کے درمیان سے یانی کے چشمے انسالے تھے۔

انگشتہائے مبارک سے پانی کا جاری ہونا زیادہ تعجب ہے۔اس لیے کہ پھر سے پانی کا لکانا تو متعارف دمعہود ہے لیکن گوشت اورخون کے درمیان سے پانی جاری ہونا نہ متعرف ہے اور نہ معہود ہے۔ اور حضرت موسیٰ الطفیٰ کو بادل کے سامیر نے کا معجزہ دیا گیا اور میں مجزہ ہمارے نبی کریم علی کے کو بھی عطا ہوا چنانچهاس همن میں متعدد حدیثیں پہلے بیان ہو چکی ہیں ، اور حضرت مویٰ ایکینی کوعصا کامعجز ہ دیا گیا۔ ﴿ابولْعِيم ﴾

اس کی نظیر ہمارے نبی کریم علی ہے کو ایک تو چو بی ستون کے رونے میں ہے اور دوسری نظیر جو اُ ﴿ دَ مُصَّ کی صورت میں ظاہر ہونے کی شکل میں ہے وہ اس اونٹ کے قصہ میں ہے جسے ابوجہل نے دیکھا تھا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موی الظیما کو ید بیضا کا معجزہ عطا ہوا اور
اس کی نظیروہ نور ہے جو حضرت طفیل صفح کے پیشانی میں بطور نشانی ظاہر ہوا۔ پھر حضرت طفیل صفح کے مشلہ ہونے کا خوف ظاہر کیا تو وہ فوراً ان کے کوڑے کی نوک پر منتقل کر دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت طفیل صفح کے اسلام لانے کے باب میں پہلے بیان کیا چکا ہے۔ اور حضرت موی الظیما کو دریا پھاڑ کر راستہ بنانے کا معجزہ دیا گیا بلاشبہ اس کی نظیراسرار کے باب میں پہلے گزر چکی ہے کہ وہ دریا جوز مین وا سمان کے درمیان حضور نبی کریم علی کے کیا اور آگے گئے۔

اور ابونعیم را الینملیہ نے اسکی نظیر میں وہ روایت بیان کیا ہے جو احیاء موتی کے باب میں علاء بن حضری طفی کے قصہ میں گزر چکی ہے اور آخر کتاب میں بھی آئے گی اور اس کی مانند بکثرت واقعات ہیں۔ مصری طفی کے قصہ میں گزر چکی ہے اور آخر کتاب میں بھی آئے گی اور اس کی مانند بکثرت واقعات ہیں۔ اور حضرت موسی فلیم میں ایک مطابق سے حلال ہونے اور جم ففیر کا تھوڑے سے کھانے سے شکم سیر کر دینے کے واقعات ہیں اور حضرت موسی النظامی نے اپنی قوم برطوفان ، ٹیڈیاں ، کھٹل ، مینٹرک اور خون کی بددعا کی۔

اس کی نظیر میں نبی کریم علی کے وہ بددعا ئیں ہیں جو اپنی قوم پر قبط سالی کے شمن میں ہیں اور حضرت موٹی النظیمی نے اپنے رب سے دعا کی:

وَ عَجِلُتُ اِلَيُكَ رَبِّ لِتَوْضٰى

﴿ سورة طر ﴾

ترجمہ:" بے شک قریب ہے کہ تمہارار بشہیں اتنا دے گا کہتم راضی ہوجاؤ۔"

اورالله تعالیٰ نے حضرت موسیٰ الطفیٰ کیلئے فر مایا:

وَا لُقَيْتُ عَلَيُكَ مُحَبَّةً مِنِّي

﴿ سورة طر ﴾

ترجمہ: ''اور میں نے تچھ پراپی طرف کی محبت ڈالی۔''

اورالله تعالى في حضور ني كريم صلى الله عليه واله وسلم حوق مين فرمايا: قُلُ إِنْ كُنتُهُ تُحِبُّونَ الله فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ

﴿ سورهُ آل عمران ﴾

ترجمه: ''اے محبوب! تم فرما دو که لوگو! تم الله کو دوست رکھتے ہوتو میرے فرما نبر دار ہو جاؤ ، الله تعالی تمہیں دوست رکھے گا۔''

### وه خصائص جوحضرت يوشع الطيئة كي طرح آب عليك كوعطا موت:

حضرت یوشع الطفی جب قوم جبارین سے جنگ کر رہے تھے تو ان کیلئے آفتاب کوغروب ہونے سے روک دیا گیا۔ جیسا کہ شب معراج کے واقعات میں گزر چکا ہے اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہونے سے روک دیا گیا۔ جیسا کہ شب معراج کے واقعات میں گزر چکا ہے اور اس سے زیادہ عجیب یہ ہوئی تو اس وقت حضور نبی کریم علی کی دعا سے فرو ہے ہوئی تو اس وقت حضور نبی کریم علی کی دعا سے فرو ہے ہوئے سورج کو واپس لایا گیا۔

## وه خصائص جوحضرت داؤد العَلَيْ إلى مثل آب عَلَيْ كَا كُوعطا موت:

حضرت داؤد الطبیخ کو پہاڑوں کی شبیج کا معجزہ دیا گیااوراس کی نظیر میں ہمارے نبی کریم علیہ کے کو کی سے کا معجزہ دیا گیا جیسا کہ اس کے باب میں پہلے گزر چکا ہے۔ کنگریوں اور کھانوں کی شبیج کامعجزہ دیا گیا جیسا کہ اس کے باب میں پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضرت داؤ د الطفي کو پرندول کی تسخیر کامعجزه دیا گیا اور ہمارے نبی کریم علی کے کوتمام حیوانات کی تسخیر کامعجزه دیا گیا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

اور حضرت داؤد الطیخ کولو ہے کے زم ہونے کا معجزہ دیا گیا۔ بے شک ہمارے نبی کریم علی کے پیشروں اور بڑی بڑی جڑانوں کے زم ہوجانے کا معجزہ دیا گیا، چنا نچہ غز دوا احد میں جب مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہونے کیلئے پہاڑ کی طرف اپنے سرمبارک کو جھکایا تا کہ آپ کا جسم اقدس مشرکوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوجائے۔ اللہ تعالی نے پہاڑ کو آپ کیلئے نرم کردیا، یہاں تک کہ آپ کا سرمبارک پہاڑ میں داخل ہو گیا اور یہ مجزہ اب تک ظاہر و باقی ہے لوگ اس مقام کی زیارت کرتے ہیں۔ اس طرح مکہ مرمہ میں ایس گھاٹیاں موجود ہیں جہاں سخت پھراور نبی کریم علی ہے نے اپنی نماز میں ان جگہوں پر آ رام فرمایا تھا اور وہ پھر آپ کیلئے نرم ہو گئے تھے یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیوں اور باز دوئ کا نشان ان میں موجود ہے۔

اور بیم مجز ہمشہور ہے۔ یہ مجز ہ زیادہ عجیب ہے۔اس لیے کہلوہے کوآگ نرم کر دیتی ہے مگرالی آگ کہیں نہیں کہاس نے پھرکونرم کر دیا ہو۔

اور حضرت داؤ د الطفی کا عار پر مکڑی کا جالہ تننے کا معجز ہ دیا گیا، یہ معجز ہ بھی ہمارے نبی کریم علیہ اللہ سے سے داقع ہوا ہے۔جبیبا کہ ہجرت کے داقعہ میں غارثور کے شمن میں گزر چکا ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

# وہ خصائص جوحضرت سلیمان الطّینین کی ما نند آ ہے تلفینے کوعطا کیے گئے:

حضرت سلیمان النظیمان النظیمان النظیمان النظیمان النظیمان النظیم دیا گیا اور ہمارے نبی کریم علی کے کووہ چیز عطافر مائی گئی جوملک عظیم سے اعظم ہے وہ روئے زمین کےخزانوں کی تنجیاں ہیں۔

اور حضرت سلیمان الطفی کو ہوا عطافر مائی گئی جو کہ صبح کوایک مہینے کی مسافت اور شام کوایک مہینہ کی مسافت تک این کو ہے جاتی تھی اور ہمارے نبی کریم علی کے کو وہ چیز عطافر مائی گئی جواس سے اعظم ہے۔ وہ براق ہے جو بچاس ہزار برس کی مسافت کو تہائی رات سے کم کی مدت میں طے کر کے ایک ایک آسان میں براق ہے جو بچاس ہزار برس کی مسافت کو تہائی رات سے کم کی مدت میں طے کر کے ایک ایک آسان میں

حضور نبی کریم علی کو لے گیا اور وہاں کے عجائب دکھائے اور جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا معائنہ کرایا۔

اور حفرت سلیمان العلیٰ کیلئے جنات مسخر کے گئے اور وہ ان سے بھا گئے تھے تو ان کو زنجیروں
سے باندھ کر سزا دیتے تھے اور ہمارے نبی کریم علیہ کے پاس جنات کے وفو درغبت وشوق اور ایمان دار
ہوکر آئے اور حضور نبی کریم علیہ کے شیاطین و مردہ کو مسخر کیا گیا یہاں تک کہ آپ نے ارادہ فر مایا ان
شیاطین کو جن کو آپ نے پکڑا تھا، مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں، اس کا قصد پہلے بیان کیا چکا ہے۔
شیاطین کو جن کو آپ نے پکڑا تھا، مسجد کے ستونوں کی بولیوں کو جانتے تھے اور ہمارے نبی کریم علیہ کو تمام
دور خترت سلیمان العلیٰ پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے اور ہمارے نبی کریم علیہ کو تمام
حیوانات کی بولیوں کا فہم عطا فر مایا گیا۔ مزید برآں یہ کہ درخت، پھر اور عصا کی بات آپ علیہ کے خوانات کی بولیوں کا قام علیہ گزر چکے ہیں۔

﴿ ابوقعيم ﴾

وه خصائص جوحضرت يجيى بن زكر بالتلفيين كمثل آب منالية كوعطا موت:

حضرت کیجیٰ بن زکر یا الطبیخ کو بچین میں حکمت دی گئی اور وہ بغیر صدور معصیت رویا کرتے تھے اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔

اور ہمارے نبی کر یم علی کے دمانے میں نہ سے افضل شرف عطافر مایا گیا، اس لیے کہ حضرت کی الفیہ بت پرسی اور جاہلیت کے زمانے میں معوث ہوئے سے اور ہارے نبی کریم علی اور شیطانی ٹولوں کے درمیان بچپن میں فہم و معوث ہوئے سے اس کے باوجود آپ کو بت پرستوں اور شیطانی ٹولوں کے درمیان بچپن میں فہم و حکمت عطافر مائی گئی اور آپ نے بھی بھی بتوں پر دلچپی نہیں لی، اور نہ ان بت پرستوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہوئے اور نہ آپ سے بھی جھوٹی بات مسموع ہوئی ۔ نہ بچوں کی مانند کھیل کود کی طرف میلان طبع ہوا، اور آپ ہفتوں مسلسل روزے رکھا کرتے سے ۔ (صوم وصال کے دوران) فر مایا کرتے میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرارب مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور آپ رویا کرتے سے کہ آپ کے سینہ اقد س سے ہانڈی کے جوش مارنے کی مانند آ واز سنائی دیا کرتی تھی۔

﴿ ابونعیم ﴾

ابونعیم رالینملینے فرمایا کہ اگرکوئی ہے کہ حضرت کی الطفیحی تو حصور تھے اور حصورتو اسے کہا جاتا ہے جوعورت کے پاس نہ گیا ہوتو اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہمارے نبی کریم تعلقہ کی بعثت ورسالت تمام مخلوق کی طرف ہے ،اس لیے آپ تعلقہ کو نکاح کرنے کا حکم فرمایا گیا تا کہ ساری مخلوق نکاح میں افتداء کرے۔ اس لیے کہ نفوس کی پیدائشی خصلت ہی اس پر ہے کہ وہ شہوت کی حالت میں عورت کے پاس جائے۔ وہ خصائص جو حضرت عیسلی الطفیح کی مشل آپ کو عطا ہوئے:

حضرت عيسى الطفيع كے بارے ميں الله تعالی نے فرمایا:

وَرَسُولًا ۗ اللَّى بَنِي ٓ اِسُرَ آئِيُلَ اِنِّي قَدُ جِئْتُكُمُ بِالْيَةِ مِّنُ رَبِّكُمُ لا آنِّي اَخُلُقُ لَكُمُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُونُ طَيْرًا ۚ بِاِذْنِ اللهِ وَ ٱبُرِئُ الْآكُمَةَ وَالْاَبُوصَ وَاُحُي الْمَوْتِي بِإِذُنِ اللّهِ وَ الْبَنِكُمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ لَا فِي بُيُوتِيكُمْ طَلَمُ بِمَا تَاكُلُونَ وَ مَا تَدَّخِرُونَ لَا فِي بُيُوتِيكُمْ طَلَمُ بَرَجِمٍ : ''اوررسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف بیفرما تا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لا یا ہوں تمہارے درب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندگی سی مورت بنا تا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہوجاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میں شفادیتا ہوں اللہ کے میں اور جوانیٹ گھروں میں جمع کر کے دکھتے ہو۔'' ان امور کے نظائر ہمارے نبی کریم علی اور جوانیٹ کی اس اور حضرت قیادہ طفیقیا کی آئو درست اور حضرت قیادہ طفیقیا کی آئوب چشم کو لعاب دہن سے درست کرنے کے شمن میں اور غروہ خیبر میں حضرت علی صفیقیا کی آئوب چشم کو لعاب دہن سے درست کرنے اور غیبی خروں کے ابواب میں فہور ہو کے ہیں۔

اورابونعیم رطیقیانیے نے مٹی سے پرندہ پیدا کرنے کے معجزے کی نظیر میں تھجور کی ٹہنی کولوہے کی تلوار سے بدل دینے کوقر اردیا ہے اوراللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذْ قَالَ الْحَوَارِ يُونَ يَا عِيْسَى ابُنَ مَرْيَمَ هَلُ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنُ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ

﴿ سورهُ المائده ﴾

ترجمہ: ''جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسان سے ایک خوان اتارے؟''

کے تو ہمارے نبی کریم علی کے اس کی نظیر سے کہ متعدد صدیثوں میں گزر چکا ہے کہ آسان سے آپ کیا ہے کہ آسان سے آپ کیلئے طعام اتر اے۔ اور حضرت عیسی الطبی کیلئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ يَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُدِ

﴿ سورهُ آل عمران ﴾

ترجمہ:"اورلوگوں سے بات کرے گاپالنے میں۔"

اور آپ نے آغوش مادر میں لوگوں سے کلام فر مایا، تو اس کی نظیر ہمارے نبی کریم علی ہے بعد ولا دت ظہور معجزات کے باب میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔

حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عیسیٰ الظفیٰ پیدا ہوئے تو روئے زمین پرکوئی بت نہ رہا جو منہ کے بل نہ گرا ہواور ہمارے نبی کریم علقے کیلئے اس کی نظیر باب ولا دت پہلے میں ہوگز رچکی ہے۔

€ d D D

اور حضرت عیسی الطفی کوآسان کی طرف اٹھایا جانا عطا ہوا تو اس کی نظیر میں یہ بات کہ ہمارے نبی

کریم علی کی امت کے بہت ہے لوگوں کیلئے واقع ہوئی ہے۔ چنانچے میان میں سے حضرت عامر بن فہیر ہ، معنوصے کی امت کے بہت ہے لوگوں کیلئے واقع ہوئی ہے۔ چنانچے میان میں سے حضرت عامر بن فہیر ہ، حضرت خبیب اور حضرت العلاء ابن الحضر می رضی الله عنهم ہیں۔ان کا تذکرہ گزشتہ ابواب میں کیا جاچکا ہے۔

و ابونیم ﴾

# نی کریم علی کے وہ خصائص جوسی نی کوعطانہ ہوئے

ابوسعید نیشا پوری نے''شرف المصطفیٰ'' میں ان فضائل کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ حضور نبی کریم میلاند علی کوتمام انبیاء کیہم السلام پرفضیلت دی گئی ہے ایسے مخصوصی فطائل ساٹھ ہیں۔

علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی اور نے حضور نبی کریم علاق کے فضائل کواس طرح شار کیا ہو، البتہ میں نے خود احادیث وآٹار میں اس کی جنتو کی ہے اور میں نے مذکورہ تعداد کو پایا ہے، اور تین فضیلتیں اس کی ماننداس کے ساتھ پائی ہیں اور ان فضائل کو میں نے چار قسموں میں دیکھا ہے۔

ایک قتم تو وہ ہے جو حضور نبی کریم علی ہے گئے ہیں اور میں دنیا کے اندرمختص فرمائے گئے ہیں اور دوسری قتم فضائل کی وہ ہے جو آخرت میں آپ علی کے ساتھ مخصوص ہیں اور تیسری قتم وہ ہے جو آپ کی امت کے ساتھ وہ ہے جو آپ کا امت کے ساتھ آخرت میں اور چوتھی قتم وہ ہے جو آپ علی کی امت کے ساتھ آخرت میں مخصوص کی گئی ہے، اب میں ان چارقسموں کو تفصیل کے ساتھ ابواب میں بیان کرتا ہوں۔

چنانچہ حضور نبی کریم علی اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت آ دم الیک ابھی خمیر میں تھے جو میثاق اللہ نے انبیاء علیم السلام سے لیا، ان میں آپ مقدم تھے، اس کا ذکر پہلے آچکا ہے اور بیر کہ جس ون اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اَکسُتُ بِرَبِّکُمُ" کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے حضور نبی کریم علی نے بلی (ہاں) فرمایا تھا۔

 قلب اطہر کے مقابل جہاں سے شیطان (انسانوں میں) داخل ہوتا ہے مہرت نبوت قائم کی گئی ہے اور یہ کہ آ پ کے ایک ہزار نام ظاہر ہوئے ، جو کہ اساء الہی سے مشتق و ماخوذ ہیں اور یہ کہ اساء الہی میں سے تقریباً سرّا ساء کے ساتھ آ پ اللّیہ کر اسم شریف رکھا گیا اور یہ کہ فرشتے سفر میں آ پ اللّیہ پرسایہ کرتے تھے اور یہ کہ قتل میں تمام انسانوں سے فائق تھے اور یہ کہ آپ کو تمام حسن و جمال دیا گیا اور حضرت میں سالیت کو تھا میں تمام انسانوں سے فائق تھے اور یہ کہ آپ کو تمام حسن و جمال دیا گیا اور حضرت میں ایسانیت کو تمام ساتھ کو کہ ھانے اور یہ کہ ابتدائے وحی میں آپ تا تھا ور یہ کہ آپ کو تھا کہ کہ تا تھا اور یہ کہ آب کہ تابعہ کو کہ ھانے کہ ایک اس صورت میں جس پران کو پیدا کیا گیا تھا دیکھا۔

یہ تمام فضائل وہ ہیں جن کو بیہ فی راہی علیہ نے احادیث میں ذکر کیا ہے۔

اور یہ کہ آپ میلائی کی بعثت کے شبب کہانت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور شہاب کی رمی کے ذریعہ خبریں سننے ہے آسانوں کی حفاظت کی گئی اور وہ فضائل ہیں جن کوابن سبع رحمۃ الشملیہ نے احادیث میں ذکر کیا۔

اور یہ کہ حضور نبی کریم علی کے کیئے آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ آپ علی کہ ایمان لائے اور یہ کہ (بعض) کا فرول کیلئے تخفیف عذاب کیلئے آپ علی کی شفاعت قبول کی گئی جیسے کہ ابوطالب کے قصے میں اور دوقبروں کے قصے میں مذکور ہے اور یہ کہ لوگوں کو آپ پر غالب نہ آنے دینے کا وعدہ کیا گیا اور آپ کی عصمت وحفاظت فر مائی گئی، اور یہ کہ آپ علی کہ ومعراج ہوئی اور وہ خصوصیات جو اس کے ضمن میں ہیں جیسے ساتوں آ سانوں کا فرق ادر اس بلندی تک جانا کہ آپ علی قاب قوسین تک پہنچ اور آپ اللہ کی رفعت اس مقام تک ہوئی جہاں نہ کوئی نبی ومرسل گیا اور نہ کوئی فرشتہ مقرب اور یہ کہ آپ علی افران کونماز پڑھائی اور یہ کہ آپ علی کے امام بن کران کونماز پڑھائی اور یہ کہ آپ علی کہ اور یہ کہ آپ علی کہ اور یہ کہ آپ علی اور یہ کہ آپ علی کہ اور یہ کہ آپ علی اور یہ کہ آپ علی کہ اور یہ کہ آپ علی کہ اور یہ کہ آپ علی کہ اور کہ کا معائنہ فر مایا۔

پیروہ فضائل ہیں جن کو بیہقی رائٹیملیے نے ذکر کیا۔

اور بیر کہ آپ سیالی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں اور آپ ایسے محفوظ رہے کہ مازاغ البصروما طغی" آپ سیالی کی شان رہی۔اور حق تبارک وتعالیٰ کی رویت ہے آپ سیالی و دو مرتبہ مشرف ہوئے اور بیر کہ آپ سیالی کے ساتھ فرشتوں نے قال کیا۔

# معجزه قرآن كريم

اس باب میں نبی کریم علیہ کے اس خصوصیت کا بیان ہے جو قر آن کریم کے مجز ہ ہونے کے اظہار میں ہاب میں نبی کریم علیہ کے اس خصوصیت کا بیان ہے جو قر آن کریم تبدیل و تحریف سے محفوظ رہے گا۔اور میہ کہ قر آن ہر شے کا جامع ہے اور وہ اپنے غیر سے بے نیاز ہے اور میہ کہ تمام کتب سابقہ میں جو کچھ بیان ہوا ہے میہ قر آن عظمت کے ساتھ ان سب پر مشتل ہے اور میہ کہ قر آن حفظ کرنے والوں کیلئے آسان ہے اور میہ کہ قر آن تھوڑ اتھوڑ انھوڑ انہوکر نازل ہوا اور میہ کہ اس کا نزول سات حرفوں پر ہے اور اس کے سات ابواب ہیں۔

(۱) زجر، (۲) امر، (۳) حلال، (۴) حرام، (۵) محکم، (۲) متثابه، (۷) مثال اور بہرکہ ہرلغت کے ساتھ ہے۔

🖒 الله تعالی فرماتا ہے:

قُلُ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُنِ وَالْجِنُّ عَلَى آنُ يَّاتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا لُقُرُآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعُضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا

﴿ سورهٔ بنی اسرائیل ﴾ ترجمه: "تم فر ما وُاگر آ دمی اور جن سب اس بات برمتفق هو جائیں که اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کامثل نہ لاسکیں گے اگر جہان میں ایک دوسرے کا مد دگار ہو۔''

🖒 اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لُنَا الدِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ

﴿ سورهٔ الحجر ﴾ ترجمہ:''بےشک ہم نے اتاراہے قرآن اور بے شک ہم خوداس کے نگہبان ہیں۔'' اورارشاد خداوندی سے

🖒 اورارشادخداوندی ہے:

وَإِنَّهُ لَكِتَابُ عَزِيُزُ لَّا يَا تِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ ۚ بَيْنِ يَدَ يُهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ

﴿ سوره مم

ترجمہ: ''اور ہم نے تم پر بیقر آن اتارا کہ ہر چیز کاروش بیان ہے۔''

🖒 اوررب تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّ هَٰذَا الْقُوۡآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي ٓ إِسُرَائِيُلَ ٱكۡثَرَ الَّذِي هُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

﴿ سورةُ النمل ﴾

ترجمہ:'' بے شک قرآن ذکر فرما تا ہے بنی اسرائیل ہے اکثر وہ وہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔"

🖒 🛚 اوراللەتغالى ارشادفر ما تا ہے:

وَ لَقَدُ يَسُّرُنَا الْقُرُآنَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِنُ مُّدَّكِر

﴿ سورةُ القمر ﴾ ترجمہ: "اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کیلئے آسان فرما دیا ہے تو ہے کوئی یاد كرنے والا؟"

اورارشاد باری تعالی ہے:

وَ قُرُآنًا فَرَقُنهُ لِتَقُرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُثِ وَّ نَزَّلْنَهُ تَنُزِيُلاًّ

﴿ سورهٔ بنی اسرائیل ﴾ ترجمہ: ''اور قرآن ہم نے جدا جدا کرے اتارا کہتم لوگ تھہر تھہر کر پڑھو، اور ہم نے

اسے بتدریج رہ رہ کر، اتارا۔"

#### 🖒 اور فرمان خداوندی ہے:

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وُالَوُ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرُآنُ جُمُلَةٌ وَّاحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُفَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلُنهُ تَرُتِيُلاً

﴿ سورةُ الفرقان ﴾

ترجمہ: "اور کافر ہولے قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں ندا تارا، ہم نے بوں ہی بتدریج اتاراہے کداس سے تہارادل مضبوط کریں۔"

حضرت ابوہریرہ فاقطیۃ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیۃ نے فرمایا: کوئی نبی ایسا معنوں ہے گئی کریم علی نبی ایسا نہیں ہے مگر رید کہ اس نبی کواس کی مانند مجمزہ دیا گیا جس پر بشرایمان لائے بلاشبہ جو چیز مجھے عطافر مافر مائی گئی ہے وہ وحی ہے جسے اللہ تعالی نے میری طرف وحی فرمایا اور میں امیدر کھتا ہوں کہ میں متبعین کے اعتبار سے تمام نبیوں سے متاز ہوں گا۔ یعنی میری امت سب سے زیادہ ہوگی۔

﴿ بخارى ﴾

حفرت صن هنه الماية كريمه لا يَا تِيُهِ الْمَاطِلُ مِنْ مَيْنِ يَدَيْهِ لَا يَا تِيْهِ الْمَاطِلُ مِنْ مَيْنِ يَدَيْهِ

﴿ سوره حم السجده ﴾

ترجمه: "بإطل كواس طرف راه نهيس-"

کی تفییر میں روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیطان کے دخل سے محفوظ رکھا ہے لہذانہ کوئی اس میں سے حق کو نکال سکتا ہے۔ رکھا ہے لہذانہ کوئی اس میں باطل کا اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس میں سے حق کو نکال سکتا ہے۔ ﴿ بہی ﴾

#### ایک یبودی کا قرآن کی وجهے مسلمان مونا:

حضرت بیجیٰ بن اکٹم رطیقیایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیفہ مامون کے پاس ایک یہودی آیا اور اس یہودی نے بہت اچھی گفتگو کی۔ پھر مامون نے اس یہودی کو اسلام کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کیا جب ایک سال گزرگیا تو وہ یہودی ہمارے پاس مسلمان ہوکر آیا اور اس نے فقہ پر بہت اچھی گفتگو کی۔ مامون نے اس سے پوچھا تیرے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟

اس یہودی نے کہا: جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میں نے چاہا کہ میں تمام دینوں کا امتحان لوں ، چنانچہ میں نے پہلے توریت کوشروع کیا، اور اس کے تین نسخے لکھے اور میں نے اس میں کی وزیادتی کی ، پھر میں ان نسخوں کو لے کر کنیسہ میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھے سے خرید لیے۔اس کے بعد میں نے کجھے جس میں میں میں نے کمی و کے بعد میں نے کہی و زیادتی کی اور این کی طرف توجہ دی اور میں نے اس کے تین نسخے لکھے جس میں میں میں آن کی و زیادتی کی اور ان کو لیے جا کر گر جا میں گیا تو انہوں نے وہ نسخے مجھے سے خرید لیے ، پھر میں قرآن کی

طرف قصد کیا اور میں نے اس کے تین کننے لکھے اور میں نے اس میں بھی کمی و زیادتی کی اور ان اور ان کو لے مسلمانوں کے پاس گیا تو مسلمانوں نے اسے بغور پڑھا جب انہوں نے اس میں کمی و زیادتی پائی تو انہوں نے ان ورقوں کو میرے منہ پر مار دیا اور نہیں خریدا، اس وقت میں نے جان لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے۔ تو یہ واقعہ میرے اسلام لانے کا ہے۔

﴿ سورهُ المائده ﴾ تواللہ نے قرآن کریم کی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں کی بلکہ اپنے ذمے رکھی اسلنے وہ ضائع نہیں ہوا۔ ﴿ بہی ﴾

تمام آسانی کتب کے علوم قرآن میں ہیں:

حضرت حسن بصری رائیٹی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں نازل فرمائیں اور کتابوں کے علوم چار کتابوں میں جمع فرمائے ، وہ چار کتابیں توریت ، انجیل ، زبور اور قرآن مجید ہے۔اسکے بعد توریت وانجیل وزبور کے علوم کوفرقان حمید میں جمع فرمادیا۔

﴿ بيهِ فِي شعب الإيمان ﴾

حضرت سعید بن منصور رائیسی حضرت ابن مسعود طفی سے رایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو تخصیل علم کا ارادہ رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ قرآن پڑھے کیونکہ اس میں اولین وآخرین کاعلم ہے۔ حضرت ابن مسعود صفیح کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس قرآن کریم میں تمام علوم نازل فرمائے ہیں اور اس میں ہمارے لیے ہر چیز کو بیان کیا ہے لیکن ہمارے علوم جو کچھ قرآن کریم میں ہمارے لیے بیان کیے گئے اس سے قاصر ہے۔

﴿ ابن جریر، ابن حاتم ﴾ حضرت ابو ہریرہ حظی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا اگر اللہ تعالی کسی جنزے ابوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا اگر اللہ تعالی کسی چیز سے غافل ہوتا ۔ (لیکن اللہ تعالی کاعلم ہرشے پرمحیط ہے۔) چیز سے غافل ہوتا کہ اور مجھر سے ضرور غافل ہوتا۔ (لیکن اللہ تعالی کاعلم ہرشے پرمحیط ہے۔) ﴿ ابوالشّیخ کتاب العظمة ﴾ ﴿ ابوالشّیخ کتاب العظمة ﴾

حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی کے فرمایا کہ پہلے کتابیں جونازل ہوئی تھیں، وہ ایک ہی باب اورایک ہی حرف یعنی مضمون پرنازل ہوتی تھیں اور قر آن سات ابواب اور سات حرفوں پر نازل ہوا۔اس میں زجر ،امر ،حلال ،حرام ،محکم ، متثابہ اورامثال ہیں۔

﴿ حَاكم ، يَهِي ﴾

حضرت ابن عباس مظافی ہے روایت ہے۔ کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: حضرت جرئیل النظی نے ایک حضرت جرئیل النظی نے ایک حرف پرقر آن مجھے پڑھایا اور میں اسے دہرا تا رہا اور میں برابرزیادہ چاہتا رہا، وہ میرے لیے زیادہ کرتے رہے، یہاں تک کہ سات حرفوں تک منتبی ہوگیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حفرت ابی بن کعب صفحها ہے۔ روایت ہے۔ نبی کریم علی کے فرمایا: میرے رب نے میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ میں دوحرفوں پر پاس فرشتہ بھیجا کہ میں دوحرفوں پر پاس فرشتہ کو واپس بھیجا کہ میں دوحرفوں پر پڑھوں گر میں نے بھرا بنی امت کی سہولت کیلئے اسے واپس بھیجا تو اللہ تعالی نے اسے میری طرف بھیجا کہ میں سات حرفوں پر قرآن پڑھوں۔

﴿ مسلم ﴾

حفرت ابومیسرہ فاقطی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ قرآن ہر زبان (لغت عرب ) کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ابن الی شیبہ رحمۃ تعلیہ نے حضرت ضحاک فقطی ہے۔ ساتھ نازل ہوا ہے اور ابن الی شیبہ رحمۃ تعلیہ نے حضرت ضحاک فقطی ہو ہے۔ ﴿ ابن الی شیبہ المصنف ، ابن جریہ ﴾

حفرت وہب بن منبہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی صفت الی نہیں ہے کہ اس کا کوئی جزقرآن میں نہ ہو، کسی نے ان سے پوچھا رومی لغت کا کونسا جزقرآن میں ہے؟ فرمایا: "قصر هن" ہے جو"قطعهن" کے معنی میں ہے۔

﴿ ابن المنذ رتفسير ﴾

امام رازی رکھنٹیلیہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کی تمام نازل کردہ کتابوں پر قرآن کریم کی فضیلت تمین ایسی خصلتوں کے ساتھ ہے جوقر آن کریم کے سواکسی اور کتاب میں نہیں ہے۔

# نبى كريم عليلية كاوه معجزه جوقيامت تك باقى رہے گا

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا وہ معجز ہ جو قیامت تک باقی وستمررہے گا وہ قرآن کریم ہے اور تمام انبیاء کیہم السلام کے معجزات اپنے وقت کے ساتھ تھے۔ بیخصوصیت شیخ عزالدین ابن عبدالسلام رائیتھایہ نے خصائص میں شار کی ہے اور بیہ نبی کریم شائلہ کے معجزات تمام انبیاء کیہم السلام سے زیادہ ہیں چنانچہ ایک قول کے بموجب تین ہزار معجزات تک ان کی گنتی چنانچہ ایک ہزار معجزات تک ان کی گنتی پہنچہ کی درائیں کی گنتی ہے۔ اے بیہ قی رائیٹھایہ نے ذکر کیا۔

تحلیمی رائیٹیلیے نے فر مایا کہ نبی کریم علیقے کے معجزات باوجود کثرت کے دوسرے معنی بھی رکھتے ہیں۔وہ بہ کہ آپ علیقے کے سواکسی اور نبی کے معجزات میں وہ معنی نہیں ہیں جواخر اع اجسام ٹی طرف راہ

﴿ سورهُ التوبِهِ ﴾

پاتے ہیں۔ بلاشک وشبہ یہ خصوصیت ہارے نبی کریم علیہ کے معجزات میں ہی ہے۔

ہ امام جلال الدین سیوطی ر اللہ علیہ نے فرمایا جو بات کہ نبی کریم علیہ کے خصائص میں شار کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک میر شار کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک میر ہے کہ وہ تمام معجزات و فضائل جو جدا جدا ہر نبی کو دیئے گئے وہ سب کے سب حضور نبی کریم علیہ کے وعظا ہوئے اور آپ کے سواکسی اور نبی میں وہ مجتمع نہیں ہیں بلکہ آپ ہر نوع کے معجزات کے ساتھ مختص ہوئے۔

حضرت ابن عبدالسلام رحمیہ الله کے حضور نبی کریم علیہ کے خصائص میں سے پھروں کا سلام کرنا اورستونی چوب کارونا بھی شارکیا ہے اور فر مایا: اس کی ما نند مجر ہ کسی نبی کیلئے ثابت نہیں ہے اور انہوں نے انگشت ہائے مبارک کے درمیان سے پانی جاری ہونے کو بھی خصائص میں شارکیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ کا خاتم انبیین ہونے کے ساتھ اختصاص:

اور یہ کہ حضور نبی کریم علی کے بعثت تمام نبیوں کے آخر میں ہے اور یہ کہ آپ علی کی شریعت قیامت تک میں ہے اور یہ کہ آپ علی کی شریعت قیامت تک ہاتی رہنے والی ہے اور یہ کہ آپ کی شریعت آپ سے پہلی تمام شریعتوں کی ناسخ ہے اور یہ کہ آگر انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے عہد مبارک کو پائیں تو ان پرآپ کا اتباع واجب ہے۔

🖒 چنانچەاللەتغالى نے فرمايا:

مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآاَحَدٍ مِّنُ رِّجَالِكُمُ وَ لَكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّيُنَ ﴿ حورة الاحزابِ ﴾

ترجمہ:''محمرتمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں۔'' اوراللہ تعالیٰ فرما تاہے:

وَ ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيُكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ:''اورا ہے محبوب! ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری اگلی کتابوں کی تقیدیق فرمائی اوران پرمحافظ وگواہ''

🖒 اورارشادخداوندی ہوتا ہے:

هُوَ الَّذِي اَرُسَلَ رَسُولَة بِالْهُدى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

ترجمہ:''وہی اللہ ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پرغالب کرے۔''

ابن سبع رایشیایہ نے ان دونوں آیتوں ہے آپ کی شریعت تمام آپ ہے پہلی شریعتوں کے ناسخ ہونے پراستدلال کیا ہے۔

حضرت عمر بن الخطاب ضفی کے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم علی کے پاس

آیا اور میرے ساتھ ایک کتاب تھی جو کسی اہل کتاب نے مجھے دی تھی، اس وفت حضور نبی کریم علی نے نے فر مایا فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر آج حضرت موٹی الطفی زندہ ہوتے تو ان کیلئے کوئی تخوائش نہ تھی۔ بجز اس کے کہ وہ میرانتاع کرتے۔

﴿ ابولتيم ﴾

سرکار دوعالم علی کے خصائص میں سے ہے کہ قرآن کریم میں ناتخ ومنسوخ ہے: حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہے کہ آپ کی کتاب میں ناتخ ومنسوخ ہے۔

🖒 چنانچەاللەتغالى نے فرمايا:

مَا نَنُسَخُ مِنُ أَيَةٍ أَوُ نُنُسِهَا نَأْتِ بَخَيْرٍ مِّنُهَا أَوُ مِثْلِهَا طُ

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ:''جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں یا بھلا دیں تواس سے بہتریا اس جیسی کے آئیں گے۔''

اوراس کی مثل تمام کتابوں میں ہے۔ای بنا پر یہود نشخ کا انکار کرنے ہیں اور نشخ میں بھیدیہ ہے کہ گزشتہ تمام کتابیں وقعتۂ واحدہ یعنی ایک دم ہی نازل ہوتی رہیں لہذا ان میں ناسخ ومنسوخ کا تصور تک نہیں کیا جاسکتا۔اس لیے کہ ناسخ کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ نزول میں منسوخ سے متاخر ہو۔

نبي كريم عليلة كوعش كخزانے سے عطاكيا كيا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں بیہ ہے کہ آپ کوعرش کے خزانہ میں سے عطا فر مایا گیا اور اس میں سے کسی نبی کونہیں دیا گیا۔

🖒 (اس موضوع پرحدیث چندابواب کے بعد آئے گی۔)

نبي كريم علي كا وعوت تمام لوگوں كى طرف تھى:

نبی کریم علی کے دعوت تمام لوگوں کی طرف تھی اور یہ کہ آپ کے متبعین تمام نبیوں کے متبعین سے زیادہ ہوں گے۔ نبیک کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ہے اور ایک قول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ہے اور ایک قول کے مطابق فرشتوں کی طرف بھی ،اور یہ کہ آپ کتاب الٰہی کوا تقان سے پڑھتے تھے باوجود بیکہ لکھتے نہ تھے اللہ تعالی فرما تا ہے: وَمَاۤ اَرُسَلُنٰکُ اِلَّا کَاۤ قَاٰۃً لِّلنَّاسِ

﴿ سورة سيا ﴾

ترجمہ: ''اے محبوب! ہم نے تم کونہیں بھیجا گر ایسی رسالت سے جو تمام آ دمیوں کو گھیرنے والی ہے۔''

🖒 اوراللەتغالى ارشادفر ما تا ہے:

تَبْلُرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيراً

﴿ سورهُ الفرقان ﴾

ترجمہ: ''بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ پر جوسارے جہاں کو ڈرسنانے والا ہے۔''

### يانچ مخصوص چيزين:

۔ حضرت جابر ﷺ نے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی کریم علی نے فر مایا۔ مجھے پانچ چیزیں الیی ملی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو وہ عطانہ ہوئیں۔

- (۱) ایک ماه کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری نفرت کی گئی۔
- (۲) اورساری زمین میرے لیے مسجداور پاک کرنے والی بوفت ضرورت بنائی گئی،تو میری امت کا ہر شخص جہاں بھی نماز کا وقت یائے تو اسے وہیں پڑھنی جا ہیے۔
  - (٣) اورميرے ليفنيمتوں كوحلال كيا گيا، اوريه جھے سے پہلے سى كيلئے حلال نہ ہوئی۔
    - (۴) اور مجھے شفاعت عطاکی گئی۔
- (۵) اور ہر نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا مگر میری بعثت تمام لوگوں کی طرف عام ہے۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾
- عضرت ابن عباس طفی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے نے فرمایا: مجھے پانچ چیزیں ایسی عطاکی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہ ہوئیں۔
- (۱) میرے لیے ساری زمین مسجد وطہور بنائی گئی، حالانکہ کسی نبی کیلئے جائز نہ تھا کہ وہ اپنی محراب میں پنچے بغیرنماز پڑھے۔
- (۲) اورایک ماہ کی مسافت تک رعب کے ساتھ میری نصرت فرمائی گئی۔مشرکین میرے سامنے ہوتے مگراللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں میرارعب ڈال دیتا ہے۔
- (۳) اورنبی خاص اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث ہوتے تھے گر مجھے جن وانس کی طرف مبعوث فر مایا گیا۔
- (۴) اورانبیاء کرام علیهم انسلام پانچواں حصہ نکالا کرتے تھے اور آگ آکراہے کھا لیا کرتی تھی ،لیکن مجھے حکم دیا گیا کہ میں اسے اپنی امت کے فقراء کے درمیان تقسیم کر دوں۔
- (۵) اورکوئی نبی ایبانہیں ہے گریہ کہ اے ایک سوال دیا گیا گر میں نے اپنی دعا کوامت کی شفاعت کیلئے اٹھار کھا ہے۔

﴿ تاریخ بخاری ، بزار ، بیبیق ، ابونعیم ﴾

#### دس باتون کی بشارت:

حضرت عبادہ بن الصامت صفی سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ باہرتشریف لائے تو فرمایا؟ میرے پاس حضرت جبرئیل النظامی آئے انہوں نے کہا کہ باہر جا کراللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اظہار و بیان فرمائے جواللہ تعالیٰ نے آپ علیہ پر فرمائی ہے تو انہوں نے مجھے دس باتوں کی بشارت دی جو مجھ سے

يهليكسى ني كونه دى گئيس، اور وه بيرېن:

(۱) الله تعالیٰ نے مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔

(۲) اوریه که مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنات کوڈراؤں۔

(۳) اوریه که مجھ پر اپنا کلام القاءفر مایا درآن حالیکه میں امی ہوں، بلاشبه حضرت داؤ و القلیع کو زبور، حضرت مویٰ القلیع کوتوریت اور حضرت عیسیٰ القلیع کوانجیل دی گئی۔

(۴) اور چوتھے بیر کہ میرے لیے پچھلوں کے اوراگلوں کے گناہ بخشے گئے۔

(۵) اوربیرکه مجھےالکوٹر عطافر مائی۔

(۲) میری مد دفرشتوں کے ساتھ کی گئی ،اور مجھے نصرت عطا ہوئی۔

(۷) میرے دشمنون پر رعب ڈالا گیا۔

(۸) میرا حوض تمام حوضوں ہے بڑا بنایا گیا۔

(9) میرے لیے ذکر کوا ذانوں میں بلند کیا۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ مجھے روز قیامت مقام محمود پر فائز کرے گا۔ درآ ل حالیہ تمام لوگ سرجھکائے منہ لیفے ہوں گے اور جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو مجھے سب سے پہلے اٹھائے گا اور جنت میں میری شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار بغیر حساب داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ جنات نغیم کے اعلیٰ غرفہ میں مجھے بلندی عطا فر مائے گا، میرے اوپر بجز ان فرشتوں کے جوعرش کو اٹھائے ہوئے ہیں کوئی مخلوق نہ ہوگی اور مجھے غلبہ عطا فر مایا اور میرے لیے اور میری امت کیلئے خلال نہ تھی۔ نغیمت کو حلال بنایا با وجود یکہ ہم سے پہلے کسی کیلئے حلال نہ تھی۔ ان ابن ابی حاتم ، داری الرعلی الجمیہ کے ابن ابی حاتم ، داری الرعلی الجمیہ کے ابن ابی حاتم ، داری الرعلی الجمیہ کے

تمام زمین و آسان والول پرفضیلت:

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم علیہ کو آسان والوں پر اور تمام نبیوں پر فضیلت دی ہے۔ لوگوں نے پوچھا: اے ابن عباس فظی او کون ی قضیلت ہے جوآ سان والوں پر حضور نبی کریم علیہ کوعطاموئی فرمایا: اللہ تعالی نے آسان والوں سے فرمایا: وَ مَنُ یُقُلُ مِنْهُمُ اِنِی اِلْهُ مِنُ دُونِهِ فَذَٰلِکَ نَجُزِیْهِ جَهَنَّمَ

﴿ سورهُ الانبياء ﴾

ترجمہ:''اوران میں عصے جوکوئی کے کہ میں اللہ کے سوامبعود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔''

الله عمر نبی کریم علی کے بارے میں فرمایا:

إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِيناً ٥ لِيَغْفِرَلَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ ﴿ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَالَمُهُ عَالَمُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله ترجمہ: ''بے شک ہم نے تمہارے لیے روش فتح فرما دی تا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے الگوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔'' سے گناہ بخشے تمہارے الگوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔'' گویااس میں حضور نبی کریم علیقے کے لئے برأت ہے۔

لوگوں نے حضرت ابن عباس ﷺ سے پوچھااور تمام نبیوں پر آپ تا ہے۔ کی فضیلت کیا ہے؟ ابن عباس ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا اَرُسَلُنكَ مِنُ رَّسُولِ اللَّهِ بِلِسَان قَوْمِهِ

﴿ سورهٔ ایراتیم ﴾

ترجمہ: ''اورہم نے ہررسول اس کی قوم ہی کی زبان میں بھیجا۔'' گل مگر حضور نبی کریم علی کے حق میں اللہ تعالی فرما تا ہے: وَمَاۤ اَرُسَلُنْکَ إِلَّا کَآفَةٌ لِلنَّاسِ

﴿ سورہُ سا﴾ تم کونہیں بھیجا مگر الیمی رسالت سے جو تمام آ دمیوں کو

ترجمہ ''اے محبوب! ہم نے تم کونہیں بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آ دمیوں کو گھیرے والی ہے۔''

لہٰذاحضور نبی کریم علیہ کی رسالت انس وجن کی طرف ہے۔

﴿ ابويعلیٰ طبرانی ، بيهی ﴾

حضرت حسن راللہ علیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں ہراس مخص کارسول ہوں جن کو میں نے زندگی میں پایا اور وہ جومیرے بعد پیدا ہوگا۔

﴿ ابن سغد ﴾

حضرت خالد بن معدان رائیٹیلیے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اب اگرتمام لوگ میری دعوت قبول نہ کریں گے تو میں عرب کی طرف ہوں اورا گرتمام قریش قبول نہ کریں گے تو میں قریش کی طرف ہوں اورا گرتمام قریش قبول نہ کریں گے تو میں قریش کی طرف ہوں اورا گرتمام قریش قبول نہ کریں گے تو میں اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔ گے تو بنی ہاشم کی طرف رسول ہوں ۔ گے تو بنی ہاشم بھی قبول نہ کریں گے تو میں اپنی ذات کی طرف رسول ہوں۔ ﴿ ابن سعد ﴾

حضرت انس صفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں تمام نبیوں سے متبعین میں زیادہ ہوں۔

﴿ملم﴾

#### زیاده امت:

حضرت ابوہریرہ کا اللہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: روزِ قیامت میری امت میرے ساتھ سیل رواں کی مانندآئے گی جس طرح رات چھا جاتی ہے،ای طرح میری امت لوگوں پر چھا جائے گی۔اس وفت فرشتے کہیں گے کہ تمام نبیوں کے ساتھ جنتنی امتیں ہیں ان سب سے زیادہ امت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہے۔

﴿ برار ﴾ حضرت انس حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے نرمایا کسی نبی کی اتنی تصدیق نہیں کے گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے نرمایا کسی نبی کی اتنی تصدیق نہری کی گئی ہے۔ بے شک کون نبی ایسا ہے بجزایک کے کہاس کی امت میں سے کسی نے اس کی تقیدیق نہ کی۔

﴿ملم﴾

حضور نبی کریم علی منام جن وانس کے رسول ہیں:

اس پراجماع ہے کہ نبی کریم علی ہے اور وہ قول جے امام سبکی را اللہ اللہ عدیث ہوئے ہیں، البتہ فرشتوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، البتہ فرشتوں کی جانب آپ کی بعثت میں اختلاف ہے اور وہ قول جے امام سبکی را اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے ہے کہ حضور نبی کریم علی فی فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہیں۔ اس قول پر وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جے حضرت عبد الرزاق حقی ہے نہوں نے کہا کہ اہل زمین کی حضرت عبد الرزاق حقی ہے دوایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل زمین کی صفوں پر ہیں، جب زمین والوں کی آئین، آسان والوں کی آئین سے موافقت کر جاتی ہوتی ہے۔

آ په مالینه کی بعثت رحمته اللعالمین ہے:

﴿ سورهُ الانبياء ﴾

ر جمہ: " بہیں بھیجا ہم نے آپ کے سارے جہان کی رحمت کیلئے"

🖒 اور فرمایا:

وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَدِّ بَهُمُ وَ ٱنْتَ فِيُهِمُ

﴿ سورهُ الانفال ﴾

ترجمہ: ''اورنہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ کا فروں پر عذاب کرے جب تک کہا ہے محبوب! تم ان میں ہو۔''

حضرت ابوا مامہ ظرفی اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے جہاں کیلئے رحمت اور متقین کعلیے مُرایت بنا کرمبعوث فرمایا۔

﴿ ابوتعیم ﴾ حضرت ابو ہریرہ فظی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی نے عرض کیا: یارسول اللہ علی ہے! آپ مشرکوں پر عذاب کی دعا کیوں نہیں مانگتے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: مجھے رحمت کیلئے بھیجا گیا ہے۔ مشرکوں پر عذاب کی دعا کیوں نہیں مانگتے۔ حضور نبی کریم علی ہے اسلم ہے مشلم ﴾

#### عفرت ابن عباس ظاف ہے آب کریمہ: وَمَآ اَرُسَلُنْکَ اِلَّا رَحْمَةُ الِلُعلَمِيْنَ

کے تحت روایت ہے۔انہوں نے فر مایا: جو ایمان لے آیا اس کیلئے دنیا و آخرت میں رحمت تمام ہوگئی اور جو ایمان نہیں لایا وہ اس چیز سے محفوظ ہے جو دنیا میں جلد ہی خسف ،سنخ اور قدف کی شکل میں نمودار ہو کیونکہ اس عذاب میں گزشتہ امتیں بھی مبتلا ہو کمیں ۔

﴿ ابن جرير، ابن ابي حاتم ،طبراني ، بيهيق ﴾

# الله تعالى في آپ الله كى حيات كى شم يا دفر مائى:

🖒 الله تعالی فرما تا ہے:

لَعَمُرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرَتِهِمُ يَعُمَهُونَ

﴿ سورهُ الْحِرِ ﴾

ترجمہ: 'اے محبوب! تمہاری جان کی قتم ہے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔' حضرت ابن عباس طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدانہیں کی اور کوئی جان ایسی پیدانہیں کی جومحر مصطفیٰ علی ہے اس کے نز دیک مکرم ہواور اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کی حیات کی قتم یا دنہیں فر مائی مگر اس نے محر مصطفیٰ علیہ کی حیات کی قتم یا دفر مائی۔ چنانچے فر مایا:

لَعَمُرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي سَكُرَتِهِمُ يَعُمَهُونَ

﴿ سورةُ الْحِجرِ ﴾

لعنی "وَحَیّا تِکَ یَا مُحَمَّد "آپ کی حیات کی شم اے محبوب! ﴿ ابویعلی ، ابن مردویہ بیہ بی ابوقیم ، ابن عساکر ﴾

## آپ هايله کاجمزادمسلمان جوگيا:

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ فی مایا: دو باتوں میں مجھے تمام نبیوں پر میری مددفر مائی، یہاں تک کہ مجھے تمام نبیوں پر فیسیلت دی گئی ایک میراہمزاد کا فرتھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مددفر مائی، یہاں تک کہ وہ ہمزادمسلمان ہوگیا۔ راوی نے کہا: میں دوسری بات بھول گیا ہوں۔

€212€

حضرت ابن عمر صفحها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: دو ہاتوں میں مجھے حضرت آ دم الطبی پر فضیلت دی گئی، ایک بید کہ میرا شیطان یعنی ہمزاد کا فرتھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مد دفر مائی۔ یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو گیا اور دوسری بات بید کہ میری تمام از واج میرے لیے مددگار بنیں، حالا نکہ حضرت آ دم الطبی کا شیطان کا فرتھا اور ان کی زوجہان کی خطا پر مددگار تھیں۔

﴿ بيهِ عَيْ ، ابونعيم ﴾

حضرت ابن مسعود دروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا :تم میں سے

کوئی ایبانہین ہے مگریہ کہاس کے ساتھ ایک جن اس کا ہمزاد ہواور ایک فرشتہ اس کا ہمزاد ہو۔ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایسا آپ کے ساتھ بھی؟ فر مایا: ہاں! میرے ساتھ تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مددفر مائی اور وہ جن ہمزادمسلمان ہو گیا۔اب وہ بھلائی کے سوامجھے کوئی حکم دیتا ہی نہیں۔ (طبرافی رحمة علیہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ ﷺ سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔)

حضرت عبدالرحمٰن بن زید ظافیہ سے روایت ہے کہ حضرت آ دم الطفی نے سید عالم محمد رسول الله مناللہ کا ذکر مبارک کرتے ہوئے فر مایا کہ جن فضائل کے ساتھ مجھےفضیلت دی گئی ہے وہ میرا فرزندان ہے افضل ہے وہ صاحب بعیر نیعنی ناقہ سوار ہے ان کی زوجہ ان کیلئے ان کی وین پر مددگار ہوگی ، جبکہ میری زوجہ میرے لیے خطایر مدد گارتھی۔

﴿ ابن عساكر ﴾

نی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو مخاطب کرنے میں آپ کی بزرگی واحترام کی خاطرآ ہے تالیقے سے پہلے تمام نبیوں کو مخاطب کرنے سے بالکل مختلف رکھا۔وہ یہ کہ گزشتہ امتیں این نبیوں سے کہا کرتی کہ "ر اعِنا سَمَعک، بعنی اپنی بات سنانے میں ہارے رعایت فرمائے مرالله تعالی نے اس امت کوایے نبی کریم علی کے کواس طرح مخاطب کرنے سے منع فرمایا۔ چنانچے فرمایا: يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُو لَا تَقُولُو رَاعِنَا وَ قُولُوا انْظُرُنَا وَاسْمَعُوا طُ وَ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابُ ٱلَّيْمُ

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمه: ''اےا بیان والو! راعنا نہ کہواور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پرنظرر تھیں اور پہلے ہی بخورسنواور کا فروں کیلئے در دناک عذاب ہے۔''

الله تعالى نے آپ علی کواسم مبارک كے ساتھ كہيں مخاطب نہيں فرمايا:

علماء كرام نے فرمایا كەحضور نبي كريم علي كے خصائص میں سے ایک بات بیہ ہے كہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کوآپ کے اسائے مبارک کے ساتھ نہیں یکارا۔ بلکہ

يَّا أَيُّهَا النَّبِيُّ، يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ - - (سورة المائده)

يَّا أَيُّهَا الْمُدَثِّرُ، يَا أَيُّهَا الْمُزَمِّلُ فرمايا بخلاف تمام انبياء كرام عليهم الصلوة والسلام كے كيونك ان کوان کے ناموں کیساتھ پکارا۔مثلا ارشاد باری تعالی ہے:

يَّا آدَمُ اسْكُنُ أَنْتَ وَزَوْجُكُ الْجَنَّةَ (سورة البقره)

يَّا نُو حُ إِهْبِطُ، يَا إِبُرَاهِيمُ أَعُرضَ عَنُ هِلَا (سورة مود)

يلْمُوُ سَلَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ - - (سورةَ الاعراف)

يَا عَيُسى بُنَ مَرَيْمَ اذْكُرُ نِعُمَتِي عَلَيْكَ (سورة المائده)

يلدًا و دَانًا جَعَلْنَاكَ خَلِيُفَةً فِي الْآرُضِ (سورةُ ص) يا اذَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكُ - - (سورةُ مريم) ياحَيُيٰ خُلِهِ الْكِتَابَ - - (سورةَ مريم) ياحَيُیٰ خُلِهِ الْكِتَابَ - - (سورةَ مریم)

نبي كريم علي كانام لے كريكارنا امت كيلئے حرام ہے:

نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ امت پرحرام ہے کہ آپی کو آپ کے نام مبارک کے ساتھ پکارے بھی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ امت پرحرام ہے کہ آپی ان کوان کے نام مبارک کے ساتھ پکارے بخلاف تمام انبیاء کرام کیہم الصلوٰ قوالسلام کے کہ ان کی امتیں ان کوان کے نام سے پکارتی تھیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان امتوں کی تمثیل میں فر مایا:

قَالُوا يَا مُوسىٰ اجْعَلُ لَّنَا إِلْهَا كَمَا لَهُمُ أَلِهَةُ

﴿ سورةُ الأعراف ﴾

ترجمه: ''بولےاےمویٰ! ہمیں ایک خدا بنا دے جیساان کیلئے اپنے خدا ہیں۔''

🤣 اور فرمان خداوندی ہے:

إِذُ قَالَ الْحَوَارِ يُونَ يَا عِيْسَى ابْنَ مَرَيُمَ

﴿ سورة المائده ﴾

ترجمه: "جب حواريول نے كہا: اے عيسى ابن مريم"

🖒 اورالله تعالیٰ نے اس امت کوفر مایا:

لَا تَجُعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولُ بَيُنِكُمُ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمُ بَعُضاً

﴿ سورهُ النور ﴾

حفزت علقمہ طفی ہے ایک آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا محمد نہ کہو، بلکہ یا رسول اللہ علیہ یا نبی اللہ علیہ کے کہو۔

(ابونعیم رایشگلیانے حضرت حسن رایشگلیا ورسعید بن جبیر کا ایک مثل روایت کی ہے۔) کا جستی ہے۔) کا جستی کی ہے۔) کا جستی کی ہے۔) کا جستی کا کا جستی کا جستی

حضرت قیادہ ﷺ سے آیۃ کریمہ کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تعلم دیا ہے کہاس کے نبی کی ہیبت دل میں رکھیں اوران کی تعظیم وتو قیر کریں اوران کوسر دار جانیں۔ پہنچ کہ

## مردے سے قبر میں آپ تالیہ کی بابت سوال ہوتا ہے:

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: سنو! قبر آز مائش کی جگہ ہے اور میری بابت تمہاری آز مائش ہوتی ہے اور میری بابت تم سے سوال ہوتا ہے، لہذا جب میت مردصالح ہوتا ہے تو اسے بٹھا کر پوچھا جاتا ہے: ''ما ھذا المو جل المذی کان فیکم'' وہ محض کون ہے جوتم میں مبعوث ہوا تھا تو ہر مردصالح جواب دیتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ علیہ ہیں۔ آخر حدیث تک۔

﴿ امام احمد ، يبيق ﴾

علیم ترندی رانتیمایہ نے فر مایا: اہل قبور سے جوسوال ہوتا ہے وہ اس امت کے ساتھ خاص ہے اور ابن عبدالبرمحدث رانتیمایہ نے بھی ایسا ہی فر مایا ہے۔ بیمسئلہ کتاب'' البرزخ'' میں مبسوط ہے۔ بیر متلالقوس میں مدیر السالیہ ہے۔ بیمسئلہ کتاب'' البرزخ'' میں مبسوط ہے۔

آپ الله كى بارگاه ميں ملك الموت آپ سے اجازت لے كر حاضر ہوئے:

اس موضوع پر حدیث بھی ابواب الوفات میں آئے گی اور میں نے'' کتاب البرزخ'' میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جو حضرت ابراہیم الطفیح'، حضرت موکی الطفیح' اور حضرت داؤد الطفیح' کے پاس بغیر اجازت لیے ملک الموت داخل ہوئے تھے۔

# وصال کے بعد آ کی از واج مطہرات سے نکاح کرناحرام ہے

🖒 الله تعالی فرما تا ہے:

وَمَا كَانَ لَكُمُ اَنُ تُو ذُوُا رَسُولَ اللهِ وَلَآ اَنُ تَنْكِحُوْا اَزُوَاجَهُ مِنُ ۗ بَعُدِمْ اَبَدَا<sup>ط</sup> اِنَّ ذٰ لِكُمُ كَانَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْماً o

﴿ سورهُ الاحرّابِ ﴾

ترجمہ: ''اور تہہیں نہیں پہنچا کہ رسول (علیہ کے کوایڈ ادواور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان

کے بیبیوں سے نکاح کرو، بیشک بیاللہ تعالی کے نز دیک بڑی سخت بات ہے۔'

یہ بات کی کیلئے ٹابت نہیں ہے بلکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ظالم وجابر بادشاہ کے ساتھ اور حضرت ابراہیم الطابی کا اس بادشاہ سے فرمانا کہ یہ میری (دینی) بہن ہے اور یہ کہ انہوں نے یہ عیابا کہ انہیں طلاق دیدیں تاکہ وہ جابر ان سے نکاح کر لے۔ یہ روایات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ بات دیگر انہیاء کرام علیم السلام کیلئے نہیں۔

حفنوت حذیفہ طفی اس میں خوش ہو کہ جنت میں خوش ہو کہ بند میں خوش ہو کہ جنت میں تا ہوں سے کہا اگرتم اس میں خوش ہو کہ جنت میں تم میری بیوی رہوتو میرے بعد دوسرے سے نکاح نہ کرنا ، کیونکہ عورت اس شوہر کے ساتھ ہوگ جو دنیا میں اس کا آخری شوہر ہے۔

اسی وجہ سے نبی کر یم علیہ کے از واج مطہرات پرحرام کیا گیا کہ حضور نبی کر یم علیہ کے بعدوہ میں اور سے نکاح کریں تا کہ وہ از واج مطہرات جنت میں حضور نبی کریم علیہ کی زوجیت کے شرف میں باقی رہیں۔

اس حرمت کی علت میں جو اقوال مذکور ہیں ان میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ از واج مطہرات امہات المونین ہیں اور بی بھی وجہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنے میں خصاصة ہے۔اللہ تعالی نے آپ علیہ کے منصب شریف کو خصافۃ سے پاک ومنزہ فرمایا ہے اور بی بھی حرمت کی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ اپنی قبرانور میں ہی زندہ ہیں۔ اسی لیے ماوردی رائٹھی نے حرمت کی وجو ہات میں ایک روایت بیہ بیان کی ہے کہ ان از واج مطہرات پروفات کی عدت وابنب نہیں ہے۔

اوروہ عورتیں جن کو نبی کر یم علی نے اپنی حیات مبار کہ میں جدا کر دیا جیے مستعیدہ اور دہ عورت جس کی کو کہ میں سفیدی دیکھی تو ان عورتوں کے بارے میں کئی وجہ فدکور ہیں۔ ایک تو بہ ہے کہ ان کو بھی کاح کرنا حرام تھا اور امام شافعی را لیٹھایہ نے اسی کو منصوص قرار دیا اور ''کتاب الرونہ'' میں عموم آبت کے تحت اسی کو سجح قرار دیا ہے۔ اور ''من بعد'' ہے ''بعدیت المعوت' مراد ہے اور ایک قول ہے۔ اور ''من بعد'' ہے ''بعدیت المعوت' مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو حرام نہیں ہے اور تیسرا قول جے امام الحرمین اور رافعی جمم کاح مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کو حرام نہیں ہے اور تیسرا قول جے امام الحرمین اور رافعی جمم اللہ نے ''شرح الصغیر'' میں سجح قرار دیا ہے۔ یہ ہے کہ فقط مدخول بہا مراد ہے چونکہ بیم وی ہے کہ حضرت احمد میں متعیدہ سے نکاح کا ارادہ کیا تو حضرت احمد میں معلوم ہوا کہ وہ عورت کیا تو حضرت عمر فاروق میں ہوا کہ وہ عورت مدخول بہا نہ تھی تو وہ رجم سے بازر ہے۔

اورعلاء کرام کا اختلاف ان عورتوں کے بارے میں جاری ہے جن عورتوں نے جدائیگی کو اختیار کیا تھالیکن امام الحرمین اورامام غزالی رحمہم اللہ کے نزدیک اس بارے میں اصح حلت ہے اور ایک جماعت نے اختیار کا فائدہ حاصل کرنے کی وجہ سے حلت پر قطعی حکم دیا ہے کیونکہ اختیار، دنیاوی زینت پر برقرار رہنے میں تھا، اور ان باندیوں کے بارے میں جن کو وطی کے بعد چھوڑ دیا تھا کئی اقوال ہیں۔ ان میں تیسرا قول ہے ہے کہ اگر وہ باندی وفات کی وجہ سے جدا ہوئی ہے تو اسے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا اور اگر حیات میں اسے فروخت کر دیا ہے تو اسے حرام نہیں ہے۔

﴿ حاكم ، يبقى ﴾

نى كريم عليك كورشمنول كواللدخود جواب ديتا ہے:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ علی سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیهم السلام گزرے ہیں وہ اپنی مدافعت خود کرتے تھے اور اپنے دشمنوں کوخود ہی جواب دیتے تھے۔

عيها كه حضرت نوح الطفية نے فرمايا:

یَا قَوُمِ لَیُسَ بِیُ صَلَا لَه ------ (سورهٔ الاعراف) ترجمه:''اے میری قوم! مجھ میں گمراہی نہیں۔''

اور حضرت مود الطَّفِيلَا نَے فر مایا:

يَا قُوْمٍ لَيُسَ بِي سَفَاهَة ----- (سورة الاعراف)

ترجمه: "اے میری قوم! مجھے بے وقونی سے کیا علاقہ۔"

اس متم کے اقوال و نظائر بہت ہیں مگر ہمارے نبی کریم علی کے طرف دشمنوں نے جس بات کی نسبت کی تھی اللّٰہ تعالیٰ اس کی براُت کا خود والی ہوااور آپ کی طرف سے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔

🖨 چنانچەاللەتغالى نے جواب ميس فرمايا:

مَا أَنْتَ بِنِعُمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونُ ---- (سورة القلم) ترجمه: "تم ايخ رب كفضل سے مجنون نہيں۔"

🖒 اوررب تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَ مَا غَولى ---- (سورة النجم) ترجمه: "تمهارے صاحب نه جهکے نه بے راہ چلے۔"

🖒 اورالله تعالی فرماتا ہے:

وَماَ يَنُطِقُ عَنِ الْهَوَى ----- (سورهُ النجم) ترجمه: "اوروه كوئى بات اپن خواجش سے نہیں كرتے۔"

🗬 حضورخواہش ہے نہیں فرماتے اور فرمایا:

وَ مَا عَلَّمُنَاهُ الشِّعُرَ ----- (سورةَ يلين)

ترجمه: "بهم نے حضور کوشعر کہنا نہ سکھایا۔"

الله تعالى في آپ مليقة كى رسالت كى شم يا وفر ماكى:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ کہ اللہ تعالی نے آپ کی رسالت پرفتم یا دفر مائی چنانچہ فر مایا:

يْسَ ٥ وَٱلْقُرُانِ الْحَكِيْمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرُسَلِينَ٥

﴿ سورهُ يُسِين ﴾

ترجمہ:'' وہ حکمت والے قرآن کی قشم! بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔'' ﴿ ابولعیم ﴾

آپ علی و وقبلوں اور دو ہجرتوں کے جامع ہیں:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوقبلوں اور ہجرتوں کے درمیان جامع فر مایا اور یہ کہ آپ علی شریعت اور حقیقت کو جمع کیا گیا اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کیلئے سے ایک کی دلیل وہ قصہ ہے جو حضرت موی اور حضرت خضر علیما السلام کے درمیان ہے۔ چنانچہ حضرت خضر التا تھی کہا:

انى على من علم الله لا ينبغى لك ان تعلم و انت على علم الله لا ينبعى لى ان اعلمه

میں اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک علم پر ہوں جو آپ کیلئے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس علم کو جانیں۔ اور آپ قابطتہ اللہ کے علم سے اس علم پر ہیں جو کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اسے جانوں۔ ﴿ابونیم ﴾

ام جلال الدین سیوطی رائیٹی فرماتے ہیں کہ میں پہلے یہ بات حدیث سے استباط کر کے کہا کرتا تھا بغیراس کے کہ میں کی عالم کے کلام سے جو کہ اس بارے میں ہے واقف ہوتا۔ اس کے بعد میں نے بدر بن الصاحب رائیٹی فیے کو یکھا کہ انہوں نے اپ تذکرہ میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور میں نے اس کے شواہد میں وہ حدیث پائی جو اس چور کے بارے میں ہے جسے نبی کریم علی نے نے تو کی کرائی میں اس کی طرف اس کے شواہد میں وہ حدیث پائی جو اس چور کے بارے میں ہے جسے نبی کریم علی نے نے دیا تھا۔ یہ دونوں حدیث اور دوسری حدیث اس نمازی کی ہے جس کے تل کا تھم حضور نبی کریم علی نے دیا تھا۔ یہ دونوں حدیث سے الا حبار بالمغیبات "کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔

#### مزيدوضاحت:

بلاشبہلوگوں پراس کاسمجھا دشوار ہو گیا ہے حالا نکہ اگر وہ غور دفکر کرتے تو ان کوضرور واضح ہو جا تا کہ شریعت سے مراد ظاہری تھم ہے اور حقیقت سے مراد باطنی تھم۔

بلاشبہ علماء کرام نے اس کی صراحت کی ہے کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام اس پرمبعوث ہوئے ہیں کہ وہ ظاہر کے ساتھ تھم کریں اور اس شے پر تھم نہ کریں جوامور باطنیہ اور اس کے حقائق سے متعلق ہیں اگر چہ وہ اس پرمطلع اور باخبر ہوں۔

اور حفزت خفر الطفی کی بعثت اس پر ہے کہ وہ اس پر تھم دیں اور جوامور باطنیہ اور اس کے ساتھ حقائق سے متعلق ہیں اور جس پران کو اطلاع وخبر ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام اس کے ساتھ مبعوث نہیں کیے گئے اس بنا پر حضرت موسیٰ الطفی نے اس بچہ کے تس پر اعتراض کیا جس کو حضرت خضر الطفی نے تس کیا تھا اور ان سے کہا:

لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا نَكُرًا -----(سورةُ الكهف)

ترجمہ: ''بے شکتم نے بہت بری بات کی ہے۔

اسلے کہ آنس شریعت کے خلاف ہے تواس کا جواب حضرت خصر الطی نے بیدیا کہ انہیں ای کا حکم دیا گیا ہے اور یہی دیا گیا ہے اور یہی اور کہا کہ بیٹل میں نے اپنے ارادہ سے نہیں کیا ہے اور یہی مطلب ان کے اس کہنے کا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے اللہ کے علم میں سے اس علم پر ہیں۔ الخ مطلب ان کے اس کہنے کا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایسے اللہ کے علم میں سے اس علم پر ہیں۔ الخ شیخ سراج الدین بلقینی رائی تھا ہے "شرح بخاری" میں فر مایا کہ علم سے مراد حکم کا نافذ کرنا ہے اور ان کے اس کہنے کا مطلب بیتھا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس کا علم حاصل کیں تا کہ آپ اس پر حکم نافذ کریں۔ اس لیے کہ اس کے کہ اس کا علم حاصل کیں تا کہ آپ اس پر حکم کا فذ

اسے حاصل کروں اور اس کے مقتضا پڑ ممل کروں ، اس لیے کہ یہ بھی مقتضائے حقیقت کے منافی ہے۔ شیخ سراج الدین رخمیۃ علیہ نے فر مایا: اس قاعدہ کے بموجب اس ولی کیلئے جائز نہیں جو نبی کریم تقلطہ کا تا ایع ہے کہ جب حقیقت پروہ مطلع ہوتو وہ بمتقصائے حقیقت اسے نافذ کرے ، بلاشک وشبہ اس پر یہی واجب ہے کہ تحکم ظاہر کونافذ کرے۔ انتی کلامہ

حضرت ابوحیان رخانشگلیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیا کہ جمہوراس پر ہیں کہ حضرت خضر النظمانی نبی ہیں اوران کاعلم ان امور باطنیہ کی معرفت تھی جس کی انہیں وحی کی گئی اور حضرت موسیٰ النظمانی کاعلم ظاہر کے ساتھ حکم ہونا تھا۔

﴿ حافظ ابن جِرِ "الاصابـ" ﴾

حدیث میں دوعلوم جن کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس سے مراد باطن اور ظاہر کے ساتھ تھم کرنا ہے۔اس کے سواکوئی اورمفہوم مرادنہیں ہے۔

شیخ تقی الدین سبکی رحمیتی الیسی نے فرمایا: وہ حکم جس کے ساتھ حضرت خضر الطفی ہمبعوث ہوئے وہ ان کی شریعت تھی لہذا یہ سب شریعت ہے اور ہمارے نبی کریم سیالیت کو ابتداء میں ریحکم فرمایا گیا کہ ظاہر پر حکم فرمایا گیا کہ ظاہر پر حکم فرما کی شریعت ہے اور ہمارے نبی کریم سیالیت کو اجلاع ہے جس طرح کہ اکثر انبیاء کرام علی مالیت کے اسلام کامعمول تھا۔

اس بنا پر حضور نبی کریم علی نے فرمایا: "نحن نحکم بالظاهر" تو ہم ظاہر پر حکم دیتے ہیں۔
ایک روایت میں اس طرح ہے کہ "انما اقضی بالظاهر و اللہ یتولی السر آفر "میں تو ظاہر پر فیصلہ دیتا ہوں ویتا ہوں باطنی حالات کا مالک خدا ہے اور یہ کہ حضور نبی کریم حلی نے نے فرمایا: میں تو اسی پر فیصلہ دیتا ہوں جیسا کہ میں سنتا ہوں تو جس نے اپنے لیے دوسرے کے حق کا فیصلہ کر دیا ہے تو وہ یہ جان لے کہ وہ آگ کا محلا ہے اور یہ کہ حضور نبی کریم حلی نے نے خطرت عباس حلی ہے فرمایا جہاں تک تمہارے ظاہر کا تعلق ہے تو وہ ہمارے ذمہ ہے لیکن جو تمہاری باطنی حالت ہے وہ اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور یہ کہ حضور نبی کریم حلی اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور یہ کہ حضور نبی کریم حلی ہوائی خالت کو اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور یہ کہ حضور نبی کریم حلی اللہ تعالی کے ذمہ ہے اور یہ کہ حضور نبی کریم حلی ہوتا تو یقینا میرے بارے میں فرمایا اگر میں بغیر دلیل و شہادت کے کسی کورجم (سنگ ار) کرتا تو ضروراس عورت کو سنگ ارکرتا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر قر آن کریم نہ ہوتا تو یقینا میرے لیے اوراس عورت کیلئے کچھاور ہی معاملہ ہوتا۔

یہ تمام نظائر وشواہداس بات کی مظہر ہیں کہ آپ کو دلیل اور شہادت یا اعتراف واقرار کے ساتھ خاہر شریعت پر فیصلہ دینے کا حکم ہوا نہ کہ اس پر جو باطنی امور پر اللہ تعالی نے آپ کو باخبر فر مایا اور اس کی حقیقتیں آپ پر آشکارا فر ما نیں۔اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کے شرف کو اور زیادہ فر مایا اور آپ کو اجازت فر مائی کہ آپ باطن کے ساتھ حکم فر مائیں اور جن حقائق امور کی آپ کو اطلاع دی گئی ہے اس پر فیصلہ فر مائیں تو اس طرح آپ ان تمام معمولات کے جو انبیاء کرام علیم السلام کیلئے تھے اور اس خصوصیت

کے ساتھ جو حضرت خضر الطفی لا کیلئے اللہ تعالیٰ نے خاص فر مائے جامع تھے اور یہ امر آپ تالی کے سواکسی اور نبی میں جمع نہیں کیا گیا۔

اورا مام قرطبی رائیٹیلیے نے اپنی تفییر میں فر مایا: علاء کا اس پراجماع ہے کہ کسی کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے علم کے ساتھ کسی کے قبل کا تھم دے۔ بجز نبی کریم علی ہے گئی گاہداس نمازی اور چور کی صدیث ہے جن کے قبل کرنے کا تھم حضور نبی کریم علی ہے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے ان دونوں باطنی حدیث ہے جن کے قبل کرنے کا تھم حضور نبی کریم علی نے دیا تھا کیونکہ اللہ تعالی نے ان دونوں باطنی حالات پر آپ کو باخبر کر دیا تھا اور ان دونوں کے بارے میں آپ علی کو علم ہو گیا تھا کہ واجب القتل ہیں۔ (اگر چہان کا قبل کچھ عرصہ بعد واقع ہوا۔)

امام جلال الدین سیوطی را انتخابہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ بیہ علماء کرام اس بات کو سمجھ سکتے جس کو انہوں نے نہیں سمجھا جس کی طرف میں نے آخر باب میں ان دونوں حدیثوں کے ساتھ استشہاد کیا ہے اگر وہ یہ بات سمجھ جاتے تو یقیناً جان لیتے کہ مراد فقط ظاہر اور باطن کے ساتھ تھم فرمانا ہے اس کے سوا اور کوئی بات نہ سلمان کہ سکتا ہے اور نہ کا فراور نہ کوئی مجنون و یا گل۔

بعض اسلاف رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت خضر النظامی اب تک حقیقت کونا فذکر تے ہیں اور وہ لوگ جواجا تک مرجاتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جن کوانہوں نے قل کیا ہوتا ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کا یکمل اس امت میں نبی کریم علی کے کی طرف سے بطریق نیابت ہوگا اور وہ حضور نبی کریم علی کے تبعین میں سے ہوں گے جس طرح کہ حضرت عیسی النظامی جب نازل ہوں گے تو وہ نبی کریم علی کی شریعت کے ساتھ آپ کی نیابت میں حکم دیں گے۔وہ آپ علی کے تبعین اور آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالی نے نبی کریم علی کے سے سعورة المنتہی کے قریب کلام فرمایا:

شیخ عز الدین ابن عبدالسلام را اللیمایہ نے فر مایا: کہ حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اور وا دی مقدس میں حضرت موسیٰ الطبی سے کلام فر مایا اور ہمارے نبی کریم علیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور اور وا دی مقدس میں حضرت موسیٰ الطبی سے کلام فر مایا اور ہمارے نبی کریم علیہ ہے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس کلام فر مایا اور آپ کوکلام دیت ،محبت اور خلت کے درمیان جمع فر مایا۔

حضرت ابن مسعود طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا:
مجھ سے میرے رب نے فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم الطبی کوائی خلت ہے نو از ااور حضرت موسی الطبی کی حلت سے نو از ااور حضرت موسی الطبی کو کلام سے سرفراز کیا اور اے محمد علیہ ایس نے آپ کواپی خلت اور محبت عطا فرمائی اور میں نے آپ کواپی خلت اور محبت عطا فرمائی اور میں نے آپ سے بالمشافہ کلام کیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

### فضيلت مصطفي عليه :

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موئ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عیسلی الطیفی کی روح القدس سے پیدا کیا اور حضرت ابراجیم الطفی کو خلیل بنایا اور حضرت آ دم الطفی کو اصطفاء ہے نوازا تو آپ کوکون می فضیلت عطا کی گئی ؟

ای وقت حفرت جرک النای نازل ہوئے اور عرض کیا آپ ملاقے کارب فرما تا ہے اگر میں نے حفرت ابراہیم النای کو طلب بنایا تو میں نے آپ ملاقے کو اپنا حبیب بنایا اور اگر میں نے حفرت موکی النای کو دوح سے زمین بر کلام کیا تو میں نے آپ ملاقے سے آسان پر کلام کیا اور اگر میں نے حفرت عیلی النای کوروح القدس سے پیدا کیا تو میں نے آپ کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے پیدا کیا اور آپ مال تک نہ پہنی اور نہ کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنی اور نہ کوئی مخلوق ساری کا کنات کی آپ ملاقے سے زیادہ مرم میں نے پیدا کی اور میں نے آپ کوحوض کو ٹر، شفاعت، ناقہ، شمشیر، کا کنات کی آپ ملاقے سے زیادہ مرم میں نے پیدا کی اور میں نے آپ کوحوض کو ٹر، شفاعت، ناقہ، شمشیر، تاح، عصا، جج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فر مایا اور تمام شفاعت آپ ملاقے ہی کی ہے حتی کہ روز قیامت میں سے اس میں تاجہ کی میر سے مرآپ کا نام میں نے اپ ساتھ ملایا تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میر سے ساتھ آپ میں اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرما تا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت جابر بن عبدالله ظفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: الله تعالی کے خرمایا: الله تعالی کے حضرت مولی الطبی کو کلام سے شرف عطا فرمایا اور مجھے رویت عطا فرمائی اور مجھے مقام محمود اور حوض محمود سے فضیلت بخشی۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت انس ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: مجھے شب معراج لے جایا گیا تورب کریم اتنا قریب ہوا گویا میرے اور اس کے درمیان "قاب قوسین او ادنی" کی مانند فاصلہ تھااور مجھے سے فرمایا:

اے محمقات اللہ تعالی نے عرض کیا: مجھے اس کا پہر خواتی ہے۔ اللہ کا کہ میں نے آپ کو آخر النہین بنایا؟ میں نے عرض کیا: مجھے اس کا پہر خواتی اللہ تعالی نے فرمایا: کیا آپ کو اس کا ٹم ہے کہ میں نے آپ کی امت کو آخر میں الامم بنایا؟ میں نے عرض کیا: نہیں ۔ رب العزت نے فرمایا: میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بتا تا ہوں کہ میں نے اس کو اس لیے آخر الامم بنایا ہے کہ میں ان کے سامنے تمام امتوں کی فضیحت کروں گا اور دوسری امتوں کے سامنے انہیں فضیحت نہ دوں گا۔

﴿ ابن عساكر ﴾ فينح عزيز الدين رالين الله عليه نے فرمایا: حضور نبی كريم علي کے خصائص میں سے بیہ ہے كہ اللہ تعالی نے آپ اللہ کے عزیز الدین رحم کی وحی کے ساتھ كلام فرمایا اور وحی کی تین قشمیں ہیں:

(۱) رویائے صادقہ ، (۲) بغیر واسطہ كلام فرمانا ، (۳) جرئيل الطبيخ كے واسطہ سے كلام كرنا۔

# خصائص متعدده

هرشى كاعلم عطا موا:

حضور نبی کریم علق کے خصائص میں سے ہے کہ سامنے کی جانب ایک ماہ کی مسافت تک اور پیچھے کی جانب ایک ماہ کی مسافت تک مشرکوں پر رعب ڈال کر نفرت فرمانا اور یہ کہ آپ کو جوامع الکلم سے نواز ااور یہ کہ زمین کے خزانوں کی تنجیاں دیں اور یہ کہ ہرشی کاعلم دیا بجز پانچ چیزوں کے اورایک قول کے بموجب ان پانچ چیزوں کاعلم بھی عطافر مایا اور یہ کہ روح کاعلم دیا اور یہ کہ دجال کے بارے میں آپ کومطلع فرمایا جبکہ آپ سے پہلے کسی نبی کیلئے اس کو واضح نہیں کیا اور یہ کہ آپ کا اسم شریف احمد علی ہے اور یہ کہ آپ پر حضرت اسرافیل الطبیح کی اتارا۔ اس آخری خصوصیت کو ابن سبع راتی علیہ نے گنایا ہے اور نبیہ کہ آپ پر حضرت اسرافیل الطبیح کو اتارا۔ اس آخری خصوصیت کو ابن سبع راتی علیہ نے گنایا ہے اور نبوت وسلطان کے درمیان آپ کو جمع فرمایا۔

# نى كريم عليه كوزمين كى تنجيال عطاموئين:

حضرت علی صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عقبی ہے نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عقبی ہے نفر مایا: مجھے وہ چیز دی گئی ہے جو انبیاء میں سے کسی کونہیں دی گئی۔ رعب کے ساتھ میری نصرت فر مائی گئی، اور مجھے زمین کی تنجیاں عطا فر مائی گئی اور امت کواخیر الامم بنایا گیا۔ فر مائی گئیں اور میرانام احمد علی کے اور امت کواخیر الامم بنایا گیا۔

ني كريم عليه كي جي خصوصيتين:

حضرت ابو ہریرہ ظافی ہے۔ روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: چھ خصوصیتوں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی۔ (۱) مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا، (۲) میری نصرت رعب کے ساتھ کی گئی، "(۳) میرے لیے فسیلت دی گئی، "(۳) میرے لیے زمین کومبحد اور طہور بنایا گیا، (۵) مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، (۲) اور سلسلہ نبوت مجھ پرختم کیا گیا۔

کو میم که حضرت علی المرتضی منظیم سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: مجھے پانچ با تیں الیی عطاکی حضرت علی المرتضی منظیم کے باتیں الیی عطاکی سے میری نفرت رعب کے ساتھ کی گئی اور مجھے جوامع العلم عطافر مایا گیا اور میرے لیے نبیموں کو حلال کیا گیا۔

اورخصوصیتیں میرے ذہن سے جاتی رہیں اسے ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور دونوں خصوصیتوں کو بیان کیا کہ مجھے سفید و سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا اور میرے لیے زمین کو مسجدا ورطہور قرار دیا گیا۔ حضرت ابن عباس ﷺ کے دشمنوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی آپ کے دشمنوں پرایک ماہ کی مسافت تک رعب ڈال کر مدد کی گئی۔

﴿طبرانی ﴾

حضرت سائب بن زید ظرفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا: پانچ باتوں کی وجہ سے انبیاء پر مجھے فضیلت دی گئی، مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور میری شفاعت کو میری امت کیلئے ذخیرہ بنایا گیا اور ایک ماہ کی مسافت تک آگے اور ایک ماہ کی مسافت تک چیچے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور میرے لیے زمین کو متجد اور طہور بنایا گیا اور میرے لیے نیمیوں کو حلال کیا گیا جو کہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے حلال نہیں۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت عبادہ بن صامت صفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ ہمارے پاس تشریف لائے اورانہوں نے مجھے بشارت دی تشریف لائے اورانہوں نے مجھے بشارت دی کہاللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ میری مد فر مائی اور مجھے نصرت عطاکی اور مقابل کے دشمنوں کے اوپر رعب ڈالا گیا اور مجھے سطوت وغلبہ اور ملک عطافر مایا اور میرے لیے اور میری امت کیلئے علی کو حلال بنا گیا جبکہ ہم سے پہلے کسی کیلئے حلال نہ ہوئی۔

﴿ ابونعیم ﴾

امام غزالی نے فرمایا کہ ہمارے نبی کریم علیہ میں نبوت، ملک اور غلبہ جمع ہونے کے سبب آپ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ دین و دنیا کی صلاح کو کامل تر فرمایا حالانکہ آپ کے سواکسی نبی کیلئے تکوار اور ملک نہ تھا۔

﴿ احياءالعلوم ﴾

🖒 حفرت قبادہ ﷺ سے آیۃ کریمہ

وَ قُلُ رَّبٌ اَدُخِلُنِي مُدُخَلَ صِدُقٍ وَ اَخُرِ جُنِي مُخُرَجَ صِدُقٍ وَ اجْعَلُ لِي مِنُ لَدُنُكَ سُلُطَانا لَي مُدُور المُعَلُ لِي مِنُ لَدُنُكَ سُلُطَانا لَصِيراً

﴿ سورهُ بنی اسرائیل ﴾

ترجمہ: ''اور بول عرض کرو کہاہے میرے، رب مجھے مچی طرح داخل کراور مچی طرح باہر لے جااور مجھے اپنی طرف سے مدد گارغلبہ دے۔''

کے تحت روایت کی ۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے حضور نبی کریم علی کے کو مکہ مکر مہے مخرج صدق ہے جرت کے ذریعہ مدینہ طیبہ میں جو مدخل صدق ہے داخل کیا۔

﴿ بيهِي ﴾

حضرت قبادہ ظافی نے کہا کہ نبی کریم علی کے کا کہ بیام بغیر غلبہ وقوت کے ناممکن ہے تو آپ نے اس کا سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ''سلطانانصیر ا'' آپ کومخاطب فرمایا تا کہ کتاب اللہ اور اس کے حدود وفرائض کوغلبہ ونصرت کے ساتھ نافذ کریں اور بیہ کہ اللہ تعالیٰ کی ججت قائم ہو کیونکہ سلطان لیعنی غلبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی عزت ہے کہ اسے اپنے بندوں کے درمیان اس طرح قرار دیا ہے کہ اگر غلبہ نہ ہوتو ایک دوسرے کوغارت کردے اور قوی کمزور کو کھا جائے۔

حضرت ابوہریرہ تفقیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی اور مجھے جوامع الکلم عطا فرمایا گیا۔ ایک دن میں محواستراحت تھا کہ اچا تک زمین کے خزانوں کی تنجیاں لائی گئیں اور میرے آ گے رکھی گئیں۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے تو دنیا سے تشریف کے گئے ، گرتم لوگ زمین کے خزانوں کو نکالتے ہو۔

ابن شہاب رہ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جوامع الکلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مسلطی کے مطاق کی سے مطاق کی سے مسلطی کے حضور نبی کریم علی کے اس میں کا دو ایک امریا دو ایک امریا اس کی مانند ہوتی تھیں۔

## الصحبوب المنافية آب كيا جائية مين

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی اور حضرت جرئیل الفی اور حضرت جرئیل الفی ایک دن کو و صفا پر تھے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے جبرئیل! آج رات آل محمد کیلئے نہ تو ایک مٹھی ستو۔

ابھی آپ کی ہے بات خم نہ ہوئی تھی کہ آپ اللہ نے آسان سے دیوار گرنے کی ما ندایک آوازی اور آپ کے پاس حضرت اسرافیل الفیلا آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کی بات من لی ہے جو پچھ کہ آپ اللہ نعالی نے آپ کی بات من لی ہے جو پچھ کہ آپ اللہ نعالی نے فرمایا ہے اور مجھے آپ کی خدمت میں زمین کے خزانوں کی تخیاں دے کر بھیجا ہے اور اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں آپ کے پاس حاضر رہوں اور تہامہ کے پہاڑوں کو زمرد، یا قوت اور سونے جا ندی کا بنا کر آپ کے ساتھ چلاؤں، اگر آپ ایسا جا ہیں تو، اللہ تعالی نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اگر آپ ایسا جا ہیں تو نبی بندہ رہیں۔ تو حضرت جرئیل النظم کی اسل طرف اشارہ کیا کہ آپ تو اضع کو اختیار فرما کیں، چنانچہ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ میں نبی بندہ رہنا جا ہتا ہوں اور یہ تین مرتبہ فرمایا۔

﴿ طِبرانی ، بیمق الزمد ﴾

حضرت ابن عمر طفی سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم علی سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس آسان سے وہ فرشتہ اترا جو مجھ سے پہلے کسی نبی پرنہیں اترا اور نہ میرے بعد کسی پر اترے گا اور وہ فرشتے حضرت اسرافیل الطبی ہیں۔

چنانچاس نے کہا: میں آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں۔اللہ تعالیٰ

نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اختیار دوں کہ آپ اگر چاہیں تو نبی بند، رہیں اور اگر آپ چاہیں تو نبی بادشاہ ہوں، تو میں نے حضرت جبرئیل الطفی کی طرف نظر کی ، انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ میں تواضع کو اختیار کروں لہٰذامیں نبی بادشاہ کہتا تو یقیناً سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے۔

﴿طبرانی﴾

حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والّہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابلق گھوڑے پر دنیا کی تنجیاں لائی گئیں اوراس گھوڑے پر جبرئیل الطفیعی لے کر آئے اس پرسندس کی زین تھی۔

﴿ احمد، ابن حبان ابونعيم ﴾

حضرت ابوامامہ طفی نہی کریم علیہ سے روایت کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا: میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ بطحائے مکہ کومیرے لیے سونا کر دے، مگر میں نے عرض کیا: اے رب! نہیں میری خواہش یہ ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں، اور ایک دن کھانا کھاؤں تو جب میں بھوکا ہوں تو تیرے حضور تضرع یہ ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں، اور ایک دن کھانا کھاؤں تو جب میں بھوکا ہوں تو تیرے حضور تضرع (عاجزی) کروں اور مجھے یا دکروں اور جب شکم سیر ہوں تو تیری حمد کروں، اور تیراشکر بجالاؤں۔

﴿ ابن سعد، ابونیم ﴾

### نرم بستر كووا پس لونا ديا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: میرے پاس ایک انصاری عورت آئی اوراس نے بی کریم علی کے بستر کو دیکھا جو تہہ کی ہوئی عباتھی۔ یہ دیکھ کروہ چلی گئی اوراس نے میرے پاس صوف کا بجرا ہو بستر بھیج دیا۔ جب نبی کریم علی ہے میرے پاس تشریف لائے تو فرمایا: اے عائشہ! یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی افساری عورت میرے پاس آئی تھی اور آپ کا بستر دیکھ کرچلی گئی تھی، پھراس نے یہ بستر میرے پاس بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اس بستر کووا پس کردو، گر میں نے اسے واپس نہ کیا، چونکہ مجھے یہ پہندتھا کہ یہ بستر میرے گھر میں رہے، اس بستر کووا پس کردو، گر میں نے اسے واپس نہ کیا، چونکہ مجھے یہ پہندتھا کہ یہ بستر میرے گھر میں رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم آلی ہے۔ ساتھ سونے چا ندی کے پہاڑ چلاتا۔ خداکی قتم !اگر میں چا بتا تو اللہ تعالی میرے ساتھ سونے چا ندی کے پہاڑ چلاتا۔

﴿ ابن سعد، بيهق ﴾

ا کی بن بشیر حضرت جو بیر رحمهم الله علیهم سے انہوں نے حضرت ضحاک دی ہے۔ انہوں نے ابن عباس منطقہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ترکوں نے نبی کریم علی کے کونا قد کے ساتھ عار دلائی اور انہوں نے کہا کہ بید برکوں نے نبی کریم علی کے کہا کہ بید کہا کہ جب ترکوں نے نبی کریم علی کے کہا کہ بید کے کہا کہ اور انہوں میں پھرتا ہے بید کو ملال ہوا۔ اس لحد آپ علی ہے کہ کہ ما تا ہے کہ ہم اس لحد آپ علی ہے کہ ہم اس جر ئیل النظامی آئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ کوسلام فرما تا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کونہیں بھیجا مگر یہ کہ وہ کھاتے اور بازاروں میں پھرتے تھے۔ اس کے بعد آپ کے پاس خاز نِ جنت رضوان آئے اور ان کے ساتھ نور کی ایک تھیلی تھی جو چک رہی تھی اور انہوں آپ کے پاس خاز نِ جنت رضوان آئے اور ان کے ساتھ نور کی ایک تھیلی تھی جو چک رہی تھی اور انہوں

نے عرض کیا: بیدونیا کے خزانوں کی تنجیاں ہیں۔ نبی کریم علیہ نے جبرئیل الطبیح کی طرف بغرض استشارہ نظر فرمائی اور جبرئیل الطبیح کی خواضع کو اختیار نظر فرمائی اور جبرئیل الطبیح نے اپنے ہاتھوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع کو اختیار فرمائیں، چنانچے حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا:

اے رضوان! مجھے دنیا کے خزانوں کی کوئی حاجت نہیں ہے پھرندا کی گئی کہ آپ آسان کی طرف اپنی نگا ہیں اٹھا نمیں تو آپ علیہ نے اوپرنگاہ اٹھائی دیکھا کہ عرش تک تمام ررواز ہے مکشوف ہیں اور جنت عدن سامنے ہے اور آپ نے انبیاء ملیم السلام کے منازل اور ان کے بالا خانے ملاحظہ فرمائے اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے منازل انبیاء کرام علیہم السلام کے منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نبی کریم علیہ نے دیکھا کہ آپ کے منازل انبیاء کرام علیہم السلام کے منازل سے بلند ہیں، اس ونت حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں راضی ہو گیا۔ مروی ہے کہ بی آ بت کریمہ رضوان لے کرآئے:

تَبْلُوكَ الَّذِي إِنَّ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنُ ذَٰلِكَ

﴿ سورةُ الفرقان ﴾

ترجمہ: ''برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اسے کر دے۔'' ابن عسا کر رخمانی علیہ نے کہا بیرحدیث منکر ہے اور اسحاق را دی کذاب ہے اور جو بیرضعیف ہے۔ ابن عسا کر رخمانی علیہ نے کہا بیرحدیث منکر ہے اور اسحاق را دی کذاب ہے اور جو بیرضعیف ہے۔

حضرت ابوموی ضفی است مروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نی کریم علی نے فرمایا: نجھے ''فواتے الکلم، جوامع الکلم اور خواتم الکلم'' عطافرمائے گئے۔

﴿مندابن ابی شیبه، ابویعلیٰ ﴾

حضرت ابن مسعود رہائے ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہارے نبی کریم علیہ کو پانچ چیزوں کے سواہر شے کی تنجیاں دی گئیں۔

إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (سورة القَمْن)

﴿ احمد ، طبرانی ﴾

کی حضرت ابوسعید خدری طفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا:

کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، گراس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، گرمیرا حال یہ ہے کہ مجھ سے
دجال کے معاملہ میں وہ ہشے بیان کی گئی ہے جو کسی سے بیان نہیں کی گئی۔ وہ یہ کہ دجال کا ناکی چشم ہے
اور تمہارے رب جسم وجسمانیات سے منزہ ومبرہ ہے۔

€100 pla >

بعض علماء اسلام کا فدہب ہے کہ نبی کریم علی کے چیزوں کاعلم اور قیامت وروح کاعلم بھی دیا گیا ہے، مگر یہ کہان کو پوشیدہ رکھنے کا تھم دیا گیا۔

ابن سبع رہائیں این کی کریم علی کے خصائص کے سلسلے میں فرمایا کہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ فاقہ کے ساتھ شب گزارتے اور سے کوآپ کھا تا کھائے ہوئے اٹھتے تھے اور یہ کہ کو کی شخص ایسانہ تھا کہ قوت میں آپ پر غالب ہوتا اور یہ کہ جب آپ طہارت کا ارادہ فرماتے اور پانی موجود نہ ہوتا تو آپ اپنی

انگفتہائے مبارک پھیلا دیتے اور ان کے درمیان سے پانی پھوٹا کرتا، یہاں تک کہ آپ تا ہے۔ طہارت کر لیتے تھے اور یہ کہ اللہ تعالی نے ایسی جگہ ہے آپ سے اللہ تعالی نے ایسی جگہ ہے آپ سے کلام فرمایا جہاں کسی مخلوق کا گزرنہ ہوا، نہ مقرب فرشتہ کا نہ نبی ومرسل کا،اور یہ کہ زمین آپ کیلئے کہتی تھی۔ شرح صدر کی خصوصیات:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کا شرح صدر ہوا اور بید کہ آپ کے بوجھ کو دور کیا گیا اور بید کہ آپ کے ذکر کورفعت دی گئی اور بید کہ آپ نے نام کو اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ملایا گیا اور بید کہ آپ ندہ چلتے پھرتے اور سیح شے اور بید کہ آپ اور بید کہ آپ اور بید کہ آپ دندہ چلتے پھرتے اور سیح شے اور بید کہ آپ حبیب الرحمٰن سید ولد آ دم اور اللہ تعالی کے نزدیک اکرم خلق تھے۔ ان صفات سے آپ تمام رسولوں اور فیرشتوں سے افضل ہیں اور بید کہ آپ کی امت آپ کے روبر و بالمشافہ پیش کی گئی حتی کہ آپ نے ان سب کو ملاحظہ فرمایا اور بید کہ آپ علی امت میں قیامت تک جو پچھ حوادث و واقعات رونما ہونے والے ہیں آپ کے سامنے پیش کے گئے اور بید کہ آپ بسم اللہ، سور ہُ فاتحہ، آیۃ الکری ، سور ہُ بقر کی آخری آبیتیں ، مفصل اور سیح طوال کے ساتھ مختص ہوئے۔

🖒 الله تعالی فرما تا ہے:

اَلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ o وَوَضَعُنَا عَنُکَ وِزُرَکَ o الَّذِی اَنُقَضَ ظَهُرَکَo وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکُرَکُo ظَهُرَکَo وَرَفَعُنَا لَکَ ذِکُرَکُo

﴿ سورهٔ الم نشرح ﴾

ترجمہ: ''کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا، اور تم سے تمہارا وہ بوجھ اتارلیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔''

اورارشادخداوندی ہوتاہے:

لِيَغُفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَ أُنبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ

﴿ سورهُ الفِّتِّ ﴾

ترجمہ: "تا کہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخش دی تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے۔'
بند جید حضرت ابو ہریرہ ظفی اوایت کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: مجھکو چھ باتوں کے ساتھ انبیاء پر فضیلت دی گئی جو کہ مجھ سے پہلے کسی کوعطانہ ہوئیں، میری وجہ سے گزشتہ آئندہ کے گناہ بخشے گئے اور میرے لیے نامی کو طاب کو اور میری امت کو خیرالائم بنایا گیا اور میرے لیے زمین کو مجد اور طہور قرار دیا گیا اور مجھے کوثر عطا ہوا اور رعب کے ساتھ میری فصرت فرمائی گئی فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان اور مجھے کوثر عطا ہوا اور دعب کے ساتھ میری فصرت فرمائی گئی فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے بلاشہ تبہارا آقاروز قیامت صاحب اواء الحمد ہے اس کے نیچ آدم اور ان کے سواہیں سب ہوں گے۔

﴿ برار ﴾ ﴿ برار ﴾

ربہ کہ میں ہے ہے کہ اللہ میں ایس عبدالسلام را اللہ علیہ نے فر مایا کہ حضور نبی کریم علی ہے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کومغفرت کی خبر سے نوازا اور کسی نبی کے بارے میں ایسا منقول نہیں ہے کہ ان کواس

جیسی خبر دی گئی ہو، بلکہ ظاہر بیہ ہے کہ ان کوخبر نہیں دی گئی۔ اس کی دلیل بیہ ہے کہ وہ عرصات محشر (موقف) میں نفسی نہیں گے۔

ابن کثیر رحمة علیہ نے اپنی تفسیر میں آیۃ فتح کے تحت فر مایا کہ یہ بات نبی کریم علی ہے کان خصائص میں ہے ہے کہ اس میں آپ کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس من ایک میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک عرض کی اور میں نہیں جا ہتا تھا کہ یہ بات اس سے عرض کروں۔

﴿ ابن سعد ﴾

حفرت ابوسعید خدری طفیہ نے آبیریمہ ''وَدَ فَعُنَا لَکَ ذِکْرَکُ''(سورہُ الم نشر ح) کے تحت نبی کریم علیہ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے جبر تیل الطبی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا : جب میراذ کرکیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا۔

﴿ ابن جرير، ابن حاتم ، ابويعليٰ ، ابن حبان ، ابونعيم ﴾

حضرت قاده و الله الله الا الله و الشهد ان محمد ان سول الله الله الله الله و ال

﴿ ابن الى عاتم ﴾

حضرت انس مع الله تعالی کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے ابرآسانی سے جس کا مجھے تھم دیا تھا جب میں اس سے فارغ ہو گیا تو میں نے عرض کیا: اے رب! مجھ سے

پہلے جتنے نبی گزرے ہیں سب ہی کا تو نے اکرام کیا ہے۔حضرت ابراہیم الطفیۃ کوخلیل بنایا،حضرت موی الطينة كوكليم كيا، حضرت داؤد الطينة كيلئ بهار ول كومنخر كيا، حضرت سليمان الطينة كيلئ موا، اورشياطين كو منخر کیا،حضرت عیسی الظفی کومردے زندہ کرنے کا اعز از بخشا تو میرے لیے تونے کیا کیا ہے؟

رب العزت نے فر مایا کہ میں نے ان تمام سے افضل آپ کومر تنبہ عطانہیں فر مایا؟ وہ بیہ کہ میرا ذکر نہیں کیا جائے گا مگریہ کہ میرے ساتھ تمہاراذ کر ہوگا اور میں نے تمہاری امت کے سینوں کو کتاب خانہ بنا دیا کہ وہ قرآن علانیہ پڑھیں گے اور پیفنیلت میں نے کسی امت کوعطانہیں کی اور میں نے اپنے عرش

ك خزانول سے وه كلمة تم يرنازل كيا جو "لا حول و لا قوة الا بالله" --

پہلے حدیث اسراء میں گزرچکا ہے کہ حضور نبی کریم علی نے اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے کہا تمام خوبیاں اس اللہ تعالیٰ کی جس نے رحمت للعالمین علیہ اور سارے لوگوں کی طرف رسول بنایا اور مجھ پر وہ فرقان نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے اور میری امت کو بہترین امت بتایا اور اسے لوگوں کے نفع و ہدایات کیلئے پیدا کیا گیا اور میری امت کو درمیانی امت بنایا اور میری امت کوآخرین امم اوراولین امم کیااورمیرے سینے کا شرح فر مایا اور مجھ سے میرے بوجھ کو دور فر مایا اور میرے لیے ذکر بلندیا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔اس پر حضرت ابراہیم الطّیٰ نے فرمایا: اے محمۃ علی انہیں فضائل کی وجہ سے آپ کوافضل کیا اوراسی حدیث میں ہے کہ اللہ نتارک و تعالیٰ نے آپ سے فر مایا: اے محبوب! ما تکئے۔ اس آپ نے عرض کیا: تو نے حضرت ابراہیم الطّغ کا کھٹیل بنایا اور ان کوملک عظیم دیا اور تو نے حضرت موی التلفظ سے کلام کیا اور تو نے حضرت داؤ د التلفظ کو ملک عظیم دیا اور ان کیلئے لوہے کو نرم کیا اور ان كيليّ بهارٌ ول كومنخر كيا اورحضرت سليمان الطينية كوملك عظيم ديا اوران كيليّه انس وجن اورشياطين وهوا

کومسخر کیا اوران کواپیا ملک عطا فر مایا جوان کے بعد کسی اور کیلئے سز اوارنہیں اور تو نے حضرت عیسیٰ الطّغظہٰ کو انجیل کی تعلیم دی اور تو نے ان کوابیا مسیحا بنایا کہ وہ مادرزادا ندھے اور مبروض کواچھا کرتے تھے اور ان کی والدہ کو شیطان مردود ہے پناہ دی اور اس کیلئے ان دونوں پر پچھ قابو ندر ہا، اس پر خالق کا نئات رب العزت تبارك وتعالى نے حضور نبي كريم علي سے فرمايا:

کہ میں نے تمہیں بھی خلیل بنایا اور توریت میں وہ خلت حبیب الرحمٰن کے نام سے مکتوب ہے اور میں نے تہمیں تمام لوگوں کی طرف رسول بنایا اور میں نے تمہاری امت کواپیا بنایا کہ وہی آخر ہیں اور وہی اول ہیں اور میں نے تمہاری امت کوا یہا کیا کہ ان کیلئے خطبہ جائز نہیں ، جب تک کہ وہ اس کی شہادت نہ دیں کہ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔اور میں نے تم کواول النبیین مخلیق کیا اور آخر النبیین بعثت میں کیا اور میں نے تم کو میج مثانی (سورہ فاتحہ)عطافر مائی۔جوآپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے عطا نہیں کی اور میں نے تم کوسور و کقر کی آخری آ بیتی عرش کے بنچے کے خزانہ سے عطافر ما کیں جو میں نے تم ہے پہلے کی نبی کوعطانہیں کیں اور میں نے تہمیں فاتح اور خاتم بنایا۔

اور رسول الله علیقی نے فرمایا: میرے رب نے مجھے چھے چیزوں کے ساتھ فضیلت دی ہے۔میر۔

دشمنوں کے دلوں میں ایک ماہ کی مسافت تک رعت ڈالا اور میرے لیے نتیموں کو حلال کیا گیا جو کہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے حلال نہ ہوئی اور میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور طہور بنایا اور مجھے فواتح الکلام اور جوامع الکلام عطا فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئ تو تا لع اور متبوع میں سے کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ نہ رہا۔ فرمائے اور میری امت میرے سامنے پیش کی گئ تو تا لع اور متبوع میں سے کوئی بھی مجھ سے پوشیدہ نہ رہا۔ ﴿ الوقیم ﴾

#### مشامده امت:

حضرت حذیفہ، اسید طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: آج رات اس جرے کے قریب میرے سامنے میری امت کے اولین وآخرین پیش کیے گئے۔اس پر راوی نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ! آپ کے سامنے وہی لوگ پیش ہوئے ہوں گے جو پیدا ہو چکے اور وہ لوگ جو پیدانہیں ہوئے وہ کیسے پیش ہوئے ہوں گے؟

حضور نبی کریم علی کے فرمایا: کہ مٹی میں وہ تمام صور تیں میرے لیے بنائی گئیں ہم میں سے جوئی اپنے رفیق کو پہچا نتا ہے اس سے زیادہ میں ہرا یک انسان کو پہچا نتا ہوں۔

﴿طبرانی﴾

#### عظمت وفضيلت والى آيات:

حفرت بربیده فظی سے روایت ہے کہ نی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھ پرایک آیت ایس عفرت بربیده فظی ہے دوایت ہے کہ نی کریم علی ایس اللہ ایس نازل فرمائی کہ حفرت سلیمان التلی کے بعد کسی نبی پر میرے سوا نازل نہ ہوئی: وہ "بسم اللہ الرحمن الوحیم" ہے۔

﴿ دارقطنی ،طبرانی اوسط ﴾

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی ایک آیت سے غافل ہیں۔ وہ آیت کریم علی کریم علی کے سواکس پر نازل نہ ہوئی مگر یہ کہ حضرت سلیمان الطیکی پرنازل ہوئی وہ آیت "بسم اللہ الوحمن الوحیم" ہے۔

﴿ ابن مردويه ﴾

حضرت علی المرتضی مظافیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ تمہارے نبی تقافیہ کوعرش کے بینچے کے خزانے سے آیت الکرس عطافر مائی گئی جو کہ تمہارے نبی سے پہلے کسی عطانہ ہوئی۔

﴿ ابوعبيده فضائل القرآن ﴾

حضرت حذیفه می آیتی عربی کریم علی نے فرمایا: آخری سور و بقره کی آیتی عرش کے بنی کریم علی استان کوش کے بنی کریم علی کے بنی کے خزانے سے مجمعے عطا ہوئیں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں ہوئیں۔

امام احمد رحمة علیہ نے حضرت ابوذ رصفی کے ساس کی مثل مرفوعاً روایت کی ہے۔

امام احمد رحمة علیہ نے حضرت ابوذ رصفی کے سے اس کی مثل مرفوعاً روایت کی ہے۔

﴿ احمد ، طبر انی ، پہلی شعب الایمان ﴾

حفرت عقبہ بن عامر طفی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ بقرہ کی آخری دوآ یتوں کو جوکہ "آمن الرسول" ہے آخر سورۃ تک ہیں بار بار پڑھواورغور وفکر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد

مصطفیٰ علیہ کوان کے ساتھ برگزیدہ فرمایا ہے۔

﴿ طِبرانی ﴾

حضرت معقل بن بیار ﷺ کوفاتحہ الکتاب اور مفصل تا فلہ ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے سے عطا کی گئی ہیں اور وہ مفصل قافلہ ہیں۔

﴿ حاكم ﴾

حفرت ابن عباس ﷺ کے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے بارگاہ میں ایک فرشتہ آیا۔اس نے کہا آپ کو دوایسے نور کی بشارت ہے جن کو آپ سے پہلے کسی نبی کونہیں دیا گیا، وہ فاتحہ الکتاب اور خاتیم سور وُ بقرہ ہیں۔

المسلم)

حضرت واثله بن التقح ظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: مجھے تو ریم علی کے خوال اور زبور کی جگہ کئی چھوٹی سور تیں اور انجیل کی جگہ سور و مثانی عطاکی گئیں اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی۔

﴿ يَهِي ﴾

حضرت ابن عباس طفی سے آبیہ کریمہ "وَ لَقَدُ الْتَیُنْکَ سَبُعاً مِّنَ الْمَفَانِی" کے تحت روایت کی ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ سات طویل سورتیں ہیں وہ نبی کریم علی کے سواکسی کونہیں وی گئیں اور حضرت موی الطابع کوان میں سے دودی گئیں۔

﴿ ابن جرير، ابن مردويه ﴾

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے کوسیع مثانی اور طوال دی گئیں اور حضرت موی الطبی کوان میں سے چھودی گئیں۔

€ d b >>

حضرت ابن عباس طفی سے ارشاد باری تعالی "سَبُعَا مِنَ الْمَفَانِی" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سبع طوال ہے۔حضرت موی الطبی کو چھ دی گئیں، جب انہوں نے الواح کو گرایا تو یان میں سے دواٹھالی گئیں اور چار باقی رہ گئیں۔

﴿ ابن مردويه ﴾

حفرت ابن عباس طَوْفَهُ سے ارشاد باری تعالیٰ "سَبُعَا مِّنَ الْمَثَانِی" کے تحت روایت ہے۔ انہوں ۔ نے کہا کہ تہارے نبی کریم علی کے بید ذخیرہ کی گئی ہیں۔ آپ علی کے سواکس نبی کیلئے بید ذخیرہ نہ ہو کیں۔ ا

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت ابو ہریرہ دھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: اللہ تعالی نے بعد حق حضرت ابراہیم الطبع کو خلی اور حضرت موسی الطبع کو نجی وکلیم بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ اس کے بعد حق ۔ تعالی نے فرمایا: مجھے اپنے عزب وجلال کی قتم ہے میں اپنے خلیل ونجی پراپنے حبیب کوا ختیار کروں گا۔ تعالی نے فرمایا: مجھے اپنے عزب وجلال کی قتم ہے میں اپنے خلیل ونجی پراپنے حبیب کوا ختیار کروں گا۔ ﴿ بیمی شعب الایمان ، ابن عساکر ﴾

حضرت ثابت البنانی رطبیتی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: موسیٰ الطبیعیٰ صفی اللہ ہیں اور میں ان کے رب کا حبیب ہوں۔

﴿ احدز وائدالزيد، ابوقعيم ﴾

الله كے نزويك سب سے زيادہ مكرم ہيں:

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ﷺ کے دربار میں معلقہ کے دربار میں معلمہ کے اندر بیٹھے ہوئے اچا تک ایک بدلی دیکھی۔اس وقت نبی کریم علی کے فرمایا: میرے پاس ایک فرضتے نے آکر سلام کیا۔اس نے کہا: میں اپنے رب سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی برابر ابازت مانگا رہا،حتی کہ مجھے اس وقت اجازت ملی تو حاضر ہوا، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے نزدیک آپ سے زیادہ مکرم کوئی نہیں ہے۔

﴿ ابوتعیم المعرفہ ﴾ حضرت ابن مسعود ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ اللہ وز قیامت بارگاہ اللہ میں اکرم انحلق ہوں گے۔ اللہ میں اکرم انحلق ہوں گے۔

﴿ بِهِ فَيْ ﴾ حضرت عبدالله بن سلام ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بارگاہ الٰہی میں خدا کی قشم! تمام مخلوق میں ابوالقاسم علی اگرم الخلق ہیں۔ ﴿ بیبق ﴾

خطاب خداوندی میں آپکے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق ہے

ابونعیم رخمینی نے فرمایا کہ نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہے کہ خطاب میں آپ کے اور تمام انبیاء کے درمیان فرق رکھا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤ دالیکی سے فرمایا:

"ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله"

﴿ سورهٔ ص ﴾

اور جارے نی کریم علیہ سے فرمایا کہ: "و ما ینطق عن الھوی"

﴿ سورهَ النجم ﴾ اور وه کوئی بات اپنی خواہش کی تنزیہ وفقی فرمائی بیہ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسی الطّیٰعِ کی مدا فعت میں فرمایا:

"ففررت منكم لما خفتكم"

﴿ سورةُ الشَّعراء ﴾

ترجمہ: تو میں تہارے یہاں سے نکل گیا جبکہ تم سے ڈرا

اور ہارے نبی کریم علیہ کی مدا فعت میں فرمایا:

"اذ يمكربك الذين كفروا"

﴿ سورهُ الانفال ﴾

اور آپ کے نگلنے اور ہجرت کرنے کو احسن عبارات کے ساتھ کنایہ فر مایا۔ای طرح اپنے تول میں اخراج کو آپ کے قال میں اخراج کو آپ کے دشمنوں کی طرف منسوب فر مایا۔ارشاد ہے:

"اذ اخوجه الذين كفروا من قريتك التي اخرجتك" اورآپ كے چلے جانے كا ذكرنہيں فرمايا جس ميں يك كونہ بكى ہے۔ائتى \_

حضور نبي كريم علي كي سامن سركوشي برصدقه كاحكم:

ابونعیم ر اللیملیہ نے فرمایا آپ کے خصائص میں سے بیہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخص پرجس نے آپ سے سر گوشی کی بیفرض کیا کہ وہ اپنی سر گوشی کے سبب صدقہ کو پیش کرے۔ حالانکہ آپ سے پہلے کسی نبی کے لیے بیفرض نبیس کیا گیا۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

"يايها الذين امنو اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجوكم صدقه" (سورة الجادله)

ترجمہ: ''اے ایمان والو! جبتم رسول الله علی کے ساتھ تنہائی میں بات کرنا جا ہوتو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو۔''

ابن ابی حاتم رطیقیا نے ابن عباس کے گئے سے آپہ کریمہ کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے سے مسلمانوں نے بکثر سے مسائل دریافت کیے۔ یہاں تک کہاس پر آپ کو مشقت اٹھانی پڑی تو اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم علی ہے سے اسے کم کرنے کا ارادہ فر مایا۔ جدب کہ بیدارشاد فر مایا کہ بہت سے لوگوں نے بخل کیا اور مسئلہ کے دریافت کرنے میں بازرہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فر مایا:

ء اشفقتم ان تقدموا بين يدى نجوكم صدقت. فاذلم تفعلوا و تاب الله عليكم فاقيموا الصلوة و اتوا الزكوة و اطيعوا الله و رسوله. والله خبير بما تعملون.

﴿ سورةَ المجادليه ﴾

ترجمہ ''کیاتم اس سے ڈرے کہتم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دو پھر جب تم نے بینہ کیا اور اللہ اور رسول کیا اور اللہ اور رسول کیا اور اللہ اور رسول کے فرمانی تو نماز قائم رکھوا ور زکوۃ دواور اللہ اور رسول کے فرمانیراد ہواور اللہ تمہارے کا موں کو جانتا ہے۔''

نازل فرَ مائی۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پروسعت رکھی اوران پر تنگی نہیں فر مائی۔

سعید بن منصور حضرت مجاہد رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا جس نے نبی کریم مثلاثہ سے نجوی یعنی سرگوشی کی اس نے ایک دینار کا صدقہ پیش کیا اور جس نے سب سے پہلے اس تھم پر عَم رِجُمَل کیاوہ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ تھے۔اس کے بعدرخصت زازل فرمائی۔ "فاذلم تفعلوا و تاب الله علیکم."

﴿ سورهُ الحجاوليه ﴾

تمام عالم كواطاعت رسول كاحكم:

ابونعیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رسول اللہ علیہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم پرآپ کی اطاعت کومطلق فرض کیا ہے۔اس فرضیت میں نہ کوئی شرط ہے اور نہ کوئی استثناء۔

🖒 چنانچدارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"

﴿ سورةَ الحشر ﴾

ترجمه: "اورجو كيحتهبين رسول الله عطا فرمائين وه لياواورجس منع فرمائين بإزرهرً."

🥸 اور فرمان خداوندی ہے:

ومن يطع الرسول فقد اطاع الله

﴿ سورةَ النساء ﴾

ترجمہ: ''جس نے رسول اللہ علیہ کی اطاعت کی بیشک اس نے اللہ تعالیٰ کا عکم مانا۔'' اللہ نے مطلق آپ کوقول و فعل کی بیروی کو بغیر اسٹناء کے لوگوں پر واجب کیا ہے۔ مزید فرمایا کہ: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسو ة حسنة

﴿ سورةُ الاحزابِ ﴾

ترجمہ: ''یقینا تمہارے لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ کی اطاعت میں اسوہ حسنہ ہے۔'' اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل الکیلیٰ کی افتد ار میں اشتناء فر مایا چنانچہ ارشاد ہوا:

"قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برء و منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بينا و بينكم العدواة و البغضاء ابدا حتى تومنوا بالله وحده الا قول ابراهيم"

﴿ سورةَ الممتحنه ﴾

ابونعیم رالتیمایے نے فرمایا کہ رسول الٹھائی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام اپنی کو کتاب میں اپنی طاعت، معصیت، فرائض، احکام وعدووعید اور تعظیم وتو قیر کے ذکر کے وقت شامل کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

'وَ اَطِيعُوا اللهُ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ''--------------- ﴿ سورةَ الانفال ﴾ ترجمه: الله اوراس كرسول الله كا حكم ما نو

كَارُور مايا: ..... "وَ اَطِيعُوا اللهُ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ" ---- ﴿ سورةَ الانفال ﴾ اورالله اورالله الله كالماعت كرواور فرمايا:

"وَيُطِيُعُونَ اللهَ وَ رَسَوُلَهُ " ﴿ سورهُ التوبه ﴾ ترجمه: اورالله ورسول كاحكم ما نيس فرمايا: ..... "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمِنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ" ---- ﴿ سورة النور ﴾ ترجمہ: وہی لوگ مومن ہیں جواللہ تعالی اوراس کے رسول علی پرایمان لائے فرمايا:..... "بَوَآءَ قُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ" ------- ﴿ سورةَ التَّوبَةِ ﴾ ترجمہ: بیزاری کا حکم سناتا ہے اللہ اور رسول کی طرف سے فرمايا:.... "وَاَذَانُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ" ------ ﴿ سورةَ التوبِ ﴾ ترجمہ: اور منادی بکار دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور فرمايا:..... "إِسُتَجِيْبُوا بِللهِ وَلِلرَّسُول "------- ﴿ سورهَ الانفال ﴾ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول علیہ کی پکارکو مانو۔ اورفرمايا: .....وَ مَنُ يَعُص اللهُ وَ رَسُولِهِ ترجمہ: ''جس نے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کی۔'' فرمايا: .....وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنُ دُونِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ ------ ﴿ سُورَةُ التَّوبِ ﴾ ترجمه: ''اوران لوگوں نے نہ تو اللہ کے سواکسی کو تھبرایا اور نہ اسکے رسول کے سوا۔'' فرمايا:....يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ -----فرمايا:....يُحَارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ -----ترجمہ:"الله اوراس كے رسول سے ڈرتے ہیں۔" فرمايا:.....مَاحَوَّمَ اللهُ وَ رَسُولُهُ -----﴿ سورهُ التوبه ﴾ ترجمہ:"اس چیز کوجس کوحرام کیا اللہ اوراس کے رسول نے۔" فرمايا:.....قُلُ الْآنُفَالُ لِللهِ وَ الرَّسُولُ -----قُلُ الْآنُفَالُ لِللهِ وَ الرَّسُولُ ------- ﴿ سورةُ الانفال ﴾ ترجمہ: ''تم فر ماؤعلیمتوں کے ما لک اللہ اور رسول ہیں۔'' فرمايا:..... فَاَنَّ لِللَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ ------﴿ سورهُ الانعال ﴾ ترجمه: "يانجوال حصه الله اوررسول كا-" فرمايا:.....مَا أَ تَاهُمُ اللهُ وَ رَسُولُ ------- ﴿ سورهُ التوبِهِ ﴾ ترجمه: "جواللداوراس كرسول في ان كوديا-" فرمايا:..... سَيُؤْتِيُنَا اللهُ مِنُ فَضُلِهِ وَ رَسُولُهُ ----------- ﴿ سورهُ التوبِهِ ﴾ ترجمہ: ''جمیں الله فض رحمۃ علیہ ہے اور اس کا رسول دے گا۔'' فرمايا: .....أغَنَاهُمُ اللهُ وَ رَسُولِهِ مِنْ فَضَلِهِ ------ ﴿ سورة التوبهِ ﴾ ترجمه: "الله اوراس كے رسول نے اپنے فضل سے ان كوغنى كرديا۔" فرمایا:.....كَذَبةوا اللهُ وَ رَسُولَهُ ------كَذَبةوا اللهُ وَ رَسُولَهُ ------ ترجمه: ''وہ جنہوں نے اللہ ورسول سے جھوٹ بولا تھا۔''

فرمايا: ..... أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعُمَت عَلَيْهِ ----- ﴿ سورة الاحزاب ﴾

ترجمه: "الله نعت دى اورتم نے اسے نعت دى۔ "

الله في آپ كايك ايك عضومطهر كابيان اين كتاب مين فرمايا:

ابن شیع راتشاید نے فرمایا: رسول الله علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ الله سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کے ایک عضو کی صفت بیان فرمائی، چنانچہ روئے تاباں کے بارے میں فرمایا: قُدُ نَر ٰی تَقَلَّبَ وَ جُهِکَ فِیُ السَّمَآءِ

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمه: "هم و مکيور ہے ہيں بار بارتمهارا آسان کی طرف منه کرنا۔"

اورآپ کی چشمانِ مبارک کے بارے میں فرمایا:
لا تَمُدُّنَّ عَیُنیک

﴿ سورهُ الحجر ﴾

ترجمه:''اپنی آنکھاٹھا کراس چیز کوآپ نه دیکھے۔'' میں میں کینی الدوراک کے اس ملی فی الن

اورآپ کی زبان مبارک کے بارے میں فرمایا: فَا نَّمَا يَسُّرُ نَا أُ بِلِسَا نِکَ

﴿ مورة مريم

ترجمه: "توہم نے قرآن تمہاری زبان پر یونہی آسان فرمایا۔"

اورآپ کے دست مبارک اورآپ کی گردن شریف کے بارے میں فرمایا: وَ لَا تَجْعَلُ يَدَکَ مَغُلُو لَةً إلى عُنُقِکَ

﴿ سورهٔ بنی اسرائیل ﴾

ترجمه: "اپناماتھا پنی گردن سے بندھا ہوا ندر کھ۔"

اورآپ کے سینہ اقدس اور کمرشریف کے بارے میں فرمایا:

اَلَمُ نَشُرَحُ لَکَ صَدُرَکَ o وَوَضَعُنَا عَنُکَ وِزُرَکَ o الَّذِیُ اَنْقَضَ ظَهُرَکَ o الَّهُ مَنْرَ ﴾

ترجمہ:''کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے وہ بوجھ اتارلیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔''

> ا پ کے قلب اطہر کے بارے میں فر مایا: نَزَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ: "قرآن کوآپ کے قلب پر ہم نے نازل کیا۔"

## اورآپ کے اخلاق کے بارے میں فرمایا:

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيُمٍ

﴿ سورةُ القلم ﴾

ترجمہ: ''بےشک تمہاری خوبو (خلق) بردی شان کی ہے۔''

رسول الله علی کے خصائص میں سے رہی ہیں جو حضرت ابن عباس میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: بلاشبہ الله تعالی نے میری مدد چاروز بروں کے ساتھ فرمائی ہے۔ وہ آسان والوں میں سے ہیں۔ جرئیل و میکائیل علیہم السلام اور دواہل زمین والوں میں سے، وہ حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں۔

﴿ بِزارطِبِرانی ﴾

اوروہ بھی حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے جو حضرت جابر بن عبداللہ صفی ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی جب چلتے تو آپ کے صحابہ آپ کے آگے چلتے تھے اور آپ کی پشت مبارک فرشنوں کیلئے صحابہ جھوڑ دیتے تھے۔

﴿ اور وہ بھی خصائص میں سے ہے جسے حضرت علی الرتضلی دی ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم علی الے فرمایا: ہر نبی کوسات رفیق دیئے گئے اور جھے چورہ رفقاء دیئے گئے۔ حضرت علی حقطی سے کس نے بوچھا وہ کون رفقاء ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں حمزہ، میر سے دونوں بیٹے، جعفر، عقبل، ابو بکر، عمر، عثبان، مقداد، سلمان، عمار، طلحہ اور زبیررضی الله عنبین۔

﴿ حاكم ، ابن عساكر ﴾

امام جعفر بن محمد رطبۃ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی نی نہیں ہے مگر کہ اس نے اپنے بعد دو بعد اپنی اہل بیت میں ایک مستجاب دعا چھوڑی ہے اور رسول اللہ علی ہے ہم اہل بیت میں اپنے بعد دو مستجاب دعا کی دعا تو ہمارے شدا کد کیلئے ہیں اور دوسری دعا ہمارے حوائج و مشروریات کیلئے ہیں اور دوسری دعا ہمارے حوائج و ضروریات کیلئے ہے ہیہے:

یا دائمالم یزل الهی و یا اله یا حیی یا قوم اوروه جو مارے حوائس وضروریات کیلئے بہے:

يا من يكفى من كل شيئى و لا يلفى منه شئى 0 يا الله رب محمد اقض عنى الدين في من يكفى من كل شيئى و لا يلفى منه شئى 0 يا الله رب محمد اقض عنى الدين

حضور نبی کریم علی کی کنیت کے مطابق کنیت رکھنا حرام ہے:

حضور نبی کریم علی ہے۔ کہ آپ کی کنیت کے ساتھ اپنی کنیت رکھنا حرام ہے۔ ایک قول میرسی ہے کہ آپ کے نام رکھنا بھی حرام ہے۔ میرحمت کسی نبی کیلئے ٹابت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہر مردہ حقیقی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم *4*07€

نے فرمایا: میرے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کرو۔میری کنیت ابوالقاسم ہے۔ ''اللہ 'یُعُطِی وَ اَنَا قَاسِمُ''' الله تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ انصاری رحمیۃ علیہ نے اپنے چچا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علی کے است کے ہے کہ نبی کریم علی کے است کے سے کہ نبی کریم علی کے است کے خور مایا: میرے نام اور میری کنیت کو جمع نہ کرو۔

واحم ﴾
حضرت انس صفی کے سے روایت ہے کہ نی کریم علی ہے بھی شریف میں تشریف فرما تھے۔ کسی آ دمی
نے آ واز دی: ''یا اباالقاسم'' نبی کریم علی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس مختص نے کہا: میں نے آپ کو
آ واز دی ہے، اس وقت آپ نے فرمایا: میرے نام کے ساتھ نام رکھو، گرمیری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔
کھوے کے اس میں اس میں کے ساتھ کا میرے کا میں کے ساتھ کا میں کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ

حضرت جابر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک انصاری مخض کے یہاں بچہ پیدا ہوا،
اس نے بچہ کا نام محد رکھا، اس پر انصار غضب ناک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم علی ہے تھم
دریافت کریں گے لہٰذا کچھ لوگ نبی کریم علی کے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معاملہ رکھا، آپ نے فرمایا:
انصار نے اچھا کیا۔ اس کے بعد فرمایا: میرے نام کے ساتھ نام رکھو، مگر میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو،
کیونکہ میں قاسم ہوں تنہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔

﴿ حاكم ﴾ امام شافعی رحمة الله علیه نے فرمایا: کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ ابوالقاسم کنیت رکھے۔خواہ اس کا نام محمد ہویا نہ ہو۔

رافعی رانسی اینتایہ نے کہا کچھ علماء اسلام ایسے ہیں جواسم وکنیت کو جمع کرنے پر کراہیت پرمحمول کرتے ہیں اور تنہا نام کو ماصرف کنیت رکھنے کو جائز کہتے ہیں۔

امام مالک رحمیہ کا مذہب، حضور نبی کریم علیہ کے بعد کنیت رکھنے کے جواز میں ہے اور ممانعت، حضور نبی کریم علیہ کے معنور نبی کریم علیہ کے ساتھ مختص ہے کیونکہ وہ مفہوم جو کسی کے پکارنے سے حضور نبی کریم علیہ کے ساتھ مختص ہے کیونکہ وہ مفہوم جو کسی کے پکارنے سے حضور نبی کریم علیہ کے ساتھ کے متوجہ ہونے پر ہوتی تھی زائل ہو گیا ہے۔ آپ کے بعد بید گمان مفقود ہے۔

اور شیخ سراج الدین ابن الملقن را الله علی کتاب النصائص میں ہے کہ علماء کنارہ کش ہو گئے ہیں اور انہوں نے نہی کریم علیاتے کے نام پر نام رکھنے کومطلقا منع کیا ہے، الیم صورت میں کیسے جائز ہوسکتا ہے کہ آپ کی کنیت رکھی جائے۔اہے گئے زکی الدین منذری را الله علیہ نے نسل کیا ہے۔

امام جلال الدین سیوطی را انتهای فرماتے ہیں کہ ابن سعد رحمۃ الشملیہ ابوبکر بن عمر و بن حزم مقطیحہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کے حضور نبی کے حضور نبی کے حضور نبی کے حضور نبی کریم مقطیعہ کے نام برتھا اور ان سب کو ایک گھر میں بند کر دیا تا کہ ان سب کے نام بدل دیئے جا نمیں کی بیان بچوں کے والدین نے حضرت عمر حفوا کے سامنے شہادت پیش کی کہ حضور نبی کریم مقطیعہ نے عام طور پر بچوں کے والدین نے حضرت عمر حفوا ہیں۔ اس وقت انہوں نے ان بچوں کو چھوڑ دیا۔

راوی حدیث حضرت ابو بکر ﷺ نے کہا کہ میرے باپ بھی ان بچوں میں تھے۔

حضورنی کریم علی کے نام پرنام رکھنا افضل ہے:

حضرت انس منظیم ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھتے ہو،اس کے بعدان بچوں پرلعنت کرتے ہو۔

﴿ برار، ابن عدى ، ابويعلى ، حاكم ﴾

حضرت ابورافع نظی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی کے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا: جب تم بچے کا نام محمد رکھوتو اسے نہ مار واور نہ محروم رکھو۔

€11×€

حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جس کے تین بیچے پید اہوئے اوراس نے کسی کا نام محمد نہ رکھا بلاشبہ وہ جاہل ہے۔

(اورطبرانی رطبیتایہ نے اس کی مثل حضرت واثلہ ﷺ سے حدیث روایت کی ہے۔) ﴿ طبرانی ﴾ ﴿ طبرانی ﴾

صحابه كووسيله كى تعليم:

حفرت عثمان بن حنیف رفیجی سے دوایت ہے۔ ایک نابینا شخص نبی کریم علیہ کی خدمت میں آیا اوراس نے عرض کیا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے عافیت ویدے۔ حضور نبی کریم علیہ اللہ اوراس نے عرض کیا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے عافیت ویدے۔ حضور نبی کریم علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں۔ اس نے عرض کیا: آپ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا سیجئے۔ حضور نبی کریم علیہ نے تعم دیا کہ خوب انجھی طرح وضوکر کے دور کعت نماز پڑھواور بید عاپڑھو:

اللهم انى اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد صلى الله علیه وسلم نبى الرحمة یا محمد انى اتوجه بک الى ربى فى حاجتى هذه فیقیضها لى اللهم شفعه فى

چنانچہاس نابینانے ارشاد کےمطابق عمل کیا اور وہ بینا ہوکرا تھا۔

﴿ تاریخ بخاری بیهی الدلائل والدعوات ،ابونعیم المعرفه ﴾

حضرت ابوامامہ بن بہل بن حنیف رفظ ہے دوایت ہے کہ ایک مخص حضرت عثمان بن عفان رفظ ہے ہے۔ کہ ایک مخص حضرت عثمان بن عفان رفظ ہے ہے۔ کہ ایک محاجت کے پاس کسی حاجت سے آتا جاتا تھا اور حضرت عثمان رفظ ہے اس کی طرف متوجہ نہ ہوتے تھے اور اس کی حاجت

کی طرف نظر نہ فرماتے تھے تو وہ مخص عثمان بن حنیف ﷺ سے ملا اور ان سے شکایت کی۔حضرت عثمان بن حنیف ﷺ نے کہا: آفما بہ لا وَ اور وضو کرو۔اس کے بعد مسجد میں آکر دور کعت نماز پڑھو پھرید دعا مانگو:

اللهم اني اسالک و اتوجه اليک بنبيک محمد صلى الله عليه وسلم

نبي الرحمة يا محمد اني اتوجه بك الى ربى فيقضى لى حاجتي

یہ دعا پڑھ کر حضرت عثمان صفحہ کے پاس جاؤاورا پی ضرورت کی بات کرو۔ تو وہ مخص گیا۔ اور اس نے بیمل پڑھا۔ اسکے بعد وہ مخص حضرت عثمان بن عفان صفحہ کے دروازے پر آیا اور در بان نے اس کے بیمل پڑھا۔ اسکے بعد وہ مخص حضرت عثمان مخطہ کے باس کے گیا۔ حضرت عثمان صفحہ نے اس کوا پنے اس کا ہاتھ تھا ما اور حضرت عثمان مخطہ نے اس کوا پنے یاس چٹائی پر بٹھایا اور فرمایا: بتاؤتمہاری کیا حاجت ہے؟

اس کے بعدوہ مخص ان کے پاس سے حضرت عثمان بن صنیف دی ہے ہاں پہنچا اور ان سے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو کہ آپ نے میری حاجت میں رہنمائی فرمائی اور حضرت عثمان بن عفان دی ہوئے میری حالت پرغور کیا اور اس سے پہلے وہ میری طرف متوجہ ہی نہ ہوتے تھے۔ یہاں تک کہ اب نو بت آئی کہ انہوں نے مجھ سے گفتگو کی۔

حضرت عثمان بن حنیف صفی این کہا تم نے کہا تم نے کیا بات کہی ہے۔ میں نے تو نبی کریم علی کو دیکھا ہے کہ آپ کے کہا تم نے کہا تا ہے کہ آپ کے باس ایک نابینا آیا اور اس نے اپنی بصارت جانے کی حضور نبی کریم علی ہے شکایت کی ۔حضور نبی کریم علی ہے اس سے فرمایا کیا تو صبر کرسکتا ہے؟ اس نے کہا: یا رسول الله علی انہیں۔ محصے کوئی لے کرچلنے والانہیں ہے اور یہ بات مجھ پر بہت وشوار ہے۔

صفور نی کریم علی نے فرمایا: آفتا بدلا و اور وضوکر و اور دورکعت نماز پڑھ کر بید عاما گو: اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبیک محمد صلی الله علیه وسلم نبی الرحمة یا محمد انی اتوجه بک الی ربی فیجلی لی عن بصری اللهم شفعه فی و شفعنی فی نفسی

حضرت عثمان بن حنیف صفیها نے کہا: خدا کی قتم! ہم ابھی گئے نہ تھے کہ وہ مخص آیا اور اسے نابینائی کی شکایت نہ تھی۔

## حضورنی کریم علیہ کے دیگر خصائص شریفہ

ماوردی رائینملیہ نے اپنی تفسیریس کہا کہ حضرت این ابو ہریرہ طفقہ نے فرمایا کہ نبی کریم علی کی میں میں میں میں م شان تھی کہ آپ پرخطا کا اطلاق جائز نہیں ہے اور آپ کے سوا دیگر انبیاء پر اس کا اطلاق جائز تھا۔ اس لیے کہ آپ خاتم انبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو آپ کی خطا کو جانے بخلاف دیگر انبیاء علیم السلام کے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کو خطا سے معصوم و محفوظ رکھا۔

ا مام شافعی رالینظیہ نے فر مایا جق الا مربیہ ہے کہ نبی کریم علیقہ کے اجتماع میں خطابھی ہی نہیں۔

نی کریم علی کی وختر ان اور از واج کوتمام عورتوں پرفضیلت حاصل ہے:

حضور نبی کریم علی کے یہ خصوصیت کہ آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کی ازواج مطہرات تمام جہان کی عورتوں پرفضیلت رکھتی ہیں اور آپ کی ازواج کا تواب وعقاب دونا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یَا نِسَآءَ النَّبِی لَسُتُنَّ کَاَحَدِ مِّنَ النِّسَآءِ

﴿ سورةُ الأحرّابِ ﴾

ترجمه:"اے نبی کی بیبیو!تم اورعورتوں کی طرح نہیں ہو۔"

🙎 اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

يَنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنُ يَّاٰتِ مِنُكُنَّ، بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعُفَيُنِ ۖ كَانَ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُّراً٥ وَ مَنُ يَّقُنُتُ مِنْكُنَّ لِلهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعُمَلُ صَالِحًا تُوْتِهَا اَجُرَهَا مَرَّتَيُنِ ۗ وَ اَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيُماً

﴿ سورةُ الاحزابِ ﴾

ترجمہ: ''اے نبی کی بینیو! جوتم ش صرح حیا کے خلاف کوئی جرائت کرے اس پراوروں سے
دونا عذاب ہوگا اور بیاللہ کوآسان ہے اور جوتم میں فرما نبر دار ہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام
کرے، ہم اسے دونا ثواب دینگے اور ہم نے اس کیلئے عزت کی روزی تیار کررکھی ہے۔''
حضرت علی المرتضٰی حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: عورتوں
میں افضل مریم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

€ (ii)

حضرت حارث بن ابی اسامہ رہائی علیہ حضرت عروہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی سے فرمایا: سارے جہان کی عورتوں میں افضل مریم ہیں اور سارے جہاں کی عورتوں میں بہتر فاطمینة الزہرہ رضی اللہ عنہا ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: فاطمہ

رضی الله عنها اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں مگر مریم بنت عمران رضی الله عنها کے علاوہ۔

﴿ ابوثعیم ﴾

حضرت علی المرتضٰی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! اللہ تعالیٰ تمہارے غضب کے سبب غضب کرتا ہے اور تمہاری رضا کے سبب خوش ہوتا ہے۔

﴿ ابونعيم ﴾

حضرت ابن مسعود ظری است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اے فاطمہ رضی اللہ عنہا! پارسائی کی زندگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر اور ان کی اولا و پر جہنم کوحرام کر دیا ہے۔ اللہ عنہا! پارسائی کی زندگی اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالی نے ان پر اور ان کی اولا و پر جہنم کوحرام کر دیا ہے۔ ﴿ ابونعِم ﴾

ابن حجر رشینیا نے کہا کہ جولوگ نبی کریم علی کی صاحبز ادیوں کو آپ کی از واج پر فضیات میں جس حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ حدیث ہے جسے ابو یعلیٰ رشینیا نے ابن عمر طفی ہے سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر طفی ہے نے فرمایا: حضرت عثمان کے حضرت عثمان کی حضرت عمر طفی ہے نے فرمایا: حضرت عثمان کی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کی کہا تھے تکان طفی ہے کہ حضرت کی اللہ عنہا ہے بہتر کے ساتھ تکاح کیا۔ صفحہ سے بہتر کے ساتھ تکاح کیا۔ حضرت ابوا مامہ طفی ہے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: چارگروہ ہیں جن کو دونا اجر دیا جائے گا۔ ان میں ایک گروہ از واج رسول ہیں ، آخر حدیث تک۔

﴿ طِرانی ﴾

علماء نے فرمایا: دونا اجرآ خرت میں ہوگا، اور ایک قول میہ ہے کہ ایک اجر دنیا اور دوسر اجرآ خرت میں ہوگا اور ایک قول میہ ہے کہ ایک عقاب دنیا میں میں ہوگا اور ان کے ہارے میں اختلاف کیا ہے ایک قول میہ ہے کہ ایک عقاب دنیا میں اور دوسرا عقاب آخرت میں ہوگا اور ان کے سوا دوسری عورتوں کا حال میہ ہے کہ جب دنیا میں عقاب ہو جائے گا تو آخرت میں عقاب نہ ہوگا۔ اس لیے کہ حدود کفارہ معصیت ہے اور مقاتل را اللّی علیہ کہا کہ دنیا میں دوحدیں ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی کے کہ حدود کفارہ معصیت ہے اور مقاتل را اللّی علیہ دنیا میں دوحدیں ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ ان اوگوں کے حدود کا ہے جنہوں نے ادواج مطہرات پر قذف رکھی کہان کو دنیا میں دونی سز الیعنی ایک سوساٹھ کوڑے لگائے جا کیں گے۔

قاضی عیاض 'الشفاء' 'بعض علماء سے نقل کیا ہے۔ بیر حدیث قذف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا کے ساتھ خاص ہے اگر کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر قذف کی تواسے قبل کیا جائے گا اورا یک قول بیہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ جوکوئی قذف کرے گا، اسے قبل کیا جائے گا۔ صاحب تلخیص نے کہا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''لَئِنُ اَشُورُ کُتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُک' (سور مُ الزمر) ترجمہ: ''اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا۔' صاحب تلخیص رائی ہے بارے میں فرمایا:

لَقَدُ كِدُتُ تَرُكَنُ إِلَيْهِمُ

﴿ سورهٔ بنی اسرائیل ﴾

ترجمه:'' قريب تھا كەتم ان كى طرف كچھتھوڑ اسا جھكتے۔''

# أيكاصحاب انبياك علاوه تمام جهان برفضيلت ركهت بي

حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اللہ نے میرے صحابہ کوتمام جہان والوں پر انبیاء و مرسلین کے سوا فضیلت دی ہے اور میرے اصحاب میں سے جارکو برگزیدہ کیا ہے۔

وہ حضرت ابو بکر وحضرت عمر وحضرت عثمان وحضرت علی رضی اللہ عنہم ہیں اوران چاروں کومیرے صحابہ میں افضل کیا۔ درآ ں حالیکہ میرے تمام صحابہ میں خبر رکھی ہے اور میری امت کو تمام امتوں پر برگزیدگی دی ہے اور میری امت کے چار قرنوں کوشرف عطا کیا۔ قرن اول، قرن دوم اور قرن سوم سلسل ہیں۔ ہیں اور قرن چہارم منفرد اکیلا ہے۔ جمہور نے فر مایا کہ تمام صحابہ اپنے تمام بعد والوں سے افضل ہیں۔ اگر چہلم وعمل میں بعد والوں نے ترقی کی ہو۔

﴿ ابن جرير كتاب النة ﴾

#### مكەومدىينەكى افضيلت:

نی کریم علی کے کہ یہ خصوصیت کہ آپ کے دونوں شہرتمام شہروں سے افضل ہیں اور یہ کہ دجال و طاعون آپ علیہ کے دونوں شہر میں افضل ہیں افضل ہے۔ طاعون آپ علیہ کے دونوں شہر میں داخل نہ ہوں گے اور یہ کہ آپ علیہ کے کہ متجد تمام متجدوں میں افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر ضفیہ کے سوایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میری اس متجد میں نماز پڑھنا میری پڑھنا، اس کے سواکی مساجد سے بجزم تجد حرام کے ہزار درجہ افضل ہے اور متجد حرام میں نماز پڑھنا میری اس متجد میں نماز پڑھنا میری اس متجد میں نماز پڑھنا میری اس متجد میں نماز پڑھنا میں پڑھیں۔

621p

حضرت عبدالله بن عدى ﷺ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: خداکی قتم! یقیناً شہر مکہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام زمینوں سے اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کوسب سے زیاوہ اس سے پیار ہے۔ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام زمینوں سے اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کوسب سے زیاوہ اس سے پیار ہے۔ ﴿ ترنہ یٰ ﴾

حضرت ابوہریر فی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اے اللہ! تو نے محصا بی محصا ب

حفزت ابوہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ دونوں کی فرشتے حفاظت کرتے ہیں اور ان کے ہر راستے پر فرشتہ مقرر ہے جو ان میں نہ طاعون کو داخل ہونے دیتا ہے اور نہ د جال کو۔

#### روضه انورافضل البقاع ب:

علاء اسلام نے فرمایا کہ شہر مکہ و مدینہ کے درمیان افضیلت میں نبی کریم علی ہے قبرانور کے سوا اختلاف رکھتے ہیں لیکن حضور نبی کریم علی کی اروضہ مبارکہ بالا جماع افضل البقاع ہے، بلکہ کعبہ سے بھیافضل ہے۔ابن عقبل حنبلی رحمیت فرکیا کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے۔

مجھے جار باتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے:

حضرت ابوالدردار رہے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مجھے چار ہاتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے۔ (۱) میں اور میری امت نماز وں میں اس طرح صفیں ہاندھتی ہیں جس طرح فرشتے صفیں باندھتے ہیں، (۲) پاک مٹی میرے لیے پاک کرنے والی بنی، (۳) میرے لیے تمام زمین سجدہ گاہ ہوئی اور (۳) میرے لیے نمام زمین سجدہ گاہ ہوئی اور (۳) میرے لیے غنایم کو حلال کیا گیا۔

﴿طبرانی﴾ حلیمی رالٹیملیہ نے فرمایا: استدلال کیا جاتا ہے کہ وضو کرنا اور اس امت کے خصائص میں سے ہے،

اس کیے کہ حدیث صحیحین میں مروی ہے کہ میری امت روز قیامت اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کآ ٹاروضولیعنی ہاتھ یاؤں اور چہرے روشن و تاباں ہوں گے۔

حلیمی رالیٹھلیہ کے اس استدلال کو اس طمرح روکا جاتا ہے کہ غرہ وجمجیل جس امر کے ساتھ مختص ہے وہ اصل وضوبیں ہے اور بیہ کیسے ہوسکتا ہے جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ میرا بیہ وضوان انبیاء کا وضو ہے جو مجھ سے پہلے گزرے اس رد کے جواب میں حافظ ابن حجر رالیٹھلیہ نے فر مایا: بیہ حدیث ضعیف ہے اور برتقد ہر شوت ممکن ہے کہ وضوکرنا انبیاء کرام علیم السلام کے خصائص میں سے ہونہ کہ ان کی امتوں کیلئے مگر اس امت کے خصائص میں وضوکرنا ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائٹھایے فرماتے ہیں کہ اس احتمال کی تائیدوہ روایت کرتی ہے جوتوریت وانجیل ہیں۔آپ کے ذکر ہونے کے باب میں گزر چکی ہے۔اس روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم علیقے کی امت کی صفات میں سے ہے کہ وہ اطراف کا وضوکریں گے۔

(اس روایت کوابونعیم رخمینی این مستود مینی سیود مینی کیا ہے۔)

حفزت کعب احبار ظفی حفزت و ب خفی سے روایت کرتے ہیں کہ امت محدید پر فرض کیا گیا ہے اور وہ ہرنماز میں وضو کیا کریں جس طرح کہ انبیاء کیہم السلام پر فرض کیا گیا تھا۔

﴿ وارى ، ينهي ﴾

وضو ہے۔اس روایت میں صراحت ہے کہ وضو کرنا گزشتہ امتوں کیلئے بھی تھا پھراس میں ان کے مقابلہ میں ہمارے لیے جوخصوصیت ہے وہ تین باراعضاء کا دھونا ہے جبکہ دوسرے نبیوں کیلئے صرف ایک مرتبہ تھا۔ عشاء کی نماز صرف آپ حلیات ہی نے پڑھی اور کسی نبی نے نبیس پڑھی:

حضرت عبیداللہ بن حمر بن عائشہ ضطح کے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آ دم النیکا کی جب تو بہ قبول کی گئی تو وہ صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے دورکعت نماز پڑھی تو نماز فجر فرض ہوئی اور حضرت اساق النیکا نے چار کعت نماز پڑھی تو اس طرح ظہر کی فقد میہ ظہر کے وقت دیا گیا تو حضرت ابراہیم النیکا نے چار کعت نماز پڑھی تو اس طرح ظہر کی نماز فرض ہوئی۔ حضرت عزیز النیکا کو جب اٹھایا گیا اور ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ آ رام کیا؟ تو انہوں نے کہا: ایک دن اور انہوں نے سور ن کو دیکھا تو کہا: یا پھوزیادہ اور انہوں نے چار رکعت نماز پڑھی ، اس طرح عصر کی نماز فرض ہوئی اور حضرت داؤد النیکا کی مغفرت مغرب کے وقت ہوئی تو وہ اٹھے اور چار رکعت نماز کا ارادہ کیا گرمشقت کی بنا پر تیسری میں قعدہ کرلیا تو اس طرح مغرب کی نماز کی تین رکعتیں فرض ہوئی اور سب سے پہلے جس نے عشاء کی نماز پڑھی وہ ہمارے نبی کریم علیا تھیں۔

﴿ امام طحاوی ﴾

حضرت ابومویٰ ظفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے ایک و اُن نمازعشاء میں تاخیر فرمائی ، یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی ، یہاں تک کہ رات چھا گئی۔ پھر حضور نبی کریم علیہ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھائی ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو حاضرین سے فرمایا جمہیں بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پرتم ہے۔ وہ بید کہ تمہارے سواکوئی نہیں تمہارے سواکوئی نہیں ہے جواس گھڑی میں نماز پڑھے یا بیفرمایا کہ تمہارے سواکوئی نہیں ہے جس نے اس گھڑی میں نماز پڑھی ہو۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن مسعود طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عیف نے عشاء کی نماز میں تاخیر فرمائی۔ اس کے بعد مشجد میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ لوگ نماز کا نظار کر رہے ہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا: سنو! تمہارے سوا اہل ادبیان میں سے کوئی نہیں ہے جواس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔ علیہ کے فرمایا: سنو! تمہارے سوا اہل ادبیان میں سے کوئی نہیں ہے جواس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو۔

حضرت معاذبن جبل فرقی ہے۔ وایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات نی کریم علی نے نماز عشامیں تاخیر فرمائی یہاں تک کہ گمان کرنے والوں نے گمان کیا کہ آپ علی نے نماز پڑھ لی ہے، پھر حضور نبی کریم علی مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا: اس نماز میں تم تاخیر کیا کرو، کیونکہ تم اس نماز کے ساتھ تمام امتوں پرفضیات دیئے گئے اور تم سے پہلے کی امت نے بینماز نہیں پڑھی ہے۔ ساتھ تمام امتوں پرفضیات دیئے گئے اور تم سے پہلے کی امت نے بینماز نہیں پڑھی ہے۔ اور تم سے پہلے کی امت نے بینماز نہیں پڑھی ہے۔

آپ میلانه کی چندو گیرمبارک خصوصیات:

حضرت حذیفہ فی کھیا مضرت ابو ہریرہ فی کے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے فرمایا:

الله تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ سے دوررکھا۔ یہود یوں کیلئے سینچر (ہفتہ) کا دن اور نصار کی کیلئے الله تعالیٰ نے پہلے جمعہ پھر الوار کا دن مقرر ہوا، پھر الله تعالیٰ نے پہلے جمعہ پھر ہفتہ پھر الوار کا دن مقرر ہوا، پھر الله تعالیٰ نے پہلے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ لوگ روز قیامت ہمارے تا کے بیجے ہوں گے، ہم دنیا میں تو آخر ہیں مگرروز قیامت اول ہیں۔ ان کیلئے تمام خلائق سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔

**€**ملم

#### يانچ کلمات:

حضرت رہے بن انس مطاب ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے کا صحاب نے جو

ہا تمیں علاء بنی اسرائیل سے سنیں ان کو انہوں نے ہم سے اس طرح بیان کیا کہ یجی بن ذکر یا علیہا السلام

پانچ کلمات کے ساتھ پیچھے گئے تھے جو شخص ان شخص کلمات پڑمل کرتا یہاں تک کہ وہ مرجاتا تو روز قیامت

اس پر حساب نہ ہوتا۔ وہ پانچ کلمات ہے ہیں: (۱) اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ

مظہرا کمیں، (۲) نماز پڑھیں، (۳) صدقہ دیں، (۴) روزہ رکھیں، (۵) اور اللہ کا ذکر کریں۔ بلاشبہ اللہ

تعالیٰ نے حضور نبی کریم علی کے کیمات بھی عطافر مائے اور ان کے ساتھ پانچ مزید عطافر مائے:

تعالیٰ نے حضور نبی کریم علی کے کلمات بھی عطافر مائے اور ان کے ساتھ پانچ مزید عطافر مائے:

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اہل کتاب ہم سے
کسی شے پر حسد نہیں کرتے ، جتنا جمعہ پر وہ ہم سے حسد کرتے ہیں۔ جمعہ ایسا دن ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں
اس کی ہدایت دی اور اہل کتاب اس سے گمراہ رہے اور ہم سے اس قبلہ پر حسد کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ
نے ہمیں ہدایت دی اور وہ اس سے گمراہ رہے اور وہ امام کے پیچھے ہمارے آمین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔
فراحم، بیبی کی

حضرت ابن عباس معلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: یہووتم سے کسی چیز پرا تناحسد نہیں کرتے ہیں۔ کسی چیز پرا تناحسد نہیں کرتے ہیں۔ اسلام علیم کہنے اور آ بین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ اسلام علیم کہنے اور آ بین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ اسلام علیم کہنے اور آ بین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔ اسلام علیم کہنے اور آ بین کہنے پر حسد کرتے ہیں۔

حضرت معاذبن جبل معالیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا یہود نے مسلمانوں سے ان تین چیزوں سے افضل چیز پر حسد نہیں کیا۔

(۱) سلام کا جواب دینا، (۲) صفول کا قائم کرنا، (۳) اور مسلمانوں کو اپنے امام کے پیچھے فرض نمازوں میں آمین کہنا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت انس صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مجھے تین چیزیں دی گئی ہیں: ایک صفوں میں نماز دی گئی، (۲) السلام علیم دیا کیونکہ بیداہل جنت کی تحیت ہے، (۳) اور آمین دیا گئی، ہیں: ایک صفوں میں نماز دی گئی، (۲) السلام علیم دیا کیونکہ بیداہل جنت کی تحیت ہے، (۳) اور آمین دیا گئی، کو دیا گیا، تم سے پہلے کسی کو بھی آمین کہنا نہیں بتایا گیا۔ البتہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت ہارون التا بی دیا

آمین بتائی ہو، کیونکہ حضرت موکی النظیمیٰ جب دعا کررہے تھے تو حضرت ہارون النظیمٰ آمین کہدرہے تھے۔ ﴿مندحارث بن الِی اسامہ ﴾

حضرت حذیفہ حفظہ اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: لوگوں پر مجھے تین چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے، تمام زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا گئی اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک کرنے والی بنائی گئی اور ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند بنایا گیا اور وہ آیتیں جوسورہ کیے پاک کرنے والی بنائی گئی اور ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی مانند بنایا گیا اور وہ آیتیں جوسورہ بقرہ کی آخر میں ہیں عرش کے بنچ کے خزانے سے مجھے دی گئیں اور بیہ چیزیں مجھے سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں اور نہ میرے بعد کسی کوعطا ہوں گی۔

﴿ ابن الى شيبه، بيهيلى ، ابونعيم ﴾

### حضور نبي كريم علي كوا قامت اوراذ ان عطاموني:

حفرت سعید بن منصور رالینمایی حفرت ابوعمیر بن انس کافیائه سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ مجھے میری پھوپھی نے جو کہ انصار میں سے تھیں، خبر دار دی کہ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ نے نماز کیلئے اہتمام فر مایا کہ کس طرح لوگوں کو نماز کیلئے جمع کیا جائے۔اس پر کسی نے کہا کہ حضور نبی کریم علیقہ نماز کے وقت جھنڈ انصب کیا جائے مگر یہ بات حضور نبی کریم علیقہ کو پہند نہ آئی اور کسی نے بگل علیقہ نماز کے وقت جھنڈ انصب کیا جائے مگر یہ بات بھی پندنہ آئی اور آپ نے فر مایا: اس میں نصار کی کی مشابہت ہے پھر حضور نبی کریم علیقہ کو یہ بات بھی پندنہ آئی اور آپ نے فر مایا: اس میں نصار کی کی مشابہت ہے پھر حضرت عبد اللہ ابن زید کے قبیات اس حال میں واپس آئے کہ وہ اس کا اہتمام کر رہے تھے، جو انہیں خواب میں اذان کے بار سے میں دکھایا گیا تھا۔

### نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ مختص ہے:

مفسرین کی ایک جماعت نے آیہ کریمہ ''وَادُ کُعُوُا مَعَ الْوَّا کِعِیْنَ''(سورہُ البقرہ) ترجمہ: ''رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔'' کے تحت ذکر کیا ہے کہ نماز میں رکوع کی مشروعیت اس ملت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔اس لیے بنی اسرائیل کوامت محمد بیعلی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ رکوع کرنے کا تھم دیا گیا۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹی فرماتے ہیں کہ رکوع کے سلسلے میں جس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے وہ ہے۔ جے بزار، طبرانی ''اوسط'' میں حضرت علی المرتضی صفحہ سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا:
پہلی نماز جس میں ہم نے رکوع کیا، وہ نماز عصرتھی۔ بید دیکھ کرمیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ یہ ہے؟ فرمایا: مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور وجہ استدلال بیہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے اس سے قبل ظہر کی نماز پڑھی اور نماز وجوگا نہ کی فرضیت سے قبل رات کی نماز میں وغیرہ حضور نبی کریم علیہ نے پڑھیں تو وہ پہلے نماز پڑھی اور نماز وجوگا نہ کی فرضیت سے قبل رات کی نماز میں وغیرہ حضور نبی کریم علیہ نے پڑھیں تو وہ پہلے کی نماز نماز یں بغیررکوع کے تھیں، یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ امم سابقہ کی نماز یں رکوع سے خالی تھیں۔ ابن فرشتہ رطانیہ علیہ نے نہ شرح الجمع'' میں نبی کریم علیہ کے اس قول کے تحت ذکر کیا کہ ''جس نے ماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے ''ہماری نماز'' کے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے ''ہماری نماز'' کے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے ''ہماری نماز'' کے ہماری نماز پڑھی اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیا وہ ہم میں سے ہے۔'' انہوں نے ''ہماری نماز'' کے

**€417**€

ارشادے باجماعت نماز مراد لی ہے۔ اس لیے کہ انفر دی نماز تو ہم سے پہلے لوگوں میں موجود ہی تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا:
یہود نے ہماری کسی چیز پر اتنا حسر نہیں کیا جتنا ہماری ان تین چیز وں پر انہوں نے حسد کیا۔ ''ایک سلام
کہنا، دوسرا آمین کہنا، تیسر ااکلہ می رَبِّنَا لَکَ الْحَمُدُ'' کہنا ہے۔

( T)

## آپ مالیت نعلین کے ساتھ نماز پڑھنے میں مخصوص ہیں:

حضرت سعید بن منصور رائینی منصور رائینی حضرت شداد بن اول صفی است روایت کرتے ہیں ۔ انہول نے کہا کہ نبی کریم حقاقیہ نے فرمایا: اپنی تعلینوں میں نماز پڑھواور یہود کے ساتھ مشابہت نہ کرداو۔ ابوداؤودو بیعتی رحم م اللہ نے اپنی اپنی ' میں بلفظ ''خالفوا الیہود'' کہ یہود کی مخالفت کرو کیونکہ وہ اپنے موزوں اور تعلینوں میں نماز نہیں پڑھتے۔'' روایت کیا ہے۔

آپ علی کی بیخصوصیت که آپ علی محراب میں نماز پڑھنا کروہ آما باوجود بکه ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھنا کروہ آما باوجود بکہ ہم سے پہلے محراب میں نماز پڑھتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا: فَنَا دَنُهُ الْمَلَا نِكُهُ وَ هُوَ قَا نِهُ يُصَلِّى فِي الْمِحُورَابِ

مۇ سورۇ آلعمران ﴾

ترجمہ: ''تو فرشتوں نے اسے آواز دی اوروہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔''
حضرت موک الجہنی صفح نے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا:
میری امت ہمیشہ خیر کے ساتھ رہے گی جب تک کہوہ اپنی مسجدوں میں نصاری کے مذائح کی مانند مذائح کی انند مذائح کی الند مذائح کی الند مذائح کی الند مذائح کی الند مذائح کی مانند مذائح کی مانند مذائح کی مانند مذائح کی مانند مذائح

﴿ ابن الى شيبه المصنف ﴾

حضرت عبیدابن ابوالجعد ﷺ ہے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے صحابہ فر مایا کرتے تھے کہ علامات قیامت میں سے بیہ ہے کہ سجدوں میں ندائج یعنی طاق ومحراب بنائے جا کمیں گے۔ ﴿ابن ابی شیبہ ﴾

حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ محرابوں سے اجتناب کرو۔ ﴿ابن الی شیبہ ﴾

حضرت علی المرتضی صفی اللہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامات قیامت میں کے بیہ ہے کہ مسجدوں میں طاق ومحراب بنائے جائیں گے۔

﴿ابن الىشيب

حضرت علی ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاق (محراب) میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اوراس کی مثل حسن ، ابراہیم ، تخعی ، سالم بن ابوالجعد اور ابوخالد والبی رحمہم اللہ سے روایت ہے۔ ﴿ ابن ابی شیبہ ﴾ حضرت ابن عمر ظفی سے روایت ہے۔ ان محرابوں سے اجتناب کرو۔ حوقلہ یعنی "لا حول و لا قوہ الا باللہ العلی العظیم" کے بارے میں حدیث، شرح صدراور رفع ذکر کے باب میں گزر چکی ہے۔ طرانی، بیعی ﴾

حضرت ابن عباس ظری است کو ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: میری امت کو وہ چیز دی گئی ہے جوکسی امت کو ہیں ہے۔ وہ چیز دی گئی ہے جوکسی امت کو نبیس دی گئی۔وہ مصیبت کے وقت "انا مللہ و انا الیہ د اجعون "کہنا ہے۔ وہ چیز دی گئی ہے جوکسی امت کو نبیس دی گئی۔وہ مصیبت کے وقت "انا مللہ و انا الیہ د اجعون "کہنا ہے۔ وہ چیز دی گئی ہے جوکسی امت کو طبرانی ﴾

حفرت سعید بن جبیر رفظ است به دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کے سواکسی کو استر جاع نہیں دیا گیا، کیاتم نے حضرت یعقوب النظیم کا بیقول نہیں سنا کہ انہوں نے "یا اسفی علی یو سف "فرمایا تھا۔ ﴿عَدِالرَزَاقَ، ابن جریر فی النفیر ﴾

عبدالرزاق رالتعليہ نے ''المصنف'' ميں روايت كى ، ہم كومعمر رالتعليہ نے حضرت ابان رحمة عليہ سے خبر دى ہے۔ انہوں نے كہا كہاں امت كے سواكسى كوئكبير يعنی '' اللہ اكبر' نہيں دى گئی۔

حضرت ابوالعالیہ ﷺ ہے روایت ہے۔ان سے پوچھا گیا کہ انبیاء علیم السلام کس چیز سے نماز کا افتتاح کرتے تھے:فر مایا: تو حید تنبیج اور تہلیل ہے۔

﴿ ابن الي شيبه المصنف ﴾

#### خصائص امت محربية لينتج:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کے گناہ استغفار سے بخش دیے جاتے ہیں اور بید کہ شرمندہ ہونا ان کیلئے تو بہ ہے اور یہ کہ وہ اپنے صدقات کوخود ہی استعال کریں گے اور اس پر انہیں تو اب دیا جائے گا اور بیہ کہ ان کیلئے دنیا میں ثواب میں تعمیل ہوگی باوجود بکہ آخرت میں ثواب کا ذخیرہ ہوگا اور بیہ کہ وہ اللہ تعالی سے جودعا مانگیں گے اس کوقبولیت عطا ہوگی۔

ان تمام باتوں کے بارے میں احادیث کثیرہ توریت وانجیل میں امت محمد کے ذکر ہونے کے باب میں پہلے گزر چکی ہیں۔

فریابی حضرت کعب منظیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت کو تین باتیں الی دی گئ بیں جوانبیاء کیہم السلام کے سواکونبیں دی گئیں: نبی کریم علیہ کی شان یہ ہے کہ آپ سے کہا گیا کہ پیغام حق آپ نے پہنچا دیا۔ اب کوئی حرج نہیں اور آپ اپنی امت پر گواہ بیں۔ آپ دعا سیجئے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔''اور اس امت کیلئے فرمایا:

> وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنُ حَوَج ----- (سورة الْجُ) ترجمہ: "اورتم پردین میں پھینگی نہ رکھی۔" اور فررایا: لِتَکُونُوُا شُهَدَآءَ عَلَى النّاسِ ------ (سورة البقره) ترجمہ: "تاكمتم لوگوں پرگواہ ہو۔"

اور فرمایا: اُدُعُونِی اَسُتَجِبُ لَکُمُ ------(سورهٔ المومن) ترجمہ: ''تم مجھے سے دعا ما تکو، تمہاری دعا قبول کروں گا۔''

🖒 حفرت ابوہریہ مظاہمے آپیکریمہ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْنَا دَيْنَا ----- (سورة القصص)

ترجمه: "اورتم طورك كوش مين موجودند تصحبكه بم في ندافر مائي"

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا: اے امت محمد پیدائی ! پکاروتمہاری پکار قبول کی جائے گی۔ قبل اس کے تم جھے پکارواور تمہیں دیا جائے گاقبل اس کے تم مجھ سے مانگو۔

﴿ نسائی، حاتم ، بیہتی ، ابوقیم ﴾

حضرت عمروبن عبسه ظافی این این این این این این این کریم علی این این کریم علی این این کالی تعالی این این این کالی تعالی دور ندا کیاتھی؟ اور وہ رحمت کیاتھی؟ : "وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَا دَیْنَا" کے بارے میں استفسار کیا کہ وہ ندا کیاتھی؟ اور وہ رحمت کیاتھی؟

فرمایا: وہ کتاب تھی جے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے کہ تھی۔

اس کے بعد وہ ندا کی گئی: اے امت محرطیف ! میری رحمت میرے فضب پر سبقت کر گئی ہے۔ مجھ سے مانگنے سے پہلے میں نے تم کو بیا ہے تو جوکوئی مانگنے سے پہلے میں نے تم کو بیا ہے تو جوکوئی تم میں سے اس حال میں مجھ سے ملے کہ وہ اس کی گواہی دیتا ہوکہ ''اللہ کے سواکوئی مبعود نہیں اور یہ کہ مضرت محمصطفیٰ علیہ میں داخل کروں گا۔

حضرت محمصطفیٰ علیہ میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔' تو میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔

﴿ ابوقیم ﴾

حضرت ابن مسعود ظرفی ہے مرفوعاً روایت ہے کہ ندامت وشرمندگی تو بہ ہے۔بعض عُلماء کے فرمایا: ندامت کا تو بہ ہونا اس امت کے خصائص میں سے ہے۔

﴿ احمد ، حاكم ﴾

امام ما لک رحمی الله الموطا' میں فرمایا بجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم سیالی کو امت کی عمروں کو امان کی تخلیق کو امت کی عمروں کو ان کی تخلیق سے پہلے دکھایا گیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اسے چاہا دکھایا، تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم پایا اور وہ ان عملوں تک نہیں پنجی جو ان کے سوا دوسری امتیں طویل عمر کی وجہ ہے پنجی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کولیلتہ القدر عطافر مائی جو ہزار مہینے سے افضل ہے۔

اس قول کے دیگر شواہد ہیں جن کوہم نے ''النفسر المسند'' میں بیان کیا ہے اور دیلمی رائٹھلیہ نے حضرت انس طفی کی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالی نے میری امت کولیلتہ القدر عطافر مائی اور لیلتہ القدر ان سے پہلے سی کوعطانہ ہوئی۔

معزت عطاء رحمة عليه اليكريمه

"كُتِبَ عَنَيُكُمُ الْصِيَامَ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ٥ أَيَّا مَّا مَّعُدُودَاتٍ"

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ: ''تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پر ہبزگاری ملے ، گنتر ، کے دن تھے۔''

کے تحد ، روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہتم پر ہرمہینے کے تین دن کے وزے، فرض کیے گئے تھے اور بیاس سے پہلے لوگوں کا روزہ تھا پھراللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیئے۔

£17.51)

حضرت سدی را لینمایہ سے آبی کریمہ "کھما کیتب علی الّذین مِنْ قَبْلِکُمْ" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے جونصار کی شخصان پر ماہ رمضان کے روز نے فرض کیے گئے اور ان پر فرض کیا گیا کہ وہ سونے کے بعد ماہ رمضان میں نہ کھا کیں اور نہ پیس اور نہ بیوی سے جماع کریں تو رمضان المبارک کے روز نے نصاری پر بخت گزرے اور انہوں نے مجتمع ہوکر گرمی و سردی کے موسم کے درمیان روز وں کو کر لیا اور انہوں نے کہا: ہم مربیبیں، ن روز ے کھیں گے، تا کہ جو ہم نے تغیر و تبدل درمیان روز وں کو کر لیا اور انہوں نے کہا: ہم مربیبیں، ن روز ے کھیں گے، تا کہ جو ہم نے تغیر و تبدل کیا ہے اس کا کفارہ بن جائے ، پھر مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ جیسا کہ نصاری نے کیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابوقیس بن صرمہ دیا ہے اور حصرت عمر بن خطاب دیا ہے کہ واقعہ پیش آیا بی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کیلئے طلوع فجر تک کھانے بینے اور جماع کرنے کو حملال کردیا۔

€17.071¢

حضرت ابوہریہ ظاہرہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم عظائے نے فرمایا: رمضان المبارک میں میری امت کو پانچ با تیں الیی دی گئی ہیں جوان سے قبل امتوں کوئییں دی گئیں۔ روزہ دار کے منہ کی بوء اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے اور افطار کے وقت تک فرشتے اس کیلئے استغفار کرتے ہیں اور سرکش شیاطین مقید کیے جاتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف پہنچ تھے رمضان المبارک میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا المبارک میں اس کی طرف وہ نہیں پہنچ اور رمضان المبارک میں ہر روز جنت کو آراستہ کرتا ہے اور فرما تا ہے بہت جلد اپنے صالح بندوں سے مؤنت ومشقت کو اٹھا دیا جائے گا اور اے جنت! تیری طرف وہ آئیں گئے ماہ رمضان کی آخر رات میں مغفرت ہوگی صحابہ رضوان اللہ علیم الجمعین نے عرض کیا: کیا وہ لیلتہ القدر ہے یا رسول اللہ علیہ افراک لیتا ہے۔

﴿ اصبانی الترغیب ﴾ بند صحیح حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: مجھے عیدالانتی کا حکم دیا گیا ہے،اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے بنایا ہے۔ حضرت عمروبن العاص ﷺ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی اللہ نے فرمایا: ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جوفرق ہے وہ روزے سے قبل سحر کھانے کا ہے۔ ﴿ حاکم ﴾

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا بیدوین ہمیشہ غالب وظاہررہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے کیونکہ یہود ونصاری دیرلگاتے ہیں۔ ﴿ابوداؤد،ابن ماجہ ﴾

حفرت مجامد ه فله المرائيل كيك من المرائيل كيك وايت كرت بين انهول نے كها كه بنى اسرائيل كيك وَ الْعُونُ " وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

الاربعدر الشعليان حضرت ابن عباس منظمه سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کريم علي اللہ نے فرمايا: ہمارے ليے لحد ہے اور ہمارے سواكيلئے شق ہے۔

حفرت جریر بن عبداللہ بحلی ظاہر ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق اہل کتاب کیلئے۔

6210

حضرت ابوقنا وہ ﷺ سے رایت ہے کہ نبی کریم علیہ سے بوم عاشور کے روزے کے بارے میں استفسار کیا گیا تو فر مایا: گزشتہ سال کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور بوم عرفہ کے روزے کے بارے میں بوچھا گیا تو فر مایا: بیگزشتہ اور آئندہ کے دوسالوں کا کفارہ ہے۔

﴿ملم﴾

علماء کرام نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کا مرتبہ اتنا ہی ہے کیونکہ بیرروزہ نبی کریم علی کی سنت، حضرت سنت ہے اور یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موٹی الطبیع کی سنت ہے اور یوم عاشورہ کا روزہ حضرت موٹی الطبیع کی سنت ہے تو ہمارے نبی کریم علی کی سنت، حضرت موٹی الطبیع کی سنت ہے مرتبہ واجر میں دونی ہے۔

قریب قریب ای کے مشابہ وہ روایت ہے جے حاکم رالیٹھلیہ نے حضرت سلمان حقیقہ سے روایت کے جاکم رالیٹھلیہ نے حضرت سلمان حقیقہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ میلیٹے! میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ اس طعام میں برکت ہے۔ اس طعام میں برکت ہے۔ اس کے پہلے وضوہ و۔ اس پرحضور نبی کریم علیقے نے فرمایا: طعام کی برکت اس وضوے ہے جواس کے پہلے اور اس کے بعد ہو۔

ام المومنین حضرت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت ہے کہ قبل طعام وضو میں ایک نیکی ہے اور بعد طعام وضومیں دونیکیاں۔

﴿ حاكم تاريخ نيثا پور ﴾

# نماز میں کلام حرام اور روزے میں مباح امت کے خصائص سے ہے

حضرت محدین کعب قرظی رانٹیملیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علی میں مدینہ منورہ تشریف لائے مسلمان نماز میں اپنی ضروریات کی باتیں کرلیا کرتے تھے جس طرح اہل کتاب نماز ميں اپنی ضرور مات کی باتیں کر لیتے تھے۔ یہاں تک بیآیت نازل ہوئی:

• (سورهُ البقره)

وَ قُوۡمُوۡ بِلَّهِ قَانِتِيُنَ

﴿ سعيد بن منصور في السنن ﴾

حفرت ابن عباس فظائه سے آپ کریمہ:

وَ قُومُو لِللهِ قَانِتِيُنَ ﴿ سُورةَ البقره ﴾

ترجمہ:''اور کھڑے ہواللہ کے حضورا دب ہے۔''

کے تحت روایت ہے۔انہوں نے فر مایا: پہلے امتی نماز میں کلام کرتے ہیں کیکن اےمسلمانو! تم الله تعالیٰ کی عبادت میں اس طرح قیام کروکہتم اللہ کے ہی مطیع ہو۔

€17.U.S

حضرت ابن العربی ر طیقیملیہ نے''شرح تر مذی'' میں فرمایا: ہم سے پہلی امتوں کا روزہ اس طرح تھا کہ کھانے پینے کے ساتھ کلام کرنے سے بھی باز رہتے ہتھے وہ لوگ حرج میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت كيلي نصف زمانه صوم كو جوكه رات ہے حذف كركے اور آ و ھے روزے كو جو كه كلام سے ركنا تھا حذف کر کے رخصت عطا فر مائی اور اس امت کوروزے میں بات کرنے کی اجازت عطا فر مائی۔

آپ کی امت خیرالام ہے:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہے کہ آپ کی امت خیرالام ہے اور بیشرف آپ میلاند کی وجہ سے ہے اور گزشتہ امتوں کے اعمال دوسروں کے سامنے ظاہر کرکے رسوا کیا جائے گا اور اس امت کا رسوا نہ کیا جائے گا اور بیر کہ اپنی کتاب الہی کو ان کے سینوں میں محفوظ کرنا مسلمانوں کیلئے آسان کر دیا ہے اور بیر کہ اس کا نام دواساء الٰہی ہے مشتق کرکے رکھا گیا۔ ایک المسلمون دوسرے المومنون اوربیرکہائے دین کا نام اسلام رکھا گیا اور اس دصف کے ساتھ بجز انبیاء کے کوئی موصوف نہ ہوا۔

🗘 قرآن كريم ميں الله تعالی فرماتا ہے:

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ 🛊 سورهٔ آل عمران 🎝 ترجمه: "تم بهتر هو، ان سب امتول ميں جولوگوں ميں ظاہر ہوئيں \_''

اور فرمایا: "وَلَقَدُ يَسَّوُنَا الْقُوْآنَ لِلدِّكُوْ" ﴿ سورةَ القَمْ ﴾ ترجمه: "اور بِ ثَلَك بم نے آسان كيا قرآن يا وكرنے كيلئے۔"

اورفرمايا: "هُوَ سَمًّا كُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبُل"

ترجمه:"الله نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔

امام احمد وترفدی رحمهما الله نے حسن بتا کراور ابن ماجه و حاکم رحمهم الله نے اس بارے میں معاویہ بن حیدہ راللہ علیہ سے روایت کی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ سے سنا۔ آپ نے آیت کریمہ "مُحنتُهُم خیرُواُمّیة اُخوِ جَتْ لِلنّامسِ" کے تحت فرمایا : تم لوگ سترویں امت کو پورا کرنے والے ہواورتم الله تعالیٰ کے نزد کیک ان سب میں اکرم و بہترین ہو۔

حضرت ابن ابی کعب ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ کوئی امت قبولیت وعا کے اندر اسلام میں اس امت سے زیادہ نہیں ہوئی اور اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''مُخنتُمْ خَیْرَ اُمَّیْہِ اُنْحُوِ جَتُ لِلنَّامِسِ'' (سورہُ آل عمران)

﴿ ابن الي حاتم ﴾

حضرت مکحول را الله علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر حفظہ کا کوئی حق ایک بہودی آدمی پر تفاقتم ہے ذات کی جس نے محمصطفی علیہ کے بشر پر برگزیدہ کیا میں حق لیے بغیر تخفیے نہ چھوڑوں گا اس پر بہودی نے کہا خدا کی قتم انہوں نے محمد علیہ کے بشر پر برگزیدہ نہیں کیا۔ بیان کر حضرت عمر حفظہ نے اس پر بہودی کے حکمانے دس بروی نبی کر بھی اللہ کے باس آیا اور حضور علیہ سے فریا دکی۔

نبی کریم علی کے بدلے اسے راضی کرواور یہودی سے مخاطب ہوکر فرمایا اے یہودی! آ دم صفی اللہ تھے، ابراہیم خلیل اللہ تھے،مویٰ نجی اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ 'تھے اور میں حبیب اللہ ہوں۔

سن اے یہودی! تم اللہ تعالیٰ کے دونام لیتے ہو گر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان دوناموں کے ساتھ میری امت کا نام مسلمان رکھا اور خدا کا ایک نام ' السلام' ہے اور اس نے میری امت کا نام مسلمان رکھا اور خدا کا ایک نام المومن ہے اور اس نے میری امت کا نام مومن رکھا۔ ایک نام المومن ہے اور اس نے میری امت کا نام مومن رکھا۔

سن اے یہودی! تم نے اللہ تعالی ہے ایک دن ما نگا۔ اللہ تعالی نے وہ دن ہمارے لیے محفوظ رکھا اور تمہارے لیے دوسرا دن اور نصاری کے لیے اس کے بعد کا دن مقرر کیا۔ سن اے یہودی! تم لوگ دنیا میں پہلے ہوا دہم آخر میں مگرروز قیامت ہم پہلے ہوں کے بلکہ انبیاء پر جنت حرام ہوگی جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہ ہوجائے۔ اس میں داخل نہ ہوں اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہ ہوجائے۔ اس میں داخل نہ ہوا اور جنت تمام امتوں پر حرام ہوگی جب تک میری امت میں داخل نہ ہوجائے۔

اور وہ حدیث کہ''ان کی کتابیں ان کے سینے میں ہول گی'' توریت وانجیل میں ان کے تذکر نے کے باب میں پہلے گزر چکی ہےاور وہ حدیث کہ وہ آخرالامم ہیں آ گے آرہی ہے۔

#### عمامه اورتهبند باندهنا:

رسول الله علی کی پیخصوصیت که آپ عمامه میں شمله چھوڑیں گے اور بیر که آپ درمیان کمرتہبند باندھیں گے اور دونوں ہاتیں فرشتوں کی علامت ہے۔ اس بارے میں احادیث، توریت وانجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں اور آپ علی اور آپ علی کی امت کے اوصاف کی احادیث پہلے گزرچکی ہیں۔ ان حدیثوں کے لفظ بیر ہیں: ''و یا تزرون علی او ساطھم''

حضرت عمروبن شعیب رطیقیایہ والد سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علق نے نے فر مایا : تم لوگ اس طرح تہبند با ندھوجس طرح میں نے فرشتوں کو باندھے دیکھا ہے۔ فرشتے اپنے رب کے حضورا پنی آ دھی پنڈلی تک تہبند با ندھے ہوئے تھے۔

﴿ دیلمی ﴾

حضرت ابن عمر ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: تم عمامہ باند صنے کولازی کرلواوراس کا کنارہ اپنی پشت کے پیچھے چھوڑ دو کیونکہ بیفرشتوں کی علامت ہے۔ طبرانی ک

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف حفظہ کے عمامہ باندھا اور ان کے عمامہ کا کناراعشر درخت کے پیتے کی مانند چھوڑا، پھرفر مایا: میں نے فرشتوں کوعمامہ باندھے دیکھا ہے۔

﴿ ابنءساكر ﴾

ابن تیمیہ نے بیان کیا کہ شملہ چھوڑنے کی اصل ہے ہے کہ نبی کریم علی نے جب اُپنے رب کو دیکو کیا تیمیہ نے بیان کیا کہ شملہ چھوڑنے کی اصل ہے ہے کہ نبی کریم علی نے اس جگہ کا دیکو کہا تھا گیا ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے تو نبی کریم علی نے اس جگہ کا اکرام شملہ چھوڑ کر فر مایالیکن عراقی نے کہا: میں نے اس کی اصل نہیں یائی۔

امت محدیدے وہ بوجھ دور کردیا گیا جودوسری امتول پرتھا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ کہ آپ کی امت سے اس بوجھ کو دور کیا گیا جو ان سے پہلی امتوں پر تھا اور آپ کی امت سے بکٹرت ان شدتوں کو دور فر مایا جوان سے پہلی امتوں پر سختیاں تھیں اور ان پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اور خطا و نسیان اور وہ با تیں جن کو وہ برا جا نیں ، ان سے ان کا مواخذہ اٹھالیا گیا اور دلی خیالات کا مواخذہ اٹھالیا گیا اور بید کہ جوکوئی برے ممل کا قصد کر بے تو وہ گناہ نہ لکھا جائے گا اور بلکہ (نہ کرنے کے سبب) ایک نیکی کھی جائے گی اور جو نیکی کا قصد کر بے تو ایک نیکی کھی جائے گی اور جو نیکی کا قصد کر بے تو ایک نیکی کھی جائے گی اور جو نیکی کا قصد کر بے تو ایک نیکی کھی جائے گی اور بید کہ وقع نجاست نیکی کھی جائے گی اور بید کہ وقع نجاست کے کا شنے اور زکو تا میں چوتھائی مال دینے کا حکم اٹھا لیا گیا اور مید کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا ما تکیں گیا اور بید کہ چار کی وہ دعا قبول کی جائے گی اور بید کہ ان کیلئے قصاص و دیت کے درمیان اختیار شروع کیا گیا اور بید کہ چار کی وہ دعا قبول کی جائے گی اور بید کہ ان کیلئے قصاص و دیت کے درمیان اختیار شروع کیا گیا اور بید کہ چار کی دورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی اور بید کہ غیر ملت اسلام میں نکاح کی رخصت دی گئی اور با ندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی در خصت دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی در خصات دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی در خصت دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی در خصات دی گئی اور باندی سے دورتوں سے نکاح کی در خصات دی گئی اور باندی سے مورتوں سے نکاح کی در خصات دی گئی اور باندی سے در سے دی گئی اور باندی سے دورتا میں مورتوں سے دورتا ہو کئی اور باندی سے در سے در سے دورتا ہو کی در سے دورتا ہو کی در سے در سے دورتا ہو کی در سے دورتا ہو کی در سے در سے دورتا ہو کی در سے در سے

نکاح کرنے اور وطی کے سوا حائض سے مخالطت رکھنے اور جس پہلو سے چاہیں بیوی سے جماع کرنے کی اجازت دی گئی اور شرمگاہ (ستر) کے کھولنے اور تصویر اور نشہ پینے کوحرام کیا گیا۔

🖨 چنانچەاللەتغالى نے فرمايا:

وَ مَاجَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّيْنِ مِنُ حَرَجٍ

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمه: '' وين مين تم پرتنگي نهيں رکھي گئي۔''

اورفرمایا: يُوِیدُ اللهُ بِحُمُ الْیُسُو وَ لَا يُوِیدُ بِحُمُ الْعُسُو

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمه:"الله تم يرآساني حاجتا ہے اور تم پردشواري نہيں جا جتا ہے۔"

﴿ اورفرمایا: رَبَّنَا لَا تُوَّاخِذُنَا إِنُ نَسِيُنَا اَوُ اَخُطَانَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبَلِنَا فَ الْمُعَانَا، وَبَنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا اِصُرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبَلِنَا

﴿ سورهُ آل عمران ﴾

ترجمہ: ''اے رب! ہمیں نہ پکڑا گرہم بھولیں یا چوکیں، اے رب! ہمارے اور ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جبیبا کہ تونے ہم سے اگلوں پر رکھا تھا۔''

﴿ اورفرمانيا: وَ يَضَعُ عَنُهُمُ اِصُرَ هُمُ وَالَّا غُلْلَ الَّتِي كَأَنَتُ عَلَيْهِمُ

﴿ سورةُ الاعرابِ ﴾

ترجمہ:''اوران پر سے وہ بو جھاورا گلے کے پھندے جوان پر تھےا تارے گا۔ان سے ان کا بوجھاٹھایا اور وہ پابندیاں جوان پڑھیں۔''

﴿ اورفرمایا: وَ إِذَا سَالَكَ عِبَادِیُ عَنِی فَاِنّی قَرِیُبُ ۖ أُجِیبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴿ وَرُورُهُ البَّرُهِ ﴾ ﴿ وَرُهُ البَّرُهِ ﴾

ترجمہ: ''اوراے محبوب! جبتم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نز دیک ہوں وعا قبول کرتا ہوں ایکارنے والے کی جب مجھے ایکارے۔''

عضرت ابن سیرین رطیقیاد سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوہریرہ طی نے دعزت ابن سیرین رطیقیاد نے حضرت ابن عباس میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَ مَاجَعَلَ عَلَيُكُمُ فِي الدِّيُنِ مِنُ حَرَجٍ

﴿ سورهُ الْحِجِ ﴾

ترجمه: " دين مين تم پرتنگي نهيں رکھي گئی۔''

تو کیا ہم پر کوئی حرج نہیں اگر چہ ہم زنا کریں یا چوری کریں ،انہوں نے کہا: ہاں حرج ہے،لیکن وہ بوجھ جو بنی اسرائیل پرتھاتم سے اٹھالیا ہے۔

﴿ ابن الى حاتم تفسير ﴾

فریا بی نے اپنی تفسیر میں حضرت محمد بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کومبعوث نہیں کیا اور نہ ہی کسی رسول کو بھیجا اور نہ ان پر کتاب نازل کی مگریہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پریہ آیت نازل کی:

وَإِنْ تُبُدُو امَا فِي اَنْفُسِكُمُ اَوْ تُخُفُوهُ يُحَا سِبُكُمُ بِهِ اللهُ

﴿ سورةُ البقره ﴾

﴿ سورهُ البقره ﴾

تو مسلمانوں کے دلول میں اس سے وہ شے داخل ہوئی جو کسی شے سے داخل نہ ہوئی اور انہوں نے نبی کریم علیق سے سے داخل نہ ہوئی اور انہوں نے نبی کریم علیق سے سااور ہم نے اطاعت کی اور ہم کریم علیق سے اپنا حال عرض کیا۔حضور نبی کریم علیق نے فرمایا: کہو! ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم نے اسلیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا القافر مایا اور "اُمَنَ الوَّ سُولٌ" ترسورۃ تک نازل ہوئی۔ نے سلیم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کا القافر مایا اور "اُمَنَ الوَّ سُولٌ" ترسورۃ تک نازل ہوئی۔

حضرت ابوہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: میری خاطر میری امت سے دلی وسوسوں اور خیالوں سے تجاوز فرمایا جب تک وہ منہ سے نہ بولیس یا اس پڑمل نہ کریں۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابن عباس مظام ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے میری امت سے خطاء ونسیان اور ہروہ چیز جس سے وہ کراہت کریں معاف کیا ہے۔

﴿ احمد ، ابن حبان ، ابن ماجه ﴾

حضرت ابوذر ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا ونسیان اور ہروہ عمل جس کووہ پر اجانیں درگز رفر مایا ہے۔

حضرت حذیفہ میں گئے ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ایک دن اتناطویل مجدہ کیا کہ ہم نے گمان کیا کہ اس محدے میں آپ کے جان قبض کرلی گئی ہے پھر آپ نے سرمبارک اٹھایا اور فرمایا: میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ فرمایا اور کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ میں نے عرض کیا:

اے رب! تو نے پیدا کیا اور تیرے بندے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ مجھ سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اور میں نے اس سے وہی عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تیسری مرتبہ مشورہ فرمایا اور میں نے اس سے وہی عرض کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا: میں تہماری امت کے معاملے میں ہرگزتم کورسوا نہ کروں گا اور مجھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے متر ہزار ہوں گے اور ان میں سے ہزار ہوں گے جن پرکوئی حساب نہ ہوگا۔

اس کے بعد میرے پاس فرشتہ بھیجا کہ دعا کیجے قبول کی جائے گا اور ما تکئے عطا کیا جائے گا اور بجھے عطا فر مایا کہ میرے سبب سے میرے اسکلے اور پچھلوں کے گناہ بخشے گا اور میں زندہ صحیح چلتا پھرتا ہوں اور میرے سینے کا شرح فر مایا اور بیا کہ جھے بشارت دی کہ میری امت رسوا نہ کی جائے گی اور نہ مغلوب ہوگی اور بیا کہ جھے حوض کوثر عطا فر مایا جو کہ جنت کی ایک نہر ہے اور میرے حوض میں بہہ کرآتی ہے اور بیا کہ جھے قوت، نصرت، رعب عطا فر مایا جو میرے آگے ایک ماہ کی مسافت تک دوڑا تا ہے اور بیا کہ جھے توت، نصرت، رعب عطا فر مایا جو میرے آگے ایک ماہ کی مسافت تک دوڑا تا ہے اور بیا کہ جھے بتایا گیا کہ میں جنت میں تمام نبیوں سے پہلے داخل ہونے والا ہوں گا اور میری امت کیلئے غنیمت حلال کی تایا گیا کہ میں جنت میں تمام نبیوں سے پہلے داخل ہونے والا ہوں گا اور میری امت کیلئے غنیمت حلال کی شمارے لیے بہت می وہ شختیاں جو ہم سے پہلے لوگوں پڑھیں کھول دی گئیں اور ہم پر دین میں کوئی شرکھی گئی تو میں نے اظہار تشکر کیلئے سجدہ ادا کیا۔

﴿ احمد، ابو بكر شافعي الغيلاتيات، ابوقيم، ابن عساكر ﴾

حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت ہے۔ ان کے سامنے بنی اسرائیل کی ان چیز وں کا ذکر کیا سمیا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کوفضیلت عطا فر مائی۔

اس وقت حضرت ابن مسعود طفی نے فر مایا: بنی اسرائیل کی حالت بیتھی کہ جب ان کا کوئی شخص گناہ کرتا تو دوسرے دن صبح کے وقت اس کے دروزے کی چوکھٹ پراس کا کفارہ لکھا ہوتا، مگراے مسلمانو! تمہارے گناہوں کا کفارہ وہ قول ہے جہے تم کہتے ہوا ور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوا ور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش ویتا ہے۔ شتم ہے اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آیت عطافر مائی جود نیا و مافیہا سے زیادہ مجھے محبوب ہے وہ ہے:

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ (سورة آل عران)

﴿ ابنِ منذر في النَّفسِر ، يهي ﴾

ابن جریر حضرت ابوالعالیہ طفیہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک فخص نے عرض کیا: یا رسمول اللہ علیہ اللہ علیہ عظم کے افارے ایسے ہی ہوتے جیسے بنی اسرائیل کیلئے تھے۔ نبی کریم سیالیہ نے کاش ہمارے گناہوں کے کفارے ایسے ہی ہوتے جیسے بنی اسرائیل کیلئے تھے۔ نبی کریم سیالیہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جو چیز تمہیں عطافر مائی ہے وہ بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی تو یہ حالت تھی کہ سیالیہ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جو چیز تمہیں عطافر مائی ہے وہ بہتر ہے۔ بنی اسرائیل کی تو یہ حالت تھی کہ

جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو وہ اپنے دروازوں پراہے اور اس کے کفارہ کولکھا پاتا، اب اگر وہ اس کا کفارہ دیتا تو دنیا میں اس کیلئے ذلت ہوتی تھی اوراگراس کا کفارہ نہ دیتا تو آخرت میں اس کیلئے رسوائی ہوتی ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ہے بہتر عطافر مایا ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَ يَسُنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيُضِ اللَّهُ فَلُ هُوَ اَذَى لا فَاعُتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيُضُ لا وَلَا تَقُرَ بُو هُنَّ مِن حَيْثُ اَمْمَ كُمُ اللهُ الله

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ: ''اورتم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم تم فرماؤ وہ ناپا کی ہے۔ تو عوراتوں سے الگ رہو، حیض کے دنوں اور ان سے نزد کی نہ کرو، جب تک پاک نہ ہولیں پھر جب پاک ہوجا کمیں تو ان کے پاس جاؤ، جہال سے تمہیں اللہ تعالی نے حکم دیا۔ بے شک اللہ تالی پہند کرتا ہے بہت تو بہ کرنے والوں کواور پہندر کھتا ہے، ستھروں کو۔''

یخ گانہ نماز اور جمعہ ہے جمعہ تک ،ان گناہوں کے کفارے ہیں جوان کے درمیان صا درہوں۔
حضرت علی مرتضٰی حظی ہے ان لوگوں کے قصے میں جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی ، روایت
ہے۔فر مایا: ان لوگوں نے حضرت موی النظامی ہے کہا: ہمارے گناہوں کی توبہ س طرح ہے؟ فر مایا: ایک دوسرے کافتل کرنا تو انہوں نے چھریاں ہاتھ میں لے لیس اور ہرایک آ دمی اپنے بھائی ،اپنے باپ اوراپی ماں کوئل کرنے لگا اوروہ پرواہ نہیں کرتا تھا کہ س کوئل کرر ہاہے۔

﴿ ابن ابي حاتم ﴾

حفرت عبدالرحمٰن بن حسنہ طَوِیْ ایک سے روایت ہے کہ نبی کریم علیات نے فرمایا: بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ جب کسی جگہ پیشاب لگ جائے تو اس جگہ کو پنچی سے کاٹ ویں تو ان میں سے ایک شخص نے اس سے انکار کیا تو اسے اس کی قبر میں عذاب دیا گیا۔

﴿ ابن ماجه ﴾

حضرت ابومویٰ حفظہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: بنی اُسرائیل کو حکم تھا کہ جب کسی جگہ پر بیشاب لگ جائے تو اسے پنجی سے کاٹ دیں۔

€ 6 6 b

حفزت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک یہودی عورت آئی اوراس نے کہا: قبر کاعذاب پیشاب کی چھینٹوں سے ہے۔

میں نے کہا: تو جھوٹ کہتی ہے۔ یہودیہ نے کہا: میں سیج کہتی ہوں ۔ بات میہ ہے کہ جب پیشا ب جسم یا کپڑے کولگ جائے تو اسے کاٹ دیڑا چاہیے۔

یان کرنبی کریم علی نے نے فرمایا: اے بہودید! تونے سے کہا۔

﴿ ابن بي شيبه المصنف ﴾

وَ مَنُ يَعُمَلُ سُوٓءً اَوُ يَظُلِمُ نَفُسَهُ ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُوراً رَحِيُمًا

﴿ سورةُ النساء ﴾

ترجمہ: ''اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پرظلم کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والامہر ہان یائے گا۔''

اور نی کریم علی این بین کریم علی اس عورت کے ساتھ سب کھے معاملات رکھو، بجز مجامعت کے بیسکر یہود نے کہا: شخص کیا جاہتا ہے۔ ہمارے دین کی کوئی بات بھی نہیں چھوڑ تا مگر بیاس میں ہمارے خلاف حکم دیتا ہے۔
تنظیر کی کتا بول بیس ہے کہ نصاری حاکصہ سے مجامعت کرتے تھے اور وہ چین کی پروانہیں کرتے تھے اور یہود کی حالت بیتھی وہ ہر شے میں ایسی عورتوں کو جدار کھتے تھے اللہ تعالی نے ان دونوں باتوں کے درمیان میانہ روی کا حکم فرمایا۔

﴿ احد مسلم، تر مذى ، نسائى ، ابن ماجه ﴾

ابوداؤد، حاکم حضرت ابن عباس عظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ الل کاب عورتوں کے پاس ایک پہلو سے آتے تھے اور بیطریقہ زیادہ پوشیدہ تھا اور انسمار کے ایک قبیلہ نے بھی ان کے اس فعل کو اختیار کھا تھا اور وہ اس مگمان "بن تھے کہ اہل کتاب اپنے سوا ہرعلم میں بڑھ چڑھ کر ہیں تو اللہ تعالی نے نازل فرمایا: نیسَا وَ کُمُ حَرُثُ لَکُمُ طَفَا تُوا حَرُ فَکُمُ اَنْی شِنْتُمُ

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ: "تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں تو آؤاپی کھیتیوں میں جس طرح جاہؤ' ﴿ابوداؤد، حاکم ﴾

قرة الهمدانی راللهای سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہودی عورت کو بٹھا کر جماع کرنے کو مکروہ جانے تھے اس پر بیآیت نازل ہوئی:

نِسَآوُ كُمُ حَرُثُ لَكُمُ ط

﴿ سورةُ البقره ﴾

اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رخصت دی کہ عورتوں کی فروج میں جس طرح جائے جیسے جائے سامنے سے یا پیچھے سے جماع کر سکتے ہیں۔

﴿ ابن الى شيبه المصنف ﴾

حضرت انس صفح است مطعون صفح الله سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے حضرت عثمان بن مطعون صفح اللہ سے فرمایا ہم پر رہبانیت بیے کہ نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنا، حج وعمرہ کرنا ہے۔

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: ہر نبی کیلئے رہبانیت تھی۔اس امت کی رہبانیت فی سبیل اللہ جہاد ہے۔

﴿ احمر ، ابو يعلى ﴾

حضرت ابوا مامه ظافی سے روایت ہے کہ ایک مخص نے عرض کیا: یا رسول الله علی المجھے سیاحت کی اجازت دیجئے ،حضور نبی کریم علی نے فرمایا: میری امت کی سیاحت فی سبیل اللہ جہاد ہے۔

﴿ الوواؤو ﴾

ا بن مبارک ر<sup>وایش</sup>فلیہ حضرت عمارہ بن غزید تھے ان میں کرتے ہیں کہ نبی کریم علاق کے حضور میں ساحت کا ذکر کیا گیا تو آپ منافظہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیاحت کو جہاد فی سبیل اللہ اور اس تكبير كے ساتھ بدل ديا ہے جو ہر بلندى يركمي جائے۔

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: اس امت کی سیاحت روزه ہے۔

€17.U.S

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں مقتولین کے بارے میں قصاص کا حکم تھا اور ان میں ویت کا حکم نہ تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس امت سے فرمایا: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتلٰي اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبُدُ بِا لَعَبُدِ وَالْاَنْفِي بِالْأُنْشِي فَمَنُ عُفِيَ لَهُ مِنُ آخِيهِ شَيْتِي ﴿ سورهُ البقره ﴾ ترجمہ:''تم پرفرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کےخون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آ زاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلےعورت اور جس کیلئے اس کے بھائی کی طرف ہے معافی ہو۔''

﴿ سورهُ البقره ﴾

ذَلِكَ تَخْفِيُفُ مِّنُ رَبِّكُمُ وَ رَحْمَةُ

ترجمنه: بيتمهارے رب كى طرف سے تبہارا بوجھ ملكا كرنا ہے۔ اوررحت اس محم میں ہے جوتم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا۔

﴿ بخارى ﴾

ابن جریر حضرت ابن عباس کھیا ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل پر قصاص کالیرا اور دینا فرض تھا اور ان کے درمیان کسی جان اور زخم میں دیت نہھی۔

اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيُهَا اَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنُفَ بِالْآنُفِ وَ الْآذُنَ بِالْأَذُنِ وَ السِّنَ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴿ ﴿ وَمَالَمَا كُوهُ ﴾ ترجمہ:''اور ہم نے توریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آئکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے

دانت اورزخموں میں بدلہ ہے۔''

مگراللہ تعالیٰ نے امت محمد پر اللہ تعالیٰ سے تخفیف فر مائی اوران کی طرف سے قبل نفس وجراحت میں دیت کو قبول فر مایا اوراس بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

تَخْفِيْفُ مِنْ رَبِّكُمُ وَ رَحْمَةً ﴿ وَحُمَةً ﴿ وَرَحْمَةً ﴿ وَرَحُمَةً وَالْبَقْرِهِ ﴾

حضرت قنادہ طی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا: توریت والوں میں قبل پر قصاص تھا یاعفو۔ اس میں دیت کا حکم نہ تھا اور انجیل والوں پر صرف عفو ہی تھا۔ اس کا انہیں حکم دیا گیا اور اس امت کیلئے قبل میں عفواور دیت ہے۔ وہ ان میں سے جو چاہیں ان کیلئے حلال ہے ریکم ان سے پہلی امتوں کیلئے نہ تھا۔ ﴿ ابن جریہ ﴾

حفرت وکیج طفی نے انہوں نے حفرت سفیان طفی ہے۔ انہوں نے حفرت لیث مفی است انہوں نے حفرت لیث مفی ہے۔ انہوں نے حفرت کی ہے۔ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اس امت کووسعت دی ہے ان میں سے نفرانیہ مورت اور باندی سے نکاح کرنا ہے۔

﴿ ابن الى شيبه المصنف ﴾

#### توریت میں امت محربیر کی خصوصیت:

حضرت وہب بن منبہ صفح اللہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضرت موسی الطفیلی کو جب کلام کیلئے اپنے قریب بلایا تو حضرت موسی الطفیلی نے عرض کیا: اے اللہ! میں توریت میں السفیلی کو جب کلام کیلئے اپنے قریب بلایا تو حضرت موسی الطفیلی نے وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور مشکر السی امت کا ذکر یا تا ہوں جو '' خینو اُمَّیة اُخو جَتْ لِلنَّاسِ '' ہے۔ وہ امت نیکی کا حکم دے گی اور مشکر (برائی) سے روکے گی اور اللہ تعالی پر ایمان رکھے گی۔ اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وہ امت تو احم مجتبی تعلیم کی ہے۔

حضرت موی الطبیخ نے عرض کیا: اے اللہ! بیس توریت بیس الی امت پاتا ہوں جن کے سینوں بیس ان کی کتاب ہوگی اوروہ اسے پڑھیں گے اور ان سے پہلی امتیں انہیں دیکھ کراپنی کتابوں کو پڑھیں گی اور وہ ان کی حضوظ کریں گے تواس امت کو میری امت بنادے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وہ توامت احمر جبی اللہ کی کہا ہوں حضرت موی الطبیخ نے عرض کیا: بیس نے توریت بیس پایا ہے کہ ایک امت ان کی پیچلی کتابوں پر ایمان رکھے گی ۔ گراہ پیشواؤں سے جنگ کرے گی ۔ یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال سے جنگ کرے گی ۔ یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال سے جنگ کرے گی ۔ یہاں تک کہ وہ کانے کذاب و دجال سے جنگ کرے گی تو اس امت کو میری امت بنا دے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وہ امت تو احمر جبی اللہ کی کہ جب وہ اپنے صدقات تو اللہ تعالی میں استعال کرے گی اور ان سے کہا وار جس کا صدقہ تجول نہ ہوگا اسے آگ نہ کھا ہے گی تو اس امت کو میری امت بنا دے ۔ اللہ تعالی نے فرمایا: وہ امت تو احمر جبی اللہ کی ہے ۔ حضرت موئی الطبیخ امت اپنے موئی الطبیخ امت اپنے کہا تھا کہا تھا کہ جب وہ بدی کا قصد کرے امت اپنے وہ بدی کا قصد کرے نے عرض کیا: اے اللہ! بیس نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت الیں ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے نے عرض کیا: اے اللہ! بیس نے توریت میں پایا ہے کہا لیک امت الیں ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے نے عرض کیا: اے اللہ! بیس نے توریت میں پایا ہے کہا لیک امت الیں ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے نے عرض کیا: اے اللہ! بیس نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت الیں ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے نے عرض کیا: اے اللہ! بیس نے توریت میں پایا ہے کہ ایک امت الیں ہوگی کہ جب وہ بدی کا قصد کرے

گی تو اسے نہ لکھا جائے گا اور اگر اس بدی کوعمل میں لے آئے تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا اور جب ان میں سے کوئی نیکی لکھی جائے گا اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کے لئے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اگر وہ عمل میں لے آئے ایک نیکی لکھی جائے گی تو اس امت کومیری امت بنا میں لے آیا تو اس کیلئے دس گنا ہے سات سوگنا تک نیکی لکھی جائے گی تو اس امت کومیری امت بنا دے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت تو احریج تبلی تعلیف کی ہے۔

حضرت موسیٰ الطبیعیٰ نے عرض کیا: اے اللہ! میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک امت الیی ہوگی کہ ان کی دعا ئیں قبول کی جائیں گی اور وہ اپنی دعاؤں میں ستجاب ہیں تو اس امت کومیری امت بنا دے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ امت احم مجتبیٰ علیہ کی ہے۔

﴿ بيعِي ﴾

#### ز بور میں امت محمد نیر کی خصوصیت:

حضرت وہب بن مدہ صفحہ کے حضرت داؤد القلیمی کے قصہ میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف زبور میں وحی فرمائی کہ تہمارے بعد نبی کریم علیہ تشریف لانے والے ہیں جن کا نام احمہ وحمہ علیہ ہوگا۔ وہ نبی صادق ہیں۔ میں ان پر بھی غضب نہ فرماؤں گا اور نہ وہ میری بھی نا فرمائی کریں گے اور میں نے اپنی معصیت کرنے سے پہلے ہی ان کی مغفرت کردی ہے۔ ان کے سبب ان کے اسکا اور پچھلوں کے گناہ بخشوں گا۔ ان کی امت مرحومہ ہے۔ میں اس امت کو اتنا زیادہ عطافر ماؤں گا جتنا میں نے انبیاء کرام کیہم السلام کوعطافر مایا ہے۔

میں اس امت پروہ کچھ فرض کروں گا جو انبیاء ومرسلین پر میں نے فرض کیا ہے اور وہ امت روز
قیامت اس حال میں آئے گی ان کا نور، انبیاء کیم السلام کے نور سے مشابہ ہوگا۔ بیاس لئے کہ میں نے
ان پر فرض کیا ہے کہ وہ میری خوشودی کی خاطرتمام نمازوں کیلئے وضوکر ہیں جس طرح کہ میں نے ان
سے پہلے انبیاء کیم السلام پر فرض کیا تھا اور میں ان کوشسل جنات کا حکم دوں گا جس طرح کہ میں نے ان
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں نے ان سے پہلے رسولوں کو حکم دیا ہے۔
سے پہلے انبیاء کو حکم دیا ہے اور میں ان کو جہاد کا حکم دوں گا جیسے میں ان کو خطا و نسیان اور ہرگناہ
سے نے ان کو چھ با تیں ایک عطا کی بیں کہ ان کے سواکسی امت کو عطانہیں کیس، میں ان کو خطا و نسیان اور ہرگناہ
مغفرت چا بیں گے تو میں ان کو بخش دوں گا اور وہ جس عمل کو اپنی خوش د کی کے ساتھ آخرت کیلئے کریں گے تو
میں ان کو ان کا تو اُب خوب پڑھا چڑھا کر بجلت دوں گا اور میر بے پاس ان کیلئے کئی گنا اجر و تو اب موجود
میں ان کو صلوٰ ق ورحمت اور وہ ہمایت عطا کروں گا جو نعمتوں والی جنتوں کی طرف لے جائے گی اور
سے دعا کریں گے تو میں قبول کروں گا یا تو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا میں دکھے لیں گے بیا اس
سے دعا کریں گے تو میں قبول کروں گا یا تو وہ قبول دعا کا اثر جلد ہی دنیا میں دکھے لیں گے بیا اس

خصائص النبری جوان کی نیکی و بدی کے بارے میں ہیں توریت وانجیل میں ان کا ذکر کرتے ہوئے گزر چکی ہیں۔ ﴿ بیبق ﴾

### امت محدید بھوک اور غرقاب سے ہلاک تہیں ہوگی:

حضور نبی کریم علی ہے خصوصیت کہ آپ کی امت بھوک اور غرق سے ہلاک نہ ہوگی اور میہ کہ اس امت پرایساعذاب نه ہوگا جیسا کہ ان کی پہلی امتوں پرعذاب ہوااورکوئی دشمن ان پراس طرح مسلط نہیں کیا جائے گا کہ وہ ان کوصفحہ ہتی ہے مٹا دے اور بیہ کہ بیرامت گمراہی پرمجتمع نہ ہوگی اور اس سے بیہ بات پیدا ہوگی کہ اس امت کا اجماع ججت ہوگا اور پیر کہ اس امت کا اختلاف رحمت ہوگا جبکہ ان سے پہلوں کا ختلاف ان پرعذاب تھا۔

حضرت ثوبان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو مجتمع کیا اور میں نے اس کے مشارق ومغارب کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ میری امت کا ملک وہاں تک پہنچے گا جہاں تک میرے لیے زمین کو مجتمع کیا گیااور مجھے سرخ وسفید خزانے دیتے گئے اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ وہ اس امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کرے اور ان پر ایبا و تمن مسلط نہ کرے جو ان کوصفحہ جستی سے مٹا دے بجز ان کی اپنی جانوں کے تو اس نے مجھے بیتمام باتیں عطافر مائیں۔

﴿ملم﴾

حضرت سعد ظفی ای روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے وعاکی ہے کہ میری امت کو بھوک وقحط سے ہلاک نہ کرے تو اس نے مجھے بیہ عطا فر مایا اور میں نے دعا کی کہ میری امت کوغرق سے ہلاک نہ کرے تو اس نے مجھے بیہ عطا فر مایا اور میں نے دعا کی کہ امت آپس میں نہاڑے م مرمیری بیہ بات واپس کر دی گئی۔

﴿ ابن الي شيبه ﴾

حضرت عمرو بن قیس ﷺ ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلمنے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھےوہ وقت عطافر مایا جورحمت ہے بھر پور ہے اور مجھے عتارکل بنایا تو ہم زمانے میں آخر ہیں مگر روز قیامت سابق واول ہیں۔

اور میں بغیر فخر کے کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ الطفیلا ہیں اور حضرت موسیٰ الطفیلا صفی اللہ ہیں اور میں حبیب اللہ ہوں۔روز قیامت میرے ساتھ لواء الحمد ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے اور ان تین چیزوں سے نجات دی ہے(۱)وہ قط عام میں جتلانہ ہوگی۔(۲) کوئی دشمن ان کا استیصال نہ کرےگا۔ (۳) پیامت گمراہی پرمجتمع نہ ہوگی۔

﴿ وارمى ، ابن عساكر ﴾

حضرت ابوبھرہ غفاری ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ سے

دعا کی کہ میری امت گمراہی پرجمع نہ ہوتو ہے بات مجھے عطا ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ بیدامت ان قحطوں سے ہلاک نہ ہوجن قحطوں سے ان سے پہلی امتیں ہلاک کی گئی تھیں تو یہ بات بھی مجھے عطا ہوئی اور میں نے اس سے سوال کیا کہ کوئی دشمن ان پر غالب نہ ہوتو ہے بات مجھے عطا ہوئی اور میں نے سوال کیا کہ اس امت کوشیعوں کے ساتھ یعنی مختلف گروہوں کے ساتھ مخلوط نہ کرے۔ اس طرح کہ بعض کو بعض سے خطرہ ہو۔ اور ایک دوسرے کوختی کا مزہ چکھا کیں تو اللہ تعالی نے مجھے اس دعا کی پیشکش سے روک دیا۔

﴿ احمد ،طبرانی ﴾

حضرت ابن عمر حفظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: اُللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا۔

﴿ حاكم ﴾ حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: اللہ تعالیٰ میری امت کو بھی مگراہی پر جمع نہ کرے گا۔

﴿ ماكم ﴾ شخ نفرالمقدى رِلْتُعليہ نے'' كتاب الحجة'' ميں اس كے راوى سے روايت كى۔انہوں نے كہا كہ نبى كريم علي نے فرمایا: ميرى امت كا اختلاف رحمت ہے۔

حضرت استعمل بن ابوالمجالدر دانینمایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہارون رشید ردانینمایہ نے حضرت مالک بن انس کا بھا ہے کہا: اے عبداللہ! ہم ایک کتاب لکھتے ہیں اور اس کتاب کوسارے جہان میں پھیلاتے ہیں تاکہ اس پر بیساری امت اور تمام ملت یکجا ہو جائے۔ حضرت مالک بن انس نے کہا: اے امیر المونین! علماء کا اختلاف، اللہ تعالی کی جانب سے اس امت پر رحمت ہے ہر عالم میں اس کا انباع کرتا ہے جواس کے نزویک تھے جاور ہر عالم اس ہدایت پر ہے جے اللہ تعالی نے ہر عالم کیلئے جا ہا ہے۔

کرتا ہے جواس کے نزویک تھے جاور ہر عالم اس ہدایت پر ہے جے اللہ تعالی نے ہر عالم کیلئے جا ہا ہے۔

﴿ خطیب روا قال ک ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا:
گزشتہ امتیں ،سوامتیں تھیں جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیتیں تو اس کیلئے جنت واجب ہو
جاتی مگر میری امت کے بچاس آ دمیوں کی ایک امت ہے، جب وہ کسی بندے کے حق میں خیر کی گواہی
دیتی ہے تو اس کیلئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔

﴿ ابويعلى ﴾

حضرت عمر بن الخطاب صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: جس مسلمان کیلئے خیر کی گواہی چارمسلمان دیں گے تو اللہ تعالی اسے جنت میں واخل کرے گا۔ ہم نے عرض کیا: اگر تین آ دمی گواہی دیں تو؟ فر مایا: خواہ تین ہی دیں، پھر میں نے عرض کیا: اگر دومسلمان گواہی دیں تو؟ فر مایا: خواہ دوہی مسلمان گواہی دیں۔ پھر ہم نے ایک کے بارے میں حضور سے عرض نہ کیا۔ تو؟ فر مایا: خواہ دوہی مسلمان گواہی دیں۔ پھر ہم نے ایک کے بارے میں حضور سے عرض نہ کیا۔

### امت محمد بيكيك طاعون رحمت اورشهادت ب:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت کیلئے طاعون رحمت وشہادت ہے، جبکہ ان سے پہلوں برعذاب تھا۔

حضرت اسامہ بن زید ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: طاعون سے پہلے گزرے۔ ایسامہلک مرض ہے جسے بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا گیا تھا اور ان لوگوں پر بھیجا جوتم سے پہلے گزرے۔ (جناری مسلم)

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علاقے سے طاعون کے بارے میں استفسار کیا تو حضور نبی کریم علاقے نے جمھے بتایا کہ بیا یک عذاب ہے جے اللہ تعالی نے جس پر چاہتا ہے بھی جاتا ہو کہ اسے مسلمانوں کیلئے رحمت بنا دیا ہے تو کوئی بندہ نہیں ہے کہ اس پر طاعون واقع ہوا اور وہ اپ شہر میں صبر اور استفامت کے ساتھ تھہرے اور وہ جانتا ہو کہ اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ گی مگر یہ کہ اللہ تعالی نے اس کیلئے پہنچنا لکھا ہوتو اسے ایک شہید کے برابراجر ملے گا۔

امت محدید کی ایک جماعت ہمیشہ فق پر قائم رہے گی:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت کی ایک جماعت ہمیشہ تق پر قائم رہے گی اور ان میں قطب، اوتاد، نجباء اور ابدال ہوں گے اور بید کہ ان ہی کا ایک شخص حضرت عیسیٰ بن مریم النظی کونماز پڑھائے گا اور بید کہ آپ کی امت کے کچھ لوگ استغناء طعام میں تنبیج کے ساتھ فرشتوں کے قائم مقام ہوں گے اور بید کہ وہ دجال سے مقاتلہ کریں گے۔

حفرت مغیرہ بن شعبہ ظفی اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ قل پررہے گی اور غالب رہے گی۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا تھم (قیامت) آجائے۔
﴿ بخاری مسلم ﴾

حفرت ابن عمر من است ہے۔ کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ ہرز مانے میں میری امت کے ساتھ سابقین ہوں گے۔

﴿ الوقعيم حلية الاولياء ﴾

#### ابدالُ اوتادُا قطاب:

حضرت ابن مسعود رفظ الله الله تعالی کے دل حضرت آ دم صفی الله النظیمی کے میں اور الله تعالی کی مخلوق میں تین سوآ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت آ دم صفی الله النظیمی کے قلب پر ہیں اور الله تعالی کی مخلوق میں چالیس آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت موی النظیمی کے قلب پر ہیں اور الله تعالی کی مخلوق میں تین میں سات آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم النظیمی کے قلب پر ہیں اور الله تعالی کی مخلوق میں تین آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم النظیمی کے قلب پر ہیں اور الله تعالی کی مخلوق میں آیک آ دمی ایسے ہیں جن کے دل حضرت میکا ئیل النظیمی کے قلب پر ہیں اور الله تعالی کی مخلوق میں ایک آ دمی

اییا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل الطبی کے دل پر ہیں۔اللہ تعالیٰ انہیں کے سبب زندہ کرتا، مارتا، بارش اتارتا، نباتات وغیرہ اگاتا اور بلاؤں کو دفع کرتا ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت عبادہ بن الصامت ﷺ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا کہ اس امت میں تمیں ابدال خلیل الرحمٰن کی مانند ہیں ان میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ نعالی اس کی جگہ دوسرے کولے آتا ہے۔

﴿منداحه ﴾

حضرت ابوزنا در المنته المبدئة فرما یا که انبیاء کرام علیهم السلام زمین کے اوتا دیتھے، اب نبوت کا سلسله ختم ہو چکا ہے تو اللہ تعالی نے امت محمد بیمیں سے چالیس آ دمیوں کو ان کے قائم مقام خلیفہ بنایا ان کو ابدال کہا جا تا ہے۔ جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جگہ اس کا خلیفہ پیدا کر دیتا ہے، تو پیلوگ زمین کے اوتا دہیں، میں نے یہ بحث اپنی مستقل تالیف میں شرح وسط کے ساتھ بیان کی ہے۔ پیلوگ زمین کے اوتا دہیں، میں نے یہ بحث اپنی مستقل تالیف میں شرح وسط کے ساتھ بیان کی ہے۔ حضرت جابر دیتا ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرما یا کہ میری امت ہمیشہ جن پر غالب و ظاہر رہے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم الطفیق نازل ہوں تو ان کا امام عرض ہمیشہ جن پر غالب و ظاہر رہے گی۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم الطفیق نازل ہوں تو ان کا امام عرض

کرے گا کہ آگے بڑھیے وہ فرمائیں گےتم زیادہ حق دار ہو،تم میں سے بعض امراء بعض امراء پرایسے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اس امت کومکرم بنایا ہے۔

﴿ ابويعلى ﴾

مسلم رطیقنایہ نے ان کی مانندا بیک حدیث روایت کی ہے۔اس میں ہے کہ اس امت کا اُمیر کے گا۔آ یے ہمیں نماز پڑھا ہے۔وہ فرما کیں گے نہیں کیونکہ تم میں سے پچھلوگ بعض امراء پرایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کوان سے مکرم کیا ہے۔

حضرت ابوہریرہ ضفی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا کہ اس وقت مہاری کیا شان ہوگی جبکہ حضرت عیسی ابن مریم الطفی کی میں نازل ہوں کے اور تم میں سے تمہاراامام ہوگا۔ تمہاری کیا شان ہوگی جبکہ حضرت عیسی ابن مریم الطفی کی تمہارا ہوں کے اور تم میں سے تمہاراامام ہوگا۔

بند صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ نبی کریم علی کے اس رنج ومشقت کا ذکر فرمایا جو دجال کے سامنے ہوگ ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اس دن کون سامال بہتر ہوگا۔ فرمایا: وہ طاقتور بچہ جوابے گھر والوں کو پانی بلائے گا۔ درآں حالیکہ کھانا نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے

عرض کیا:اس دن مسلمانوں کا طعام کیا ہوگا؟ فرمایا:شبیج اورتکبیر وہلیل\_

€21)

حضرت اساء بنت عمیس رضی الله عنها ہے اس کی ما نند حدیث روایت کی ہے۔اس میں ہے کہ اس دن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس چیز ہے بچائے گا جس کے سبب فرشتوں کو تبیج سے بچایا۔

€1019ED

حضرت ابن عمر صفی ہے۔ اس مانند حدیث روایت ہے۔ اور وہ حدیث جو دجال سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی توصیف میں ہے توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے گزر چکی ہے۔
﴿ حَالَمُ ﴾

امت محديدكو"يا أيُّهَا الَّذِينَ أَمُّنُو" عضطاب كيا كيا:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت کو قرآن کریم میں ''یآ ایُلها اللّٰه ساتھ کین '' کے ساتھ مخاطب کیا گیا، جبہ تمام امتوں کو ان کی کتابوں میں ''یا ایُلها اللّٰه ساتھ کین '' کے ساتھ کیا اور یہ کہ آسان میں فرضے ان کی اذا نوں کی آ واز سنتے ہیں اور تبلیہ پڑھتے ہیں اور یہ کہ یہ امت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تھ کرنے والی ہاور ہر بلندی پر اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہو لتے ہیں اور ہر کہ کی کام کرنے کے وقت'' انشاء اللہ میں کروں گا۔'' اور ہر نشیب میں اس کی شیخ بیان کرتے ہیں اور یہ کہ کی کام کرنے کے وقت'' انشاء اللہ میں کروں گا۔'' کہتے ہیں اور جب بھٹڑتے ہیں تو شیخ کرتے ہیں اور ان کے سینوں میں اپنا قرآن ہوا ہواران کے سیافت لے جانے والے ہرام میں سابق ہیں اور ان کے میانہ رونا جی ہیں اور ان کے میانہ کر ان ہی کا ہر خض رحمت کیا ہوا ہوا ہوا وہ وہ ہر تگ کرتے ہیں اور ان پر وہ کے جنتی کیڑے پہنیں گے اور وہ نماز کیلئے آ فاب کی گلہداشت رکھیں گے اور وہ درمیانی امت اور اللہ تعالیٰ می کرتے ہیں تو فرضے موجود ہوتے ہیں اور ان پر وہ کرتے ہیں تو فرضے موجود ہوتے ہیں اور ان پر وہ کرتے ہیں تو فرضے ہوا جوانبیاء کرام میہم السلام پر فرض ہوا ،وہ وضوء شل ، جنابت ، جج اور جہاد ہے۔اور نوافل کا تو اب میں ان آثار کے حمن میں جس میں آپ کا وصف اور آپ کی امت کا وصف ہے پہلے گزر چکی ہیں۔ باب میں ان آثار کے حمن میں جس میں آپ کا وصف اور آپ کی امت کا وصف ہے پہلے گزر چکی ہیں۔

ثُمَّ اَوُرَ ثُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصُطَّفَيُنَا مِنُ عِبَادِنَا ﴿ وَهُ فَاطْرِ ﴾ ترجمه: " پهرېم نے كتاب كا وارث كياا ہے چنے ہوئے بندوں كوـ''

کے تخت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ برگزیدہ بندے امت محمد پیمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان کوان کا وارث بنایا ہے۔ ان میں جو ظالم ہیں ان کی (بالآخر) مغفرت کی گئی ہے اوران میں جو میانہ روہیں ان سے آسان حساب لیا جائے گا اوران میں سبقت لے جانے والے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے۔

سعید بن منصور رخیشئلی، حضرت عمر بن الخطاب دیشی ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ جب مذکورہ آیہ کریمہ سے استدلال کرتے تو فرماتے کہ آگاہ رہو کہ ہمارے سابقین ہرامر میں سابق ہیں اور ہمارے میانہ'' رو، ناجی'' ہیں اور ہمارے ظالم، ان کیلئے مغفرت ہے۔

(اوراسے ابن لائی رحمۃ علیہ نے حضرت عمر صفحہ سے مرفوعاً روایت کی ہے۔)

امت محمد يمل ميس كم اوراجر ميس كثير موكى:

شیخ عزالدین را لیسکایہ نے فر مایا کہ حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ کی امت عمل میں تاہد ہے کہ آپ کی امت عمل میں تو گزشتہ امتوں میں لیے کم ہوگی مگر اجر میں اکثر ہوگی۔

حضرت ابن عمر طفی ایست ہے کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: تمہاری مدت حیات ان لوگوں کے مقابلہ میں جوتم سے پہلے امتیں گزری ہیں، اتنی ہے جتنی عصر سے غروب آفاب تک کی مدت ہوتی ہے توریت والوں کو توریت دی گئی اور انہوں نے اس پڑمل کیا۔ یہاں تک کہ جب نصف دن ہوا تو وہ عاجز ہوگئے۔ اور ہر ایک کو اجر میں ایک ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی تو انہوں نے نماز عصر تک ممل کیا، پھر وہ عاجز ہوگئے اور انہیں اجرت میں ایک ایک قیراط دی گئی۔ اس کے بعد انجیل والوں کو انجیل دی گئی۔ اس کے بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفاب تک ممل کیا اور ہمیں دودو قیراط اجرت میں عطا ہوئی۔ بعد ہمیں قرآن دیا گیا تو ہم نے غروب آفاب تک ممل کیا اور ہمیں دودو قیراط اجرت میں عطا ہوئی۔

اس پر دونوں کتابوں والوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! ان لوگوں کو تو نے دو دو قیراط دیئے۔اورہمیں ایک ایک قیراط دیا باوجود بکہ ہمارے اعمال ان سے زیادہ تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا میں نے تہماری اجرت دینے میں کسی چیز کاتم پرظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ بات تونہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ تو میرافضل ہے میں جس کو جتنا جیا ہوں اسے دوں۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

ا مام فخرالدین رازی را الله الله نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مجزات جتنے زیادہ ظاہر ہوں گےان کی امت کا ثواب اتنا ہی زیادہ کم ہوگا۔

ابن السكن رخميني نے فرمایا: ان كے ارشاد كا مطلب بيہ ہے كہ بير ثواب كى كى نقيد يق كى نسبت كے اعتبارے ہے كيونكہ ان كا واضح ہونا اور ان كے اسباب كا ظاہر ہونا اور محنت ومشقت اور اس میں غور و فکر كا كم ہونا اس كى كا موجب ہے۔ فرمایا: گراس امت كا حال بيہ ہے كہ باوجو يكه ہمارے نبى كريم عليلية كركا كم ہونا اس كى كا موجب ہے۔ فرمایا: گراس امت كا حال بيہ ہے كہ باوجو يكه ہمارے نبى كريم عليلية كے مجزات اظہر ہیں گرتمام امتوں ہے مقابلے میں ہمارا ثواب زیادہ ہے۔

نی کریم الله کے خصائص میں سے بیہ کہ اللہ نے حضرت موی الله کا قوم کے حق میں فرمایا:
وَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى اُ مَّةُ يَّهُدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعُدِلُونَ ﴿ سورهُ الاعراف ﴾
ترجمہ: اورموی کی قوم سے ایک گروہ ہے کہ حق کی راہ بتا تا اور اس سے انصاف کرتا''

اورحضور ني كريم علي كَ يَارَكُ مِن اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمه: "اور ہمارے بنائے ہوؤں میں ایک گروہ وہ ہے کہ حق بتائیں اور اس پر انصاف کریں۔"

امت محديد كوعلم اول اورعكم آخر ديا كيا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ کہ آپ کی امت کوعلم اول اورعلم آخر دیا گیا اور آپ کی امت کوعلم اول اورعلم آخر دیا گیا اور آپ کی امت کواسناد حدیث، انساب، اعراب اورتصنیف کتب کا علم دیا گیا اور اس امت کے علاء بنی اسرائیل کے انبیاء علیم السلام کی مانند ہیں۔ بیہ حدیث کہ ''میں الواح میں ایسی امت یا تا ہوں جن کوعلم اول اور علم آخر دیا گیا ہے۔'' توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں پہلے بیان ہو چکی ہے۔

حضرت شفی بن ماتع اسمی طفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس امت پر ہر شے کھولی گئی ہے حتی کہ ان پر زمین کے خزانے کھولے گئے ، آخر حدیث تک حضرت ابن حزم طفی الله نے کہا کہ ثقنہ سے ثقنہ کانقل کرنا یہاں تک کہ وہ مع الاتصال نبی کریم علی تک پہنچ جائے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بی محصوص کیا ہے۔ ویکر تمام ملتیں اس سے محروم ہیں۔

﴿ تاريخ ابوزرعه ﴾

اورامام نووی رطیقتایہ نے ''التقریب'' میں فرمایا کہ اسناد حدیث اس امت کی ہی خصوصیت ہے۔
اور بوعلی جبائی رطیقتایہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تین چیزوں کے ساتھ خاص کیا ہے، ان سے پہلی امتوں کو وہ عطانہ ہوئیں۔ وہ اسناو، انساب اوراعراب ہے۔ ابن العربی رطیقتایہ نے شرح تر فدی میں زیادہ تصنیف و تحقیق میں اس امت کی کاوشیں اس حد تک پہنچی ہیں کہ گزشتہ امتوں میں وہ بالکل نہیں ہے اور تفریح و تد قیق میں اس امت کی درازی کی ہمسری کوئی امت نہیں کرسکتی۔

حضرت ما لک بن دینار ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ اس امت کا ایمان تین دن سے زیادہ کسی امر میں تکلیف نداٹھائے گا۔ یہاں تک کہاس پر کشادگی وفراخی آ جائے گی۔

﴿ عبدالله بن احمدز وائدالز مِد ﴾

# سب سے پہلے حضور نبی کریم علیہ کیلئے زمین شق ہوگی

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بنہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کیلئے زمین شق ہوگی اور صفحہ سے سب سے پہلے آپ کیلئے زمین شق ہوگی اور مید کہ سب سے پہلے آپ افاقہ پائیں گے اور مید کہ آپ سر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں محشور ہوں گے اور مید کہ آپ براق پر اضائے جائیں گے اور مید کہ موقف میں آپ کے نام کے ساتھ اذان دی جائے گی اور مید کہ آپ موقا۔ موقف میں جنت کے قطیم حلوں میں سے حلے پہنائے جائیں گے اور آپ کا مقام عرش کی دائی جانب ہوگا۔ موقف میں جنت کے قطیم حلوں میں سے حلے پہنائے جائیں گے اور آپ کا مقام عرش کی دائی جانب ہوگا۔ موت میں اولا و آ دم کا مقام سے میں اولا و آ دم کا مقام سے میں اولا و آ دم کا

سردارہوں گا اور میں پہلا مخص ہوں گا جس سے زمین شق ہوگی اور سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔

ہو میں ہوں سے سے بہلے میں ہی افاقہ یاؤں گا۔ میں ہوں گے،سب سے بہلے میں ہی افاقہ یاؤں گا۔

﴿ بخاری، سلم ﴾ حضرت کعب ضفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی طلوع ہونے والی فجرنہیں ہے مگریہ کہ ستر ہزار فرشتے اتر ہے ہیں اور وہ اپنے بازوؤں کو نبی کریم علی کی گریم علی کی گریم علی کی اور اس کوٹھانپ لیتے ہیں اور آپ کیلئے رفع درجات کی دعا کرتے ہیں اور آپ پرصلوۃ وسلام عرض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ شام ہوجاتی ہے، جب شام ہوجاتی ہے تو وہ او پر چڑھ جاتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے اترتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ضبح ہوجاتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، جب قیامت ہوگا، جب قیامت ہوگا، ورائی شرح کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جمرمث میں باہرتشریف لا کیں گے۔

﴿ ابن مبارك، ابن ابي الدنيا ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء علی رہے تھے ہے۔ فرمایا کہ تمام انبیاء علی رہے تھے ہے۔ اور میں براق پراٹھوں گا اور حضرت بلال حبثی صفیہ ناقہ پراٹھیں کے وہ محض اذان اور شہادت حق کے ساتھ ندا کریں گے یہاں تک کہ جب وہ ''انشھد ان محمد الموسول اللہ'' کہیں گے تو تمام اولین و آخرین کے مسلمان ان کی گوائی دیں گے تو جن کی شہادت قبول کی جائے گی وہ قبول ہوگی اور جن کی شہادت قبول کی جائے گی وہ قبول ہوگی اور جن کی شہادت قبول کی جائے گی وہ قبول ہوگی اور جن کی شہادت ردگی جائے گی۔ وہ ردہوگی۔

﴿ طِبرانی ، حاکم ﴾

حضرت کیر بن مرہ حضری حقیقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقہ نے فرمایا کہ حضرت صالح القیق کیلئے شمود کا ناقہ اٹھایا جائے گا اور وہ اپنی قبر کے پاس اس پرسوار ہوں گے۔ یہاں تک کہ وہ ناقہ ان کومحشر میں پہنچائے گی۔ حضرت معافہ طفیقہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیقہ! کیا آپ عضباء پرسوار ہوں گے۔ فرمایا نہیں ، اس پرمیری بیٹی سوار ہوگی اور بیس براق پرسوار ہوں گا، مجھ کواس کے عضباء پرسوار ہوں گے۔ فرمایا نہیں ، اس پرمیری بیٹی سوار ہوگی اور بیس براق پرسوار ہوں گا، مجھ کواس کے ساتھ اس دن تمام انبیاء پرخاص کیا جائے گا اور حضرت بلال طفیق میں اور ٹنی پرسوار ہوں گے اور وہ اس کی پشت پراذان دیں گے تو جب انبیاء اور ان کی امتیں 'اشھد ان لا اللہ اللہ و اشھد ان محمد رسول اللہ'' سنیں گی تو کہیں گی ہم بھی اس پر گواہی دیتے ہیں۔

﴿ ابن زنجو بيه فضائل الإعمال ﴾

حضرت ابوہریرہ طفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کے حلول میں سے ایک حلہ مجھے دیا جائے گا پھر میں عرش کی دائی جانب کھڑا ہوں گا میرے سوا مخلوق میں کوئی ایسانہیں ہے جواس جگہ کھڑا ہو۔ حضرت ابن مسعود تطبیخہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: سب سے پہلے جسے حلہ پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم الطبیخ ہیں، پھر وہ عرش کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے اس کے بعد میرا جوڑا لایا جائے گا اور میں اسے پہنوں گا اور میں عرش کی دائنی جانب ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا جہاں میرے سواکوئی نہ کھڑا ہوگا اس مقام پراولین وآخرین مجھ پر غبطہ کریں گے۔

﴿ ابوقعِم ﴾ حضرت ابن عباس فظاہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علاقے نے فر مایا: سب سے پہلے جسے جنتی حلہ پہنا یا جائے گا وہ حضرت ابراہیم الطفی ہیں پھرمیرے لیے لا یا جائے گا اور میں اس جنتی حلہ کو پہنوں گا کوئی بشراس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکے گا۔

﴿ بيعِيِّ الاساء الصفات ﴾

حضرت ام کرزرضی اللہ عنہا سے روآیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم علاقے سے سنا ہے۔ آپ نے فرمایا: میں مسلمانوں کا سردارہوں جبکہ اٹھائے جا کیں جبکہ وہ واردہوں گے تو میں ان سے پہلے واردہوں گا اور میں ان کو بشارت دینے والا ہوں جب وہ مایوس ہونگے اور میں ان کا امام ہوں گے جب کہ وہ سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان سے زیادہ قریب بیٹھنے والا ہوں گا جبکہ وہ جمع ہوں جب کہ وہ سجدہ کریں گا ور کلام کروں گا میرا رب میری تقعدیق فرمائے گا۔ میں شفاعت کروں گا اور وہ میری شفاعت تروں گا اور وہ میری شفاعت قبول کرے گا میں سوال کروں گا اور وہ مجھے عطا فرمائے گا۔

﴿ ابولیم ﴾ حضرت انس فَقَیْنَهٔ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ باہر آنے والے لوگوں میں، میں پہلافض ہوں گا جبکہ وہ اٹھائے جائیں گے اور میں ان کا قائد ہوں گا جبکہ وہ بلائے جائیں گے اور میں ان کا شافع ہوں گا جبکہ وہ بلائے جائیں گے اور میں ان کا شافع ہوں گا جبکہ وہ روک لیے جائیں گے اور میں ان کا شافع ہوں گا جبکہ وہ روک لیے جائیں گے اور میں ان کی بشارت دینے والا ہوں جبکہ وہ مایوں ہوں گے اور لواء الحمد میرے دوسرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں اپنے رب کے حضور والا حضرت آ دم الطبی سے اکرم ہوں گا، یہ فخر بینہیں، ایک ہزارا ایسے خادم میرے گردہوں گے گویا وہ لؤلو کھنوں ہیں۔

﴿ داري ، تر ندى ، ابويعلى ، پيهنى ، ابونعيم ﴾

حضور نبي كريم علي مقام محمود برفائز موسك اوردست اقدس ميس لوا محمد موكا:

فیصلہ میں شفاعت عظمیٰ کے ساتھ آپ ہی مخصوص ہوں کے اور ایک قوم کو بغیر حساب جنت میں داخل كرانے ميں شفاعت كے ساتھ آپ ہى مخصوص ہول كے۔ اور جوموحدين مستحق نار ہو گئے ہول كے جہم میں ان کو نہ داخل کرنے کی آپ شفاعت کریں گے۔اور جنت میں لوگوں کے درجات کی بلندی کیلئے آپ شفاعت کریں گے، اور جو کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان پر تخفیف عذاب کی شفاعت کریں گے اورمشرکوں کے بچوں کے بارے میں کہان کوعذاب نہ دیا جائے آپ شفاعت کریں گے۔

🖒 الله تعالى نے فرمایا:

عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مُّحُمُودًا ﴿ ورهَ الرافيل ﴾ ترجمه: "قریب ہے کہ مہیں تمہارارب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔"

### يوم قيامت شفاعت مصطفى عليسة:

حضرت ابو ہریرہ ظی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: میں روز قیامت سید الناس ہوں گا۔ اے میرے صحابہ! تم جانتے ہو بی<sup>ک</sup>س وجہ سے ہے؟ ان دن اللہ تعالی اولین و آخرین کو ایک میدان میں جمع کرے گا اور ہرایک بکارنے والے کی آواز سے گا اورسورج قریب ہوگا اورلوگوں کو اتنا کرب وغم پنچے گا کہ وہ برداشت نہ کر تھیں گے اور نہ اس کا تخل کر تھیں گے۔لوگ ایک دوسرے سے کہیں گےتم دیکھتے نہیں کہ کس حال میں ہواور کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے۔تم اس مخص کو کیوں نہیں تلاش کرتے جوتمہاری شفاعت تمہارے رب ہے کرے تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گےتمہارے سب کے باب آ وم الطفی موجود ہیں۔ پھروہ آ وم الطفی کے یاس آئیں گے۔

اورعرض كريراك الا الكالية! آپ ابوالبشرين اورالله تعالى في آپ كودست قدرت سے پیدا کیا ہے اور آپ میں اپنی جانب سے روح پھونگی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ ہماری اپنے رب کے حضور شفاعت سیجئے آپ و سکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ ملاحظہ نہیں فر ما رہے کہ ہم کو گنتی شدید تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اِس پر آ دم الطفی اِفر ما کیس گے۔ بے شک! آج میرے رب کاغضب عظیم ہے۔ابیاغضب اس سے پہلے بھی نہیں کیا اور نداس جبیبا بھی آئندہ کرےگا۔ بات بیہ ہے کہ میرے رب نے مجھے ایک درخت سے منع فرمایا تھا، مگر مجھ سے حکم عدولی ہوئی ''نَفُسِی نَفُسِی نَفُسِیُ اِذُ هَبُوُ اللّٰی غَیِرُیُ " مجھے اپنے فکر ہے ، مجھے اپنی ہی فکر ہے ،تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ "

مجروہ سب حضرت نوح الطفی کے پاس آئیں کے اور عرض کریں گے: اے نوح الطفیہ! آپ روئے زمین کی طرف اول المرسلین ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عبد شکور رکھا ہے۔اپنے رب کے حضور ہاری شفاعت کیجئے۔آپ ملاحظہ نہیں فر ما رہے کہ ہم کسی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے۔حضرت نوح الطفیٰ فرمائیں گے بلاشبہ میرے رب نے آج بڑا غضب فرمایا ہے۔اس جیسا غضب نداس سے پہلے کیا ندآ ئندہ کرے گا۔ بات بیہ ہے کہ میری ایک وعائے خاص تھی جس کو میں نے ا بِي قُوم كَى بِلاكت بِرِ ما تَكُ لِيا "نَفُسِي نَفُسِي نَفُسِي إِذُ هَبُوُا إِلَى غَيرُي" ثَمْ حضرت ابراجيم الطَّفِين

کے پاس جاؤتو وہ سب ابراہیم الطفیلا کے پاس حاضرآ ئیں گے۔

اورعرض کریں گے: اے ابراہیم الفینی ! آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل زمین کی جانب نبی اوراس کے خلیل ہیں۔ آپ ملاحظہ نبین فرمارہ کہ ہم کس حال ہیں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم الفینی فرما کیں، بلاشبہ میرے رب نے آج بڑے فضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اس جیسا فضب نہ اس سے پہلے اور نہ آئندہ کرے گا چروہ اپنے کذبات کا ذکر کرکے فرما کیں گے: "نَفُسِیُ نَفُسِیُ نَفُسِیُ اِذُ هَبُوا اِلَی غَیِریُ،" تم موی الفینی کے پاس جاؤوہ سب موی الفینی کے پاس آئیں گے۔

اورع ص کریں گے: اے موی الطبی ! آپ اللہ تعالی کے رسول ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کواپنی رسالت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا اور اپنے ساتھ کلام فرما کرلوگوں پر برگزیدہ کیا۔ آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور کیجئے۔ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے کہ کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف پہنچ رہی ہے؟ وہ فرما کیں گے: بلاشہ! رب نے آج بڑا غضب فرمایا، ایسا غضب تو نہ پہلے کیا اور نماس کے بعد بھی کرے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نے ایک جان کو ہلاک کیا جس کے ہلاک کرنے کا مجھے تھم نہیں دیا گیا تھا۔ "نَفُسِی نَفُسِی نَفُسِی اِذُ هَبُوا اِلٰی غَیِرُی مَ عیسی الطبی کے پاس جاؤ، تو وہ سب حضرت عیسی الطبی کے پاس جاؤ، تو وہ سب حضرت عیسی الطبی کے پاس آئیں گے اورع ض کریں گے۔

اے عیسیٰ العینیٰ! آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے وہ کلمہ ہیں جے مریم کی جانب القافر مایا اور اس کی روح ہیں اور آپ نے پنگھوڑے میں لوگوں سے بات کی۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ ملاحظ نہیں فرما رہے کہ ہم کس حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت اور تکلیف کا سامنا ہے؟ وہ فرما ئیں گے: بلاشبہ میرے رب نے آج اس خضب کا اظہار کیا ہے کہ اس جیسا نہ پہلے غضب کیا اور نہ اس کے بعد کرے گا اور وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں فرما ئیں گے گریہ ہیں گے کہ میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ ہم حضرت محمصطفیٰ علیقہ کے پاس جاؤ تو وہ سب حضور نبی کریم علیقہ کے پاس آئیں گے۔ کے پاس جاؤ ہم اور عرض کریم علیقہ کے پاس آئیں گے۔

غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُانبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ . ﴿ سُورِهُ النَّحْ ﴾

ہیں۔اپنے رب کے حضور آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ ملاحظہ نہیں فرمارے کہ ہم کسی حال میں ہیں اور ہمیں کیسی شدت و تکلیف کا سامنا ہے۔

تواس وقت میں کھڑا ہوں گا اور عرش کے بینچ آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدہ میں گر جاؤں گا اللّٰہ تعالیٰ مجھ پراپنی حمد وثناء کا اظہار فر مائے گا اور مجھے الہام فر مائے گا اور میں الیں حمد وثنا کروں گا کہ مجھ سے پہلے کسی کیلئے الیں حمد وثناء کی کشائش نہ ہوئی اور فر مایا جائے گا: یا محمد علیہ ہے!

"ارفع راسك، سل تعطه و اشفع تشفع"

آپ اپناسراٹھائے، مانگئے آپ کووہ دیاجائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گا۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت، اے رب! میری امت۔ اے رب! میری امت۔

فرمایا جائے: اے محمط اللہ اپنی امت کے ان لوگوں کوجن پر حساب نہیں ہے جنت کے دروازوں کی دہنی جانب سے داخل کر دیں۔ درآں حالیہ آپ کی امت ان دروازوں کے سواجنت کے دوسرے دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہوگی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علی نے فرمایا: قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جنتا کے دروازوں کے دو پہنے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ مکر مداور بھریا مکہ اور بھری کے درمیان ہے۔

6210

حضرت انس تظافیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: روز قیامت تمام مسلمان جُمع کیے جا کیں گے اور اس دن کیلئے خاص اہتمام کیا جائے گا، وہ کہیں گے کاش ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کرنے والا کوئی ہوتا اور وہ ہمیں اس جگہ کی تختیوں سے راحت بخشا تو وہ آ دم الطفیلا کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے:

اے آ دم الطبیع! آپ ابوالبشر ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے بیدا فر مایا اور آپ کیئے اپنے فرشتوں سے بحدہ کرایا اور آپ کو ہر شے کے اساء کاعلم سکھایا اور آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے تا کہ ہم اس جگہ کی شختیوں سے راحت یا ئیں، وہ ان سے فرما ئیں گے: میں تمہارے اس کام کیلئے نہیں ہوں اور وہ اپنی لفزش کو یا دکریں گے، جس کی وجہ سے وہ اپنے رب سے حیا کریں گے اور وہ کہیں گے: تم نوح الطبیع کے پاس جاؤ کیونکہ وہ اول رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو روئے زمین کی طرف مبعوث فرمایا۔ پھر وہ حضرت نوح الطبیع کے پاس آئیں گے۔ وہ فرما ئیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں اور وہ اپنی اس لفزش کو یا دکریں گے جو بغیر علم کے انہوں نے رب سے میال کیا تھا، اس بنا پرا۔ بے رب سے حیا کریں گے وہ فرما ئیں گے تا کہ اس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت ابراہیم الطنی کے پاس آئیں گے۔ وہ فرمائیں گے: میں تمہارے اس کام کا نہیں ہوں لیکن تم حضرت موی الطنی کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا ہے اور ان کوتوریت عطا فرمائی ہے۔ تو وہ سے حضرت موی الطنی کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے: میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں اور ان سے اس جان کا ذکر کریں گے جو بغیر نفس کے ہلاک کیا تھا، اس بنا پر اپنے رب سے حیا کریں گے۔ فرمائیں گے: تم حضرت عیسی الطنی کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالی کے بندے ، اس کے دسول اور اس کے کمہ اور اس کے دوح ہیں۔

وہ سب حضرت عیسیٰ الطبیٰ کے پاس آئیں گے۔وہ فرمائیں گے: میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں لیکن تم محم مصطفیٰ علیہ کے پاس جاؤوہ ایسے بندے ہیں کہ

غَفَرَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُنِّبِهِ وَ مَا تَأَخُّورَ

''الله تعالیٰ نے آپ کی وجہ ہے آپ کے اگلوں کے گناہ اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف کیے ہیں۔'' تو میں اٹھوں گا اور مسلمانوں کی دوصفوں کے درمیان جاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب سے
اڈن چاہوں گا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو میں اس کے آگے سجدہ ریز ہوجاؤں گا اللہ تعالیٰ جتنی
دیر مجھے چاہے سجدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا اے محمہ علیہ آپ اپنا سراٹھا ہے، کہنے سنا
جائے گا۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ اور مانگئے آپ کو وہ دیا جائے گا تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور
میں اس تحمید کے ساتھ حمر کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد
مقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

اس کے بعد میں دوبارہ بارگاہ رب میں حاضر ہوں گا جب میں اپنے رب کودیکھوں گا تواس کے آگے ہجدہ ریز ہوجاؤں گا اور اللہ تعالیٰ جتنی دیر مجھے چاہے ہجدے میں رکھے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا:
اے محمقات اسراٹھائے کہئے سنا جائے گا۔ ما تککئے وہ عطا کیا جائے گا اور شفاعت قبول کی جائے گی تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور اس تحمید کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس کی وہ مجھے تعلیم فرمائے گا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حدمقرر کی جائے گی اور میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔

بند سیح حضرت انس میں ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں کھڑاا نظار کررہا ہوں گا کہ کب لوگ صراط ہے گزرتے ہیں۔

اچا تک حضرت عیسیٰ الطبیخ بھیرے پاس آئیں گے اور کہیں گے بیا نہیاء کی جماعت ہے جوا ہے محمد علیہ السلط اللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کے علیہ اللہ تعالیٰ ہے جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے اس غم کو چھانٹ دے جس میں وہ لوگ مبتلا ہیں۔ تو لوگوں کی حالت ہیہ ہوگی کہ وہ پسینہ میں دہ انوں تک غرق ہوں گے، لیکن مومن کی حالت الیم ہوگی جیسے زکام کی حالت ہوتی ہے اور کا فروں کی حالت ہیہ ہوگی کہ ان کوموت ڈھانے گی۔

6210

حفرت ابن عباس طرا ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: ہر نبی کی کی علی است کیلئے اٹھا کیلئے ایک وعا ہوتی تھی جس کوانہوں نے دنیا میں پورا کرالیا گرمیں نے اپنی دعا کواپنی امت کیلئے اٹھا رکھا ہے اور میں روز قیامت اولا د آ دم کا سردار ہوں گا اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کیلئے زمین شق ہوگ ۔ یہ فخر نبیس ، میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور یہ فخر بینیس ۔ آ دم اور ان کے ماسوا تمام میرے جھنڈے تئے ہوں گے۔ یہ فخر بینیس ۔ لوگوں پر قیامت کا دن طویل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں جھنڈے تئے ہوں گے۔ یہ فخر بینیس ۔ لوگوں پر قیامت کا دن طویل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے سے کہیں گئے ہمیں حضرت آ دم الطبی کے پاس پہنچنا چا ہے وہ ابوالبشر ہیں تا کہ وہ ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کریں ، اور ہمارا فیصلہ کرائیں گر آ دم الطبی فرمائیں گے : میں تمہارے کام کانہیں ہوں ، میں جنت میں اپنی لغزش کی بنا پر باہر کیا گیا ہوں ، آج کے دن اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے ، لیکن تم حضرت نوح الطبی کی فکرنہیں ہے ، لیکن تم حضرت نوح الطبی کے پاس جاؤ اور وہ اول الا نبیاء ہیں۔

تو وہ سب حضرت نوح الطفی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ وہ فرمائیں گے: میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تھا آج مجھے اپنے سواکسی کی فکر نہیں ہے لیکن تم حضرت ابراہیم الطفی کے پاس جاؤتو وہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے:

اے ابراہیم الظیٰلا! ہمارے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے اور ہمارا فیصلہ کرائے گر وہ فرما کیں گے بیس تمہارے اس کام کانہیں ہوں اور وہ اپنے تین کذبات کا ذکر فرما کیں گے اور فرما کیں اگے: خدا کی قتم! میں نے ان کے ساتھ مجاولہ نہیں کیا، گر دین خدا سے کہ ہم شدیدا ضطراب میں ہیں، ایک قول تو یہ کہ ''انی سقیم'' بیس علیل ہوں دوسرا قول ہے کہ ''بل فعلہ کبیر ہم ہذا'' بلکہ یہ فعل ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے اور تیسرا قول جوا پنی بیوی کے بارے میں ہے جبکہ وہ بادشاہ ظالم کے پاس کہنی تھیں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الطفیٰلا کے پاس تھیں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الطفیٰلا کے پاس تھیں کہ میں نے کہا: یہ میری بہن ہے۔ آج مجھے اپنے سواکسی کاغم لیکن تم حضرت موکی الطفیٰلا کے پاس تھیں

جاؤ، وہ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے برگزیدہ فر مایا، اور ان کواپنے کلام سے نواز اہے۔ تو وہ سب حضرت موسیٰ الطفیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: اے موسیٰ الطفیٰ ! اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنی رسالت سے سرفراز کیا ہے اور اپنے کلام سے نواز ا ہے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری

ہلاک کیا ہے، آج مجھے اپنے سواکسی کی فکرنہیں ہے لیکن تم عیسیٰ روحِ اللہ اور کلمتہ اللہ کے پاس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت عیسیٰ الطفیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرائے، گر وہ فرما ئیں گے: بیس تمہارے اس کام کانہیں ہوں گے، لوگوں نے مجھے اللہ کے سوامبعود کھہرالیا تھا آج مجھے اپنے سواکسی کاغم نہیں ہے اور سنو! جب سامان اپنی ہی صندوق میں محفوظ اور اس پر مہر گی ہوتو بناؤ کیا کوئی قدرت رکھتا ہے کہ صندوق کے بیج میں ہاتھ ڈالے بغیراس کی مہرتوڑے ؟ لوگ کہیں گے نہیں تو وہ فرما ئیں گے بلاشبہ جمد مصطفیٰ علیقے خاتم النہین ہیں۔ ڈالے بغیراس کی مہرتوڑے ؟ لوگ کہیں گے نہیں تو وہ فرما ئیں گے بلاشبہ جمد مصطفیٰ علیقے خاتم النہین ہیں۔ بیشک آج وہ جلوہ افروز ہیں۔ بیشک آنج وہ جلوہ افروز ہیں۔ بیشک انہیں کی وجہ سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے جائیں گے۔ نیکریم علیقے نے فرمایا: تو وہ سب میرے یاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے:

یارسول اللہ علی اللہ

میں فرماؤں گامحمۃ اللہ اور میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا۔ وہ اپنی کری پر جلوہ افروز ہوگا اور میں اس کے ساتھ حمد کروں گا کہ کسی نے مجھ سے میں اس کے ساتھ حمد کروں گا کہ کسی نے مجھ سے پہلے ان محامد سے اس کی حمد نہ کی ہوگی اور نہ میر ہے بعد کوئی اس کے ساتھ اس کی حمد کریگا اور فرمایا جائے گا:

اے محمد علی ہے! آپ اپنا سراٹھائے ما تککے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ کہتے سا جائے گا اور شفاعت سے شفاعت قبول کی جائے گی تو میں اپنا سراٹھاؤں گا اور عرض کروں گا:

اے میرے رب! میری امت، میری امت، میری امت، میری امت! فرمایا جائے گا ہراس مخص کو نکال کیجئے جن کے دل میں اتنا اتنا مثقال ایمان ہے۔ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اور سجدہ کرکے وہی عرض کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ فرمایا جائے گا:

إِرْفَعُ رَأْسَكَ وَ قُلُ يُسْمَعُ وَسَلُ تُعُطَ وَشَقِعُ تُشَفَّعُ

میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فر مائے گا: جس کے دل میں اتنے اتنے مثقال ایمان ہے اور پہلے طبقے سے کم ہے اسے نکال لیجئے۔س کے بعد میں بارگاہ رب العزب میں حاضر ہوں گا اور ویسا ہی عرض کروں گا۔ فر مایا جائے گا:

إِرْفَعُ رَاسَكَ وَ قُلُ يُسْمَعُ وَسَلُ تُعْطَ وَشَقِّعُ تُشَقَّعُ

اور میں عرض کروں گا: اے میرے رب! میری امت! میری امت، میری امت ـ الله تعالیٰ فرمائے گا: جس کے دل میں پہلوں سے اتنے اتنے مثقال ایمان ہے اسے نکال لیجئے ۔

﴿ احمد ، ابويعليٰ ﴾

حضرت ابن عباس صفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: انبیاء کیلئے تین سونے کے منبر ہوں گے اور وہ ان منبروں پرتشریف رکھیں گے اور میرامنبر ہاتی رہے گا اس پر نہیٹھوں گا اور میں اپنے رب کے حضور اس خوف سے کھڑا رہوں گا اور میرا رب جھے تو جنت میں بھیج دے اور میری امت کا کوئی شخص باتی رہ جائے ، تو میں عرض کروں گا:

اے رب! امتی، امتی؛ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے محمقات ا آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں آپ کی امت کے بارے میں کیا کروں؟ میں عرض کروں گا: اے رب! ان کا حساب جلد تر ہو، تو میں برابر شفاعت کرتا رہوں گا۔ یہاں تک کہ مجھ کوان مردوں کے نامہ اعمال دیئے جا کیں گے جن کواس نے جہنم کی طرف بھیجا ہوگا۔ مالک داروغہ جہنم عرض کرے گا: اے اللہ کے حبیب علی ایس نے اپنے کی رحمت کی طرف بھیجا ہوگا۔ مالک داروغہ جہنم عرض کرے گا: اے اللہ کے حبیب علی ایس نے اپنے کی رحمت سے آپ کی امت کا ایک مخص بھی باتی نہیں رہنے دیا ہے۔

﴿ طبرانی اوسط، حاکم ، بیهی ﴾

حضرت ابن عمر صفی ہے روایت ہے کہ تمام لوگ روز قیامت پنجوں کے بل چلیں گے اور ہر امت اپنے نبی کے پیچھے دوڑے گی۔ وہ کہیں گے: اے فلاں! ہماری شفاعت کیجئے۔اے فلاں! ہماری شفاعت کیجئے۔ یہاں تک کہ وہ شفاعت نبی کریم علیہ کی طرف ختم ہوگی تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم علیہ کومقام محمود پر فائز کرے گا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عمر طفی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے ۔ اس دوران تمام لوگ آفت ہے۔ سنا ہے آپ نے فرمایا کہ آفتاب بہت نزدیک ہوگا یہاں تک کہ پسینہ آ دھے کان تک پہنچ جائے گا۔ اس دوران تمام لوگ فریا دونان کرتے ہوئے آ دم الطبی کے پاس آئیں گے مگر وہ فرما ئیں گے میں اس کا مجاز نہیں پھر وہ حضرت موسی الطبی کے پاس آئیں گے وہ فرما ئیں گے: میں اس کا مجاز نہیں ، آخر میں آپ علی کی بارگاہ معرب سے اور عرض کریں گے اور آپ شفاعت کریں گے حتی کہ اللہ تعالی محلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور آپ چلیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے کی زنجیر تھا میں گے تو اس دن اللہ تعالی حضور نبی کریم علیہ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا اور سارا مجمع آپ ہی کی تعربیف وتو صیف کرتا ہوگا۔ حضور نبی کریم علیہ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے گا اور سارا مجمع آپ ہی کی تعربیف وتو صیف کرتا ہوگا۔

حضرت حذیفہ طفی اسے میں میدان میدان میں جمع فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کوایک چیٹیل میدان میں جمع فرمائے گا اور کسی جان کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی، سب سے پہلے جس کو پکارا جائے گا وہ محمد مصطفیٰ علیقہ ہوں گے۔اور آپ کہیں گے:

لَبَّيُكَ وَسَعُدَ يُكَ وَ الْخَيْرُ فِى يَدَ يُكَ وَ الشَّرُّ لَيُسَ الَيُكَ وَ لُمَهُدِى مَنُ الْبُكَ وَ الشَّرُّ لَيُسَ الْيُكَ وَ الْمُعْدِى مَنُ اللَّهُ اللَّكَ وَ عَبُدُكَ بَيْنَ يَدَ يُكَ وَ بِكَ وَ اللَّكَ لَا مَنْجَأً مِنكَ اللَّا اللَّكَ تَبَارَكُ وَ عَبُدُكَ اللَّا اللَّكَ اللَّا اللَّكَ وَ اللَّهُ اللَّكَ اللَّا اللَّكَ اللَّهُ اللْ

اوراس وقت آپ شفاعت کریں گے اوراس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما! عَسٰی اَنُ یَّبُعَفَکَ رَبُّکَ مَقَاماً مَّحُمُوُ داً ﴿ وَرَهُ بَیٰ اسرائیل ﴾ ترجمہ: " قریب ہے کہ تمارار بہمیں ایس جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمرکریں۔" فریزار بَہی البعث ﴾

## روزِ قیامت آفاب کوبیس سال کی گرمی دی جائے گی:

حضرت سلمان کے گئے سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ روز قیامت آفاب کو ہیں سال کی گرمی وی جائے گی پھروہ لوگوں کی کھو پڑیوں کے بہت قریب ہوگا حتی کہ وہ دو کمانوں کے فاصلے کے قریب ہوگا اور لوگوں کو پیدنہ آئے گا۔ یہاں تک کہ پیدنہ فیک کرزمین میں قد کے برابر آ جائے گا اور وہ بلند ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگ غو غو کریں گے۔

یہاں تک کہ لوگ غوغر کریں گے ، حضرت سلمان طفی ہے کہا: بیرحال ہوگا کہ لوگ غق غق کریں گے۔

جب وہ لوگ اپنے اس حال کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے: تم نہیں و کھے دہے کہ س

حال میں ہو؟ چلوا پنے ابولا ہاء حضرت آ دم الطبیخ کے حضور میں آ و اور اپنے رب کے حضور اپنی شفاعت کے طالب ہو۔ تو وہ سب حضرت آ دم الطبیخ کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: اے ہمارے باپ! آپ وہ ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھوکی، اور اپنی جئت میں آپ کو کھہرایا، اٹھے اور اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ بلاشبہ آپ ملاحظہ کررہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، مگر وہ فر مائیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہوں پھر وہ لوگ کہیں گے بتا کہ ہم کس حال میں ہیں، مگر وہ فر مائیں گے بین تمہارے اس کام کانہیں ہوں پھر وہ لوگ کہیں گے بتا ہے ہم کس کے پاس جائیں، فر مائیں گے: تم بندہ شاکر کے پاس جاؤ۔

تو وہ حضرت نو ح الطفی کے پاس آئیں گے اور کہیں گے : یا نبی اللہ! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندہ شکر گزار بنایا اور آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اب رب کے حضور ہماری شفاعت سیجئے ، مگروہ فر مائیں گے : ہمائیہ ارے اس کام کانہیں ہوں ۔ لوگ کہیں گے : ہتا ہے اب ہم کہاں جائیں ؟ وہ فرمائیں گے : ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ الطفی کے پاس جاؤ۔

تو وہ حضرت ابراہیم الظفیلائے پاس آئیں گے اور گہیں گے: اے خلیل اللہ الظفیلا! آپ و کھورہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے وہ فرمائیں گے: میں تمہمارے اس کام کانہیں ہوں تو وہ کہیں گے بتائے اب ہم کس کے پاس جائیں؟ تو وہ فرمائیں گے: تم موی الظفیلا

کے پاس جاؤ جوا پسے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اورا پنے کلام کے ساتھ ان کو سرفراز فر مایا۔
تو وہ سب حضرت مویٰ الطبیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں کہ ہم
کس حال میں ہیں؟ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ وہ فر مائیں گے: ہم حضرت عیسیٰ الطبیٰ کلمت
کام کا نہیں ہوں ، تو وہ کہیں گے بتا ہے اب ہم کہاں جائیں؟ وہ فر مائیں گے: تم حضرت عیسیٰ الطبیٰ کلمت
اللہ اور روح اللہ کے پاس جاؤ تو وہ سب حضرت عیسیٰ الطبیٰ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے:

اے کلمت اللہ! اے روح اللہ الطّیٰکہ! آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں کہ ہم کس حال میں ہیں؟ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے، گر وہ فر ما نمیں گے میں تمہارے اس کام کانہیں ہو، وہ کہیں گے: پھر بتائیے ہم کس کے پاس جا نمیں وہ فر ما نمیں گے: تم اس بندے کے پاس جاؤجس کے ہاتھ میں آج فتح شفاعت ہم کس کے پاس جائیں وہ فر ما نمیں گے: تم اس بندے کے پاس جاؤجس کے ہاتھ میں آج فتح شفاعت ہم اس کے سبب ان کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ بخشے ہیں وہی آج کے دن امن دینے والے اور ستو وہ صفات تشریف فر ما ہیں، وہ سب نبی کریم شاہتے کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے:

یا نبی الله تالی الله تالی الله تالی وہ مقدی ہیں کہ الله تعالی نے فتح باب شفاعت آپ کے سپر دفر مایا ہے اور آپ کی وجہ ہے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے ہیں اور آج کے دن آپ ہی امن عطا کرنے والے تشریف فرما ہیں اور آپ ملاحظہ فرمارے ہیں کہ ہم کس حال ہیں ہیں؟ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ فرما ئیں گے:

کہ میں ہی تمہارا مددگار، باب شفاعت کا مالک ہوں، پھر حضور نبی کریم علی مجمع کو چیرتے ہوئے جنت کے دروازہ ہوئے جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر جوکہ سونے کی ہوگی دروازہ کھنگھٹا کیں گے۔ کہا جائے گا: آپ کون ہیں؟ آپ فرما کیں گے: شن محمقات ہوں، تو آپ کیلئے دروازہ کھل جائے گا۔ آپ کون ہیں؟ آپ فرما کیں گے اور سجدے میں اذن طلب کریں کھل جائے گا۔ یہاں تک کہ رب العزت کے حضور قیام فرما کیں گے اور سجدے میں اذن طلب کریں گے اور آپ کواذن دیا جائے گا پھر سجدہ کریں گے اس وقت ندا فرمائی جائے گی:

اے محمقات کیجے ،شفاعت قبول کی جائے گی۔ دعا سیجے قبول ہوگی ، پھر آپ اپنا سراٹھا ئیں گے اور دومرتبہ یا تین مرتبہ امتی امتی عرض کریں گے اور ہر اس مخص کی جس کے دل میں رائی کے دانے یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا شفاعت کریں گے تو بیہ ہے وہ مقام محمود۔

﴿ ابن الى شيبه ابن الى عاصم السنة ﴾

### الله تعالى حضور نبي كريم عليه كي شفاعت قبول فرمائ كا:

حضرت عقبہ بن عامر صفی است ہے کہ نبی کریم علی کے خرمایا جب اللہ تعالی اولین وآخرین کوجھ کوجھ کرے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ فیصلہ سے فارغ ہوجائے گا تو مسلمان کہیں گے ہمارارب ہمارے مابین فیصلہ کرے تو فارغ ہوگیا ہے اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے رب کے حضور کرے۔ ہمارے مابین فیصلہ کرکے تو فارغ ہوگیا ہے اب کون ہے جو ہماری شفاعت ہمارے رب کے حضور کرے ان اور وہ لوگ کہیں گے: آ دم النظی ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنے وست قدرت سے پیدا کر کے ان

سے کلام کیا ہے تو وہ سب حضرت آ دم الطبی کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے: ہمارے رب نے ہمارا فیصلہ کر دیا اور وہ تھم سے فارغ ہو گیا ہے، اب آپ اٹھئے اور ہمارے رب سے شفاعت سیجئے وہ فرمائیں گے: تم حضرت نوح الطبی کے پاس جاؤ۔

تو وہ سب حضرت نوح القائلا کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت ابراہیم القائلا کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پھر وہ حضرت ابراہیم القائلا کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت موکی القائلا کے پاس جانے کو فرمائیں گے، پھر وہ حضرت موکی القائلا کے پاس آئیں گے اور وہ حضرت عیسی القائلا کے پاس جانے کو فرمائیں گے اور وہ حضرت عیسی القائلا کے پاس آئیں گے اور وہ میرے پاس حاضر ہونے کوفر مائیں گے۔ فرمائیں گے اور وہ میرے پاس حاضر ہونے کوفر مائیں گے۔ پاس آئیں گے اور اللہ تعالی مجھے اذن دے گا کہ میں اس کے حضور کھڑا چیا اور میرے جاوس کی جگہ سے الی خوشبو مہلے گی کہ کس نے بھی ایسی نہ سوتھی ہوگی۔ یہاں تک کہ میں رب تعالی کے حضور پہنچوں گا اور وہ میری شفاعت قبول فرمائے گا اور میرے سرکے بالوں سے میرے یاؤں کے ناخنوں تک میرے لیاؤں ہی فررہوگا۔

﴿ طبرانی الکبیر، ابن ابی حاتم ، ابن مردویه ﴾

حضرت عبادہ بن الصامت حضیہ سے انہوں نے نبی کریم علیہ سے روایت کی ہے۔حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

اے محمد علی ایس نے سی نے سی نی ورسول کومبعوث نہیں کیا گرید کہ انہوں نے جھے سے وہ دعا ما گل جے میں نے انہیں خاص طور پر دی تھی تو اے محمد علیہ انہیں مجھے سے ما تکئے میں آپکو وہ عطافر ماؤں گا گر میں نے عرض کیا: میری دعا روز قیامت اپنی امت کیلئے شفاعت کرنا ہے۔ بیان کر حضرت ابو بکر صدیق میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! شفاعت کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرہایا: میں کہوں گا: اے میرے رب العزت فرمائے گا: ہاں! میرے میرے دب! میری وہ شفاعت جے میں نے تیرے حضور محفوظ کیا ہے۔ رب العزت فرمائے گا: ہاں! میرے پاس محفوظ ہے تو اللہ تعالی میری بقیہ تمام امت کو جہنم سے نکالے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا۔

﴿ احمد ، طبر انی ﴾

حضرت معاذبن جبل طفی حضرت ابوموی اشعری طفی سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم میں اپنی آ دھی امت کو جنت کہا کہ حضور نبی کریم میں ہے فر مایا: میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی آ دھی امت کو جنت میں داخل کروں یا شفاعت کو اختیار کروں تو میں نے امت کیلئے شفاعت کو اختیار کیا ہے اور میں جانتا

ہوں کہامت کیلئے شفاعت زیادہ وسیع ہےاوروہ شفاعت ہراس مخص کیلئے ہوگی جواللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک گردانے بغیرفوت ہوا ہو۔

﴿ احمد ، طبرانی ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفیۃ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایاً: میں دوز خ کے معائنہ کیلئے جاؤں گا اور اس کے درواز ہے پر دستک دوں گا اور میر ہے لیے وہ کھولا جائے گا اور میں اس کے اندر جا کراللہ تعالیٰ کی حمد الیک کروں گا کہ مجھے سے پہلے کسی نہ کی ہوگی اور نہ کوئی میر ہے بعد کرے گا۔ اس کے بعد میں دوز خ سے ہراس آ دمی کو زکالوں گا جس نے اخلاص کے ساتھے "لا اللہ الا اللہ 'کہا ہوگا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت وف بن ما لک حقیقی نی کریم علی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمیں چار چیزیں ایس دی گئی ہیں کہ جم سے پہلے کی کوعطانہ ہو کیں۔ میں نے اپنے رب سے پانچ چیزوں کا سوال کیا۔ اس نے مجھے بھی عطافر ما دی، وہ پانچویں چیز کیا ہی اچھی چیز ہے: (۱) ہر نی اپنی اپنی ہی قوم کی طرف مبغوث کیا جاتا تھا وہ اپنی قوم سے تجاوز نہیں کرتا تھا، گر مجھے تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ (۲) اور یہ کہ ہمارا دیمن ایک ماہ کی مسافت سے ہم سے خوف کھا تا ہے۔ (۳) اور یہ کہ تمام زمین ہمارے لیے مبحد اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ (۴) اور یہ کہ ہمارے لیے غنیمت طلال کی گئی، اور ہم سے پہلے کے مبد اور پاک کرنے والی بنائی گئی۔ (۴) اور یہ کہ ہمارے لیے غنیمت طلال کی گئی، اور ہم سے پہلے کسی کیلئے طلال نہ ہوئی۔ (۵) اور یہ کہ میں نے اس سے سوال کیا کہ میری امت کا کوئی بندہ جو اس کی تو حید کا اقراری ہواس سے نہ ملے گا مگر یہ کہ میں اسے جنت میں واخل کروں گا۔

﴿ابویعلی﴾

حضرت ابومویٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے نے فر مایا: مجھے پائج چیزیں الی دی گئی ہیں جو

مجھ سے پہلے کسی کونہیں دی گئیں: (۱) مجھے سرخ وسیاہ (عرب وعجم) کی طرف مبعوث کیا گیا۔ (۲) ایک ماہ

کی مسافت تک رعب سے میری مدد کی گئی۔ (۳) میرے لیے تمام زمین سجدہ گا اور پاک کرنے والی بنائی

گئی۔ (۵) اور مجھے شفاعت عطافر مائی گئی۔ کیونکہ ہرنبی نے شفاعت کو مقدم رکھا ہے۔ (یعنی دنیا میں

اس نے مانگ لی ہے) گرمیں نے اپنی شفاعت کو موخر کیا ہے وہ شفاعت ہراس شخص کیلئے ہوگی جومیری

امت میں اس حال میں فوت ہو کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کونہ تھہرایا ہو۔

﴿ احمد ، ابن الي شيبه ، طبر اني ﴾

حضرت ابوذر صفح نے دوایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا بجھے پانچ چیزیں الی عطاکی گئی ۔
جس کہ مجھ سے پہلے کسی اور نبی کوعطانہ ہوئی پھرراوی نے حضرت ابوموی صفح نہ کی مانند حدیث بیان کی ۔
مگرانہوں نے پانچویں چیز میں کہا کہ مجھ سے فرمایا جائے گا: سوال سیجئے وہ آپ کوعطا ہوگا تو میں ۔
نے اپنی دعا کو جوروز قیامت اپنی امت کی شفاعت کیلئے ہوگی اٹھار کھا ہے، تو انشاء اللہ میری وہ دعا ہراس محفص کو پہنچے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرایا ہو۔

﴿ ابن ابي شيبه، ابولِعلىٰ، ابولعيم ، بيهي ﴾

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: مجھے دکھایا گیا ہے کہ میری امت میرے بعدجس چیز سے دوچار ہوگی وہ ایک دوسرے کا خون بہانا ہے اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ میری امت میرے بعد جس چیز سے دوچار ہوگی وہ ایک دوسرے کا خون بہانا ہے اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے ہی واقع ہو چک ہیں تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ روز قیامت مجھے شفاعت کا ان کے درمیان والی بنادے تو اس نے قبول فرمایا۔

﴿ احمد،طبرانی اوسط، حاکم ، بیه قی ﴾

عفرت ابن عمر طَفِيَّة سے روایت ہے۔ نی کریم عَلَیْ نے حضرت ابرا جیم الطَّنِیْ کَ قُول کہ فَمَنُ تَبِعَنِی فَإِنَّهُ مِنِی وَ مَنْ عَصَا نِی فَإِنَّکَ غُفُورٌ رَّحِیمٌ

﴿ سورة ايراتيم ﴾

ترجمہ: ''توجس نے میرا ساتھ دیا تو میرا ہے اور جس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والامہر بان ہے۔''

اور حضرت عيسى الطيعة كول كه:

إِنْ تُعَدِّ بُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ آنُتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ ورة المائده ﴾

ترجمہ: ''اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب و حکمت والا۔''

کوتلاوت کرکے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ کہ''امتی' اس کے بعد حضور نبی کریم علی روئے تو اللہ تعالی نے فرمایا: اے جبرئیل الطبی ! میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم آپ کوآپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے اور آپ کورنجیدہ نہ کریں گے۔

﴿مسلم﴾

حضور نبي كريم علي كويانج چيزي ايسي عطاكي گئي ہيں جوسی نبي كوعطانہيں ہوئيں:

حفرت حسن رالتنائد حفرت ابوسعید صفح نے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علاق نے فرمایا:
مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کوعطانہیں ہوئی: (۱) مجھے سرخ وسیاہ کی طرف بھی بھیجا گیا، بلاشبہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا، بلاشبہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا، بلاشبہ ہر نبی اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا گیا، حالانکہ مجھ سے پہلے کوئی اسے نہیں میری مدد کی گئی۔ (۳) اور میرے لیے تنام زمین پاک کرنے والی اور میر قرار دی گئی اور کوئی نبی ایسانہیں کھاتا تھا۔ (۴) اور میرے لیے تمام زمین پاک کرنے والی اور میر غیل اور کوئی نبی ایسانہیں ہے گریہ کہا سے ایک دعا دی گئی اور اس نے اس کے ما تکنے میں عجات کی گرمیں نے اپنی دعا کواپنی امت کی شفاعت کیلئے موخر کیا ہے اور وہ دعا انشاء اللہ ہر اس شخص کو پہنچ گی جو اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ شہر ایا ہو۔

﴿ برار،طبرانی اوسط ﴾ بند صحیح حضرت انس صفی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا ؛ میں نے بستان میں انہوں کے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا ؛ میں نے

انسانی بچوں کے کھیل کود کے بارے میں اپنے رب سے سوال کیا کہ ان کوعذاب نہ دیا جائے تو وہ مجھے عطا فرمایا گیا۔ ابن عبدالبرر مراللہ علیہ نے کہا؛ وہ خور دسال (چھوٹے) بچے ہیں، اس لیے کہ ان کے اعمال مثلاً کھیل کود وغیرہ بغیر قصد وارا دہ کے ہوتے ہیں۔

﴿ ابن ابی شیبہ، ابو یعلیٰ ﴾ حضرت الی بن کعب ﷺ نے فر مایا کہ جب۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں امام النبیین ، ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کا صاحب ہوں گا یہ فخر ریہ ہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تو میں امام النبیین ، ان کا خطیب اور ان کی شفاعت کا صاحب ہوں گا یہ فخر ریہ ہیں ہے۔ ﴿ احمد ، ابن ابی شیبہ، تر ذری ، حاکم ، بیمی ﴾

حضرت افی بن کعب معظیہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا: میرے رب نے میرے
پاس فرشتہ بھیجا کہ میں ایک حرف پر قرآن پڑھوں، میں نے اسے واپس کر کے عرض کیا: اے رب میری
امت پرآسانی فرما تو وہ دوبارہ آیا کہ میں دوحرف پر قرآن پڑھوں، میں نے عرض کیا: اے رب! میری
امت پرآسانی فرما، تو وہ تیسری مرتبہ میرے پاس آئے تو میں سات حرفوں پر قرآن پڑھواور آپ کیلئے ہر
امت پرآسانی فرما، تو وہ تیسری مرتبہ میرے پاس آئے تو میں سات حرفوں پر قرآن پڑھواور آپ کیلئے ہر
پھیرے کے عوض جے میں نے پھیراایک سوال کی اجازت دیتا ہوں جے آپ جھے سے مانگیں۔ تو میں نے
عرض کیا: اے اللہ! میری امت کو بخش دے اور دوسری اور تیسری قیامت کے دن کیلئے اٹھار کھی ہے جس
دن ساری مخلوق میری طرف راغب ہوگی کہ حضرت ابراہیم النظام بھی میری طرف راغب ہوں گے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رفیجہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے نے فر مایا:
میں روز قیامت سیدالناس ہوں گا۔ بیڈخر بینہیں ہے۔ کوئی شخص ایسانہیں ہے جو کہ روز قیامت میرے
جینڈے کے پنچے نہ ہواوروہ کشادگی کا انتظار کریں گے میرے ساتھ لواء الجمد ہوگا۔ بیس چلوں گا میرے ساتھ
لوگ چلیں گے، یہاں تک کہ جنت کے دروازے پر آؤں گا اور دستک دوں گا، پوچھا جائے گا کون ہے؟
میں کہوں گا: محمد علی ہے کہا جائے گا آپ کا آنا مبارک ہواور جب بیں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اس
کے آگے سجدہ ریز ہوجاؤں گا اور رحمت الہی سے حصہ حاصل کروں گا۔

﴿ حاکم، بیبی کتاب الرؤیة ﴾ روایت ہے۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم نے عرض کیا: یا رسول الله علیہ الطبیع الطبیع خلیل الله عیں اور حصرت ابراہیم الطبیع خلیل الله عیں اور حصرت موسی الطبیع کلمت الله اور روح الله عیں اور حصرت موسی الطبیع ہے الله تعالی نے کلام فرمایا، آپ کو کیا عطا ہوا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تمام اولا د آ دم روز قیامت میرے جھنڈے کے فرمایا، آپ کو کیا ور میں پہلا محص ہول گا جو جنت کے دروازے کو کھلواؤل گا۔

﴿ ابوتعیم ، ابن عسائر ﴾ حضرت جابر بن عبدالله ﷺ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ فیصلے نے فرمایا: میں قائد المرسلین ہوں ، پیخر رہیں اول شافع اوراول مشفع ہوں رہیں ۔ اور میں اول شافع اوراول مشفع ہوں رہیز رہیں ۔ یک رہیں ۔ اور میں اول شافع اوراول مشفع ہوں رہیز رہیں ۔ اور میں اول شافع اوراول مشفع ہوں رہیز رہیں ، ابوتعیم ﴾ تاریخ بخاری ، طبرانی اوسط ، بیپی ، ابوتعیم ﴾

حضرت ابن عباس کا گھنے ہے روایت ہے۔ پھواصحاب نبی بیٹے حضور نبی کریم علی کا انظار کر رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے تذکرہ کررہے تھے کہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ایک خلیل اللہ بنایا اور ابراہیم الطبیخ کو اپنا خلیل بنایا ، دوسرے نے کہا: اس سے زیادہ عجیب بات بیہ کہ اور اس کے دوح کہ اللہ تعالی نے موی الطبیخ کام فرمایا اور تیسرے نے کہا: عیسی الطبیخ اس کے کلمہ اور اس کے روح بیس ۔ چو تھے نے کہا: آدم الطبیخ کو اللہ تعالی نے صفی فرمایا ۔ اس دور ان حضور نبی کریم علی بات بیہ بیس ۔ چو تھے نے کہا: آدم الطبیخ کو اللہ تعالی نے صفی فرمایا ۔ اس دور ان حضور نبی کریم علی بات تھے اور موری کریم علی کا کی تھے اور موری کی میں ، بے شک ابراہیم الطبیخ خلیل ہیں ، وہ اس لائق تھے اور موری کا گئی اللہ ہیں اور وہ اس کے لائق تھے اور آدم الطبیخ کو اللہ تعالی نے برگزیدہ کیا ، وہ اس کے لائق تھے اور اللہ تعالی میرے لیے اس خصور کی اور میں جبیل اور میں کا دوروا کی دوروا کی محلوا و س کے لائق تھے اور میں حبیب اللہ تعالی میرے لیے اس کھولے گا اور مجھے اس میں داخل کرے گا اور میر نے فقراء مونین ہوں گے۔ یہ فخر بینہیں اور میں اکرم کو لاولین و آخرین ہوں ، اللہ تعالی کی جناب میں اور میر اور دینہیں بلکہ اظہار واقعہ ہے۔

﴿ وارى ، تر مذى ، ابوقعيم ﴾

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم تعلیق نے فرمایا: مجھے جن وانس اور سرخ سیاہ بھیجا گیا ہے اور میرے لیے نتیجوں کو حلال کیا گیا جو دیگر نبیوں کیلئے حلال نہ تھیں اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور طہور بنائی گئی اور میرے مقابل ایک ماہ کی مسافت تک رعب سے مدد کی گئی ، اور سور ہ بقری آئیتیں دی گئیں جو کہ عرش کے خزانوں میں سے تھیں اور مجھے ان کے مساقد مخصوص کیا گیا اور انبیاء کونہیں۔

اور مجھے تو ریت کی جگہ' مٹانی'' اورانجیل کی جگہ' دمنین'' اور زبور کی جگہ ''حتم''دی گئیں اور مفصل کے ساتھ مجھے فضیلت دی گئی اور مجھ سے زمین شق ہوگی اور میں دنیا و آخرت میں اولا د آ دم کا سردار ہوں ، یہ فخر بین سے اور میں پہلاخض ہوں گا کہ مجھ سے زمین شق ہوگی اور میری امت سے زمین شق ہوگی یہ فخر بینیں۔ اور میں پہلاخض ہوں گا کہ مجھ سے زمین شق ہوگی اور میری امت سے زمین مثق ہوگی یہ فخر بینیں۔ روز قیامت میر بے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور تمام انبیاء میر بے جھنڈ ہے کے بینچ ہوں بی فخر بینیں۔ اور میں ہی باب موں بی بیفخر بینیں۔ اور میں ہی باب شفاعت کو کھولوں گا۔ یہ فخر بینیں اور میں جنت کی طرف سابق الحلق ہوں گا۔ یہ فخر بینیں اور میں ام ہوں گا اور میری امت میر نے نقش قدم پر ہوگی۔

﴿ ابولعيم ﴾

نى كريم علي الله سينسبت قيامت مين بھي قائم رہے گا:

حضور نبی کریم علی کے میرخصوصیت کہ روز قیامت تمام سبب ونسب منقطع ہو جائیں گے صرف حضور نبی کریم علی کے سبب باقی اور قائم رہے گا۔

حضرت عمر طفی سے روایت ہے۔ میں نے حضور نبی کریم صلی الله علیہ والہ وسلم سے سنا ہے۔

آپ ملے نے فرمایا: روز قیامت میرے سبب ونسب کے سوا ہر سبب ونسب منقطع ہے۔ ان سے حدیث کا مطلب یو چھا گیا تو فرمایا کہ روز قیامت آپ کی امت آپ کی طرف منسوب ہوگی اور تمام نبیوں کی امت آپ کی طرف منسوب ہوگی اور تمام نبیوں کی امتیں ان کی طرف منسوب نہ ہوں گی اور کہا گیا ہے کہ اس دن آپ کے ساتھ جونسبت کی جائے گی اس سے مخلوق کونفع پہنچے گا اور کوئی نسبت نفع نہ دے گی۔

﴿ حاكم ، يبيق ﴾

# نی کریم متلاقی سب سے پہلے پلصر اط سے گزریں گے اور سب سے پہلے درِجنت پردستک دیں گے

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ کہ سب سے پہلے آپ ہی بل صراط سے گزریں گے اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل میں اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل موں گے اور سب سے پہلے آپ ہی اس میں وافل موں گے اور آپ کے بعد آپ کی صاحبزادی اور یہ کہ ان کے سرمبارک کے ہر بال اور ان کے چہرے سے نور تاباں ہوگا اور اہل محشر کو حکم دیا جائے گا کہ وہ اپنی نگائیں بند کر لیس تا کہ آپ کی صاحبزادی صراط سے گزرجا کیں توریت وانجیل میں آپ کے ذکر کے باب میں نور کی حدیث گزر چکی ہے اور اس میمن میں حضرت عقبہ طفی کی حدیث گزر چکی ہے اور اس میں گزر چکی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: جہنم کے اوپر بل نصب کیا جائے گا اورسب سے پہلے میں اسے عبور کروں گا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت علی صفی این کا دن ہوگا تو کہا جائے گا: اے اہل محشر! اپنی نگا ہوں کو بند کرلو تا کہ سیدہ فاطمہ بنت محمر مصطفیٰ علی کے گزرجا کیں تو وہ دوسبر جا دریں اوڑھے گزریں گی۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت ابو ہریرہ مفیقی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو منادی پس پردہ سے ندا کرے گا کہ اپنی نگا ہیں بند کرلواور اپنے سروں کو جھکا لو کیونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محم مصطفیٰ علیہ جنت کی طرف صراط سے گزریں گی۔ الاعمہ کم

حضرت انس ضفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: سب سے پہلے میں ہی جنت کے دروازے پردستک دوں گا۔

﴿ملم﴾

حضرت انس طرفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فر مایا: روزِ قیامت سب سے پہلافخص میں ہوں گا کہ مجھے سے زمین شق ہوگی اور بینخر یہ بیں ہے اور مجھے لواء الحمد دیا جائے گا، یہ خور یہ نہیں ہے اور روز قیامت میں ہی سب سے یہ فخر یہ بین ہے اور روز قیامت میں ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ یہ فخر یہ بین ہے۔

﴿ بيهِ فَي ، ابونعيم ﴾

بند حسن حضرت عمر بن الخطاب معظیم سے روایت ہے۔ نبی کریم عظیمی نے فر مایا: جنت انبیاء پرحرام کردی گئی ہے جب تک کہ کردی گئی ہے جب تک کہ میں اس میں داخل نہ ہوں ، اور جنت تمام امتوں پرحرام کردی گئی ہے جب تک کہ میری امت اس میں داخل نہ ہوجائے اور حضرت ابن عباس معظیم سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔ میری امت اس میں داخل نہ ہوجائے اور حضرت ابن عباس معظیم سے اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

حفرت ابو ہریرہ دھی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے نے فرمایا: میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں واش ہوں گا۔ یہ نجر بینہیں اور جنت میں سب سے پہنے میرے پاس حفرت فاطمہ رضی اللہ عنہا داخل ہوں گی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس امت میں ایس ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم علیماالسلام کی ہے۔ گی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی مثال اس امت میں ایس ہے جیسے بنی اسرائیل میں مریم علیماالسلام کی ہے۔ ﴿ ابونیم ﴾

حضورنبي كريم مايكة كوكوثر عطافر مايا كيا:

آپ میں اور یہ کہ آپ کوٹر ووسیلہ کے ساتھ مخصوص ہیں اور یہ کہ آپ کے منبر کے منبر کے جنت کی زمین میں نصب ہیں اور یہ کہ آپ کا منبر جنت میں بلند ترین جگہ پر ہوگا اور آپ کی جنت میں اور یہ کہ آپ کا منبر جنت میں بلند ترین جگہ پر ہوگا اور آپ کی قبرانوراور آپ کے منبر کے درمیان باغ جنت میں سے ایک باغ ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

إنَّا أَعُطَيُنكَ الْكُوثَورُ

ترجمہ: ''ہم نے آپ کوکوٹر عطافر مائی۔''

حضرت ابن عباس منظائہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مجھے بکثرت خصائص سے نوازا گیا ہے جن کو میں فخر سے نہیں بیان کرتا ہوں۔اللہ تعالی نے میری وجہ سے میرے اگلوں اور میرے پچھلوں کے گناہ بخشے ہیں اور میری امت کو خیرالامم بنایا ہے اور مجھے جوامع الکلم دیئے گئے ہیں اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے اور میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اور مجھے حوض کوثر دیا گیا،جس کے بیالے آسان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں۔

۔ ﴿ ابوقیم ﴾ حضرت ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علق نے فر مایا: جب تم اذ ان سنوتو وہی کلمات کہوجوموذن کہتا ہے اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو، پھراللہ تعالیٰ سے میر سے وسیلہ سے مانگو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مرتبہ ہے۔ جو کسی کیلئے سزاوار نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کیلئے اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں اور جومیر ہے وسیلہ سے دعا کرے گا،اس پرمیری شفاعت حلال ہوگی۔
﴿ مسلم ﴾

حضرت عبادہ بن الصامت دولیا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالی روز قیامت منات تعیم کے اس اعلی غرفہ میں مجھے رفعت عطافر مائے گا جس کے اوپر جملۃ العرش کے سوا کچھ نبیس ہے۔ جنات تعیم کے اس اعلی غرفہ میں مجھے رفعت عطافر مائے گا جس کے اوپر جملۃ العرش کے سوا کچھ نبیس ہے۔ ﴿ داری کتاب الردعلی الجمیہ ﴾

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: میرے منبر کے بائے جنت کی زمین میں نصب ہیں۔

﴿ تِيقَى ﴾

(اور حاکم رخمایشناید نے اس کی مثل ابوواقدی کیشی کا کھی ہے صدیث روایت کی ہے۔)
حضرت ابو ہریرہ کا کھیا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میرا بیمنبر جنت کی بلند جگہوں میں سے ایک جگہرے۔

﴿ ابن سعد ﴾

ني كريم علي كامت دنيايس آخراور آخرت يس اول ب:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کی امت دنیا میں تو آخر ہے اور روز قیامت اول ہے۔ اللہ تعالی ان کا فیصلہ ساری مخلوق سے پہلے فرمائے گا اور بیامت موقف میں بلند پشتہ پر ہوگی اور امت اس حال شر آئے گی کہ آثار وضو چیکنے دیجئے ہوں گے اور دنیا و برزخ میں ان کی سزا میں جب گلت کی جائے گی تا کہ قیامت کے دن بیہ پاک صاف ہوکر آئیں۔ بیامت اپنی قبروں میں اپنی سل جلت کی جائے گی تا کہ قیامت کے دن بیہ پاک صاف ہوکر آئیں۔ بیامت اپنی قبروں میں اپنی کتا ہوں کے۔ ان کے گناہ مومنوں گناہوں کے ساتھ داخل ہوگی اور اس سے جب کھیں گی تو بغیرہ گناہ کے ہوں گے۔ ان کے گناہ مومنوں کے استغفار کے سبب تا بود کر دیئے جائیں گے، ان کے نامہ انتمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے ، ان کی ذریت اور ان کا نور ان کے آئے دوڑتا ہوگا اور اس امت کے لوگوں کی پیشا نیوں پر سجدوں کا شان ہوگا اور ان کی فرین میں تمام سے وزنی ہوں گے اور ان کیلئے وہ ہوگا جو انہوں نے نور سعی کی اور وہ جو ان کیلئے سعی کی گئی بخلاف تمام امتوں کے۔ اور ان کیلئے سے دوئی ہوں گے۔

الله نورکی حدیث تو توریت وانجیل میں آپ کے تذکرہ کے باب میں پہلے گزر چکی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ حفظہ حضرت حذیفہ حفظہ سے روایت کرتے ہیں۔ان دونوں نے کہا کہ نبی
کریم علیہ نے فرمایا: کہ ہم لوگ دنیا والوں میں آخر ہیں اور روز قیامت ہم لوگ اول ہیں تمام مخلوق سے
پہلے ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔

﴿ ابن ماجه ﴾

حضرت عبداللد بن سلام والمنه عليه سے روایت ہے۔ انہوں دخ کہا کہ جب قیامت کا دن موگا تو الله

تعالیٰ تمام لوگوں کو ایک ایک امت اور ایک ایک نبی کر کے اٹھائے گا۔ یہاں تک کہ احمر مجتبیٰ علی اور ان کی امت موقف میں آخری ہوگی ، اس کے بعد جہنم پر بل صراط نصب کیا جائے گا۔ اس کے بعد مناوی پکارے گا: کہاں ہیں احمد علی اور ان کی امت؟

یہ ک کر محفور نبی کر محفور نبی کر محفولہ کھڑے ہوجا کیں گے اور آپ کے پیچھے آپ کی امت، خواہ وہ نیک مہویا گئی اور وہ صراط کو تھام لیس گے اور اللہ تعالی ان کے دشمنوں کی آنکھیں چو بٹ کر دے گا تو وہ صراط کے داہنے اور با کمیں جہنم میں گر پڑیں گے اور نبی کریم علی اور تمام صالحین گزرجا کیں گے۔ حضور نبی کریم علی اور تمام صالحین گزرجا کیں گے، جو آپ حضور نبی کریم علی کے ساتھ فرشتے ہوں گے جو جنت میں ان کوان کی منازل میں تھم را کمیں گے، جو آپ کی دائی جانب ہوں گے جو جنت میں ان کوان کی منازل میں تھم را کمیں گے، جو آپ کی دائی جانب ہوں گے جی کہ ان کا سلسلہ آپ کے رب تک منتبی ہوجائے گا اور حضور نبی کریم علی ہے اللہ تعالی کی دائی جانب ہوں گے تی کہ ان کا سلسلہ آپ کے بعد منادی پکارے گا: کہاں ہیں حضرت عیسی الطبی اور ان کی امت آخر حدیث تک۔

€ d b >

## يوم قيامت ميں اور ميرى امت سب سے او ني پشته بر ہوگى

حضرت جابر بن عبداللہ ضطابہ سے روایت ہے۔حضور نبی کریم علی کے فرمایا: روز قیامت میں اور میں میں اور میں میں اور میں اسے اونے پشتہ پر ہوگی، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو بیتمنا نہ کرے کہ کاش وہ ہم میں سے ہوتا۔

﴿ ابن جرير، ابن مردويه ﴾

حضرت کعب بن مالک صفح الله عند ہوایت ہے۔ کہ نبی کریم علی اور اللہ تعلی اور قیامت تمام لوگ اللہ اللہ اللہ علیہ اور میں اور میری امت ایک بلند چوٹی پر ہوں گی اور اللہ تعالی مجھے سبز حلہ پہنائے گا،اس کے العد مجھے اذن دیا جائے گا تو جو خدا مجھے کہلوا نا چاہے گا میں کہوں گا: یہی وہ مقام ہے جس کا نام مقام محمود ہے۔ بعد مجھے اذن دیا جائے گا تو جو خدا مجھے سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے نے فرمایا: میری امت کوروز قیامت اس حال میں بلایا جائے گا کہ آثار وضوے ان کے اعضا حیکتے دکتے ہوں گے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت حذیفہ طفی سے مواہ ہے کہ نمی کریم علی نے فرمایا: میرا حوض ایلہ سے عدن سے زیادہ بعید ہے۔ میں لوگوں کو اس طرح سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کہ آ دمی ، راہ گزر کے اونٹ کو اپنے حوض سے ہٹا تا اور دور کرتا ہے۔ کسی نے عرض کیا: یارسول اللہ علی ایس ہمیں پہنچان لیس سے؟ فرمایا: ہاں۔ تم لوگ میرے پاس اس حال میں آؤگے کہ تمہارے اعضا اثر وضو سے جیکتے دکتے ہوں گے، تمہاری بینشانی الیم ہوگی کہ تمہارے سواکسی اور میں نہ ہوگی۔

بند سی معنوت ابوذر رہے ہے روایت ہے کہ نبی کریم سیالی نے فرمایا: روز قیامت میں اپنی امت کوتمام امتوں کے درمیان ضرور پہیان لول گا۔

صحابہ رمنی اللہ عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ علی ایس است کو کس طرح پہچا نیں گے؟ فرمایا: میں اس طرح پہچانوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیے ہاتھوں میں ہوں گے اور سجدوں کے اثر سے ان کی پیٹانیوں پرنشان ہوگا اور اس طرح پہچانوں گا ان کے نور ان کے آھے دوڑتے ہوں گے۔
﴿ احم ﴾ احم ﴾

حضرت انس من این میں اپنے گاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: میری اُمت! امت مرحومہ ہے، اپنی قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ داخل ہوتی ہے مگراپی قبروں سے نکلے گی تو ان برکوئی گناہ نہ موگا، ان کے گناہوں کومسلمانوں کے استغفار نابود کر دیں گے۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ نبی کریم میں کے فرمایا کہ روز قیامت کسی سے حساب نہ لیا جائے گا اور اسے بخش دیا جائے گا۔ مسلمان اپنی قبر میں اپنے اعمال کودیکھے گا۔
﴿ احمہ ﴾ ﴿ احمہ ﴾

علیم ترفدی را الله این مومن کا حساب قبر میں ہی ہوجائے گا تا کہ کل میدان حشر میں اسے آسانی ہواور قبر میں ہی اسے پاک وصاف کردیا جائے گا تا کہ قبر سے لیکے تو اس کا بدلہ چکا دیا گیا ہو۔ آسانی ہواور قبر میں ہی اسے پاک وصاف کردیا جائے گا تا کہ قبر سے لیکے تو اس کا بدلہ چکا دیا گیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن بریدا بن انصاری حقیق سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم عقیق سے سنا ہے ۔ آپ نے فرمایا: بے شک اس امت کا عذاب اس کی دنیا میں ہی کردیا گیا ہے۔

﴿ طِبرانی اوسط، حاکم ﴾

حفرت ابو ہریرہ تھے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیامت مرحومہ ہے ان پرعذاب نہین ہے گریہ کہ خودا پنے اعمال کے بدلے عذاب میں ڈالے جائیں۔

﴿ ابویعلی ،طبرانی اوسط ﴾

حضرت انس من این ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فر مایا: پیامت مرحومہ ہے اس کا عذاب اپنے ہاتھوں کے سبب ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو ہرمسلمان میر دکوایک مشرک و ما جائے گا کہ بیمردمشرک جہنم سے بچنے کیلئے تیرافد بیہ۔

﴿ ابن ماجه، يهم قل البعث ﴾

حضرت کیٹ رخمینعلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسی الطفیٰ نے فر مایا کہ امت محدید میزان میں تمام لوگوں سے وزنی ہوگی ،ان کی زبانیں ایسے کلمہ کے ساتھ فرما نبر دار ہوئی ہیں جو کہ ان ے پہلے لوگوں پر بھاری تھا: وہ کلمہ "لا الله الا الله" ہے۔

﴿ اصبها ئی الترغیب ﴾

حفرت عكرمه فالملاحب آبيكريمه وَأَنُ لَّيُسَ لِلَإِ نُسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

﴿ سورهُ النجم ﴾ ترجمه: ''اور بدكه آ دمي نه يائے گا مگرا چي كوشش\_''

کی تفسیر میں روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ بیتھم حضرت ابراہیم اور حضرت موی علیہم السلام کے صحیفوں میں ان کی امتوں کیلئے تھا،لیکن اس امت کے بارے میں ہے کہ اس کیلئے وہ ہے جواس نے ممل کیا،اوروہ جواس کیلئے عمل کیا گیا۔

﴿ ابن الي ماتم ﴾

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت ہرایک سے پہلے جند میں داخل ہوگی اوراس امت کی خطاؤں کوبھی معاف کر دیا جائے گا اور بیامت تمام امتوں ہے پہلے ہے، جن سے زمین شق ہوگی ، پہلی اور تیسری حدیث قریب میں پہلے گز رچکی ہے اور تیسری مدیث ابن مسعود کے ہے۔ اسرار میں گزر چکی ہے۔

ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہو گئے:

میخ عزالدین رحمۃ انشملیہ نے فر مایا کہ حضور نبی کریم اللغ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی امت میں سے ستر ہزارتو بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بیرتعدا د آپ کے سواکسی نبی کی امت کیلئے ٹابت نہیں ہے۔

حضرت ابن عباس عليه سے روايت ہے كہ نبى كريم علية ايك دن ہمارے ياس باہرتشريف لائے آپ نے فرمایا: مجھ پرتمام امتیں پیش کی گئی ہیں ، کوئی نبی تو میرے سامنے سے اس طرح گزرے کہ ان کے ساتھ صرف ایک آ دمی تھا اور کوئی نبی اس حال میں کہ ان کے ساتھ دوآ دمی کے اور کوئی نبی اس طرح کہان کے ساتھ ایک بھی امتی نہ تھا اور کوئی نبی اس حال میں گزرے کہان کے ساتھ جم غ**غیر ہے**۔ جب میں نے اس مجمع کثیر دیکھا تو خواہش کی کہ بیرمیری امت ہو، مجھ سے کہا گیا کہ بیہ حعرت مویٰ الطفیٰ اوران کی امت ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ ملاحظہ فر مائیں تو میں نے اتنامعیم مجمع دیکھا کہ اس نے افق کو گھیر رکھا تھا، مجھ سے کہا گیا: ادھر دیکھئے اورادھر دیکھئے تو میں نے بڑاعظیم مجمع دیکھا اس وقت مجھ سے کہا کہ بیسب آپ کی امت ہے اوران میں ساٹھ ستر ہزار امتی ایسے ہیں جو بے حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابوامامہ طفی ہے۔ روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمی ایسے ہیں جن پر کوئی حساب نہ ہوگا اور نہ ان پر عذاب ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان ستر ہزار کے ہر فرد کے ساتھ میرے رب کی جانب سے تین حیثیتیں ہوں گی۔

€ (ii)

حفرت عمر بن حزم انصاری فظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے فر مایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے کہ میری امت کے سر ہزارا فراد ایسے ہوں گے جن پرکوئی حساب نہ ہوگا اور وہ جنت میں داخل کیے جا کیں گے، میں نے اپنے رب سے مزیدا ضافے کا سوال کیا۔ تو اللہ تعالی نے مجھے عطا فر مایا کہ سر ہزار میں ہر فرد کے ساتھ سر ہزار آ دمی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا: اے میرے رب! کیا میری امت اس تعداد تک پنچ گی؟ فر مایا: یہ تعداد تو میں آپ کیلئے اہل عرب میں سے بی کھمل کردوں گا۔ اس سے پہلے توریت وانجیل میں آپ کے تذکرے کے باب میں غلتان بن عاصم کی حدیث اندرگزر کی ہے کہ یہ خصوصیت توریت میں آپ کے صفات میں فرکور ہے۔

﴿ طِبرانی بیهتی "البعث" ﴾

يوم قيامت امت محديدانبياء كا كوابى دے كى:

میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تھا گئے کے خصائص میں بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو عادل حکام کے مرتبہ میں رکھا ہے اور وہ تمام لوگوں پر گواہی دیں گے کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ رسالت کی ہے۔ بیآپ کی ایسی خصوصیت ہے کہ کئی نبی کیلئے ٹابت نہیں ہے۔ انتہی

🗘 چنانچەاللەتغالى نے فرمايا:

وَ كَذَ لِكَ جَعَلْنَا كُمُ أُمَّةً وَ سَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيئًا

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ:''اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تہمیں کیا سب امتوں میں افضل کہتم لوگوں پر گواہ ہو۔''

حضرت ابوسعید خدری رفظ اسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: روز قیامت حضرت ابوسعید خدری دولی اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیاتم نے تبلیغ رسالت فرمائی؟ وہ فرمائیس کے:

ہاں میں نے تبلیغ رسالت کی، پھران کی امت بلائی جائے گی اوران سے پوچھا جائے گا کہ تہہیں تبلیغ رسالت ہوئی اس پروہ جواب دیں گے نہ تو ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا یا نہ کوئی نبی آیا، پھر حضرت نوح النظیمات فرمایا جائے گا کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ وہ کہیں گے: محر علیہ اوران کی امت، تو اس معنی میں انڈ کا بیارشاد: وَ كَذَٰ لِكَ جَعَلُنَا مُحُمُّ أُمَّةً وَّ سَطًا

حضور نبی کریم علی اور تبلیخ رسالت پر ان کی گواہی دو گے اور میں تم پر گواہ ہوں گا۔

﴿ بخاری، ترندی، نسائی ﴾

حفرت ابوسعید خدری طفیانہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم طبیقہ نے فرمایا: روز قیامت کوئی نبی اس حال میں آئیں گے کہان کے ساتھ ایک امتی ہوگا اور کوئی نبی اس حال میں کہان کے ساتھ دوائتی مردیا اس کے پچھ زیادہ ہوں گے اور ان سے بوچھا جائے گا کہ کیاتم کو تبلیغ رسالت ہوئی؟ اور وہ کہیں گے: ہاں ہوئی، پھران کی قوم بلائی جائے گا اور ان سے بوچھا جائے گا کیا تہمیں احکام پہنچ وہ جواب دیں گے: ہیں۔ اس وقت انبیاء سے فرمایا جائے گا کون ہے جو تہماری گوائی دے کہتم نے بہلیغ رسالت کی؟ تو وہ کہیں گے: امت محمد سے ہے۔ پھرامت محمد سے کہا جائے گا اور وہ گوائی دے گی کہا نہوں نے تبلیغ رسالت فرمائی پھرامت محمد سے ہی ہوا جائے گا کہتم نے کسے جانا کہ انہوں نے تبلیغ وسالت فرمائی؟ وہ عرامت محمد سے کہا جائے گا کہتم نے کسے جانا کہ انہوں نے تبلیغ وسالت فرمائی؟ مارے کی ہمارت نے بات کا ہا جائے گا کہتم نے کہا ہوائی مفہوم میں ہے کہا نہوں نے تبلیغ فرمائی ہے اور ہم نے اسکی تصدیق کی ہے۔ فرمایا: جائے گا تم نے بھی کہا، تو ای مفہوم میں ہے تہ کر یہ ہے: فرمائی ہے اور ہم نے اسکی تصدیق کی ہے۔ فرمایا: جائے گا تم نے بھی کہا، تو ای مفہوم میں ہے تہ کر یہ ہے: فرمائی ہے اور ہم نے اسکی تصدیق کی ہے۔ فرمایا: جائے گا تم نے بھی کہا، تو ای مفہوم میں ہے تہ کر یہ ہے: فرمائی ہے اور ہم نے اسکی تصدیق کی ہے۔ فرمایا: جائے گا تم نے بھی کہا، تو ای مفہوم میں ہے تبلیغ کہ کہا کہ کہ کہا، تو ای مفہوم میں ہے تبلیغ کے کہا کہ کہ کہا کہ کو کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کو کہ کہا کہ کہ کہا کہ کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کو کہ کے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہ کہ کہا کہ کہ کہا

فرمایا وسط سے عدل مراد ہے۔

﴿ احر، نما أَيْ بِيهِ فَيْ ﴾ حضرت ابوبكر صديق صفحه الله من روايت ہے كه نبى كريم علي في مايا: ميرى امت پرجہنم كى گرمى الي بي ہوگى جيسے حمام كى گرمى ۔
گرمى اليى بى ہوگى جيسے حمام كى گرمى ۔
﴿ طبرانی اوسط ﴾

# ان خصائص كاذكر جنكے ساتھ آپ اپنی امت كے ذرایعہ مختص ہیں

فقہائے امت نے اس نوع کواپی تصانیف میں متنقلاً ذکر کیا ہے لیکن ہمارے اصحاب شوافع نے اپنی فقہ کی کتابوں میں باب النکاح کے خمن میں ذکر کیا ہے مگرانہوں نے تمام و کمال ذکر نہیں کیا، اب میں انشاء اللہ اس جگہ ایسا تمام و کمال بیان کرتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ جس پر اضافہ ممکن نہ ہوگا۔ واضح رہنا جا ہے کہ میں ہر بات کو بیان کروں گا جے کسی عالم نے کہا ہوا وروہ حضور نبی کریم علی ہے۔

كے خصائص میں سے ہو، خواہ ہمارے اصحاب نے كہا ہو يانہيں، خواہ مجمع كہا ہو يانہيں؟

کیونکہ ایسے اقوال کا جمع کرنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جوعلماء کے کلام تتبع ( تلاش ) کرنے والے ہوتے ہیں اور استیعاب اقوال کرتے ہیں ، اگر چہ وہ جاہل لوگ جوفہم کلام سے قاصر ہوئے ہیں جب اس قشم کے کلام کودیکھتے ہیں تو اس کے مورد پرا نکار میں جلد بازی کرجاتے ہیں۔

قسم درواجبات:

ان واجبات کے ساتھ آپ اللہ کے مخصوص ہونے میں حکمت یہ ہے کہ ان کے ذریعہ تقرب و درجات میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ حدیث قدی میں وارد ہے کہ میرے حضور کی طرف تقریب چاہئے والے حضرات جس چیز کو میں نے فرض کیا ہے اس کی ادائیگی کی مانند کسی اور چیز سے میرا تقرب ہرگز تلاث نہیں کریں گے۔ایک اور حدیث میں ہے کہ فرض کی ادائیگی کا ثواب سترنوافل کے ثواب کے برابر ہے۔ تلاش نہیں کریں گے۔ایک اور حدیث میں ہے کہ فرض کی ادائیگی کا ثواب سترنوافل کے ثواب کے برابر ہے۔ حضور نبی کریم علاق کے خصائص میں سے ہے کہ نماز تہد (دات کی نماز) وتر، فجر، نماز چاشت، مسواک اور قربانی آپ پرواجب تھی، چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمِنَ الَّيْلِ فَتُهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَكُ ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ ﴾

ترجمه "نونماز تبجد يرمويه خاص تمهارے ليے زيادہ ہے۔"

حضرت ابوا مامہ صفحہ ہے اس آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ نبی کریم علیہ اللہ میں کریم علیہ اللہ میں کریم علیہ اللہ علیہ کیے تعلیم میں کہا تھا ہے۔ کیلئے نماز تہد فرض تھی محرتمہارے لیے فضیلت ہے۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے سنت وتر ،مسواک اور نماز تہجد۔

﴿ طبرانی اوسط ، بیمق ﴾

(۱) قربانی، (۲) وتر، (۳) چاشت کی دور کعتیں۔

﴿ احمد ، يبيق ﴾

حضرت ابن عباس منظم ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فر مایا کہ تین چیزیں ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے تعلوع ہیں: قربانی (یاسحری) وتر اور فجر کی دور کعتیں۔

﴿ وارتطنی ،حاکم ﴾

ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس دی ہے ہے دوایت ہے کہ جھے جمری دور کعتوں اور ویر کا علم دیا گیا ہے اور تہارے ذمہ جاشت کی نماز نہیں ہے۔

﴿ احمد، بزار ﴾

حضرت ابن عباس فظی کے مرفوعاً روایت ہے کہ مجھے جاشت کی دورکعتوں کا حکم دیا گیا ہے اور

تمہارے لیےان کا حکم نہیں ہےاور مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہےاوروہ تم پرِفرض نہیں کی گئی ہے۔ ہارے لیےان کا حکم نہیں ہےاور مجھے قربانی کا حکم دیا گیا ہےاوروہ تم پرِفرض نہیں کی گئی ہے۔

اورامام احمد رالیشملید کی روایت میں بیہ ہے کہ قربانی مجھ پر فرض کی گئی اور تم پر بیفرض نہیں کی گئی۔ تیسری سند کے ساتھ حضرت ابن عباس کھی تھے سے مرفوعاً روایت ہے کہ تین چیزیں مجھ پر فرض کی گئی ہیں اور وہ تمہارے لیے فعل ہیں: (1) وتر ، (۲) فجر کی دور کعتیں ، (۳) چپاشت کی دور کعتیں۔ ﴿احمد ،طبرانی ﴾

موہ میں برائے ہوئے۔ حضرت حظلہ غسیل ملائکہ حفظ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے وہرنماز کیلئے وضوکرنے کا حکم دیا گیا تھا خواہ آپ طاہر ہوں یاغیر طاہراور جب آپ پر دشوار ہوا تو ہرنماز کے وفت مسواک کا تھم دیا گیا اور آپ سے حدث کے سواوضوکرنے کا حکم اٹھالیا گیا۔

﴿ ابودا وُدِ ، ابن خز يمه ، ابن حبان ، حاكم ، بيبيق ﴾

#### فائده:

یہ ثابت ہے کہ نبی کریم علی ہے نے سواری پر وتر پڑھے ہیں۔بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ پر سے واجب ہوتا تو سواری پر بیغل جا ئزنہیں ہوتا۔

نووی رطیقیایہ نے شرح المہذب میں فرمایا کہ نبی کریم علی ہے خصائص میں سے تھا کہ بیرواجب جوکہ آپ کے ساتھ خاص تھا وہ سواری پرصرف آپ کے ساتھ ہی خاص تھا۔

#### فائده:

حفرت سعید بن المسیب روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے نماز ور پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے اور چاشت کی نماز پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے اور چاشت کی نماز پڑھی ہے گر وہ تم پر واجب نہیں ہے اور خاشت کی نماز پڑھی ہے گروہ تم پر واجب نہیں ہے، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ وہ تم پر واجب نہیں ہے، یہ بات اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ نماز جوز وال کے وقت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص میں سے تھی۔ کر رہی ہے کہ وہ نماز جوز وال کے وقت پڑھتے تھے وہ آپ پر واجب تھی اور آپ کے خصائص میں سے تھی کی ۔

دیلمی رائیسی سے مندالفردوں میں اس سند کے ساتھ جس میں نوح ابن مریم ہے اور وہ وضاع حدیث میں ۔ ے ہے۔ مفرت ابن عباس طفی نہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ مجھ پر ونز فرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے اور قربانی مجھ پرفرض ہے اور وہ تمہارے لیے نفل ہے اور جمعہ کے دن عسل مجھ پرفرض ہے اور تمہارے لیے نفل ہے۔

حضور نبي كريم عليه كلية مشوره واجب كرديا كيا تها:

#### 🖒 الله تعالى نے فرمایا:

وَ شَا وِ رُهُمُ فِي الْأَمُوِ ترجمه: ''اور کامول میں ان سے مشورہ لو۔'' حضرت ابن عباس ظری ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ''وَ شَا وِ دُهُمُ فِی الْاَ مُو'' (سورهُ آل عمران) نازل ہوا تو نبی کریم علیہ نے فرمایا: آگاہ رہو، اللہ تعالی اوراس کے رسول دونوں مشورہ سے بے نیاز ہیں لیکن اللہ تعالی نے میری امت کیلئے اسے رحمت قرار دیا ہے۔

. ﴿ ابن عدى ، يبعق الشعب ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے ساتھ مدارات کا حکم دیا ہے، جس طرح کہ مجھے اقامت فرائض کا حکم دیا ہے۔ ﴿ عَلِيم ترندی ﴾

حفزت ابو ہریرہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کونہیں ویکھا جوایئے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ نبی کریم علیہ کے مشورہ فرمانے سے زیادہ ہو۔

﴿ ابن الي حاتم ﴾

حضرت علی خفی اگر میں بغیر مشورہ کے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا اگر میں بغیر مشورہ کے کہا کہ نبی کریم علی کے نبی مقام بناتا تو ضرورا بن ام عبد طفی کومیں خلیفہ بناتا۔

466)

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے حضرت ابو بکر وحضرت عمر رضی اللّٰعنہم سے فر مایا اگرتم دونوں کسی مشورے میں ہم خیال ہو گئے تو میں تمہاری مخالفت نہ کروں گا۔
﴿ احمہ ﴾

حضرت حباب بن منذر رہ اللہ تعالیٰ ہے دو با توں میں اشارۂ عرض کیا۔ آپ نے میری وہ دونوں با تیں قبول فرما کیں۔ میں نبی کریم علی کے ساتھ غزوۂ بدر میں گیا تولشکراسلام نے پانی کے پیچھے پڑاؤ کیا۔

اس پر میں نے عرض کیایار سول اللہ علقہ کیا آپ نے اس جگہ وی سے قیام فرمایا ہے یا اپنی رائے سے فرمایا اے حباب! اپنی رائے سے قیام کیا ہے۔ میں نے عرض کیا۔ میری عرض میہ ہے کہ آپ چشمہ کوا پے عقب میں لیجئے اگر ہم مضطر ہوئے تو پانی کی طرف مضطر ہوں گے۔ تو نبی کریم علی نے میری عرض کو قبول فرمایا۔ دوسرا واقعہ میہ ہے کہ جبریل الفلی آئے اور انہوں نے کہا کہ دو باتوں میں سے آپ کو جو بات زیادہ محبوب ہوا ختیار فرمائیں۔ کیا آپ دنیا میں اپنے اصحاب کے ساتھ رہنا پیند فرمائے ہیں یا اپنے رب کی طرف اس مقام میں جو جناب تعیم سے ہے جن کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا ہے جانا پیند فرمائے ہیں۔ تو کی طرف اس مقام میں جو جناب تعیم سے ہے جن کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا ہے جانا پیند فرمائے ہیں۔ تو کی کریم علی ہے نے اس مقام میں جو جناب تعیم سے ہے جن کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا ہے جانا پیند فرمائے ہیں۔ تو نبی کریم علی ہے نہا کہ نہ ہے اس میں مشورہ فرمایا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی نے آپ کا ساتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کا ہماتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ کا ہماتھ رہنا ہمیں زیادہ محبوب کے خیر یں دیتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے ان پر ہماری نصرت کے لیے دعا فر ماتے رہنا اور آ سانی خبروں کو ہمیں پہنچاتے رہنا زیادہ پند ہے۔ رسول اللہ علی فی خبروں کو ہمیں پہنچاتے رہنا زیادہ پند ہے۔ رسول اللہ علی فی کا رب بات ہے کہ تم نہیں بولتے ؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علی کے آپ ای کو اختیار فرما کیں جو آپ کا رب

آپ کے لیے بیندفر مائے تو نبی کریم علیہ نے میری عرض کوشرف قبول بخشا۔

€ db>

حضرت کی بن سعید ظری ہے ہوئے اور عرض کیا ہم لوگ اہل حرب ہیں۔ میں بیمناسب خیال فرمایا تو حباب بن المنذ رضی ہے کہ نمی کریم علی ہے مشورہ فرمایا تو حباب بن المنذ رضی ہے کہ نمی اور عرض کیا ہم لوگ اہل حرب ہیں۔ میں بیمناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ چشمہ کو چھوڑ ویں۔ اس پرہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ نبی کریم علی نے فریظہ اور نضیر کے دن صحابہ سے مشورہ فرمایا تو حباب بن المنذ رضی کے مشورہ فرمایا تو حباب بن المنذ رضی کے موسے ہوئے اور عرض کیا میں بیمناسب خیال کرتا ہوں کہ آپ محلات کے درمیان قیام فرما کیں اور ان لوگوں کی خبریں ان سے منقطع فرما دیں تو رسول اللہ علی نے حباب طفی کی رائے کو قبول فرمایا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عبدالحمید بن ابی عبیس بن ابی عبیس صفی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے دادا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیق نے کہا کون ہے وہ جو ابن الاشرف پر میری مدو کرے؟ چونکہ ابن الاشرف نے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ علیق کو ایذ ا پہنچائی ہے۔ اس پر محمد بن مسلمہ صفی مسلمہ صفی کی کیا آپ بیند کرتے ہیں کہ میں اسے تل کردوں؟

کھدریر خاموش رہ کرفر مایاتم حضرت سعد بن معافر ﷺ کے پاس جاؤ اوران سے مشورہ لو۔ پس میں ان کے پاس آیا اور میدواقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کرفر مایاتم اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام انجام تک پہنچا دو۔ ان کے پاس آیا اور میدواقعہ بیان کیا۔ انہوں نے سن کرفر مایاتم اللہ تعالیٰ کی مدد سے کام انجام تک پہنچا دو۔ ﴿ حاکم ﴾

ماوردی راتشیایہ نے کہا کہ نبی کریم علی جن امور میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے ان میں علاء نے اختلاف کیا ہے۔علماء کی ایک جماعت ریے کہنی ہے کہ حضور صرف انہیں باتوں میں فرمایا کرتے تھے جوحرب اور دشمن کی ایذارسانی کے سلسلے میں ہوتی تھیں اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ دنیا اور دین کی باتوں میں مشورہ لیا کرتے تھے۔اور ایک جماعت نے کہا کہ آپ امور دین میں اس لیے مشورہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں احکام کی علتوں اور اجہناد کے طریقوں پر آگا ہی ہو۔

نبي كريم عليك كودشمنون برصبركرنا واجب تها:

رسول الله علی کے خصائص میں سے رہے کہ آپ پر دشمنوں پر صبر کرنا واجب تھا۔اگر چہان کی تعدا د زیادہ ہی ہو۔اور رہے کہ منکر (برائی) کو بدلنا آپ پر واجب تھا۔اور کسی خوف سے اسے ساقط کرنا جائز نہ تھا۔ بخلاف آپ کے سواان دونوں باتوں میں کسی امتی کے۔

بید دونوں و جوب اس بنا پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ وعصمت کا وعدہ آپ سے فر مایا ہے۔ دشمن آپ تک کسی حال میں برےارا دہ سے نہیں پہنچ سکتے تھے۔خواہ وہ کم ہوں یا زیادہ۔

آپ علی ہو جائے اور وہ تنگدست ہو تو اس کے قرض کی ادائیگی آپ پر واجب تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ ضفیائہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیائی نے فرمایا جس نے مال جھوڑا تو وہ مال جھوڑا تو وہ مال اس کے اہل کے لیے ہے۔ اور جس نے قرض یا زبین جھوڑی تو وہ مجھ پر واجب ہے۔ اور زبین میری طرف منتقل ہوگی۔

جھزت ابو ہریرہ فضی کے سے روایت ہے رسول اللہ اللہ کے پاس اس شخص کی میت لائی جاتی تھی جس پر قرض ہوتا تھا۔ آپ دریافت فرماتے کیا اس نے اوائے قرض کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھاواور اللہ تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ پڑھاواور اللہ تعالیٰ نے آپ برفتو حات کا سلسلہ جاری کر دیا تو کھڑے ہو کر فرماتے میں مسلمانوں کی اپنی جانوں سے زیادہ اولی واحق ہوں۔ تو جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس نے قرض چھوڑا ہوتو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جو مال چھوڑا تو وہ اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

### نبي كريم عليظة براين ازواج مطهرات كواختيار ديناواجب تفا:

آپ علی ہے خصائص میں سے ہے کہ اپنی از واج مطہرات کو اختیار دینا واجب تھا۔ اور اپنی اختیار کردہ از واج کوروک کررکھنا اور ان کے طلاق کی تحریم واجب تھی۔

چنانچ حضرت عمر طلطی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ کاش کہ آپ ملا حظہ فرماتے کہ زیدکی بیٹی کمرکی بیوی نے جھے سے ابھی ابھی نفقہ ما نگا تھا مگر میں نے اس کی گرون دبوچ کی تھی۔ یہ من کر نبی کریم علیہ نے نبیم فر مایا اور فرمایا کہ بیاز واج بھی جومیر ہے گرد ہیں جھے سے نفقہ ما نگی ہیں۔ یہ من کر حضرت ابو بحر صفحہ بحر صفحہ بحر منظی ہو میں اللہ عنہا کی جانب بوسے تا کہ انہیں ماریں اور حضرت عمر صفحہ بحر صفحہ اللہ عنہا کی طرف بوسے اور دونوں نے کہا کہ تم نبی کریم علیہ ہو سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو نی اللہ عنہا کی طرف بوسے اور دونوں نے کہا کہ تم نبی کریم علیہ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو نی اللہ عنہا کی طرف بوسے اور دونوں نے کہا کہ تم نبی کریم علیہ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہو جو نی کریم علیہ نے باس موجود نہیں ہے۔ حالا نکہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے اختیار کو نازل فرمایا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ بات کریم علیہ بات کہ میں تم سے ایک بات کہ واللہ ہوں جو مجھے پہند ہے تم اس کے جواب دینے میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ تم اپنے واللہ بن سے مشورہ نہ کرلو۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ بات ہے؟ پھر حضور نے یہ آپیکر یمہ تلاوت فرمائی : مشورہ نہ کرلو۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا وہ بات ہے؟ پھر حضور نے یہ آپیکر یمہ تلاوت فرمائی :

"یا بیا النہ بی قبل لا ذو اجمک ان کنتن تو دان الحیوة الدنیا و زینتھا"

﴿ سورہَ الاحزاب ﴾ ترجمہ:''اے غیب بتائے والے (نبی) اپنی ہیبیوں سے فرما دے اگرتم دنیا کی زندگی اور

آ رائش جا ہتی ہو۔''

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا نے عرض کیا ، کیا میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں گی؟ ہرگزنہیں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ علقے کواختیا رکرتی ہوں۔

﴿احد مسلم، نسائي ﴾

حضرت ابوجعفر طفی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے کا ازواج مطہرات نے فرمایا کہ 'نبی کریم علی کے بعد کوئی بیوی مہروں میں ہم سے زیادہ گراں نہ ہوگی۔' اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف سے اس قول سے غیرت کی اور آپ کو حکم فرمایا کہ ان ازواج سے کنارہ کش رہیں تو نبی کریم علی ہے ان کے ان سے انتیار ویں۔ چنانچہ نبی علی ہے آپ کو حکم دیا کہ ان کواختیار ویں۔ چنانچہ نبی کریم علی ہے ان کواختیار ویں۔ چنانچہ نبی کریم علی ہے ان کواختیار دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عمرو بن شعیب رہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کے جب اپنی از واج کواختیار دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس کی ابتدائی فرمائی۔ تو عامریہ عورت کے سواسب نے نبی کریم علیہ کواختیار کیا۔ اس عامریہ عورت نے اپنی قوم کواختیار کیا۔ اس کے بعدوہ عامر یہ عورت کہا کرتی تھی کہ میں شقیہ ، بد بخت ہوں وہ اونٹ کی مینگنیاں چنا کرتی اور اسے بیجا کرتی تھی۔ اور وہ نبی کریم علیہ کے از واج مطہرات کے پاس آنے کے لیے اجازت لیا کرتی تھی۔ اور ان سے مانگا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ میں بد بخت شقیہ ہوں۔ . .

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عکرمہ طی اللہ علیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ علیہ فی از واج مطہرات کو اختیار دیا تو اس وقت اللہ تعالی مطہرات کو اختیار دیا تو اس وقت اللہ تعالی نے نازل فرمایا: "تو جی من تشاء منہن" ﴿ سور وَ الاحزاب ﴾

ترجمہ:'' پیچھے ہٹاؤان میں سے جسے جا ہواورا پنے پاس جگہ دو جسے جا ہو''

راوی نے کہا ان نو از واج مطہرات کے سواجنہوں نے آپ کواختیار کیا دیگر بیو یوں سے تزوج آپ پراللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

ابن سعد رالینظیہ نے ابی بحر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام رائینظیہ سے اور حسن رائینظیہ سے اور حسن رائینظیہ سے اور باہد رائینظیہ سے اور ابوا مامہ بن بهل طفیہ ہے روایت ہے ان تمام راویوں نے آیات کر بمہ " لایعجل لکک انسساء مِن بَعُدُ" (سورة الاحزاب) ترجمہ: "انجے بعد اور عور تیں تہمیں حلال نہیں۔ " کے تحت فرمایا کہ رسول اللہ علیہ اسکے بعد مزید نکاح کرنے سے روک دیئے گئے۔ چنانچ آپ نے ان کے بعد نکاح نہ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ تعالی نے اس وقت تک رحلت تک رحلت نہ فرمائی جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے جتنی جا ہیں عور توں سے نکاح کرنے کا حرف کا حرف کو کتاب کے اللہ عنہا کے رحلت کے دیائی کے اس وقت تک رحلت تک رحلت نہ فرمائی جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے جتنی جا ہیں عور توں سے نکاح کرنے کا

حلال نه کردیا گیا۔ بجزان عورتوں کے جوذی محرم ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''لایَجِلُّ لَکَ انِسَآءُ مِنُ بَعُدُ'' اور ابن سٹعدر آلٹیملیہ نے اس کی مثل ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس اور عطاء بن بیار اور محمر بن عمر بن علی بن ابی طالب صفی نے سے روایت ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جب''تو جی من تشاء منھن''(سورۂ الاحزاب) نازل ہوئی تو میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کے لیے جو آپ چا ہتے تھے وہ آیت کریمہ جلد نازل فرمائی ہے۔ علاء اسلام کا اختیار دینے کے نکتہ میں اختلاف ہے۔ چنانچہ امام غزالی رائشجلیہ نے فرمایا کہ غیرت، سینہ میں عداوت پیدا کرتی ہے۔ اور دل میں نفرت ابھارتی ہے اور اعتقاد کو کمزورکرتی ہے۔ اس بنا پر آپ نے ان کو اختیار دیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

یافعی رانشی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کوغنی اور فقر کے درمیان اختیار دیا تو آپ نے فقر کو اختیار فرمایا دیا تو آپ نے فقر کو اختیار فرمایا اور اپنے لیے صبر کو پہند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اختیار کر لینے پر آپ کو حکم فرمایا کہ ازواج کواختیار دے دیں تا کہ ان کے لیے فقر وضرر پر جبرونا گواری نہ رہے۔

بعض علماء نے فرمایا کہ اختیار دینے میں ان ازواج کا امتخان تھا۔ تا کہ وہ اپنے رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کے لیے خیر النساء ہو جا ئیں۔ کتاب الروضہ وغیرہ میں علماء نے فرمایا جب ازواج کو اختیار دیا گیا تو ان سب نے آپ کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسن کارکر دگی پران کو جنت کی بشارت دی۔ سب نے آپ کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حسن کارکر دگی پران کو جنت کی بشارت دی۔

چنانچ فرمایا: 'فان الله اعد للمحسنات منکن اجوا عظیما' (سورة الاحزاب)

''ترجمہ: تو بے شک تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار رکھا ہے۔' اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پران کے اوپر مزید تروح کو اور ان کے عوض دیگر عورتوں سے بدل دینے کو حرام فرمایا۔ چنانچہ فرمایا: ''لایکولُ لکک ایساء من بعد' (سورة الاحزاب) مطلب یہ ہوا کہ ان کے عوض ویگر از واج کو بدل قرار نہ دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تھم کو منسوخ فرما دیا۔ تا کہ رسول اللہ علیہ کی طرف سے ترک تزوج سے ان پراحیان ہو چنانچہ فرمایا:

"يايها النبي انا احللنالك ازواجك"

﴿ مورة الاحزاب

ترجمہ: ''اے غیب بنانیوالے (نبی) ہم نے حلال فرمائیں تمہارے لیے تمہاری بیویاں''
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ علیہ نے اس وقت تک رصلت نہ فرمائی جب تک کہ آپ کے لیے عور توں سے تزوج حلال نہ ہوا۔ اس حدیث کی سند سے جے ہے۔ رصلت نہ فرمائی جب تک کہ آپ کے لیے عور توں سے تزوج حلال نہ ہوا۔ اس حدیث کی سند سے ج

علماء کا اس میں اختلات ہے کہ کیا آپ کے لیے تمام عورتیں حلال ہوئیں۔ یا صرف مہاجر عورتیں۔ کیونکہ ظاہر آیت دونوں وجوں پر دلالت کرتی ہے۔ان دونوں وجوں کو ماور دی رامیٹیملیہ نے نقل کیا ہے۔ بروجہ دوم میبھی آپ کی ایک خصوصیت ہے کیونکہ آپ پر وہ عورت حرام کر دی گئی جس نے ہجرت نہیں کی۔ اس قول تائیدوہ روایت کرتی ہے جسے ترفذی رحمیۃ تاہید نے ام ہانی رحمیۃ تاہید سے نقل کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے حلال نہ ہوئی اس لیے کہ میں نے ہجرت نہ کی تھی۔

اور علاء نے پہلی وجہ کو ترجے دی ہے۔ اس لیے کہ اس میں امت سے نکاح کرنے میں زیادہ گنجائش ہے۔ لہذا یہ جائز نہ ہوا کہ غیر مہا جرہ ، مہا جرہ عورتوں سے ناقص رہیں اور یہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فر مانا ، بعد میں واقع ہوا ہے۔ حالانکہ وہ مہا جرات میں سے نقص ہے ہی وسعت آپ کے منافی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس سے قبل کتا ہیہ عورت سے نکاح نہ فر مایا تھا۔ باوجود یکہ وہ آپ کی امت کیلئے مباح ہے اور دوسری شق کا اس طرح جواب دیا گیا کہ حضرت صفیہ رضی باوجود یکہ وہ آپ کی امت کیلئے مباح ہے اور دوسری شق کا اس طرح جواب دیا گیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کے سبب یہ وجہ قابل ترجے ہے تو واقعہ یہ ہے کہ بیر نکاح آب کے نازل ہونے سے پہلے ہوا ہے۔ کیونکہ آپ نے ان سے نکاح خیبر میں کہ جری میں کیا ہے۔ اور بیر آب نو بجری میں نازل ہوئی ہے۔ اصحاب شوافع نے فر مایا کہ آپ کیلئے از واج میں تغیر و تبدل مباح کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے ایسا نہ کیا۔ امام اعظم ابوصنیفہ رطیقیا ہے ناس کی مخالفت کی ہے چنا نچہ انہوں نے فر مایا : یہ باوجود آپ نے اور وہ منسوخ نہ ہوئی۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹیا نے فرمایا: ہمارے نزدیک دونوں وجوں میں سے ایک وجہ یہ ہے جس کی امام شافعی رائیٹیا نے ''کتاب الام'' میں تصریح فرمائی اور ماوردی رائیٹیا نے اس کے ساتھ قطعی حکم کیا ہے۔ وہ یہ کہ نبی کریم علی کے پران عورتوں کو طلاق دینا حرام تھا جنہوں نے آپ کو اختیار کیا جس طرح کہ ان عورتوں کا روکے رکھنا آپ پرحرام تھا جوآپ سے اعراض کرتی ہیں۔ ہمارے اصحاب شوافع نے اس عورت کے بارے ہیں جس خی آپ سے جدا لیگی کو اختیار کیا دو وجہیں نقل کی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہ عورت جس نے آخرت پر دنیا کو ترجے دی آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام کر دی گئی ہے اور وہ عورت آخرت میں آپ کے از واج میں سے نہ ہوگی۔ اس بنا پر یہ بات بھی آپ کے خصائص میں سے خورت آخرت میں آپ کے از واج میں سے نہ ہوگی۔ اس بنا پر یہ بات بھی آپ کے خصائص میں سے شار ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے جس کی نے اپنی عورت کو جب اختیار دیا اور اس نے شار ہوتی ہے، اس لیے کہ آپ کی امت میں سے جس کی نے اپنی عورت کو جب اختیار دیا اور اس نے اپنی خورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگی۔ اپنی نفس کو اختیار کرلیا تو ہم اسے طلاق قرار دیں گے، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگی۔ اپنی نفس کو اختیار کرلیا تو ہم اسے طلاق قرار دیں گے، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگی۔ اپنی نفس کو اختیار کرلیا تو ہم اسے طلاق قرار دیں گے، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگی۔ اپنی نفس کو اختیار کرلیا تو ہم اسے طلاق قرار دیں گے، وہ عورت اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام نہ ہوگی۔ (گویا اس سے دوبارہ نکاح ہوسکیا ہے۔)

منقول ہے کہ آپ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز آپ کواچھی طرح معلوم ہو، تو آپ پرواجب ہے کہ آپ لبیک فر مائیں کیونکہ عیش تو آخرت کا ہی عیش ہے۔ اسے رافعی رالٹیملیہ نے نقل کیا۔

آپ الله کے خصائص میں سے بیجی ہے کہ آپ پرادائے فرض صلوٰۃ کامل طور پر واجب تھا، جس میں کوئی خلل نہ ہو، اسے ماور دی رحمیۃ علیہ وغیرہ نے بیان کیا۔

آپ اللہ کے خصائص میں سے رہمی ہے کہ وحی کی حالت میں آپ سے دنیا ساقط ہو جاتی تھی ،

لیکن نماز، روزہ اور نمام احکام دینی آپ سے ساقط نہ ہوتے تھے۔اسے حضرت ابن القاص طفی نے تنظیم نے تنظیم میں قفال رحمیۃ کمیا ہے اور ابن تلخیص میں قفال رحمیۃ کمیا ہے اور ابن سیع رحمیۃ کمیا ہے۔ اور ابن سیع رحمیۃ کمیا ہے۔ سیع رحمیۃ کمیا ہے۔

آپ الله کوشروع فرمایا اسے پورا کرنا آپ برلازم تھا۔اسے روضہ میں نقل کیا ہے اس کی اصل بھی روضہ ہی میں منقول ہے۔

آ پ علی کے خصائص میں سے بیہ بھی ہے کہ باوجود بکہ آپ بنفس نفیس نوگوں میں تشریف فر ما ہوتے اور ان سے گفتگوفر ماتے ہوئے مگر مشاہدہ حق میں مستغرق رہتے تھے۔

آپ علی ہے کے خصائص میں سے بیر بھی ہے کہ آپ کواتنے علوم ومعارف عطا کیے گئے جو تمام لوگوں کونہیں دیئے گئے ۔

آپ علی کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ اس چیز سے مدافعت فرمائیں جواحسن ہو۔ آپ علی کے خصائص میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر پرغین ہوتا تو آپ روزانہ ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سنے استغفار فرماتے۔

ان تمام خصائص کوابن القاص رخمة عليہ نے جواصحاب شوافع ميں سے ہيں ، اپنی تلخیص ميں ذکر کيا اور ابن سبع رخمة عليہ نے بھی بيان کيا۔

جرجانی رائٹینلیے نے''الشافی'' میں ایک وجہ تقل کی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ کے حق میں امامت اذان سے افضل ہے، بخلاف آپ کے سوا کے۔اس لیے کہ حضور نبی کریم علیہ سے ہووغلط پر قائم نہیں رہتے۔ بجزآپ کے سوا کے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائٹیٹلیہ فرماتے ہیں کہ یہ وجہ اس کی مستحق ہے کہ اسے قطعی قرار دیا جائے۔کیونکہ آپ کے سوامیں اقامت واذان کے درمیان افضلیت میں اختلاف کی گنجائش ہے۔ جائے۔کیونکہ آپ کا اعزاز واکرام فرمانا ہے تاکہ آپ لغو باتوں سے پاک ومنزہ رہیں اور مکارم اخلاق پرگامزن رہیں،اوراس لیے بھی کہ محرکات کے ترک کا اجر، مکروہات کے ترک سے زیادہ ہے۔

# صدقہ وزکوۃ کامال آپ علیہ پراور کی آل پرحرام ہے

حضور نبی کریم علیہ کے خصائص میں سے ہے کہ زکو ۃ وصدقہ آپ علیہ کی آل وغلام پراور آپ علیہ کی آل کے غلاموں پرحرام ہے۔

حضرت مطلب بن ربیعہ طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: بلاشبہ بیصدقات اور آل محمقات کیا خطاب میں اور بیصدقات محمقات اور آل محمقات کیا حلال نہیں کیے گئے۔ اور آل محمقات محمقات محمقات اور آل محمقات کیا حال نہیں کیے گئے۔ اور آل محمقات محمقات محمقات اور آل محمقات کیا محمقات محمقات اور آل محمقات کیا ہے مسلم کا مسلم

حضرت ابوہریرہ فضی معفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن بسیر سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی عادت شریفہ تھی کہ آپ ہدیہ قبول فرماتے اور صدقہ قبول نہیں کرتے تھے۔ ﴿ابن سعد ﴾

حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالی نے مجھ پر اور میر کے اہل پر صدقہ حرام کیا ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابوہریرہ فاقطہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کی عادت شریفہ تھی کہ آپ کے گھر والوں کے سواکسی اور گھر سے کھانا آتا تو آپ اس سے دریافت فرماتے تھے اگر وہ ہدیہ کہا جاتا تو کھالیتے اورا گرصدقہ کہا جاتا تو نہ کھاتے تھے۔

﴿ احمد ﴾ حضرت ابن عباس حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے خصرت ارقم زبری حضوت ان کی کریم علی ہے خصرت ارقم زبری حفظہ کے دعفرت ابورافع غلام مولائے نبی کریم علی ہے ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ اس پر حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اے ابورافع حفظہ ابجھ پر اور میری آل پر صدقہ حرام ہے۔

﴿طبرانی﴾

حضرت ابورافع صفی میں ہے بھی روایت ہے۔اس میں ہے کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔قوم کے غلام انہی میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔

6210

حضرت علی صفی الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عباس صفی الله سے کہا کہ آپ
نی کریم علی الله سے درخواست کریں کہ آپ کوحضور نبی کریم علی صدقات پر عامل مقرر فرما دیں تو انہوں
نے بیدرخواست کی حضور نبی کریم علی نے نے فرمایا: میں ہاتھوں کے دھوون پڑتہیں عامل مقرر نہیں کرسکتا۔

﴿ ابن سعد، حاکم ﴾

حضرت عبدالمالک بن مغیرہ طفی اللہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اے عبدالمطلب کی اولا د! بلاشبہ صدقہ لوگوں کامیل ہے تو تم نہ اسے کھاؤنہ اس پر عامل بنو۔

﴿ ابن سعد ﴾

ا حضرت مطب بن ربیعہ بن حارث طفی اللہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اور حضرت فضل بن عباس حفظ اور حضرت فضل بن عباس حفظ اور ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی اس غرض سے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان صدقات پر ہمیں عامل مقرر فرما دیں۔

تو حضور نبی کریم علی نے سکوت فر مایا اور اپنا سر مبارک ججرے کی حجیت کی طرف اٹھا کر دیکھتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مکررعرض کریں تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پس پردہ ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ سے گفتگو کرنے سے منع فر مارہی تھیں، پھر حضور نبی کریم علی ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ سے گفتگو کرنے سے منع فر مارہی تھیں، پھر حضور نبی کریم علی ہماری طرف اشارہ فر مایا کو یا وہ ہمیں آپ سے گفتگو کرنے سے منع فر مارہی تھیں، پھر حضور نبی کریم علی ہماری طرف

نے متوجہ ہو کر فر مایا صدقہ محمد علیہ اور آل محمد علیہ کیلئے حلال نہیں ہے۔ بلاشبہ بیلوگوں کامیل ہے۔
﴿ مسلم، ابن سعد ﴾

علاء اسلام نے فر مایا کہ چونکہ صدقہ لوگوں کامیل تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے منصب شریف کواس سے منزہ پاک رکھا اور یہ تھم آپ کی وجہ ہے آپ کی آل پر بھی جاری فر مایا، اس لیے کہ صدقہ ایسارتم کھا کر دیا جاتا ہے جو کہ صدقہ لینے والے کی ذات پر بہنی ہے اور صدقہ کے حوض اس غنیمت کو بدل قرار دیا جو کہ بطریق عزت وشرف لیا جائے اور غنیمت میں لینے والے کی عزت اور دینے والے کی ذلت وپستی ہوتی ہے۔

علاء سلف کا ختلاف ہے کہ کیا اس حکم پر انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے ساتھ شریک ہیں یا صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی بات کوحسن بھری رائٹھلیہ نے کہا ہے اور دوسری بات کو حضرت سفیان بن عینیہ خفی من کہا ہے۔

پھریہ کہ زکوۃ اور نفلی صدقہ ، نبی کریم علیہ کی نسبت میں برابر ہیں ، لیکن آپ کی آل کے بارے میں اصحاب شوافع کا مذہب ہیں کہ نفلی صدقات ان پرحرام نہیں ہیں البتہ زکوۃ حرام ہے اور ایک وجہ میں ہمارے نزدیک نفلی صدقہ بھی ان پرحرام ہے یہی مالکیوں کا مذہب ہے اور تیسری وجہ میں خاص ان کی ذوات پرتونفلی صدقہ بھی حرام ہے لیکن رفاہ عام کے ذریعے نہیں جیسے مساجد، چیٹے اور کنوئیں وغیرہ۔

ابن صلاح رِ الشّعليہ نے ابوالفرح سرحسی رِ الشّعلیہ کی کتاب''امالی'' سے نقل کیا ہے کہ کفارہ اور نذر ہاشمی کو دینے میں دوقول ہیں اور اس بارے میں زکو ۃ پر ہاشمیوں کو عامل بنانا جائز ہے یانہیں۔اس میں دو وجہ ہیں۔اصح یہی ہے کہ یہ بھی ممنوع ہے اور اس مخالفت میں اجا دیث سابقہ صریح ہیں۔

### ہروہ حلال چیزجس میں بوہاں کا کھانا آپ کو شعہ:

حفرت جابرہ بن سمرہ ظافیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ حضرت ابوابوب انصاری طفیہ کے یہاں تشریف فر ماتھے۔حضور نبی کریم علیہ کامعمول تھا کہ جب کھانا تناول فر ماتے تو بچا ہوا کھانا ان کے پاس بھیج دیا کرتے تھے اور ابوابوب انصاری طفیہ کھانے میں حضور نبی کریم علیہ کی انگلیوں کے نشان دیکھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ نبی کریم علی کے خدمت میں آئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ علی ا آج میں نے کھانے میں انگیوں کے دخت میں آئے میں انگیوں کے نشان نہیں دیکھے۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا: کھانے میں لہن تھا، انہوں نے کھانے میں انگیوں کے نشان نہیں دیکھے۔حضور نبی کریم علی نظام نہیں ہو۔میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔ عرض کیا: کیا لہن حرام ہے۔فرمایا: نہیں ،کیکن تم لوگ میری مثل نہیں ہو۔میرے پاس فرشتہ آتا ہے۔

حضرت جابر ظرفی اور دال کی لائی استے کہ نبی کریم علی کے کہ میں کا وردال کی لائی اور دال کی لائی کی ۔ آپ علی کے ۔ آپ اس میں دریافت کی تو دال وغیرہ کی ۔ آپ اس کے بارے میں دریافت کی تو دال وغیرہ کے بارے میں دریافت کی تو دال وغیرہ کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی ۔ آپ نے فرمایا: اس ہانڈی کو صحابہ کے بارے میں آپ کو خبر دی گئی ۔ آپ نے فرمایا: اس ہانڈی کو صحابہ کے بات دیکھی تو انہوں نے اسے کھانا گوارانہ کیا ۔ حضور نبی کریم علی ہوتے نے فرمایا: تم لوگ کھاؤ، چونکہ میں اس ذات سے ہم کلام ہوتا ہوں جس سے تم لوگ نہیں ہوتے ۔ (یعنی فرشتہ سے)

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابو جحیفه طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: آگاہ رہو، میں فیک لگا کر کھا نانہیں کھا تا ہوں۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت ابن عمر صفی ان سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم علی ہے کہی گیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

بند کسن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! اگر میں عائشہ سے ہوائے ہے بہاڑ چلتے، میرے پاس وہ فرشتہ آیا اگر میں اسے روک لیتا تو کعبہ کے برابر ہوتا۔ اس نے کہا: آپ کا رب آپ کوسلام بھیجتا ہے اور آپ علیہ سے فرما تا ہے۔ آپ تا تو کعبہ کے برابر ہوتا۔ اس نے کہا: آپ کا رب آپ کوسلام بھیجتا ہے اور آپ علیہ سے فرما تا ہے۔ آپ تا تھا کہ کو اشارہ کیا کہ میں تبی بادشاہ ہوں یا نبی بندہ تو جبر کیل الطبی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں تو اضع کو اختیار کروں، تو میں نے کہا کہ میں نبی بندہ رہنا چا ہتا ہوں۔

﴿ ابن سعد ، ابو یعلیٰ ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: اس کے بعد آپ علی کے ٹیک لگا کر کھانا تناول نہیں کیا۔ آپ علی فرمایا کرتے ہیں اس طرح کھانا تناول کرتا ہوں جس طرح بندہ کھاتا ہے اور اس طرح بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔

حضرت زہری رائیٹھلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم علیہ کے اس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے بھی آپ کے پاس نہ آیا تھا۔ اس کے ساتھ حضرت جرئیل النظامی تھے اور اس فرشتہ نے عرض کیا: اور جرئیل النظامی خاموش رہے کہ آپ کا رب آپ کو اختیار و بتا ہے کہ آپ یا تو نبی بادشاہ یا نبی بندہ جو پسند فرما کیں رہنا قبول کریں تو حضور نبی کریم علیہ نے حضرت جرئیل النظامی کی طرف و یکھا، گویا آپ علیہ نے حضرت جرئیل النظامی کی طرف اشارہ کیا۔

اس پر حضور نبی کریم علی نے فرمایا جہیں ، میں نبی بندہ رہنا پیند کرتا ہوں۔

صحابہ کرام معطی میں سے کہتے ہیں کہ جب ہے آپ تالیہ نے فرمایا تھا بھی کھانا فیک لگا کرنہیں تناول کیا جتی کہ آپ تالیہ نے دنیا کوچھوڑا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی علی کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔اس کے ساتھ حضرت جبرئیل النظافی بھی تھے،اس فرشتہ نے کہا کہ اللہ تعالی آپ کو اختیار دیتا ہے کہ جا ہے ابندہ ہوں جا ہے آپ نبی بادشاہ ہوں۔

تو حضور نبی کریم علی نے حضرت جبرئیل الطفی کی طرف توجہ فرمائی گی یا ان سے مشورہ چاہا تو حضرت جبرئیل الطفی کی طرف توجہ فرمائی گی یا ان سے مشورہ چاہا تو حضرت جبرئیل الطفی نے حضور نبی کریم علی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں۔ آپ نے فرشتہ سے فرمایا: میں نبی بندہ رہنا ببند کرتا ہوں تو اس کلمہ کے فرمانے کے بعد آپ نے فیک لگا کر کھانا تناول نہیں کیا جتی کہ آپ اینے رب سے ملاقی ہوگئے۔

﴿ طِرانی ، ابولعیم ، بیبقی ﴾

حفرت عطاء بن بیار ظافی سے روایت ہے۔ نبی کریم علی کے پاس حفرت جبرئیل الطفیٰ الطفیٰ الطفیٰ الطفیٰ الطفیٰ الطفیٰ الطفیٰ الطفیٰ نے آپ سے کہا: یا رسول الله علی المعانی المعانی کے کھانا کھانے کی ہے تو حضور نبی کریم علی سیدھے بیٹھ گئے۔

حضرت انس صفح الله عند من کریم علی النظامی الله کار کی النظامی است کاریم علی کاریم ک

خطابی رطانی رطانیا نے فرمایا: اس جگہ فیک لگانے سے مراداس ہیت پر بیٹھنا ہے کہ جو بستر آپ میں ایسے کے خطابی رطانیا کے نے بھی اس کے نے بچھا ہوا تھا۔ اس سے فیک لگائے ہوئے تھے۔ اس مفہوم کو بیہی ، ابن وجیہداور قاضی عیاض رحمہم اللہ نے تابت کیا ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک پہلو پر جھکنا مراد ہے۔

# كتابت اورشعركوني نبي كريم عليلية برحرام هي

🕏 الله تعالى نے قرمایا:

#### 🖒 الله تعالى نے فرمایا:

وَمَا كُنُتَ تَتُلُوا مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتْ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذًا اللَّا رُتَابَ اللَّمُ المُنكوت ﴾ المُنطِلُون ٥ ------ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

#### 🖒 الله تعالى نے فرمایا:

وَ مَا عَلَّمُنهُ الشِّعُورَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ----- ﴿ سورهُ لِلْيِن ﴾ ترجمه: "اورجم نے ان کوشعر کہنا نہ سکھایا اور نہوہ ان کی شان کے لائق تھے۔ "

حضرت ابن افی حاتم را الله علیه حضرت مجام را الله علیه سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اہل کتاب اپنی کتاب و کی کتاب و کی کتاب و کی کتاب اپنی کتابوں میں لکھا پاتے تھے کہ محمد علی اللہ اپنی کتاب نہ کریں گے اور نہ کتاب و کی کر میں گے۔ اس پر بیآیت نازل ہوئی:

وَمَا كُنُتَ تَتُلُوا مِنُ قَبُلِهِ مِنُ كِتَبِ وَّلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ---- ﴿ سورهُ الْمَنْكُوتِ ﴾ رافعی رافعی رانشخلیہ نے فرمایا: ان دونوں کی تحریم کا قول اس وقت متوجہ ہو جاتا ہے جبکہ ہم کہیں کہ آپ علیقے میں دونوں خوبیاں احسن طریق پرتھیں۔

امام نووی را الشیاب نے الروض میں اس کا تعاقب کیا ہے اور کہا کہ ان دونوں کی تحریم ممتنع نہیں ہے، اگر چہ آپ بخوبی لکھ اور پڑھ نہ سکیں اور تحریم سے مراد ان دونوں کی طرف توصل کرتا ہوگی، حق و صواب یہی ہے کہ نبی کریم علی بخوبی لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے۔ بعض علماء اس کے برعکس گئے ہیں اور وہ قضیہ کی حدیث سے تمسک و استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم علی نے سکھا: "ھذا ما صالح علیه محمد بن عبدالله" تواس کا جواب بیہ کہ آپ نے کتابت کرنے کا عم فرمایا تھا۔

خصائض الكبراي ﴿478﴾ حصد وم

آپ کو حاصل ہوا، اور اس قول کو محدثین کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ ان میں ابوذرر ہروی، ابوالفتح نیشیا پوری، قاضی ابوالولیدخی اور قاضی ابوجعفرسمنانی اصول رحمہم اللہ ہیں۔

حفرت ابوالولیدرجمۃ الدعلیہ نے کہا کہ آپ کے موکدرین مجزات میں سے یہ ہے کہ آپ نے بغیر کیسے کتاب فرمائی اور آپ علی کوروف میں امتیاز نہ تھالیکن آپ نے اپ دست اقدس میں قلم لیا اور اس سے لکھا، باوجودیہ کہ آپ علی کو امتیاز نہ تھالیکن جب تحریرد کیسی تو وہ حسب مراد ظاہر وواضح تھی۔ اور انہیں محرمات میں سے یہ ہے کہ آپ علی کہ پر شعر گوئی حرام تھی۔ جیسا کہ حدیث ولالت کرتی ہے جے ابوداؤد رائی تعلیہ نے حضرت ابن عمر مختل ہے سے سا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا کہ جسے سا کہ جسے سا کہ عرب نے رسول اللہ علی ہے سا کہ آپ علی ہے کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سا کہ آپ علی ہو یا جو یہ کہ کی بروانہیں ہے۔خواہ میں نے تریاق بیا ہو یا تعوید لاکا یا ہو یا میں نے اپ دل سے شعر کہا ہے۔

ابن سعدر الله علیہ نے حضرت زہری رحمیہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے جبکہ سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے جبکہ صحابہ سجد کی تعمیر کررہے تھے۔ یہ فرمایا:

هذا الحمال لا حمال خيبر هذا ابر ربنا واطهر

زہری رالیٹیلیے نے کہا آپ علیہ نے ازخود بھی کوئی شعرنہیں کہا، البتہ پہلے کسی شاعر نے جو کہا: اسے آپ علیہ نے نقل کیا ہے۔

ابن سعدر داللہ علیہ نے عبدالرحمٰن بن ابوالزنا ور داللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علی ہے ہے ہیں سے مرابط بن مرداس سے فر مایا: تمہاراا پے اس شعر کی بابت کیا رائے ہے۔

> اصبح نهبی و نهب العبید بین الاقرع الله و عیینه

اس پر ابو بکر صدیق طرفی نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی اللہ علیہ اس باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نہ تو شاعر ہیں اور نہ شعم کونقل کرنے والے اور نہ یہ بات آپ علیہ کے شایان شان ہے۔ حضرت عباس طرفی نے تو ''بین عینیہ والا قرع'' کہا ہے۔

علاء نے فرمایا وہ روایت جورجز کے سلسلے میں نبی کریم علیہ ہے منقول ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا: "ھل انت الا اصبع دمیت" یا اس کے سوااور کوئی آپ کے مقولہ وغیرہ تو بیاس پرمحمول ہیں کہ آپ علیہ ہے فیصلہ انت الا اصبع دمیت" یا اس کے سوااور کوئی آپ کے مقولہ وغیرہ تو بیاس پرمحمول ہیں کہ آپ علیہ ہے نے بالقصد کہا جائے۔ یہی حال ان آیات موزونہ کا ہے، جو قرآن کریم میں ہیں کیونکہ ان کوشعر گوئی کے قصد سے نہیں کہا گیا۔

ماوردی رایشنایہ نے کہا: آپ علی پر جس طرح کتابت حرام تھی اور جس طرح آپ پر شعر گوئی حرام تھی ،ای طرح آپ پر شعر کی نقل بھی حرام تھی۔

حربی رالتهاید نے کہا: مجھے معلوم نہیں ہوا کہ آپ اللہ نے کبھی کسی شاعر کا پورا شعرنقل کیا ہو بلکہ یا

توشعركا ابتدائي حصنقل كيا ہے جيسا كه البيدنے كها: "الا كل شينى ما خلا الله باطل" يا آخرى حصه نقل فرمایا جیسے کہ طرفہ کا قول ہے: "و یا تیک بالا خبار من لم تزود"لیکن آپ علیہ نے اگر بھی کوئی پوراشعر پڑھا ہے تو اس میں تغیر کر دیا ہے جیسے کہ عباس بن مرداس کا شعر ہے۔

بیہ قی رایٹھلیانے حضرت عائشہ صدیقة رضی الله عنها سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ نبی کریم میلانی نے بھی کوئی شعرمرتب نہیں فر مایا۔ علقہ نے بھی کوئی شعرمرتب نہیں فر مایا۔

﴿ يَعِيْ ﴾

### جسم اقدس پراسلحدلگا كرآپ الله كيائية كيليّة ان كا اتار ناحرام تها:

حضرت جابر بن عبدالله صفح الله علی الله د یکھا ہے کہ گویا میں محفوظ زرہ میں ہوں اور میں نے مذبوحہ گائے دیکھی ہے تو میں نے اس کی پہنجیر لی کہ محفوظ زرہ تو مدینه منورہ ہے ارو مذبوحہ گائے جنگ وقتال ہے۔اب اگرتم چاہوتو مدینه منورہ میں مقیم رہو، اگر و تمن ہم پر چڑھ آئے تو ہم مدینہ میں ان ہے جنگ کریں گے اس پر لوگوں نے کہا: خدا کی قتم! زمانہ جاہلیت میں وہ ہم پرنہیں چڑھے تواب سے عہداسلام میں ہم پر چڑھ آئیں گے؟

حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اب تنہیں اختیار ہے اور وہ لوگ چلے گئے پھر نبی کریم علی نے ا ہے جسم پر اسلحہ آویزال کرلیا۔ بیدد مکھ کرلوگوں نے کہا: ہم نے کیا کیا کہ ہم نے نبی کریم علی کی روئے مبارک کی خلاف ورزی کی ، پھروہ سب آئے اور عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ علی ا آپ ہی کواختیار ہے۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اب مجھے اختیار نہیں ، کیونکہ نبی کیلئے سزاوار نہیں ہے وہ جب وہ زرہ مہن لےتواہے بغیر جنت کے اتار دے۔

﴿ امام احمر، ابن سعد ﴾

## آ ہے میلائی کی پیخصوصیت کہ احسان کے بدلہ زیادتی جا ہنا آپ پرحرام تھا:

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ سورة المدر ﴾

وَ لَا تَمُنُنُ تَسُتَكُثر

ترجمه: ''اورزیاده لینے کیلئے کسی پراحسان نہ کرو۔''

حضرت ابن عباس ﷺ سے اس آیت کے تحت روایت ہے۔ فر مایا کہ کسی کواس طرح عطیہ نہ دو کہ اس سے بہتر کی خواہش رکھو۔مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ نبی کریم علی کے ساتھ خاص تھا۔ €17.U.T.

ابن ابی حاتم حضرت ضحاک ﷺ سے آپیر بمہ

﴿ سورة الروم ﴾ وَما الْكَيْتُمُ مِّنُ رِبًا

کے تحت روایت کی ہے۔فرمایا: وہ زیادتی حلال ہے جو کوئی شے مدید میں دی جائے اور اس کے عوض اس سے بہتر کی تو قع رکھی جائے۔اس میں نہاسے نفع ہے اور نہاس پر نقصان ۔حضور نبی کریم

صلَّى الله عليه واله وسلم كواس ہے منع فر ما يا گيا۔

آپ الله یا دراز کرنا آپ پر حرام تھا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لا تَمُدُنَّ عَیُنَیْکَ اِلٰی مَامَتَّ عُنَا بِهِ اَزُوَا جَا مِّنُهُمْ ﴿ سُورهُ الْحِر﴾ الله عَنَا بِهِ اَزُوَا جَا مِنْهُمْ السَحَمُ كو رافعی راتینایه نے صاحب' الایضاح'' سے نقل کیا ہے اور نووی راتینایہ نے''اصل الروضہ'' میں اور ابن القاضی نے''التخیص'' میں جزم کیا ہے۔

آپ کی ہی خصوصیت تھی کہ جوعورت آپ کو اختیار نہ کرے اسے روکنا آپ پرحرام تھا۔ بخاری رطاقتیار نے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جون کی بیٹی جب نبی کریم علی ہے کہ مرات علی میں داخل ہوئی تو آپ اس کے قریب گئے۔اس عورت نے کہا: "اعو ذیباللہ منک" اس پر حضور نبی کریم علی ہے۔
کریم علی ہے نے فرمایا تونے بہت بڑی ہستی کی پناہ لی ہے تواسے گھر چلی جا۔

ابن المقلن رالشی نے کہایہ بات آپ کے خصائص میں سے ہے اوراس سے انہوں نے سمجھا کہ آپ پر ہراس عورت سے نکاح حرام تھا جو آپ کی صحبت کو برا جانے۔

حضرت مجاہد رہ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ جب کی کونکاح کا پیغام جیجے اور وہ نامنظور کرتے تو دوبارہ پیام نہ دیتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ نے ایک عورت کو پیام دیا۔ اس نے کہا جس اپنے باپ سے مشورہ کرلوں اور وہ اپنے باپ سے ملی اور اس کے ایک عورت کو پیام دیا۔ اس نے کہا جس اپنے باپ سے مشورہ کرلوں اور وہ اپنے باپ سے ملی اور اس کے باپ نے اسے اجازت دیدی۔ پھر وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اور آپ سے کہا کہ میرے باپ نے اجازت دیدی ہے گھر نبی کریم علیہ نے فر مایا ہم نے تیرے سوا اور عورت کو اپنا ہم ستر بنالیا ہے۔ نے اجازت دیدی ہے گھر نبی کریم علیہ نے فر مایا ہم نے تیرے سوا اور عورت کو اپنا ہم ستر بنالیا ہے۔

كتابيه عناح ني كريم علية رحرام تفا:

حضور نبی کریم علی کے بیخصوصیت تھی کہ کتابیہ سے نکاح کرنا آپ پرحرام تھا۔ ابوداؤدر اللّیٰعلیہ فیا۔ ابوداؤدر اللّیٰعلیہ نے اپنی کتاب ''الناسخ'' میں مجاہدر اللّیٰعلیہ سے آبیہ کریمہ ''لایک لُک الّیسَآءُ مِنُ بَعُدُ' کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ:''النساء'' سے مراد کتابیہ عور تیں ہیں۔

سعید بن منصور رالیتا یے خاہر رالیتا یہ سے آیہ کریمہ "کا یکوں یا نسب آئی مِن بعُد" (سورہ الاحزاب) کے تحت روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کہ وہ عور تیں خواہ یہود یہ ہوں یا نصرانیہ آئیس سزاوار نہیں ہے کہ وہ امہات المونین ہوں۔ اصحاب نے کہا اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ازواج امہات المونین آخرت میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ درجہ میں ساتھ ہوں گی اور اس وجہ ہے بھی ممانعت کی گئی۔ آپ اس سے بزرگ تر ہیں کہ آپ کا فرہ کے رحم میں واقع ہواور اس وجہ سے بھی کہ کا فرہ عورت آپ کی صحبت کی ناپند کرتی ہے اور اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے لیے عورتوں کی اباحت میں مہاجرہ ہونے کی شرط لگائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے" آلیتی ھا جَورُن مَعَک " (سورہ الاحزاب) لہذا جب کہ آپ پروہ شرط لگائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے" آلیتی ھا جَورُن مَعَک " (سورہ الاحزاب) لہذا جب کہ آپ پروہ

عورتیں حرام ہیں جومسلمان ہیں مگرانہوں نے ہجرت نہیں کی ہےتو غیرمسلمہ عورت توبدرجہاو لی حرام ہے۔ ابواسحاق رٹمائٹنگلیہ نے جو کہ شوافع میں سے ہیں کہا اگر آپ کتا ہیہ عورت سے شادی کرتے تو آپ کی کرامت کی وجہ سے اسے اسلام کی ہدایت مل جاتی۔

بعض اصحاب شوافع رحمہم اللہ کتابیہ باندی سے صحبت کے حرام ہونے کی طرف گئے ہیں لیکن اس میں اصح قول بیہ ہے کہ حلال ہے۔

غيرمها جره عورت سے آپ كا نكاح حرام تھا:

حضور نبی کریم علی کے پیخصوصیت تھی کہ وہ مسلمان عورت جس نے ہجرت نہیں کی اس سے نکاح کرنا آپ پر حرام تھا۔ ترفدی راللہ علیہ نے حسن بتا کر اور ابن ابی حاتم راللہ علیہ نے ابن عباس حقی کہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کو اصناف النساء سے منع کیا گیا تھا بجزان عورتوں کے جو مومنہ اور مہاجرہ ہوں۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"لَايَحِلُّ لَکَ ابِّسَآءُ مِنُ ابَعُدُ وَلَا أَنُ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنُ أَزُوَاجٍ وَّلَوُٱعُجَبَکَ حُسُنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَکَتُ يَمِیْنُکَ"

﴿ سورةُ الاحزبِ ﴾

ترجمہ: ''ان کے بعد اور عور تیں حلال نہیں۔ اور نہ رہے کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلواگر چہتہ ہیں ان کا حق بھائے مگر کنیز تنہارے ہاتھ کا مال'' اور آپ کے لیے مومنہ جوان عورت اور مومنہ عور تیں اگر وہ اپنے نفس کو نبی کریم علی ہے حوالہ کریں تو حلال کی گئیں اور ہر وہ عورت جواسلام کے سواکسی اور دین پر ہوجرام کی گئی۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا:

"يَا آيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آخُلَلْنَالَکَ آزُوَاجَکَ النِّيُ الْتَيْ الْتَيْ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُکَ مِمَّآ آفَاءَ اللهُ عَلَيْکَ وَبَنْتِ عَمِّکَ وَبَنْتِ عَمِّکَ وَبَنْتِ عَمِّتَ وَبَنْتِ عَمِّتَ وَبَنْتِ عَلَيْکَ وَبَنْتِ عَلِیکَ وَبَنْتِ عَمِّکَ وَبَنْتِ عَمِّتَ وَلَمْ وَبَنْتِ عَمِّتَ وَلَمْ وَبَنْتِ عَمِّتَ وَاللَّهِي إِنْ وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِي إِنُ وَبَنْتِ خَلَيْکَ الْتِي هَاجَرُنَ مَعَکَ وَامُواَةً مُّومِنَةً إِنْ وَهَبَتُ نَفُسَهَا لِلنَّبِي إِنْ الرَّادَالنَّبِيُ اَنْ يَسْتَنُكِحَهَا خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ."

اَرَادَالنَّبِيُ اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُومِنِينَ."

﴿ سورةُ الاحزابِ ﴾

ترجمہ:"اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائیں تمہاری وہ بیبیاں

جن کوتم مہر دو اور تمہارے چپا کی بیٹیاں اور پھو پیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور فالموں کی بیٹیاں اور فالا وُں کی بیٹیاں اور فالا وُں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ججرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اے نکاح میں لانا چاہے۔ بیخاص تمہارے لیے امت کیلئے نہیں۔''
ان کے سوا ہر قتم کی عورتیں آپ پر حرام کی گئیں۔

آپ کے خصائف میں ہے ہے کہ بروایت اصح مسلمہ باندی سے نکاح کا حرام ہونا ہے۔اس لیے کہ باندی سے نکاح کرنا گناہ کے خوف کے ساتھ مشروط ہے اور نبی کریم علی معصوم ہیں اور باندی سے نکاح کرجائز ہونا مہر نہ دینے کی قدرت نہ رکھنے کی وجہ سے ہے اور آپ کا نکاح فرمانا مہر کامختاج نہیں ہے اور اس لیے بھی آپ پر باندی سے نکاح کرنا حرام تھا کہ باندی سے نکاح کرتا ہے تو اس سے اس کا بیٹا آزاد ہو گیا اور آپ کا منصب اس سے منزہ یا ک ہے۔

رافعی رائینمایہ نے فرمایا جس نے اسے جائز رکھا ہے اس نے باندی کے حق میں گناہ کے خوف کو شرط رکھا ہے۔ اس طرح عدم ادائیگی مہر کومشر وط رکھا ہے اس تقدیر پر آپ کے لیے جائز ہوگا کہ آپ ایک سے زیادہ جا ندی کارکھ سکیں بخلاف امت کے اور اگر باندی سے آپ کے نکاح کوفرض کیا جائے تو جو بچہ اس سے پیدا ہوگا وہ آزاد نہ ہوگا اور بچے کی قیمت اس کے مالک کے لیے لازم نہیں آئے گی۔ برقول اصح کیونکہ آزادی ناممکن ہے۔

رافعی رائیٹیلیہ نے فرمایا اگر نبی کریم علی ہے جی میں نکاح غرور کوفرض کیا جائے تو بچے کی قیمت آپ پرلازم نہیں آئے گی۔ ابن الرفعہ رائیٹیلیہ نے ''المطلب'' میں کہا کہ نکاح غرور اور اس سے وطی کرنے کے امکانی تصور کے بارے میں نظر ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وطی شبہ ترام ہے اور ہاتھ ہی ہیں کہتے ہیں کہ اس میں گناہ لازم نہیں آتا تو وہ جائز رکھتا ہے کہ اس سے آپ کی برتر جانب کو محفوظ رکھا جائے اور سے جائز جانا ہے کہ بید کہا جائے ہی آپ کے لیے جائز ہے اس لیے کہ بالا جماع امت گناہ اس طرح آپ سے مفقو دجس طرح نسیان مفقو د ہے۔

🗘 آپ کی ایک خصوصیت پیہے کہ تکھیوں سے اشارہ کرنا حرام تھا۔

حضرت سعد بن ابی وقاص صفحیائی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے نوخ مکہ کے دن چار آ دمیوں کے سواتمام لوگوں کوامن دیاان چار میں سے ایک عبداللہ بن ابی سرح ہے اور اس نے حضرت عثمان بن عفان صفحیائی کے پاس پناہ لی۔ جب رسول اللہ علیہ نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان صفحیائی اسے لے کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ عبداللہ بیعت کے لیے حاضر ہے۔ نبی کریم علیہ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور عمن مرتبہ اس پرنظر ڈ الی۔ ہر بار آپ نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ کے بعداس سے بیعت لی۔ مبارک اٹھایا اور عمن مرتبہ اس پرنظر ڈ الی۔ ہر بار آپ نے انکار کیا۔ تیسری مرتبہ کے بعداس سے بیعت لی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سے اپنے کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کیا تم میں کوئی ایسا مر درشید نہ تھا کہ وہ اس کی طرف کھڑ ا ہوتا جب کہ میں نے اسے و یکھا اور اس کی بیعت سے اپنے ہاتھوں کو کھینچا۔ یہاں تک کہ وہ مر درشید اسے قتل کر ویتا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ں ہم نے نہیں جانا کہ آپ کیا چا ہے

تھے؟ آپ نے کیوں اپنی چیٹم مبارک سے اشارہ نہ فر مایا دیا۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا کسی نبی کوسزا وار نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی خیانت کرے۔

﴿ ابوداؤد،نسائی، حاکم، بیمی ﴾

حضرت ابن سعد رالیّناید نے حضرت ابن المسیب حقیقی ہے مرسلا اس کی مثل روایت کیا۔ اسکے آخریں ہے کہ نبی کریم عقیقی نے فرمایا اشارہ کرنا خیانت وچوری ہے کہ مباح کی طرف آئھ سے اشارہ کریا جائے وائز نہیں کہ وہ اشارہ کیا جائے وائی رائیٹنلید نے کہا کہ 'خاننہ الاعین'' یہ ہے کہ مباح کی طرف آئھ سے اشارہ کریا جائے خواہ تل کے بوظا ہر ہے اور جس کی طرف حال اشارہ کرتا خواہ تل کے بیا تکھ سے اشارہ کرنا آپ کے سواکسی کے لیے حرام نہیں ہے بجزا مرمنوع کے۔ اس کے ساتھ صاحب التحقیص نے اس پراستدلال کیا ہے کہ نبی کریم عقیقی کے لیے جنگ میں دھوکہ دینا جائز نہ تھا۔ صاحب التحقیم رائیٹنلید نے اس کی خالفت کی وجہ بی المعظم رائیٹنلید نے اس کی مخالفت کی جہ بی مربی جے کہا کہ اس قول کی مخالفت کی وجہ بی المعظم رائیٹنلید نے اس کی مخالفت کی وجہ بی سفر کا ارادہ فرماتے تو اس کے غیر کے ساتھ کنا ہے کرتے تھے۔ یہ

امام جلال الدین سیوطی رانشینایے فرماتے ہیں کہ بیمجی رانشینایہ نے الدلائل میں ابو ہریرہ طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہوتے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہوتے وقت فرمایا مجھ سے لوگوں کو دور کر دو کیونکہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ چھوٹی بات کیے۔

چنانچہ جب ابو بکر رفاقی ہے کوئی ہو چھتاتم کون ہوتو وہ فرماتے ہیں متلاثی ہوں اور جب ان سے پو چھا جاتا کہ تمہارے ساتھ کون ہوتو کہتے ہادی ہیں جو میری رہنمائی کرتے ہیں۔ بیصد بھ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انبیاء کیم اسلام کے امور خاصہ ہیں بھی تو ربیہ کرنا درست نہیں ہے کیونکہ حضرت صدیق اکبر حفظہ نے جو پھو فرمایا اس میں جھوٹ نہ تھا۔ بلاشبہ وہ بیک گونہ تو ربی تھا۔ ان کی مراد بیتھی کہ دراہ خیر میں آپ میری ہدایت فرماتے ہیں۔ لیکن اس کو کذب اس بنا پرنام دیا گیا کہ بیصورة کذب تھا۔ حقیقہ کذب نہ تھا۔ اس سے وہ حدیث واضح ہو جاتی ہے جو شفاعت کے باب میں حضرت ابراہیم الفیلی کا قول ہے کہ میں نے تین کذب ہولے ہیں۔ حالانکہ بیسب تو ربیے تھے لہذا بیٹا ہر ہے کہ اس سے منع کیا جانا انبیاء الفیلی کے خصائص سے ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم الفیلی نے اپنے نفس پران تو ریوں کو کذب سے شار کیا۔ کے خصائص سے ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم الفیلی نے اپنے نفس پر ان تو ریوں کو کذب سے شار کیا۔ سنیں تو ان پر غارت گری کرنا حرام تھی اس بات کو انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جے شیخین ابن سیے والیت کیا ہے جہ شیخین سنیں تو ان پر غارت گری کرنا حرام تھی اس بات کو انہوں نے اس روایت سے استدلال کیا ہے جے شیخین سنیں تو ان پر غارت آئی کہ کہ حرب آپ کہ وروک لیتے اورا گراذان کی آواز نہ سنے تو ان پر جہاد فرماتے تو ہمار سے ساتھ مل کر جنگ نہ کرتے۔ جب تک کہ جب آپ کہ وروک لیتے اورا گراذان کی آواز نہ سنے تو ان پر جہاد فرماتے تھے۔ اگر آپ اذان کی آواز نہ سنے تو ان پر جہاد فرماتے تھے۔

آپ میں ہے۔ خصائص میں ہے ایک وہ ہے جے قضاعی رائٹیملیے نے ذکر کیا کہ آپ پرحرام تھا کہ مشرکوں کی اعانت قبول فرمائیں۔

حضرت حبیب بیاف صفح ایک جانب تشریف کے تو میں اور میری قوم کا ایک شخص نبی کریم علی کے بہا کہ نبی کریم علی ایک جانب تشریف لے گئے تو میں اور میری قوم کا ایک شخص نبی کریم علی ہے باس آئے اور ہم نے کہا ہم مکروہ جانتے ہیں کہ ہماری قوم جنگ میں آئے البتہ ہم آپ کے پاس ان کے ساتھ جنگ میں آئیں گے۔ نبی کریم علی کے نبیل کے نبیل کے نبیل کے دریا فت فرمایا کیا تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو۔ ہم نے کہانہیں۔ نبی کریم علی کے فرمایا کہا تھیں کے خلاف مشرکوں سے مدونہیں لیتے۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾ قصاعی رالٹیملیے نے''القاضی'' میں نبی کریم علیہ کے خصائص میں شار کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ ظلم وستم پر گواہی نہیں دیتے تھے۔شیخین رحمہما اللہ نے نعمان بن بشیر طفی اسے اس روایت کوفل کیا ہے اور میں نے اس تالیف کوصاف کھاہے۔

# نبى كريم علي كيائة الله في جن اموركومباح فرمايا الكي تفصيل

آپ کی پیخصوصیت ہے کہ بعدعصر نماز آپ علیہ پرمباح تھی:

کتاب الروضہ کے مصنف لے'' الروضہ' میں فر مایا کہ رسول اللہ علیہ سے بعد ظہر کی دور کعتیں فوت ہوگئیں۔ تو آپ علیہ فے بعد نماز عصر قضا فر مائی۔ اس کے بعد آپ نے بعد عصران دونوں رکعتوں پرموا طبت فر مائی۔ اس پر مداومت فر مانے میں آپ کی خصوصیت کے تحت دووجہ بیان کی ہیں۔ ان دونوں میں اصح وجہ ہے کہ بی آپ کے ساتھ خاص تھی۔

حضرت ابوسلمہ ﷺ منظی ہے۔ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ان دور کعتوں کے بارے میں پوچھا جو نبی کریم علی اللہ عنہا نے بارے میں پوچھا جو نبی کریم علی اللہ عنہا نے فرمایا آپ ان کی عصر سے پہلے پڑھا کرتے تھے پھر کسی کام نے آپ کو ان کے پڑھنے سے باز رکھا تو آپ نے ان کی بعد معر پڑھا۔ اس بعد آپ نے اسے برقر اررکھا چونکہ نبی کریم علی کے کہ عادت شریفہ تھی جب کوئی نماز پڑھتے تو اسے قائم رکھا کرتے تھے۔

﴿ مسلم، بيهقى ﴾

بند سیجے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیات نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعدا پنے کا شانہ اقدس میں نشریف لائے اور دور کعت نماز پڑھی۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ علیات آپ نے وہ نماز پڑھی ہے جسے آپ پڑھا نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم علیات نے فرمایا خالد میں اللہ علیات کے اور انہوں نے مجھے ان دور کعتوں کے پڑھنے ہے بازر کھا جسے میں بعد ظہر پڑھا کرتا تھا۔ اس

وقت میں نے ان کو پڑھا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ ہم سے جب بی قضا ہو جائے تو کیا ہم اسے ادا کیا کریں؟ فرمایا تمہیں ضرورت نہیں ہے۔

﴿ احمد ، ابو يعلى ، ابن حبان ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی خودتو بعد نماز عصر پڑھتے تھے اور دوسروں کو اس ہے منع فرماتے تھے اور خودصوم وصال (مسلسل روزے) رکھا کرتے تھے اور دوسروں کوصوم وصال ہے منع فرمایا کرتے تھے۔

﴿ بيعي ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ دورکعتیں ایسی تھیں جن کورسول ساللہ علی خاہر و باطن کسی حال میں ترک نہ فر مایا کرتے تھے وہ دورکعتیں قبل صبح اور دورکعتیں بعد عصر کی ہیں۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾

آپ مالی مازی حالت میں صغرت بی کو گود میں لیے رہتے تھے:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ نماز کی حالت میں چھوٹی بچی کو آغوش میں لیے لیا کرتے تھے۔ بیان حدیثوں میں ہے جن کوبعض علماء نے بیان کیا ہے۔

حضرت ابوقیادہ ظافیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے نہاز پڑھتے تو امامہ بنت زینب جو کہ رسول اللہ علیہ کی صاحبزادی کی بیٹی تھی آغوش میں لیے رہا کرتے تھے۔ جب آپ سجدے میں جاتے تو انہیں بٹھا دیتے اور جب آپ کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیا کرتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ آپ کے خصائص میں سے ہے اسے ابن حجر رائیٹ علیہ نے ''شرح بخاری'' میں نقل کیا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

عَاسَب كَي نماز جنازه يره عناحضور عَلَيْكَ كَ خصائص ميں سے ہے:

امام اعظم ابوحنیفہ رحمیہ کا مذہب سے کہ غائب کی نماز جنازہ پڑھنا رسول اللہ علیہ کے خصائص میں سے ہوائیں اللہ علی خصائص میں سے ہے اوراس اختصاص پر نجاشی کی نماز جنازہ کومحمول کیا ہے۔امام اعظم ابوحنیفہ رحمیہ علیہ نے فرمایا غائبانہ نماز جنازہ آپ کے سوادوسروں کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔

آپ ملاق نے بیٹھ کرنماز پڑھائی کیکن دوسروں کواس سے منع فرمایا:

علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ رسول اللہ علیائے کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے نے لوگوں کو بیٹھ کرنماز پڑھائی ہے جبیبا کے سیجین حدیث میں آیا ہے اور دوسروں کواس سے منع فر مایا ہے۔
حضرت جابر حظی ہے حضرت شعبی رائشگلیہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیائی نے فر مایا میرے بعد کوئی بیٹھ کر امامت نہ کرے۔ دار قطنی رحمۃ تلیہ نے کہا کہ اس حدیث کو جابر بعقی رحمۃ تلیہ کے سواکسی اور نے روایت نہیں کیا ہے اور جابر بعقی متر وک الحدیث ہے اور بیہ حدیث مرسل ہے رحمۃ تلیہ کے سواکسی اور نے روایت نہیں کیا ہے اور جابر بعقی متر وک الحدیث ہے اور بیہ حدیث مرسل ہے رحمۃ تلیہ کے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رحمۃ تلیہ نے فر مایا وہ شخص جانتا ہے جس نے اس کے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رحمۃ تلیہ نے فر مایا وہ شخص جانتا ہے جس نے اس کے ساتھ جست قائم نہیں کی جاسکتی اور امام شافعی رحمۃ تلیہ نے فر مایا وہ شخص جانتا ہے جس نے اس کے

**486** 

ساتھ ججت لی ہے کہ اس حدیث میں جحت نہیں ہے کیونکہ بیمرسل ہے اور اس لیے کہ اس میں راوی ایسا ہےجس نے روایت کرنے ہےلوگ اعراض کرتے ہیں۔

﴿ وارقطني بيهيق ﴾

### صوم وصال آ ہے اللہ کے لیے مباح تھا:

حضرت ابو ہرریرہ ظی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایاتم لوگ صوم وصال سے اجتناب كرو \_صحابہ نے عرض كيايا رسول الله عليہ آپ تو صوم وصال ركھتے ہيں۔ نبي كريم عليہ نے فرمايا میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ مجھے میرارب کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

اس حدیث کے معنی میں اختلاف واقع ہے۔بعض نے کہا کہ حقیقت مراد ہے اور آپ کے پاس جنت ہے کھنا نا پینا آتا ہے اور جنتی غذا کھانے ہے روز ہ کا افطار نہیں ہوتا بعض نے کہا مجاز مراد ہے کہ آپ میں کھانے پینے والوں کی طاقت پیدا کی جاتی ہے پھرید کہ جمہور کا مذہب سے کہ صوم وصال آپ کے حق میں مباحات میں سے ہے اور امام الحرمین نے فرمایا کہ صوم وصال آپ کے حق میں قربت وعباوت ہے۔ اس جگدایک لطیفہ ہے جس پر صاحب مطلب نے خبردار کیا ہے وہ یہ کہ صوم وصال کے مباح ہونے میں آپ کی خصوصیت، آپ کے تمام امت کے اعتبار سے ہے نہ کہ افراد امت کے اعتبار سے۔ اس لیے بکثرت صالحین ایسے ہوئے ہیں جن کے لیے شہرت ہے کہ وہ صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صاحب المطلب نے کہا کہ اور ممانعت جو ہے اس کا تعلق بحسب جمیع امت ہے۔انتی ۔

#### فائده:

ابن حبان رطمة عليه نے اپنی صحیح میں فرمایا کہ اس حدیث کے ساتھ اس روایت کے بطلان ہر استعدلال كيا جاسكتا ہے جس ميں بيدوارد ہے كه آپ بھوك سے اپنے شكم اقدس پر پھر باندھا كرتے تھے اسلے كه جب آپ صوم وصال رکھتے تھے تو آپ کا رب آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور عدم صوم وصال کی حالت میں آپکو بھو کا چھوڑ دے حتی کہ آپ کواپے شکم اقدس پر پھر باندھنے کی ضرورت لاحق ہوجائے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ ابن حبان رالیشکلیہ نے کہا حدیث میں جولفظ ججز معنی پتھر آیا ہے حقیقت میں وہ لفظ ججز (زا کے ساتھ) ہے جس کے معنی تہبند کے کنارے کے ہیں۔ گرتح ریس راکے ساتھ لکھا گیا۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے کلام میں طویل زمانہ گزرنے کے بعد استثناء فرمایا كرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْئُ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّآ أَنُ يُّشَآءَ اللهُ وَ اذْكُرُ رَبَّكَ إِذَا ﴿ سورهُ الكهِف ﴾ ترجمه: "اور ہرگزیسی بات کو نہ کہنا میں کل بیکروں گا۔ گریہ کہ اللہ جا ہے اور اپنے رب کی باد کرو جب تو بھول جائے۔''

حضرت ابن عباس فظی ہے اس آیت کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا بھی آپ اسٹناء فرمانا فراموش کر دیتے تو جب باد آتا آپ اسٹناء کر لیتے اور انہوں نے فرمایا یہ بات رسول اللہ علی ہے ساتھ خاص تھی۔ہم میں ہے کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ اسٹناء کرے گریہ کہا پی شم کے ساتھ فورانی اسٹناء کوشامل کرے۔ طرانی ابن ابی حاتم کا

نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے جیسا کہ شخ عزالدین ابن عبدالسلام را الشاد وغیرہ نے فرمایا کہ آپ کے لیے یہ جائز تھا کہ آپ خودکواور اپنے رب کوایک خمیر میں جمع فرما کیں۔جیسا کہ آپ کا ارشاد ہے کہ ''ان یکون اللہ ورسولہ احب سواھما'' اور آپ کا یہ اشارہ کہ ''ومن یعصھما فانہ لایضو الا نفسه'' اور یہ بات آپ کے سواپر ممنوع ہے جیسا کہ آپ نے اس خطیب سے فرمایا۔جس وقت کہ اس نے یہ کہا''من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد مومن یعصهما فقد غوی'' خطیب سے فرمایا۔ تم کویہ کہنا چاہے تھا''ومن یعص اللہ و رسولہ ''علاء نے فرمایا کہ یہ بات آپ کے سواکے لیے ممنوع ہے۔ آپ کے لیے بین برابری کے اطلاق کا وہم پیدا ہو آپ کے لئے بین برابری کے اطلاق کا وہم پیدا ہو گا۔ بخلاف آپ کے سوائے کہ آپ کے طرف ایساوہ مراہ بی نہیں پاسکا۔

نى كريم عليك برزكوة واجب ببي تقى:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ پرزکو ہ واجب نہیں ہے۔ شاذی طریقہ کے شخ الصوفیہ شخ تاج الدین بن عطاء اللہ رائے تھا ہے لئی کتاب ''التور'' فرمایا انبیاء کیم السلام کی شان بیہ ہے کہ ان پرزکو ہ واجب نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں اور ان کی اپنی کوئی ملکت نہیں ہوتی ۔ وہ صرف اس کی شہادت دیتے ہیں جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کے لیے و دیعت فرمائے۔ وہ مختلف اوقات میں وہی خرج کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خرج کرتا ہے اور اس کو اس کے محل کے سوامیں خرج سے بازر کھتے ہیں اور اس لیے بھی ان پرزکو ہ کا وجوب نہیں کہ ذکو ہ ان لوگوں کے لیے طہارت ہے جو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہوجا کیں جن پر طہارت واجب ہو چکی ہے اور انبیاء علیم السلام اپنی عصمت کی وجہ سے نایا کی سے یاک و منزہ ہیں۔

آب كيليخى كے جارش اور مال غنيمت كايا نچوال حصه ب:

نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ کہ اموال فے میں سے چارٹمس اور اموال غنیمت میں سے چارٹمس اور اموال غنیمت میں سے پانچوال حصہ آپ کا ہے اور بیہ کہ تقسیم غنیمت سے پہلے غنیمت وغیرہ میں سے باندی وغیرہ جو پہند آئے اپنے خاص فر مالیں۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

مَا اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ اَهُلِ الْقُراى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبَى الْقُرُبَى وَالْمَسْكِينَ وَابُنَ السَّبِيلَ.

﴿ سورةَ الحشر ﴾

ترجمہ: ''جوغنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کوشہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے۔

اوررشتہ داروں اور نتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے''

🕸 اورفرمایا

وَاعْلَمُوْ النَّمَا غَنِمُتُمُ مِّنُ شَيْئٌ فَانَّ لِللهِ خُمُسَةُ وَلِلرَّسُولِ.

﴿ سورة الانفال ﴾

ترجمہ: ''اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لوتو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور اس کے رسول متلاقیہ کا ہے۔''

حضرت عمر ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ کواس نے میں اس چیز کے ساتھ خاص فر مایا جوآپ کے سواکسی کوعطانہ ہوا۔ چنانچے فر مایا:

وَمَا اَفَآءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ فَمَآ اَوْجَفُتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيُلٍ وَلا رِكَابٍ وَلٰكِنَّ اللهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْيٌ قَدِيُرٌ.

﴿ سورة الحشر ﴾

ترجمہ: ''جوغنیمت ولائی اللہ نے اپنے رسول علی کو ان سے، تو تم نے ان پر نہ اکپنے گھوڑے ووڑ ائے تھے اور نہ اونٹ۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے . جے جا ہے اللہ تعالی سب کچھ کرسکتا ہے۔''

تو بدرسول الله علی کے لیے خاص تھا۔ آپ اپنی اہل کا خرچ اس سے سال بھر تک کرتے تھے اور جو مال باقی رہ جا تا اسے آپ لے کر الله تعالیٰ کے مال میں شامل کر دیتے تھے۔ اس پر آپ نے اپنی تمام عموممل فرمایا پھر جب نبی کریم علی ہے کہ رحلت فرمائی تو ابو بکر صدیق صفی نہ نے فرمایا جو کہ ابو داؤ دوحا کم حموم الله نے عمرو بن عبسہ صفی ہے ۔ انہوں نے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا میرے لیے بجز محمل الله نے عمرو بن عبسہ صفی ہے ۔ انہوں نے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا میرے لیے بجز محمل کے تمہاری غنیمت میں سے اتنا بھی حلال نہیں ہے اور ٹمس لینا تمہارے تی میں مردود ہے۔

﴿ احمد ، بخاری مسلم ﴾ ﴿ احمد ، بخاری مسلم ﴾

حضرت عمر بن الحکم و الله علیہ سے روایت ہے کہ بنوقر بظہ غلام بنائے گئے اور وہ غلام رسول الله علیہ کے حضور میں پیش ہوئے تو ان میں ریحانہ بنت زید بن عمر وتھی۔ نبی کریم علیہ نے ریحانہ کوجدا کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ وہ علیحدہ کرلی گئی۔ واقعہ میہ ہے کہ ہرغنیمت میں آپ کو اختیار حاصل تھا۔ تقسیم سے پہلے اسے لیے جو جا ہے خاص فرمالیا کرتے تھے۔

﴿ ابن سعد، ابن عساكر ﴾

یزید بن شخیر رخمینگلیہ سے اس نے ایک بدوی صحافی شخص سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیات نے چڑے کے ایک مکڑے پریتج ریکھا کراہے عطافر مائی کہ

"من محمد رسول الله الى بنى زهير بن اقيس، انكم ان شهدتم ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقمتم الصلوة واتيتم الزكوة واديتم الخمس من المغنم وسهم النبى وسهم الصفى، انتم امنون بامان الله و رسوله."

حضرت ابن عبدالبرر رالیتی ایستهم الصفی (بعنی تقسیم سے قبل نبی کا حالص پیند فرمانا) سیح آثار میں مشہور ہے اور اہل علم کے درمیان معروف ہے اور اہل سیر کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس سہم الصفی میں سے تھیں اور علماء کا اس پراجماع ہے کہ سہم الصفی آپ کے ساتھ خاص تھا اور رافعی رحمیۃ لیان کیا ہے کہ شمشیر فروالفقار رحمیۃ علیہ اسی سیم صفی میں سے تھی۔

چراگاہ کا اپنی ذات کے لیے خاص فر مالینا آپ کے لیے مباح تھا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ جِملی یعنی چراگاہ کا اپنے لیے خاص فرمانا ہے آورجس زمین کوآپ نے چراگاہ بنالیاوہ نہ ٹوٹے گی۔

حضرت ابن عباس ضفیہ سے روایت ہے کہ صعب بن جثامہ ضفیہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: 'لا حمی الا للہ ولر مسولہ ''چراگاہ صرف اللہ تعالی اوراس کے رسول اللہ علیہ ہی کے لیے نہیں۔
اصحاب نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ جس زمین کو چاہیں جس میں کھیتی نہ ہوا ہے جا فوروں کے لیے چراگاہ بنالیس یہ اختیار آپ ہی کو ہے۔ دیگر تمام آئمہ ( فلیفہ وقت )

کے لیے یہ اختیار قطعاً جا تزنہیں ہے البتہ ان آئمہ کے لیے یہ جا تزہم کہ وہ تمام مسلمانوں کے لیے چراگاہ منتخب کر دیں۔ ایک قول یہ ہے یہ بھی جا تزنہیں ہے۔ بر نقذیر جواز ان آئمہ کے لیے جو بعد میں آئیں یہ جا تزموگا کہ وہ چراگاہ کہ منسوخ کر دیں۔ لیکن جس قطعہ زمین کورسول اللہ علیہ نے نبطور چراگاہ انہ کہ اس کے مقرر فرمایا اسے کوئی نہیں بدل سکتا اور نہ اس کی حالت میں تغیر کرسکتا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے آپ کواس کا خاص مالک بنایا تھا۔ آپ اس میں جس طرح چاہیں تضرف فرمائیں۔

اورآپ نے بیت المقدس کے ایک گاؤں کواس کی فتح سے پہلے تمیم داری اوراس کی اولا د کو بطور جا گیرعطافر مایا تھا اور وہ جا گیرآج تک ان کی اولا د کے نبضہ میں ہے۔ بعض حا کموں نے ان کو پریشان کرنے کا ارادہ کیا تو امام عز الی رحمۃ الشملیہ نے کہا کہ نبی کرنے کا ارادہ کیا تو امام عز الی رحمۃ الشملیہ نے کہا کہ نبی کریم تعلقے نے جنٹ کی زمین جا گیرمیں عطافر ماتے تھے۔ بیتو دنیا وی زمین ہے۔ بیتو زیادہ اولی ہے کہ کی کو جا گیراور اجارہ میں دی جائے۔

﴿ بخاری ﴾

مكه مين جنگ كرنا ، قتل كرنا اور بغيراحرام مكه مين داخل مونا آپ كيلئے مباح تھا:

رسول الله علي على من سے يہ ہے كہ مكہ مكرمہ ميں قال كرنا اور وہاں قتل كرنا اور بغير احرام كے داخل ہونا اور بعدامان كے قبل كرنا آپ كے ليے مباح كيا گيا۔الله تعالى نے فرمايا: آخرام كے داخل ہونا اور بعدامان كے قبل كرنا آپ كے ليے مباح كيا گيا۔الله تعالى نے فرمايا: لَا اُقُسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلُّ مُ بِهِلْذَا الْبَلَدِ.

﴿ سورة البلد ﴾

ر جمہ: '' مجھےاس شہر کی قتم کہا ہے مجبوب تم اس شہر میں تشریف فر ما ہو۔'' حضرت انس حفظ بھے سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فتح کے سال مکہ مکر مہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ آپ کے سرمبارک پرخود (عمامہ) تھا۔ جب آپ نے خوا تارا تو ایک شخص نے آ کر بتایا ابن حظل کعبہ کے بردوں سے لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا اسے قبل کر دو۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت ابوشری عددی کے اللہ تعالی نے مکہ کوحرم بنایا ہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے سنا ہو آ دمی ہے آپ نے فتح مکہ کے دن فر مایا اللہ تعالی نے مکہ کوحرم بنایا ہو گوں نے اسے حرم نہیں بنایا لہذا کسی آ دمی کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر یفین رکھتا ہے حلال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں خونریزی کرے اور نہ اسے یہ حلال ہے کہ مکہ کا کوئی درخت کا نے۔اب اگر کوئی رسول اللہ علی کے قبال سے اجازت چاہے تو کہہ دو کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول اللہ علی کے اجازت دی اور تمہارے لیے اس نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالی نے اجازت نہیں دی ہے۔ کہ بخاری مسلم کی جناری مسلم کی جاری مسلم کی جناری مسلم کو جناری مسلم کی جناری جناری کی جناری مسلم کی جناری کی جناری

حضرت جابر بن عبداللہ دی گئے ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ فتح مکہ کے دن اس شان سے داخل ہوئے کہ بغیراحرام کے آپ کے سرمبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ ابن القاص رطبۃ علیہ نے کہا کہ آپ کے لیے امان دینے کے بعد قبل کرنا جائز تھا۔

﴿ملم﴾

امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ ابن القاص رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول میں خطاکی ہے کیونکہ علماء نے فر مایا جس ذات مقدس پر آنکھ کے اشارے کو حرام کیا ہواس کے لیے یہ کیسے جائز ہوسکتا ہے کہ وہ امن دینے کے بعد قبل کرے۔

آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ اپنے علم کے ذریعہ فیصلہ فرمائیں:

حضور نبی ترجم علی کے خصائص میں سے بہ ہے کہ اپنام کے ذریعہ فیصلہ دیں اور اپنے لیے
اور اپنی اولا د کے لیے حکم فرما ئیں اور اس کی شہادت قبول فرما ئیں جو آپ کے لیے اور آپ کی اولا د کے
لیے شہادت دے اور آپ اپنے لیے اور اپنی اولا د کے لیے خود شہادت دیں۔ آپ ہدیہ کو قبول فرما ئیں۔
بیم شہادت دی اور آپ اپنے لیے اور اپنی اولا د کے لیے مدیبہ جائز نہیں۔ بیم قل رافیتنایہ فضائے بالعلم (ذاتی علم
سے فیصلہ فرمانے) کے باب میں ہندہ زوجہ ابوسفیان کی حدیث لائے کہ نبی کریم علی نے نہدہ سے فرمایا
کہ تم اپنے شوہر کے مال میں سے اس قدر مال لے سکتی ہوجو اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کفایت کر
سکے اور وہ معروف (بھلائی) کے ساتھ ہو۔ اور بیمق رافیتایہ نبی کریم علی ہو ہو اپنے نفس کے باب
میں اور وہ شہادت قبول کرنے کے باب میں جس نے آپ کے حق میں گواہی دی حضرت خزیمہ طفی کی کمیل میں اور وہ شہادت قبول کرنے کے باب میں جس نے آپ کے حق میں گواہی دی حضرت خزیمہ طفی کی کمیل میں اور وہ شہادت کی حدیث لائے ہیں جو آگے آرہی ہے۔ بیمی رافیتا کیے نور مایا جب کہ بیہ جائز رہا تو یہ بھی جائز

روزه كى حالت ميں بوس وكنارآب كيلئے جائز تھا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ خضب کی حالت میں آپ کے لیے حکم فرمانا

اورفتوی دینا کروہ نہ تھا۔اس لیے کہ آپ پرغضب کی حالت میں وہ خوف نہیں تھا جوہم پرخوف ہوتا ہے۔
نووی رہائی لیے نے ''شرح مسلم'' میں لقطہ کی حدیث بیان کرتے وقت اس کا ذکر کیا کہ آپ نے
اس بارے میں فتوی دیا۔ درآں حالیکہ آپ اشنے غضب میں تھے کہ آپ کے دونوں رخسار سرخ تھے۔
آپ کے خصائص میں ہے کہ روزے کی حالت میں توت شہوت کے باوجود بوسہ لینا جائز تھا۔
درآں حالیکہ یہ بات آپ کے سوا پرحرام ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وزے کی حالت میں بوے لیا کرتے تھے۔ تم لوگوں میں کون شخص اپنی حاجت کا مالک ہوسکتا ہے جیسے کہ رسول اللہ علیہ اپنی حاجت کے مالک تھے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی ہے۔ وزیر کی حالت میں مباشرت یعنی بوس و کنار کرتے تھے اور آپ اپنی حاجت کے تم سے زیادہ مالک تھے۔ حالت میں مباشرت یعنی بوس و کنار کرتے تھے اور آپ اپنی حاجت کے تم سے زیادہ مالک تھے۔

حضرت عا نشرصد یقه رضی الله عنها ہے روایت ہے کہ رسول الله علیہ وزے کی حالت میں بوسہ لیا کرتے اوران کی زبان چوسا کرتے تھے۔

﴿ يَهِينَ ﴾

### عالت احرام مين خوشبولگانا آپ كيلئ جائز تها:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے لیے احرام کے بعد ہمیشہ خوشبو میں رہنا جائز تھا۔ بیر مالکیوں کے ذکورات میں ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گویا کہ میں نبی کریم علی اللہ عنہا کے جوڑوں میں احرام کی حالت میں تراوٹ دیکھتی تھی۔ مالکیہ نے کہا کہ احرام کے بعد خوشبو کی مداومت آپ علی اللہ کے خصائص میں سے ہے کیونکہ یہ ودائی نکاح میں سے ہاس لیے لوگوں کو اس سے منع کیا گیا ہے۔ چونکہ نبی کریم علی اپنی حاجت کے لوگوں سے زیادہ مالک تھاس لیے آپ ایسا کرتے تھے اگیا ہے۔ چونکہ نبی کریم علی حاجت کے لوگوں سے زیادہ مالک تھاس لیے آپ ایسا کرتے تھے اور اس لیے بھی کہ وحی اور اس لیے بھی کہ وحی اور اس لیے بھی کہ وحی لانے کی وجہ سے فرشتوں سے آپ کی صحبت رہتی تھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

### حالت جنابت میں مسجد میں قیام آپ کے لیے جائز تھا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ جنابت کی حالت میں تھم رنا آپ کے لیے جائز تھا۔اور سیدھے لیٹ کرسونے کے سبب آپ کا وضونہ ٹوٹنا تھا اور شرم گاہ کے چھونے سے دو وجھوں میں سے ایک وجہ میں وضونہیں ٹوٹنا تھا اور ریہ وجہ میرے نز دیک اصح ہے۔ حضرت ابوسعید ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علی مرتضیٰ سے فر مایا میرے اور تمہارے سواکسی کے لیے بیرحلال نہیں ہے کہ اس مسجد میں جنابت کی حالت میں تشہرے۔

﴿ زندی، یہی ﴾

حضرت سعد طفی مرتضی می روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی اللہ علی مرتضی طفی میں میں میں میں میں میں میں می فرمایا کہ میرے سوااور تمہارے سواکس کے لیے بیرحلال نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں جنبی ہو۔

€11% b

حفزت عمر بن الخطاب طَفِیا ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حفزت علی مرتضٰی طَفِیا ہُ کو تین خوبیاں ایسی دی گئی ہیں کہ اگران میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہوتی تو میرے نز دیک وہ عرب کے سارے اونٹ مجھے دیئے جانے سے زیادہ محبوب ہوتی۔

- (۱) حضرت علی مرتضٰی ﷺ کی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے شادی کر دی۔
- (۲) رسول الله علی کے ساتھ مسجد میں ان کا اس حال میں رہنا کہ ان کے لیے وہ چیز حلال ہوئی جو میرے لیے مسجد میں حلال نہ ہوئی۔
  - (m) خيبر كيون علم ديا جانا\_

﴿ ابويعلى ﴾

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ جنبی کا حالت حائض میں اس مسجد میں آنا حلال نہیں ہے بجز رسول اللہ علی اور علی مرتضٰی ،سیدہ فاطمہ الزہرہ اور حسن وحسین طفی ایک ہے۔

﴿ بيعي ﴾

حضرت ابو حازم انتجعی ر النیمایہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی النیمی رائی تھا کہ وہ پا کیزہ معجد بنا ئیں جس میں وہ اور ہارون النیمی کے سواکوئی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موٹی مقطی کے سواکوئی نہ رہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تھم فر مایا کہ پا کیزہ معجد بناؤں جس میں میرے اور علی مرتضیٰ مقطی اور ان کے دونوں فرزند کے سواکوئی نہ تھم رے۔

﴿ زبير بن بكارا خبار مدينه ﴾

حضرت جابر بن عبداللہ ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ عَلَیْ ہے نے کی مرتضٰی ﷺ سے فرمایا مسجد میں تمہارے لیے وہ چیز حلال ہے جومیرے لیے حلال ہے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حفزت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا کہ میں مسجد کونہ جنبی کے ۔ لیے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ خانفن کو۔ بجز محمد علیہ اور میری از واج اور علی و فاطمہ حقی ہے۔ ہابن عساکر ک

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا کہ میں مسجد کونہ

عائض کے لیے حلال قرار دیتا ہوں اور نہ جنبی کے لیے۔البتہ محمۃ علیات اور آل محمۃ علیات کے لیے حلال ہے۔ ﴿ بہتی ﴾

حضرت ابن عباس صفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی سے رات میں وضوفر مایا اور نماز پڑھی۔اس کے بعد آپ سو گئے یہاں تک کہ میں نے خرخراہٹ کی آ واز سی اس کے بعد موذن آیا اور آپ اٹھ کرنماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضونہیں کیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابن مسعود طفی اسے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ سجدے کی حالت میں سو جایا کرتے تھے۔اس کے بعد کھڑے ہوکراپنی نمازتمام فر مایا کرتے تھے۔

◆ン1ン多

حضرت ابن مسعود رفظ المستحد ال

﴿ ابن ماجه ، ابو يعلى ٰ ﴾

حضرت ابو ہریرہ صفی ہے ۔ روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے دعا کی: ''اے خدا میں تجھ سے ایک عہد لیتا ہوں کہ مجھ سے اپنے عہد کے خلاف معاملہ نہ کرنا'' بلاشبہ میں ایک بشر ہی ہوں تو جس مسلمان کو میں ایذا پہنچاؤں، یا اسے برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اسے کوڑے ماروں تو میرے اس عمل کو میں ایڈا پہنچاؤں، یا اسے برا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اسے کوڑے ماروں تو میرے اس عمل کو اس کے حق میں تزکیہ، رحمت اور قربت دار بنا دینا اور اس کے سبب روز قیامت اپنی طرف اسے تقرب بنا۔

بسند سی حضرت انس منظینی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک شخص کو بھیجا اور فر مایا اس آ دمی کی حفاظت کرنا مگر وہ غافل ہو گئیں اور وہ آ دمی بھاگ گیا۔اس پر رسول اللہ علی ہے نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ قطع کرے۔ بیان کر انہوں نے فریا دکی۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ قطع کرے۔ بیان کر انہوں نے فریا دکی۔ نبی کریم علیہ نے فر مایا میں نے اپنے رہ بتارک و تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ اپنی امت کے جس انسان پر اللہ تعالیٰ سے بدد عاکروں تو تو اس کے حق میں اس بدد عاکو مغفرت قر ار دینا۔

€1001ED

حضرت معاویہ طفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ عقابی ہے۔ آپ علی نے نے فرمایا استعقابی سے سنا ہے۔ آپ علی نے فرمایا اے خدا جاہلیت کے زمانے میں جس مخص پر میں نے لعنت کی ہواور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے لہٰذا تو اس کواس (لعنت) کے حق میں اپنے حضور قربت قرار دینا۔

﴿طبرانی﴾

مسلمانوں پرلازم ہے کہرسول اللہ علیہ کے ناموس پراپی جان قربان کردے: حضور نبی کریم علیہ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ جس شخص سے چاہیں بقوت اس کا کھا نا اس کا بینا لے لیس اور مالک پر دے دینا واجب ہے۔اگر چہوہ مختاج ہواور اس پر لازم ہے کہ رسول اللہ متابعہ علقہ کے ناموس پراپنی جان قربان کر دے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"اَلنَّبِي اَوْلَىٰ بِالْمُوْمِنِيُنَ مِنُ اَنْفُسِهِمٌ" ﴿ سورة الاحزابِ ﴾ ترجمه: "بيني مسلمانوں كاان كى جان سے زيادہ مالك ہے۔"

علاء اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ظالم آپ کی طرف قصد کرے تو ہراس مخض پر واجب ہے جو
اس وقت حاضر ہے اپنی جان کورسول اللہ علی ہے کہ کا حفاظت میں قربان کر دے۔ جس طرح کہ حضرت طلحہ
صفح نے احد میں اپنی جان سے نبی کر بم علی کے کہ خفاظت فرمائی اور اگر نبی کر بم علی کی مورت کو اپنے
تکاح میں لانا چاہیں تو اس پر واجب ہے کہ قبول کرے اگر وہ بے شوہر ہواور آپ کے سوا پر حرام ہے اس
مورت سے نکاح کا پیام دے اور اگر وہ مورت شوہر والی ہے تو اس کے شوہر پر واجب ہے کہ اسے طلاق
دے دے تاکہ نبی کر بم علی ہی اسے نکاح کر لیں۔

جيماكه پهلےاس آيت كے تحت گزرچكا ہے، كيونكه الله تعالى نے فرمايا: "يَا اَيُّهَا الَّلِهِ يُنَ أَمَنُوا اسْتَجِيْبُو اللهِ وَلِلرَّسُولِ."

﴿ سورةَ الانفال ﴾

ای آیت کے ساتھ ماور دی رحمة علیہ نے ایسا ہی استدلال کیا ہے۔

اورا مام غزالی رطیقیا۔ نے حضرت زید دھی ہے قصہ میں طلاق دینے کے واجب ہونے کے سبب بھی استدلال کیا ہے۔ امام غزالی رطیقیا۔ نے فر مایا کہ ممکن ہے اس قصے میں بیہ حکمت ہے کہ شوہر کی جانب سے اپنی بیوی کو چھوڑنے کی تکلیف کے ذریعہ ان کے ایمان کا امتحان مقصود ہو، کیونکہ رسول اللہ علی نے فر مایا ہے کہ تم میں سے کوئی خض اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزد میک اس کے فر مایا ہے کہتم میں سے کوئی خض اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نزد میک اس کے بیری میں اس کے خزد میک اس کے بیری آپ کی جانب سے بشری آتے مائٹوں کے ذریعہ اور رسول اللہ علی کہ کی جانب سے بشری آتے مائٹوں کے ذریعہ اور کی ان باتوں کے ذریعہ جو مخالف اظہار ہیں آپ کی آز مائش ہے۔

عارعورتوں سے زیادہ بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا آ کیے خصائص میں سے ہے:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے یہ ہے کہ چارعورتوں سے زیادہ نکاح میں رکھنا آپ کے لیے مباح تھاال پرسب کا اجماع ہے۔ ابن سعدر الشائید نے محد بن کعب قرطبی طفی ہے آیت کریمہ ما تکانَ عَلَی النبی مِنُ حَرَجٍ فِیمُا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنّةَ اللهِ فِی الَّذِیْنَ خَلُوا مِنُ قَبُلُ مُورةَ الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''نبی پرکوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی اللہ کا دستور چلا آر ہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے۔''

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیت کریمہ کا مطلب بیہ ہے کہ آپ جتنی عورتوں

سے جا ہیں نکاح کریں بیفریضہ ہے اور جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں بیان سب کی سنت ہے چونکہ حضرت سلیمان الطفیلا کی ایک ہزار ہیویاں تھیں اور حضرت داؤ دالطفیلا کی ایک سو ہیویاں تھیں۔ بیہج قی رخیتے علیہ نے سنن میں آپیکریمہ

"يَا آيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا اَحُلَلُنَالَکَ اَزُوَاجَکَ الَّتِیُ اَ تَیُتَ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَکَثُ يَمِینُکَ مِمَّآ اَفَاءَ اللهُ عَلَیُکَ وَ بَنْتِ عَمِّکَ وَ بَنْتِ عَمِّکَ وَ بَنْتِ عَمِّدَکِ وَ بِنْتَ خَالِکَ وَ بِنْتِ عَمِّدَکَ وَ بَنْتِ عَمِّدَ وَ اَمْرَاةً مُّوْمِنَةً إِنُ وَ هَبَتُ خَالِکَ وَ بِنْتِ خَلْتِکَ الْتِی هَاجَوُنَ مَعَکَ وَامُرَاةً مُّوْمِنَةً إِنُ وَ هَبَتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آرَادَ لَنَّبِیُ اَنُ یَسُتَنُکِحَهَا فَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِینَ " نَفْسَهَا لِلنَّبِیِّ إِنْ آرَادَ لَنَّبِیُ اَنُ یَسُتَنُکِحَهَا فَالِصَةً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِینَ "

﴿ منورة الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لیے طلال فرما ئیں تمہاری وہ بیبیاں اور جن کوئم مہر دو اور تمہارے بچا کی بیٹیاں اور پھو پوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور فالا وُں کی بیٹیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نذر کرے اگر نبی اے نکاح میں لانا چاہے۔ بیخاص تمہارے لیے امت کے لیے نہیں۔''

کے تحت فرمایا وجود یکہ حضور نبی کریم علیہ کی متعدد از واج تھیں۔ اللہ تعالی نے آپ کیلئے الیم عورتوں سے نکاح کرنا طلال فرمایا جن کے شوہ تر نہیں ہیں جس دن اللہ تعالی نے آپ کیلئے نکاح حلال کیا اس عورتوں سے نکاح کرنا طلال فرمایا جن کے شوہ تر نہیں ہیں جس دن اللہ تعالی نے آپ کیلئے نکاح حلال کیا اس علاء نے فرمایا جبکہ آزاد کوغلام پر اس بنا پر فضیلت دی گئی کہ غلام کیلئے جتنی عورتیں رکھنا مباح ہے اس سے زائد آزاد عورتوں کو نکاح میں لاسکتا ہے تو نبی کریم علیہ کیلئے واجب ہونا چاہیے کہ آپ کی تمام امت زیادہ سے زیادہ جو کہ چار ہیں از واج رکھنے کی فضیلت رکھتی ہے۔ امت کے کشت مباح چاہئیں۔ امت زیادہ سے زیادہ جو کہ چار ہیں از واج رکھنے کی فضیلت رکھتی ہے۔ امت کے کشت مباح چاہئیں۔

 ایسے وقت میں نکاح کیا جبکہ ان کا باپ اور ان کا چھا اور ان کا شوہر قبل ہو چکا تھا، اب اگر بیاز واج آپ کے اس باطنی احوال ہے مطلع نہ ہوتیں کہ آپ اکمل الخلق ہیں تو یقیناً طبائع بشریداس کی مقتضی ہوتیں کہ وہ عور تیں اپ مال باپ اور اپنے خاندان کی طرف مائل ہو جا تیں اور آپ کے حبالئہ عقد میں کثرت کے ساتھ از واج تھیں جو آپ کے مجزات اور آپ کے باطنی کمالات کے اظہار و بیان کیلئے تھیں جس طرح کے خطا ہری مجزات و کمالات کومردوں نے جانا پہچانا تھا۔

### بغیرولی اور گواہ کے آپ کیلئے نکاح مباح تھا:

حضرت ابوسعیدر طلقی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں اور بغیر گواہ ومہر کے نکاح نہیں ،لیکن نبی کریم علق کے نکاح کیلئے ان میں سے کوئی شرطنہیں تھی۔

﴿ يَهِي ﴾

اور بیہ قی رفیقیا اس حدیث کو بھی لائے جے مسلم رفیقیا نے حضرت انس حفیقیا سے روایت کی ہے کہ نبی کریم علیقی نے جس وفت حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو اپنایا تو لوگوں نے کہا اگر آپ ان کا پردہ کرائیس کے تو وہ آپ کی زوجہ ہوں گی اور اگر ان کا پردہ نہ کرایا تو وہ ام ولد ہوں گی، چنانچہ جب آپ نے انہیں رسوا کرنے کا ارادہ فر مایا تو ان کا پردہ کرایا گیا۔ اس سے لوگوں نے جانا کہ آپ نے ان سے نکاح فرمایا ہے۔ اس حدیث سے دلالت کی وجہ ظاہر ہے جیسا کہتم دیکھ رہے ہو۔

علاء اسلام نے فرمایا: امت کے نکاح میں ولی کا اعتبار اسی مقصد سے ہے کفارت بینی ہم نسبی کی محافظت کی جائے مگر نبی کریم علیقے اکفا سے بالاتر ہیں اور امت کے نکاح میں گواہوں کا اعتبار اس لیے ہم نکاح سے انکار نہ کیا جا سکے اور نبی کریم علیقے کی شان بیہ ہے کہ آپ نکاح سے انکار نہ کریں گے اور اگر مورت سے انکار کہ کی تو اس کی بات آپ کے خلاف اثر انداز ہوگی ہی نہیں۔

عراقی رائینملیہ نے''شرح مہذب' میں فر مایا ایسی منکرہ عورت آپ کی تکذیب کی بنا پر کا فرہ ہو جائے گی اور رسول اللہ علیائی کا کسی عورت سے نکاح فر مانا اپنی ذات کی جانب سے تھا۔اور آپ طرفین کی جانب سے بغیر عورت کے اذن اور اس کے ولی کے اذن کے والی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

"اَلنَّبِيُّ اَوُلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنُ اَنْفُسِهِمُ"

﴿ سورة الاحزاب ﴾

نی کریم علی ہے خصائص میں سے ہے کہ آپ کیلئے عورت اللہ تعالی کے حلال قرار دینے کی وجہ سے حلال تھی۔ آپ بغیر عقد کے اسے نواز سکتے تھے۔ بیمی رائٹی علیہ نے فرمایا جبکہ یہ بات آپ کیلئے جائز ہوتو یہ بات ہمی کہ بغیر عقد کے اسے نواز سکتے تھے۔ بیمی رائٹی علیہ نے فرمایا:
یہ بات بھی آپ کیلئے جائز ہوگئ کہ بغیر عورت سے مشورہ لیے اس کا عقد کر دیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا:
فَلَمَّا فَصْلَى ذَیْدُ مِنْهَا وَ طَوَّا ذَوَّ جُنْگَهَا

﴿ سورہُ الاحزاب ﴾ حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بن جحش رضی اللّٰدعنہا نبی کریم علی ہے کا زواج مطہرات پر تفاخر کرتی تھیں۔وہ کہتی تھی کہتم سب کوتو تمہارے گھر والوں نے بیاہا ہے کیکن مجھےاللہ تعالیٰ نے ساتوں آسان کےاوپر بیاہا ہے۔

﴿ بخاری ﴾ حضرت انس طَفِیا ہے ۔ روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی عدت ختم ہوگئ تو نبی کریم علی نے خضرت زید صفیا ہے ۔ انہوں نے فرمایا: جا و اور زینب کومیری طرف سے پیام دوتو وہ گئے اور ان کو پیام پہنچایا، بین کر انہوں نے کہا کہ میں پچھ بیس کروں گی جب تک کہ میں اپنے خدا سے مشورہ نہ کر لوں، پھر وہ نماز پڑھنے کھڑی ہوگئیں، اور آیات کریمہ نازل ہوئی اور نبی کریم علی تشریف لائے یہاں تک کہ بغیراذن کے ان کوسرفرازی بخشی۔

﴿ملم﴾

بيهق حضرت على بن حسين وهي ارشاد بارى تعالى:

وَ تُخْفِيُ فِي نَفُسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيدِ

ترجمه: "تم اينه ول ميں رکھتے تھے وہ جے اللہ تعالیٰ کوظا ہر کرنا منظور تھا۔''

کی تفسیر میں روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کوعلم دے دیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کے حبالہ عقد میں آئیں گی۔ قبل اس کے کہ آپ ان سے تزوج فرمائیں۔ چنانچہ جب آپ کے پاس حضرت زید ظافی ان کی شکایت لے کر آئے تو حضور نبی کریم علی ہے فرمایا:

وَا تَّقِ اللهَ وَ اَمُسِكُ عَلَيْكَ زَوُجَكَ

﴿ سورةُ الاحزابِ ﴾

ترجمہ:''اپنی بی بی اینے پاس رہنے دواور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔''

اس پرزیدنے عرض کیا:

قَدُ اَخُبَرُ تُكَ اِنِّي مَّزَوِّ جُكَّهَا وَ تُخُفِيُ فِي نَفُسِكَ مَا اللهُ مُبُدِيْهِ

حضرت زينب بن جحش رضى الله عنها كاشرف:

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی قتم! میں نبی کریم علیقے کی از واج میں کسی کے مانند نہیں ہوں ، ان سب سے مہروں کے ساتھ نکاح کی ہے اور ان کا نکاح ان کے ولیوں نے کیا ہے لیکن میرا نکاح اللہ تعالی اور اس کے رسول نے کیا ہے اور قرآن میں نازل کیا ہے جسے تمام مسلمان پڑھیں گے نہاسے کوئی بدل سکتا اور نہ پھیرسکتا ہے۔ ہے اور قرآن میں نازل کیا ہے جسے تمام مسلمان پڑھیں گے نہاسے کوئی بدل سکتا اور نہ پھیرسکتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زُینت بنت جحش رضی اللہ عنہا پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اس دنیا میں وہ شرف پایا ہے کہ ایسا شرف کسی نے نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح دنیا میں اپنے نبی سے فرمایا اور ان کے ساتھ قرآن گویا ہوا اور نبی کریم علی ہے اپنی از واج سے اس وقت فرمایا جبکہ ہم سب آپ کے گرد جمع تھے۔ ''تم میں سے وہ عورت سب سے پہلے مجھ

سے ملنے والی ہے جس کے ہاتھ دراز ہیں۔' تو آپ نے ان کوجلد تر ملنے کی بشارت کے ساتھ نواز ااور وہ جنت میں آپ کی زوجیت میں ہیں۔

﴿ این سعد، این عساکر ﴾

حضرت ضعمی رائیسی روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کرتی تھیں کہ مجھے آپ کے ساتھ تین باتوں پر ناز ہے اور تینوں با تیں آپ کی از واج میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ ایک بید کہ میرا جداور آپ کا جدایک ہے۔ دوسرے بید کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ آسان میں کیا۔ تیسرے بید کہ شیر حضرت جرئیل الظامی ہے۔

\$17.J.

ام المونين حضرت ميموندرضي الله عنهاني النانفس حضور نبي كريم عليه كيلية مبه فرما ديا تقا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کا تکاح لفظ ہبداور بغیر مہر کے ابتداء اور اتنہاء ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

"يَا آيُهَا النَّبِيُّ إِنَّا آخُلَلْنَالَكَ آزُوَاجَكَ الَّتِيُ أَ تَيُتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يِمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللهُ عَلَيُكَ وَ بَنْتِ عَمِّكَ وَ بَنْتِ عَمِّكَ وَ بَنْتِ عَمِّتِكَ وَ بِنْتَ خَلِيكَ وَ بَنْتِ عَمِّتِكَ وَ بَنْتِ عَمِّتِكَ وَ بَنْتِ عَمِّتِكَ وَامْرَاةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَ هَبَتُ خَالِكَ وَ بِنْتِ خُلَيْكَ الْمِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَامْرَاةً مُّوْمِنَةً إِنْ وَ هَبَتُ نَفُسَهَا إِنْ آرَادَ لَنَّبِي أَنْ يَسَتَنْكِحَهَا لَ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُوْمِنِينَ "

﴿ سورة الاحزاب ﴾

ترجمہ: ''اے غیب بتانے والے (نبی) ہم نے تہ ہارے لیے طال فرمائیں تہ ہاری وہ بیبیاں جن کوتم مہر دو اور تہ ہارے بچا کی بیٹیاں اور پھو پیوں کی بیٹیاں اور ماموں کی بیٹیاں اور فالا وَں کی بیٹیاں اور فالا وَں کی بیٹیاں ہونہوں نے تہ ہارے ساتھ ہجرت کی اور والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نئر کرے اگر نبی اے نکاح میں لانا چاہے۔ بیخاص تہ ہارے لیے امت کیلئے نہیں۔'' حضرت عکر مہ فاقع ہے سے روایت ہے۔ کہ ام شریک رضی اللہ عنہانے اپنائفس نبی کریم علی کہ کہ ہاں کیا مگر حضور نبی کریم علی ہے تکاح بھی نہ کیا ، کیا مگر حضور نبی کریم علی ہے تکاح بھی نہ کیا ،

﴿ ابن سعد ﴾

مخرت فعی کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ 🗬

تُرُجِيُ مَنُ تَشَآءُ مِنُهُنَّ ﴿ وَمُ الاحزابِ ﴾

کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان سے وہ عور نئیں مراد ہیں جنہوں نے اپنائفس نبی کریم میں ہوں ہے اپنائفس نبی کریم میں ہوئی اور آپ نے بعض عور توں کو سرفراز فر مایا اور بعض کوامید میں رکھا اور جنہوں نے آپ کے ماح نہ کیا ، ان میں سے ام شریک رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔

حفرت ابن المسيب هو المنظمة من روايت به انهول نے كہا كه نبى كريم علي كے بعد كسى كيلئے بهبه كرنا حلال نہيں ہے اور بيد كہ كيا آپ كى طرف سے بھى لفظ بهبه كوقبول كرنا كافى ہے۔ جبيبا كه قورت كى طرف سے لفظ نكاح شرط ہوتا ہے اس ميں دو وجبيں ہيں۔ اسح وجه سے لفظ نكاح شرط ہوتا ہے اس ميں دو وجبيں ہيں۔ اسح وجه دوسرى ہے كيونكه ارشاد بارى تعالى ظاہر ہے: "أَنْ يَّسُتُنْكِحَهَا" للبندا آپ كى جانب نكاح اعتباركيا جائے گا۔

ازواج مطهرات كورميان عدم تقسيم آپكيلي مباح تھا:

آ پھیالی کے خصائص میں سے ہے کہ اپنی از واج کے درمیان عدم تقسیم مباح تھا۔ یہ بات دو قولوں میں سے ایک قول میں ہے۔اور یہی مختار ہے اور امام غز الی رحمیۃ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔

🕏 چونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

تُرُجِى مَنْ تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَ تُوْى إلَيْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ مَنِ ابْتَ غَيْتَ مِمَّنُ غَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ

﴿ ورهُ الاترابِ ﴾

ترجمہ:'' پیچھے ہٹاؤان میں سے جے چاہواوراپنے پاس جگہ دو جسے چاہواور جے تم نے کنارے کردیا تھااسے تمہارا تی چاہے تواس میں بھی کچھ گناہ نہیں۔''

محمد بن کعب قرظی راللہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کواپی از واج کی تقسیم کے درمیان فراخی دی گئی تھی۔ان کے درمیان جس طرح جا ہیں تقسیم فر مائیں۔

ہے بات اللہ تعالی کے اس ارشاد میں ہے:

ذَٰلِكَ اَدُنَّىٰ اَنُ تَقَرَّ اَعُينُهُنَّ

﴿ ابن سعد ﴾

بعض علماء نے کہا کہ آپ وجوب قسمت میں ، لوازم پر دورہ فرماتے تھے اور یہ بات وجوب قسمت کے منافی ہے اور ابن القشیری رہائی النظیہ نے اپنی تفییر میں ذکر کیا ہے کہ آپ پر یہ واجب تھا پھر یہ تمکم مذکورہ آیت سے منسوخ ہوگیا۔ اور آپ علیہ پر اپنی از واج کے نفقہ کے وجوب میں بھی دوہ جہیں دی ہیں۔ حضرت نو وی رہائی ہے وجوب کہا ہے۔ اس نقد پر پر نفقہ کا اندازہ نہیں کیا جائے۔ بخلاف آپ کے غیر کے۔ اس کیلئے اندازہ کیا جانا ضروری ہے۔

حالت احرام مين آپ كيلية نكاح كرنا جائز ب:

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے احرام کی حالت میں نکاح کیا، اس میں ایک وجہ ہے جسے رافعی رحمیتی یے نقل کیا ہے کہ آپ کیلئے آپ کے غیر کی متعدہ عورت سے نکاح کرنا اور عورت اور اس کی بہن اور اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ اور اس کی بہن کو ایٹ نکاح میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اصح یہی ہے کہ ان تمام صورتوں میں منع ہے۔ اور اس کی بیٹی کو ایٹ نکاح میں جمع فرمانا بھی جائز تھا لیکن اصح یہی ہے کہ ان تمام صورتوں میں منع ہے۔ اور اس کی

شاہدوہ حدیث ہے جو سیحین میں بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ہے۔اورآ پھاللہ کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے بیفر مانا جبکہ انہوں نے اپنی بہن کوآپ پر پیش کیا تھا کہ بیمیرے لیے حلال نہیں ہے اورتم میرے حضورا پنی بیٹیول اورا پنی بہنول کو پیش کرو۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

یہ بات سی جے کہ حضور نبی کریم علی نے چھ یا سات سال کی عمر کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ ابن شرمہ رہائی علیہ اس بات کی طرف گئے ہیں جے ابن حزم رہ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ بات نبی کریم علی ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح بالغ ہونے سے نہا کر دے۔ اس بات کو ابن الملقن رہائی علیہ ' الخصائص' میں لائے ہیں اور انہوں نے بہا: یہ فریب و نادر ہے۔ ابن شہرمہ رہائی علیہ کے سواکسی اور نے کہا ہے ہمیں اس کاعلم نہیں ہے اور جہور علی ء نے کہا ہے کہ باپ کی ولا دٹ سے نابالغہ کا نکاح ہرایک کیلئے جائز ہے اور یہ بات حضور نبی کریم علی ہے کہ باپ کی ولا دٹ سے نابالغہ کا نکاح ہرایک کیلئے جائز ہے اور یہ بات حضور نبی کریم علی ہے کہ ابن المنذ ررہائی کیلئے جائز ہے اور یہ بات حضور نبی کریم علی ہے کہ اب پراجماع نقل کیا ہے۔

باندى كى آزادى اس كامېرقراردى به آپ كىلئے جائز ہے:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ اپنی باندی کوآ زاد کر کے اس کی آ زادی کواس کا مہر قرار دیں۔

حضرت انس من الله عنها كوآزاد كيا اور اس كي آزادي كواس كامېر قرار ديا۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت انس طفی می سے دوایت ہے کہ نبی کریم علی کے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کوآ زاد کیا اور ان سے نکاح کیا۔کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرمایا: ان کی جان ان کا مہر ہے۔ ﴿ بہمی ﴾

ابن حبان رخمین النیمی کے کہا کہ نبی کریم علی ہے ایساعمل تو کیا ہے لیکن اس پر کوئی دلیل قائم نہیں فرمائی کہ بیفعل آپ کے ساتھ اور آپ کی امت کیلئے جائز ہیں،لہذا امت کیلئے ابھی ایسا کرنا مباح ہے کیونکہ اس میں آپ کی تخصیص کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی رائیٹیلیے نے فر مایا کہ ابن حبان رائیٹیلیہ کا قول میرے نز دیک مختار ہے۔ یہی مذہب امام احمد واسحاق رحمہم اللّٰد کا ہے۔

اجنبي عورتوں كود مكھنا اور تنهائي ميں تشريف ركھنا آپ كيلئے جائز تھا:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ اجنبی عورتوں کی طرف آپ کا دیکھنا اور تنہائی میں ان کے ساتھ تشریف رکھنا مباح تھا۔

حضرت خالد بن ذکوان رحمة عليه سے روايت ہے۔ انہوں نے کہا کدر سے بنت معوذ بن عفرا ﷺ

نے کہا کہ بی کریم علی ہے۔ پاس میرے گھراس حال میں تشریف اس وقت میری شادی ہو چکی تھی اور آپ میرے بیت میری شادی ہو چکی تھی اور آپ میرے بستر پراس طرح تشریف فرما ہوئے جس طرح ہم تم بیٹے ہوئے ہیں۔ کرمانی راٹٹی علیہ نے کہا اس حدیث میں جومفہوم ہے وہ اس پرمحمول ہے کہ بیدواقعہ پردے کی آیت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ یا بیہ بات ہے کہ کسی ضرورت سے دیکھنا جائز ہو۔ یا بیہ کہ فتنہ کا خوف نہ ہوتو دیکھنا جائز ہو۔ داللہ اعلم

ابن مجرر طلینی این جرر طلینی از دلائل قویہ ہے ہمیں جو بات واضح ہوئی ہے یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور اس کی طرف نظر کرنے کا جواز نبی کریم تقلیق کے خصائص میں سے ہے۔اوروہ جواب سیح ہو ام حرام رضی اللہ عنہا کے قصے میں فدکور ہے کہ حضور نبی کریم تقلیق ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لیے اور ان کے نز دیک خواب استراحت فرمائی اوروہ آپ کے سرمبارک کو آراستہ کرتی تھیں باوجود بیکہ آپ دونوں کے درمیان نہ محرمیت تھی اور نہ زوجیت۔

ابن المقن رالتعلیہ کے 'الخصالف'' میں مذکور ہے اور انہوں نے ام حرام رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کی ہے۔ جن علاء نے علم انساب کا احاطہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ دونوں کے درمیان محرمیت نہتی ۔ اسے حافظ شرف الدین رالتھ کیا ہے اور کہا ہے کہ بیہ بات ام حرام رالتھ کی بہن ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھی ۔ ابن المقلن رالتھ کیا ہے کہا: حقیقت بیہ ہے کہ نبی کریم علی مصوم ہیں ۔ اس بنا پر کہا جائے گا کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے تھا اور بعض مشاکخ شافعیہ جائے گا کہ اجنبیہ کے ساتھ خلوت کرنا حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے تھا اور بعض مشاکخ شافعیہ نبی کی اس کا ادعا کیا ہے۔ انتہی

### جس عورت كاجس سے جا ہيں آپ نكاح كردين:

حضور نبی کریم علی ہے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ عورتوں میں سے جس کو چاہیں جس کے ساتھ جاہیں اس کی رضامندی سے اور ان کے والدین سے اور ان کے والدین کی رضا حاصل کیے بغیر خود بجمر نکاح کردیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَآلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَ رَسُولُهُ آمُرًا اَنُ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنُ اَمُرِهِمُ

﴿ سورة الاحزاب ﴾

ترجمہ:''اورکسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ ورسول کچھ تھم فرما دیں تو انہیں اینے معاملہ کا کچھا ختیار ہے۔''

حفرت ابو ہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مومن نہیں ہے جب تک کہ میں اس کے نز دیک دنیا اور آخرت میں احق نہ ہوں ، اور وہ روایت نقل کی ہے۔

﴿ بخارى ﴾ حضرت مهل بن سعدر الله عليہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے پاس عورت آئی اور اس نے اپنا

نفس آپ پر پیش کیا۔حضور نبی کریم علی ہے فرمایا: مجھے عورتوں کی حاجت نہیں ہے۔اس پرایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس عورت کو میرے ساتھ بیاہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا: جتنا قر آن تیرے پاس ہے اس کے عوض میں نے اس عورت کا عقد تیرے ساتھ کر دیا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابن عباس منظیہ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے جب حضرت زینب بن جحش رضی اللہ عنہا کو حضرت زیب بن جحش رضی اللہ عنہا کو حضرت زید بن حارثہ منظیہ کے ساتھ عقد کا پیام دیا تو زیب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی ، ابھی حضور نبی کریم علیہ اور ان کے درمیان گفتگو ہور ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ علیہ پر بیر آ بیت نازل فرمائی:

وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ ﴿ سُورَةُ الْاحزابِ ﴾

حضرت زینب رضی الله عنها نے عرض کیا: یا رسول الله عقاقیہ! کیا آپ میرے لیے اس عقد پر راضی ہیں؟ آپ نے فر مایا: ہاں۔حضرت زینب رضی الله عنها نے عرض کیا: اس صورت میں میں الله تعالیٰ کے رسول کی نافر مانی نہیں کروں گی۔

€17.U.I)

حضرت محمد بن کعب قرظی صفی الله ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللد ذوالیجا دین صفی نے ایک بعورت کواپنا پیام نکاح دیا مگراس عورت نے ان سے نکاح کرنا قبول نہ کیا پھر حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہم نے اس عورت سے پوچھا تو اس کا انکار کیا ، پیزبر نبی کریم علیہ کو پنجی تو آپ نے فرمایا: اے عبداللہ! کیا وہ خبرصیحے ہے جو مجھے پنجی ہے کہتم فلال عورت کا ذکر کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: صحیح ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے نے فرمایا: میں نے اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا پھر وہ عورت ان کے گھر پہنچ گئی۔ کریم علیہ نے فرمایا: میں نے اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ کردیا پھر وہ عورت ان کے گھر پہنچ گئی۔

مذکورہ صورت میں آپ کوحق حاصل ہے کہ اپنی بیٹیوں کے سوا دیگر چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کا نکاح فرما دیں۔

جو من ہوئے راللہ علیہ نے فرمایا کہ نکاح کے باب میں نبی کریم علیہ کو صغیرہ اور غیر صغیرہ کے نکاح کرنے میں وہ حق حاصل ہے جو آپ کے سواکسی کو حاصل نہیں اواس بنا پر عمارہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کرنے میں آپ ولی ہوئے اور ان کے چیاحضرت عباس ضفیہ ولی نہ ہوئے۔

حضرت سلمہ بن ابوسلمہ صفی اللہ عنہا کو پیام

تکاح دیا اور انہوں نے کہا: میرا کوئی ولی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ تمہارا تکاح کردے توان کے بیٹے نے ان کا تکاح کر دیا، حالا تکہ وہ اس وفت چھوٹے تھے بالغ نہ تھے۔ ﴿ بیعی ﴾

بیمقی رانشگلیے نے کہا: نکاح کے باب میں نبی کریم علیہ کووہ حق حاصل تھا جوآپ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔

آپ اللے کے خصائص میں سے بہ ہے کہ آپ کی طلاق کا انتھار تین میں نہیں ہے۔ یہ دو قولوں میں سے ایک قول پر ہے جس طرح کہ آپ کی ازواج کی گنتی کا انتھار نہیں اور بروجہ حصر اگر آپ ایک طلاق دیں تو وہ تین واقع ہوں گی تو کیا وہ مطلقہ عورت دوسرے شوہر سے خلوت صححہ کرنے کے بعد حلال ہوگی ؟ اس میں دوقول ہیں: ایک قول میں تو حلال ہوجائے گی اس سب سے کہ آپ کے غیر پر آپ کی ازواج ہونے میں آپ خاص ہیں۔ دوسرا قول ہیں ہو جائے گی اس سب سے کہ آپ کیا حلال نہ ہوگی۔

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں بہ ہے کہ آپ نے اپنی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو حرام کر دیا مگر وہ آپ پر حرام نہ ہوئی اور نہ آپ پر کفارہ لازم ہوا۔ بیاس صورت میں ہے جو مقاتل رطاقت کیا ہے: علت بہ ہے کہ آپ مغفور ہیں اور آپ کے سوا آپ کی امت میں سے کوئی جب اپنی باندی کوا ہے پر حرام کر لے تو اس پر کفارہ لازم ہے۔

نبی کریم علی کا پی امت کی طرف سے قربانی فرمانا آپ کے خصائص میں سے ہے:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی اور کسی کیلئے دوسرے کی طرف سے بغیراس کی اجازت کے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔

حضرت ابوسعید خدری فظی سے روایت ہے۔ نبی کریم علی کے سینگوں والا دنبہ عیدگاہ میں ذکح سے دعاری فلی است میں سے قربانی نہ کرسکیں۔
کرے دعاکی: اے اللہ! بید میری طرف سے قربانی ان کیلئے ہے جومیری امت میں سے قربانی نہ کرسکیں۔
﴿ حاکم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوہ مریرہ صفی ہے روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم علی اللہ اسے دو دنبوں کی قربانی دی اور ایک کو ذرج کر کے دعا ما نگی: اے اللہ! بیچر مصطفیٰ علیہ اور اس کی امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے تو حیداور میری تبلیغ کی گواہی رکھی ۔

﴿ حاكم ﴾ بند سجیح حضرت علی بن حسین ﷺ سے روایت ہے کہ ہرامت کیلئے قربانی دینے کوہم نے لازم کیا ہے اور انہوں نے قربانی دی اور اس کو ذرج کیا ہے۔

واکم ﴾ حضرت ابورافع ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم عظیہ جب قربانی دیا کرتے تو آپ دوسفید و سفید و سینگوں والے دینے ٹریدا کرتے شے اور جب آپ خطبہ ونماز سے فارغ ہوجاتے تو ایک کو ذریح

کرکے کہتے: اے اللہ! بیقر بانی میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے تیری تو حید اور میری نبلیغ کی گواہی دی۔ اس کے بعد دوسرا دنبہ لایا جاتا اور آپ علیقے اسے ذرج کرکے دعا کرتے: اے اللہ! بیچر علیقے اور آل محر علیقے کی قربانی ہے۔ اس کے بعد دونوں کومسا کین کو کھلاتے اور ان دونوں میں اللہ! بیچر علیقے اور آل محر علیقے کی قربانی ہے۔ اس کے بعد دونوں کومسا کین کو کھلاتے اور ان دونوں میں سے خود بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی کھایا کرتے تھے، پھر ہم برسوں مقیم رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قرض اور مشقت کی کفایت فرمائی۔ اب بنی ہاشم کا کوئی شخص ایسانہیں ہے جو قربانی نہ دیتا ہو۔

ابن القاص رخینی نے فرمایا کہ آپ کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ نے طعام الفجأ رة تناول فرمایا باوجو میکہ آپ اس سے منع فرماتے تھے گربیم قلی رخینی ملیے اس کا انکار کیا ہے اور کہا کہ وہ امت کیلئے مباح ہے اور ممانعت ثابت نہیں ہے۔

ابن سنع راللیملیے نے آپ کے خصائص میں شار کیا ہے کہ جو محض آپ کو برا کہے یا آپ کو گالی دے آپ کوخن ہے کہ اسے قل کر دیں اور پر تھم قضاء کنفسہ کی طرف راجع ہے۔

## وه کرامات جوذات افدس علیت کے ساتھ خاص تھیں

حضور نبي كريم عليه كاتر كه ورثاء برنقسيم نبيس موكا:

حضرت البوبكر فضی نه پائے گا۔ جو پھی کریم علی کے ہم جھوڑی کے ہماری میراث کوئی نه پائے گا۔ جو پھی جھوڑیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ بلاشبہ آل محمد علیہ اس مال میں سے کھا کیں گے۔خدا کی قتم! میں (ابوبکر)
نبی کریم علیہ کے کر کہ میں سے ذرہ بھر تغیر نبیں کروں گا وہ اس حال پر برقرار رہیں گے جس حال پر نبی کریم علیہ کے حہد مبارک میں تھے اور میں اس میں وہی ممل کروں گا جو نبی کریم علیہ اسکے ساتھ ممل فرماتے تھے۔
علیہ کے عہد مبارک میں تھے اور میں اس میں وہی ممل کروں گا جو نبی کریم علیہ اسکے ساتھ ممل فرماتے تھے۔

حفرت ابوہریرہ فی کہ ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی کے خرمایا: میرے ورثاء درہم ودنیا کو باہم تقسیم نہ کریں جو کچھ میں چھوڑوں گامیرے بعدوہ میری ازواج کا نفقہ ہے اور عاملوں کی اجرت ہے کیونکہ وہ صدقہ ہے۔ کریں جو کچھ میں چھوڑوں گامیرے بعدوہ میری ازواج کا نفقہ ہے اور عاملوں کی اجرت ہے کیونکہ وہ صدقہ ہے۔ کریں جو کچھ میں چھوڑوں گامیرے بعدوہ میری ازواج کا نفقہ ہے اور عاملوں کی اجرت ہے کیونکہ وہ صدقہ ہے۔

حفزت ابن عمر طفی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی طفیہ نے حضرت علی طفیہ سے فر مایا: کیا تم راضی نہیں کہتم میری طرف سے بمنز لہ حضرت ہارون الطفیۃ کے حضرت موی الطفیۃ کی طرف سے ہو، بجز اس کے کہ نہ نبوت، اور نہ وراثت ہے۔

﴿ طبرانی ﴾

فائده:

حضرت قاضی عیاض رخمیہ عضرت حسن بھری رخمیہ سے روایت کرتے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ یہ وہ خصائص ہیں، جن سے ہمارے نبی کریم علیہ مختص تھے۔ بخلاف تمام انبیاء علیہم السلام کے وہ

وارث موئے تھے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ﴿ وَوَرِثَ الْمُل ﴾

تر جمهه:" اورسلیمان دا ؤ د کا جانشین ہوا۔"

اور حضرت زكريا الطيعة نے كہا:

فَهَبُ لِي مِنُ لَّدُنُكَ وَلِيًّا يَّرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنُ ال يَعْقُوبَ

﴿ سورہُ مریم ﴾ ترجمہ:''تو مجھےاپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جومیرے کام اٹھائے وہ میرا جائشین ہوااوراولا دیعقوب کا وارث ہو۔''

اس صورت میں آپ کی بیصوصیت ان خصائص میں شامل کی جائے گی جن کے سبب آپ تمام انبیاء کرام سے ممتاز ہیں، بایں ہمہ سیح وصواب وہ ہے جس پر تمام علماء ہیں وہ بید کہ تھم تمام انبیاء کیلئے تھا۔ اس وجہ سے کہ نسائی رخمیت کے زبیر صفح ان سے مرفوعاً روایت ہے: ''انا معاشر الانباء لانور ث' ہم گروہ انبیاء سے کوئی میراث نہیں پاتے اور فدکورہ دونوں آیتوں کا جواب بیہ ہے کہ ان دونوں میں نبوت و علم کی ورافت مراد ہے نہ کہ مال و جائیدادگی۔

حضرت ابوالدرداء طفی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ الیہ نے نے فرمایا: امت کے علاء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے کہ انبیاء کے درہم و دیتار کی وراثت کو فی نہیں پاتا۔ وہ صرف علم کے ہی وارث ہوتے ہیں تو جس نے علم حاصل کیا، اس نے بھر پور دولت حاصل کر لی اور انہوں نے اس حکمت میں کہ انبیاء کا مال میراث میں تقسیم نہیں کیا جاتا، کئی وجوہ بیان کیے ہیں۔

ان وجوہ میں سے بہ ہے کہ انبیاء کے قرابت داران کی موت کی تمنا نہ کریں ورنہ وہ اس تمنا میں ہلاک ہوجا کیں گے۔ ایک وجہ بہ ہے کہ انبیاء کے ساتھ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ان کو دنیا سے رغبت تھی اور وہ اپنے ورثاء کیلئے دنیا جمع کرتے تھے اور ایک وجہ بہ ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں اور زندہ کی میراث نہیں ہوتی۔ اس بنا پر امام الحر مین اس طرف گئے ہیں کہ ان کا مالک ان کی ملک پر باقی ہے ان کی طرف سے ان کے اہل پرخرچ کیا جائے گا جس طرح کہ حضور نبی کر یم علی ہا ہی حیات میں خرچ کرتے تھے کیونکہ آپ زندہ ہیں ، اس سبب سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں تھی ان کی طرف سے آپ کے اہل اور آپ کے خدام پرخرچ کرتے تھے۔ اس سبب سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں تھی ان کی طرف سے آپ کے اہل اور آپ کے خدام پرخرچ کرتے تھے۔ اس سبب سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں تھی ان کی طرف سے آپ کے اہل اور آپ کے خدام پرخرچ کرتے تھے۔ اس سبب سے حضرت ابو بکر صدیق ہیں حضور نبی کر یم علی تھی دیات میں صرف فرماتے تھے۔

﴿ ابن ماجه ﴾

اور نووی رہائیٹملیہ وغیرہ نے اس کوتر جیجے دی ہے کہ اس کی ملکیت آپ سے جاتی رہی اُور وہ تمام مسلمانوں پرصدقہ ہے اس کے ساتھ ورثاء کی شخصیص نہیں ہے، اس بات سے بعض علاء نے ایک اور خصوصیت اخذ کی ہے وہ بیر کہ آپ کیلئے اپنے تمام مال کواپنی وفات کے بعدصدقہ کردینے کومباح کیا گیا۔ بخلاف آپ کی امت کے اور ان کوتہائی مال پر پابند کردیا گیا۔

## نى كريم عليالية كى ازواج مطهرات امهات الموتنين بي

از واج مطہرات کا امہات المومنین ہوتا ، ان سے نکاح کرنے اور ان کے احتر ام وطاعت کرنے میں ہے نہ کہ ان کی طرف دیکھنے پاکسی اور بات میں ہے۔

🗘 الله تعالى نے فرمایا:

ٱلنَّبِيُّ ٱولَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنَ ٱنْفُسِهِمُ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَا تُهُمُ

﴿ مورة الاحزاب ﴾

اور بیقرات کی گئی ہے کہ ''وَهُوَاَبُ لَّهُمُ'' حضور نبی کریم علی مسلمانوں کے باپ ہیں اور بیہ اور بیہ اور بیہ اور بیر مردوں کے حق میں از واج مرد،مسلمانوں کی مائیں ہیں نہ کہ عورتوں کے حق میں مفقود ہے۔ ہے اور وہ فائدہ نکاح ہے جو کہ عورتوں کے حق میں مفقود ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نے ان کو یا امی کہہ کرمخاطب کیا۔اس پرانہوں نے فرمایا: ہم تم مردوں کی مائیں ہیں اور تم عورتوں کی مائیں نہیں ہیں۔

﴿ ابن سعد، يبهي ﴾

حفرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے فر مایا: ہم تم سے سب مردوں اور عور توں کی مائیں ہیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

اسی روایت سے علماء کی ایک جماعت ججت پکڑتی ہے۔اس لیے کہاحتر ام وتعظیم کا فائدہ عورتو ں میں بھی موجود ہے۔

بغوی رانسی بے فرمایا کہ نبی کریم علی کے تمام مردعورت کے حرمت و تعظیم میں باپ ہیں۔ حضور نبی کریم علی کے خصوصیت بیا ہے کہ آپ کی از واج مطہرات کو ان کے پردوں میں ان کے جشہ کود کچھنااوران سے بالمشافہ بات کرنا حرام ہے۔

🖒 الله تعالى نے فرمایا:

وَإِذَا سَأَلُمُتُوهُنَّ مَتَاعاً فَسُتَلُو هُنَّ مِن وَّرَآءِ حِجَابٍ

ترجمہ:" اور جبتم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگوتو پر دے کے باہر سے مانگو۔"

'' کتاب الروضہ'' میں رافعی اور بغوی رحمہم اللہ کے انتاع میں علماء نے فر مایا کہ کسی کیلئے بیہ حلال نہیں ہے کہ ان سے کچھ پوچھے مگر ہیے کہ پردے کے پیچھے سے ہو۔لیکن ان کے سواعورتوں کا مسلہ تو جائز ہے کہ ان سے بالمشافہ کچھ پوچھے۔

قاضی عیاض ونوی رحمهم اللہ نے "شرح مسلم" میں فرمایا کہ چہرہ اور دونوں ہاتھوں کے چھیانے

میں نبی کریم علاقے کی از واج مطہرات مخصوص کر دی گئی ہیں۔ ان پر حجاب فرض ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، ان کیلئے شہادت یا کسی اور وجہ سے ہاتھوں اور چہروں کا کھلنا جا تر نہیں ہے اور نہ بیہ جا تز ہیں ہے کہ وہ چا در وغیرہ میں اپنے بھوں کو ظاہر کریں اور ان پر فرض ہے کہ وہ پر دہ نشین رہیں۔ بجز حوائج ضرور یہ مثلاً بول و ہزار وغیرہ کیلئے باہر نکلنے کے۔

نووی رائٹیملیہ نے فرمایا: بیراز واج مطہرات جب لوگوں کیلئے بیٹھتیں تو پردے کے اس طرح بیٹھتی تھیں اور جب وہ ہاہر نکلتیں تو پردہ کر کے اپنے جثوں کو پوشیدہ کر کے نکلتیں اور جب حضرت زینب رضی اللہ عنہانے وفات یائی تو ان کی نعش کے او پران کے جنثہ کی پردہ پوشی کا گہوارہ بنایا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔حضرت سودہ رضی اللہ عنہا حجاب کے فرض ہونے کے بعدا پنی کسی حاجت ہے باہر لکلیں چونکہ وہ عظیم الجث عورت تھیں کسی پر وہ مخفی نہ رہتی تھی ہرایک دن کو پہپان جاتا تھا، چنانچہ جب حضرت عمر طفی کے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا: اے سودہ! آگاہ ہو، خدا کی قتم! تم ہم پرخفی نہیں رہ سکتیں ہم اپنے حال پرغور کروکہ تم کسے باہر تکلتی ہو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں وہ فورا واپس نبی کریم علی کے پاس آئیں اوراس وقت حضور نبی کریم علی کے دست اقدس میں شانہ تھا اور اسے تناول فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی اپنی حاجت سے باہر نکلی تو مجھ سے حضرت عمر صفح اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علی ہے اس اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علی ہے وہی نازل فرمائی درآ ں حالیہ وہ شانہ آپ کے دست ہی میں تھا اور اسے رکھا نہ تھا۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تم کواپنی حاجت سے باہر جانے کی اجازت دیدی ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے نہ مایا: اللہ تعالیٰ نے تم کواپنی حاجت سے باہر جانے کی اجازت دیدی ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے درایا دیدی ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف تطفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: حضرت عمر تطفیہ نے اس س میں جس میں انہوں نے وفات پائی ، مجھے اور حضرت عثمان تطفیہ کو نبی کریم علیہ کی از واج مطہرات کے ساتھ بھیجا، وہ سب پردہ کیے ہوئے تھیں ، حضرت عثمان تطفیہ ان کے آگے آگے چلتے تھے اور کسی کوان کے قریب پھٹنے نہ دیتے تھے مگریہ کہ وہ دور سے دیکھے اور حضرت عبدالرحمٰن تطفیہ ان کے پیچھے چلتے تھے وہ بھی ایا ہی کرتے جاتے تھے حالا نکہ وہ از واج ہودج میں تھیں اور وہ دونوں کو گھاٹیوں میں لے جاتے اور کسی کوان کے گزرنے نہ دیتے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ام معبد بنت خالد بن حنیف رضی الله عنها سے روابیت ہے۔ انہوں نے کہا: میں نے حضرت عثمان صفحہ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف صفحہ کو حضرت عمر صفحہ کی خلافت کے زمانے میں دیکھا ہے کہان دونوں نے نبی کر یم علیہ کی از واج کو حج کرایا اور میں نے ویکھا کہ وہ از واج ہود جوں میں تھیں، اور ہودج کے اوپراطلس کے سبز پردے پڑے ہوئے تھے اور وہ عورتوں کے جمرمٹ میں تھیں، ان کے آگے تھے اور کوئی ان سے قریب ہوتا تو ان کے آگے تھے تھے اور کئی ان سے قریب ہوتا تو

با آ داز بلند کہتے:''الیک الیک''اپنی طرف ہو،اپنی طرف ہو،ان کے پیچھے چیچے حضرت ابن عوف ﷺ تھے دہ بھی ایسا ہی کرتے جاتے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت مسور بن مخر مہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان ﷺ کو دیکھا ہے کہ وہ از واج النبی ﷺ کے آگے تھے جوآ دمی ان کے سامنے سے آتا وہ اسے ایک طرف ہٹاتے تھے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ بہت دورتک ہٹ جاتے یہاں تک کہ وہ گزرجا تیں۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ایک قول کے بموجب یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی ازواج کو ایٹ کا اندتعالیٰ ازواج کو ایٹ گھروں میں بیٹے رہناواجب اور ان کو باہر نکلنا حرام تھا، اگر چہ جج یا عمرہ کیلئے ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:"وَ قَوْنَ فِنی بُیُوْتِکُنَّ" (سورہُ الاحزاب) ترجمہ:"اینے گھروں میں کھہری رہو۔"

حضرت ابوہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے جمتہ الوداع میں اپنی از واج سے فرمایا: یبی حج ہے الوداع میں اپنی از واج سے فرمایا: یبی حج ہے اس کے بعدر کنا ظاہر ہوگا۔حضرت ابوہریرہ طفیہ نے فرمایا: تمام از واج حج کرتی تھیں مگر حضرت سودہ طفیہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا نہ کرتی تھیں، وہ کہتی تھیں: نبی کریم علیہ کے بعد ہمیں کوئی سواری حرکت نہ دیے گی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت ابن سیرین رطیقیایہ سے روایت ہے۔حضرت سودہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جج وعمرہ کرلیا ہے اب میں اپنے گھر میں ہیٹھی رہوں گی ،جیسا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ نبی کریم مقابقہ کے اس قول کو مضبوطی سے تھا ہے ہوئے تھیں جو حضور نبی کریم علی نے جمتہ الوداع میں فرمایا کہ صرف جج ہے اس کے بعدر کنا ظاہر ہوگا تو انہوں نے جج نہیں کیا یہاں تک کہ وہ وفات یا گئیں۔ ھزائن سعد کھ

حضرت عطابن نیار ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپنی از واج مطہرات کے فر مایا: تم میں سے جوبھی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے گی اور کوئی ظاہر میں ایسا کام نہ کرے گی جوفحش ہواور اپنے بوریہ پر ہمیشہ بیٹھی رہے گی اور آخرت میں میری زوجہ ہوگی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حفزت ربیعہ ابوعبدالرحمٰن، حضرت ابوجعفر رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب ﷺ نے نبی کریم علی از واج مطہرات کو حج وعمرہ سے منع کیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو جج وعمرہ ہے منع کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ جب آخری سال آیا تو ہمیں اجازت دی گئی اور ہم نے حضور نبی کریم علی ہے کے ساتھ جج کیا، پھر جب حضرت عثمان صفح ہوئے تو ہم نے ان ہے اجازت ما تکی تو انہوں نے فر مایا: جوتم مناسب مجھتی ہو وہ کرو۔ تو ہم نے سب حج کیا، بجز دوعورتوں کے، وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور حضرت سودہ رضی اللہ عنہا ہیں۔وہ نبی کریم علی کے بعدا پنے گھروں سے باہر نہ کلیں، باوجود یکہ ہم خوب پردہ کرتی تھیں۔ ﴿ابن سعد ﴾

حضرت ابوسفیان عینیه طفی ان کیا که نبی کریم علی کی از واج معتدات کے معنی میں تھیں چونکہ معتدہ کیلئے گھر میں ہی رہنا ہے تو ان کیلئے گھروں میں ہی رہنا تھا جب تک وہ زندہ رہیں وہ خود اپنی ذا توں کی مالک نہ تھیں۔

### نبي كريم عليسة كابول وبراز اورخون پاك وطاهر تھا:

حضرت سلمان فاری منظیم سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ کے حضور حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر منظیم موجود ہیں، ان کے پاس ایک طشت ہے اور پھھاس میں ہے وہ پی رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: بیتم کیا کررہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا: میں نے محبوب جانا کہ حضور نبی کریم علیہ کا خون میرے پیٹ میں محفوظ رہے۔

حضور نبی کریم علی ہے فرمایا: لوگوں کی جانب سے تمہارے لیے افسوس ہے اور تمہاری جانب سے لوگوں کوافسوس ہے تم کوجہنم کی آگ نہ چھوئے گی مگرا تنا کہ اللہ تعالیٰ نے قتم یاد کی۔

﴿ الغطرُ لفِ تصنيف، طبراني، ابونعيم ﴾

﴿ ابن حبان الضعفا ﴾

حضرت اساء بنت ابو بکر رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے گئوائے اور اپنا خون میرے بیٹے کو دیا اور اس نے اسے پی لیا پھر حضرت جرئیل الطفی آئے اور آپ کو اس کی خبر دی۔ حضور نبی کریم علی نے میرے بیٹے سے پوچھاتم نے اس خون کا کیا کیا ؟ اس نے کہا: میں نے مکر وہ جانا کہ آپ کے خون کو زمین پر ڈالوں اس پر نبی کریم علی ہے نے فر مایا: تمہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرا اور فر مایا: لوگوں کوتم سے بھلا ہوا ورتم کولوگوں سے بھلا ہو۔

﴿ دارقطنی ﴾

حضرت سفینہ طبیعی کے اور ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے بیخے لگوائے اور محصور نبی کریم علی کے اور مجھ سے فرمایا: اس خون کو پوشیدہ کر دوتو میں گیا اور اسے پی لیا۔ پھر میں آگیا، حضور نبی کریم علی کے سے فرمایا: اس خون کو پوشیدہ کر دیا ہے، فرمایا: کیا پی لیا ہے؟ میں نے بوشیدہ کر دیا ہے، فرمایا: کیا پی لیا ہے؟ میں نے

عرض کیا: ہاں! پھرحضور نبی کریم اللہ نے تبسم فر مایا۔

﴿ بزار،ابويعليٰ ،خشيه، بيهي ،طبراني ﴾

بند حسن حضرت عبداللہ بن زبیر دی اللہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے جھے خون دیا اور فرمایا: اسے پوشیدہ کر دوتو میں نے جا کراہے پی لیا۔اس کے بعد نبی کریم علی ہے یاس حاضر ہوا تو مجھ سے فرمایا: اسے پوشیدہ کر دیا ہے۔حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: شاید تم سے فرمایا: تم نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: اسے پوشیدہ کر دیا ہے۔حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: شاید تم نے اسے پی لیا ہے۔

﴿ بزار، ابويعليٰ ، حاكم ، يبيق ﴾

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ یوم احد مجروح (زخمی) ہوئے تو میرے والد آپ کے قریب پنچ اورانہوں نے اپنے منہ کے ذریعہ آپ کے چہرے کے خون کوصاف کیا اور اسے پی گئے۔اس وقت حضور نبی کریم علیہ نے نے فر مایا: جو اس بات کود کی کرخوش ہونا چا ہتا ہے وہ دیکھے کہ اس کے خون میں میراخون مخلوط ہے تو اسے چا ہیے وہ ما لک بن سنان ﷺ کود کھے اور ابن سکن وطہرانی رحمہم اللہ نے ''اوسط'' میں اس طرح روایت کی کہ آپ علیہ نے فر مایا: اس کا خون میرے خون میرے خون کے ساتھ مل گیا ہے اور اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔

و ما کم کی مخترت ام یمن رضی الله عنها سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک رات نبی کریم علی اٹھ کر پیالیہ اٹھ کر پیالہ کی طرف گئے اور اس میں بیشاب فر مایا۔ پھر رات کو میں اٹھی تو مجھے بیاس محسوس ہوئی اور میں نے پیالہ میں جو تھا اسے پی لیا، پھر جب صبح ہوئی تو میں نے آپ علی سے عرض کیا۔ آپ نے بیسم فر مایا اور کہا آگاہ ہوجا وَاب بھی تمہارے پیٹ میں در دنہ ہوگا۔

اورابویعلیٰ رحمة علیہ نے اس طرح روایت کیا کہ آج کے بعد بھی بھی تمہارے پیٹ کوکوئی شکایت نہ ہوگی۔ ﴿ابویعلیٰ ، حاکم ، دارقطنی ، طبرانی ، ابونعیم ﴾

بسند صحیح، حضرت حکیمہ بنت امیمہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے ان کی والدہ سے روایت کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے کا لکڑی کا ایک پیالہ تھا جس میں آپ بول شریف فر مایا کرتے تھے اور وہ
آپ کے تخت کے بنچے رکھا رہتا تھا، آپ نے اٹھ کراسے تلاش کیا تو وہ پیالہ آپ کو نہ ملا۔ آپ نے اس
کے بارے میں استفسار فر مایا اور کہا کہ وہ پیالہ کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا اسے تو برہ کھی ہے نے پی لیا ہے جو
ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھیں اور وہ ان کے ساتھ سرز مین حبشہ سے آئی تھیں۔ یہ ن کر نبی کریم علی ہے نے فر مایا: وہ آتش جہنم سے چاروں طرف سے محفوظ ہوگئی۔

﴿ طبرانی ، بیبیق ﴾

حضرت ابورافع رطمیۃ کی بیوی سلمی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقہ نے عسل فرمایا تو میں نے آپ کے عسل کا پانی پی لیا اور میں نے آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا: جاوَاللہ تعالیٰ تمہارے بدن کوجہنم کی آگ ہے محفوظ فرمادے گا۔

﴿ طبرانی اوسط ﴾

#### ئى كريم عليقة كموع مبارك:

ہماری شافعی اصحاب نے فر ما یا کہ حضور نبی کریم علی ہے موئے مبارک بالا جماع طاہر ہیں ، اس میں وہ اختلاف جاری نہیں ہے جولوگوں کے بالوں میں ہے۔

حضرت انس معلی کے دوایت ہے کہ نبی کریم علی نے قربانی کے دن جب بالوں کا حلق فرمایا تو آپ نے حکم دیا جائے ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی نے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ابوطلحہ رحمیہ علیہ نے ان سے کچھ حاصل کر لیے۔ ابن سیرین رحمیہ علیہ نے کہا: اگر آپ کے موئے ہائے مبارک میں سے ایک بال بھی میرے پاس ہوتا تو وہ دنیا اور مافیہا سے مجھے زیادہ محبوب ہوتا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

نی کریم علیات کیلئے بیٹھ کرنمازنفل پڑھنا کھڑے ہوکر پڑھنے کے مانندہے:

حضور نبی کریم علی کے خصائف میں ہے ہے کہ آپ کے لئے بیٹھ کرنفلی نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کھڑے ہوکر پڑھنا۔

حضرت ابن عمر ﷺ نے فرمایا: بیٹے کر آدمی کی نماز آدھی نماز ہے پھر میں حضور نبی کریم اللہ ہے ہے ہیں کیا گیا ہے کہ نبی کریم اللہ ہے نہ کریم اللہ ہے کہ نبی کریم اللہ ہے کہ نبی کریم اللہ ہے کہ ایک کیا تو میں نے ویکھا کہ بیٹے کر آب بیٹے کرنماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پر میں نے عرض کیا: جھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹے کر آب مردکی نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نبی کریم اللہ ہے نے فرمایا: تم نے ٹھیک سنا، کیکن میں تم سے کسی کی ما نندنہیں ہوں۔

﴿ مسلم، ابوداؤد ﴾

ني كريم علية كالملآب كيلت نافله ب:

حضور نبی کریم علی کی خصوصیت ہے کہ آپ کاعمل آپ کیلئے نا فلہ ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ ان سے کی نے نبی کریم علی ہے کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: کیاتم لوگ حضور نبی کریم علی کے عمل کی مانند عمل کرو گے؟ کیونکہ آپ کی شان بیہے:

قد غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر

آپ کاعمل آپ کیلئے نافلہ تھا، آپ کوعمل کی احتیاج نہتھی جس طرح کہ ہم کوعمل کی احتیاج ہے۔ آپ کاعمل آپ کیلئے اول تا آخراجر وثواب میں زائد ہے۔

621p

حضرت ابوامامه ظفی ارشاد باری تعالی "نَافِلَةً لُکَ" کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک وہ نبی کریم علی کیلئے خاص زائد تھا۔

﴿ احمد ،طبرانی ﴾

حفرت مجاہد طفی کے ارشاد باری تعالی ''فافِلَة لُک '' کے تحت روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نافلہ کی کیے انہوں نے کہا کہ نافلہ کی کیے انٹر تعالی کی جانب سے خاص نافلہ تھا۔ کیونکہ آپ کی شان ہے کہ لہٰذا جو کمل فرض کے آپ نے کیا وہ وہ اس وجہ سے نافلہ ہے کہ آپ کفارہ ذنوب میں نافلہ اوا نہیں کرتے تھے۔ آپ کے سواتمام امت فرائض کے سواجونوافل اداکرتے ہیں وہ کفارہ ذنوب کیلئے کرتے ہیں ان کیلئے نافلہ ہیں ہے۔ نافلہ تو صرف نبی کریم تعلیق کیلئے مخصوص ہے۔

اور مفسرین نے ''فافِلَةً لَّکَ'' کے تحت فر مایا، مطلب سے کہ بیفرائض کے تواب پرآپ کیلئے خاص زیادہ ہے۔ بخلاف آپ کے سوا تہجد پڑھنے والوں کے۔ کیونکہ وہ اس کمی ونقصان کی تلافی کرتے ہیں چوفرائض کی ادائیگی میں پیدا ہو جاتی ہے اور بیخلل ونقصان حضور نبی کریم علی کے کے فرائض میں راہ پاتا ہی نہیں کیونکہ آپ معصوم ہیں۔

﴿ بيهِي ﴾

نماز يرصف والانماز مين آپ كو"السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ "كهدكر مخاطب كرتاب:

نی کریم علی آئی کا کی می بیہ ہے کہ نماز پڑھنے والا آپ کو نماز میں "السّکامُ عَلَیْکَ اَیّٰهَا النّبِیّ" کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ آپ کے سواکسی آ دمی کو نماز میں مخاطب نہیں کرسکتا اور بید کہ نماز پڑھنے والنّبِیّ "کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ آپ کے سواکسی آ دمی کو نماز میں مخاطب نہیں کرسکتا اور بید کہ نماز پڑھنے والے پر واجب ہے کہ آپ کی ندا کو قبول کرے جبکہ آپ اسے بلائیں اور اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔

حضرت ابوسعید انمعلی طفیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے ان کوآ واز دی اور وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر وہ نماز تمام کر کے حاضر ہوئے۔آپ علیہ نے فرمایا: مجھے جواب دینے سے تمہیں کس چیز نے روکا ؟ جبکہ میں نے تمہیں آ واز دی تھی۔اس نے کہا: نماز پڑھ رہا تھا۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا:
کیا اللہ تعالی نے بیٹیں فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اسْتَجِيْبُو لِللَّهِ وَ لِلرُّسُولِ إِذَا دَعَا كُمُ

﴿ سورهُ الانفال ﴾

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اللہ اوراس کے رسول اللہ علیہ کے بلانے پر حاضر ہو جب نبی کریم علیہ تنہیں بلائیں۔''

اس کے بعد فرمایا: میں نے تمہیں قرآن اعظم کی سورۃ نہیں سکھائی۔ راوی نے کہا کویا کہ میں اسے بعول گیا تھا یا بھلادیا گیا تھا۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اور کون سی سورت ہے، جوآپ نے مجھ سے فرمائی تھی۔وہ"اُ کے مُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِين" ہے وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔

﴿ بخاری ﴾

حضور نی کریم علی کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کے عہد مبارک میں جس نے آپ کے خطبہ دستے کی حالت میں کلام کیا، اس کا جمعہ باطل ہو گیا اور یہ کہ کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ بغیر آپ کی اجازت کے آپ کی مجلس مبارک سے جائے۔اللہ تعالی نے فرمایا:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيُنَ أَمَنُو بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوُ امَعَهُ عَلَى اَمُرٍ جَامِعٍ لَمُ يَذُهَبُوا حَتَّى يَسُتَآذِنُوا

﴿ سورهُ النور ﴾

ترجمہ. 'ایمان والے وہی ہیں جواللہ اور اسکے رسول پریفین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کیلئے جمع کیے گئے ہوں۔''

حضرت مقاتل بن حیان را الله علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کسی مخص کیلئے سز اوار نہ تھا کہ وہ معجد سے نکلے مگر نبی کریم علیہ کے کطرف سے اجازت حاصل کر کے بیہ جمعہ کے دن اس کے بعد جبکہ آپ خطبہ شروع فر مائیں اور جب کوئی باہر جانے کا ارادہ کرتا تو وہ نبی کریم علیہ کے کا کرتا اور آپ اسے اجازت عطافر ما دیتے۔ بغیر اس کے کہ وہ مخص کلام کرتا اور آپ اسے اجازت عطافر ما دیتے۔ بغیر اس کے کہ وہ مخص کلام کرتا تو ان لوگوں میں سے ہوجاتا جن کیلئے ارشاد تھا جس نے نبی کریم علیہ کے خطبہ دینے کی حالت میں کلام کیا اس کا جمعہ باطل ہوگیا۔

﴿ ابن حاتم ﴾

### نبي كريم عليلية كي طرف جهوث منسوب كرنا كفري:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ پرجھوٹ بولنا ایسانہیں ہے جیسا کہ آپ کے غیر پرجھوٹ بولنا ہے اور بیر کہ جس نے آپ پرجھوٹ بولا ، اس کی توبہ اس کے بعد بھی قبول نہیں کی جائے گی ، اگر چہوہ توبہ کرے۔

اور یہ کہ ابومحمد شیخ جوینی رائٹھلیہ کے قول کے بموجب آپ پرجھوٹ بولنے کے سبب کافر ہوجائے گا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ طفی ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے نہ مایا: بے شک مجھ پر حجوث بولنا ایبانہیں ہے جسیا کہ کسی پرجھوٹ بالا جائے تو جس نے مجھ پرقصداً جھوٹ بولا تو اسے جا ہے کہ وہ اپناٹھکا نہ جہنم میں بنائے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

امام نووی رائیٹیا نے وغیرہ نے فرمایا: آپ پرجھوٹ بولنا کبائر میں سے ہاور برقول سی اس کا فرنہ ہوگا۔ یہی جمہور کا قول ہے مگر جو بنی رائیٹیا نے فرمایا: وہ کا فرہوجائے گا۔اب اگروہ اس سے ناعل کا فرنہ ہوگا۔ یہی جمہور کا قول ہے مگر جو بنی رائیٹیا نے فرمایا: وہ کا فرہوجائے گا۔اب اگروہ اس سے توبہ کر لے تو ایک جماعت کا غدہب سے ہے کہ جن میں امام احمد حیر فی رائیٹیا نے اور بہت سے علماء کہتے ہیں کہ سمجھی اس سے روایت قبول نہ کی جائے گی ، اگر چہ اس کا حال اچھا ہو جائے۔ بخلاف آپ کے سوا پرجھوٹ بولنے والے کی توبہ کے اور وہ ان میں سے ہوگا جو ہرفتم کے فسق سے توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کذاب اس قسم کا ہوگا جو مخالف اس کذب کے ہے جو نبی کریم مقالیقے کے غیر پر ہے۔ یہی قول فن حدیث میں معتمد ہے جیسا میں نے ''شرح التقریب'' میں اور''شرح الفیتہ الحدیث' میں بیان کیا ہے حدیث میں معتمد ہے جیسا میں نے ''شرح التقریب'' میں اور''شرح الفیتہ الحدیث' میں بیان کیا ہے اگر چہ نو وی رائیٹیا نے اس کے خلاف کو ترجے دی ہے۔

### مجلس نبوی کے آواب

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کے سامنے نقدیم کرنا اور آپ کی آواز سے اونجی آواز کے سامنے نقدیم کرنا اور آپ کی آواز سے اونجی آواز کے ساتھ آپ سے کلام کرنا اور مجروں کے اس طرف سے آپ کو پکارنا اور دور سے آپ کو چکارنا اور دور سے آپ کو چکے کر بلانا حرام ہے۔اللہ تعالی نے فر مایا:

يَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو لَا تُقَدِمُوا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ طَلِيَهُ سَمِيعُ عَلِيْمُ ﴿ سورة الحجرات ﴾

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھواور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جاتا ہے۔''

يَايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوُ لَا تَرُفَعُوْآ اَصُوا تَكُمُ فَوُقَ صَوُتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُ لَهُ بِالْقَوُلِ كَجَهْرِ بَعُضِكُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمْ وَ اَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ٥ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَا تَشُعُرُونَ٥

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اپنی آ وازیں اونچی نہ کرو، اس غیب بتانے والے (نبی) کی آ وازیں اونچی نہ کرو، اس غیب بتانے والے (نبی) کی آ وازیت اور ان کے حضور بات چلا کرنہ کہوجیسے ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل ارکات نہ ہوجا کیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔''

إِنَّ الَّذِيُنَ يَغُضُّوُنَ اَصَواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَئِكَ الَّذِيُنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمُ لِلتَّقُولِى لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَّاجُرٌ عَظِيْمُ٥

﴿ سورهُ الْحِرات ﴾

ترجمہ: ''بے شک وہ آوازیں پست کرتے ہیں پاس وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پر ہیزگاری کے لئے پر کھ لیا،ان کیلئے بخشش اور بڑا تواب ہے۔''

إِنَّ الَّذِيُنَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَّرَآءِ الْحُجُرَاتِ اَكُثَرُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ وَلَوُ آنَّهُمُ صَبَرُوا حَتَّى تَخُرُجَ اِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمُ ۖ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيْمَ ٥

﴿ سورهُ الحجرات ﴾

ترجمہ: '' بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو بیان کیلئے بہتر تھااور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔''

ترجمہ:''رسول کے پکارے کوآپس میں ایسان کھہرالوجیساتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔'' کے تحت فرمایا روایت کا مطلب میہ ہے کہ دور سے'' یا ابالقاسم'' کہہ کرنہ پکارولیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے الحجرات میں فرمایا:

إِنَ الَّذِينَ يَعُضُّونَ اَصُوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ (سورة الحِرات)

﴿ ابولیم ﴾ علاء کی ایک جماعت نے کہا اس طرح حضور نبی کریم علیقة کی قبرانور کے پاس رفع صورت مکروہ ہے۔ اس لیے کہآپ کی حرمت بعد وفات اسی طرح ہے جس طرح آپ کی حرمت آپ کی حیات میں ہے۔ ابن حمید سے روایت ہے کہ ابوجعفر المنصور نے امام مالک رائیٹیلیہ سے مبحد نبوی میں مناظرہ کیا، اس وقت ابوجعفر خلیفہ کے ساتھ پانچ سوشمشیر بند موجود تھے۔ امام مالک رائیٹیلیہ نے ابوجعفر رائیٹیلیہ سے فرمایا: اے امیر المونین! اس مبحد میں اپنی آ واز او نجی نہ کرو۔ کیو کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ادب سکھایا ہوا ورفر مایا: "کا تکو فَعُوْل آ صُوا آ کُھُ " (سورہ المجرات) اور ان مسلمانوں کی اللہ نے مدح فرمائی جو آ واز بست رکھتے ہیں چنانچہ "اِنَ اللّٰہِ یُنَ یَعُضُونَ اَصُواتَهُمُ " (سورہ المجرات) اور بادب لوگوں کی نہ مت فرمائی ہے چنانچہ فرمایا: "اِنَّ اللّٰہِ یُنَ یَعُضُونَ اَصُواتَهُمُ " (سورہ المحبورات) اور بادب المجرات) بلاشبہ رسول اللہ علیہ کا احر ام بعدوفات بھی ایسانی ہے جیسا کہ حیات مبار کہ میں ہے، بین کر خلیفہ نے آپ کے فروتی گی۔

استاخ رسول كافر ہے اسے قل كرديا جائے:

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں یہ ہے کہ جس نے آپ کی اہانت کی وہ کا فر ہو گیا اور جس نے آپ کو گالی دی یا برا کہا وہ قتل کیا جائے گا۔

بند صحیح حضرت ابو ہریرہ تضفیہ ہے روایت ہے۔ ایک فیخص نے حضرت ابو بکر صدیق تصفیہ کو گالی دی۔ اس پر میں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ علیہ ! کیا میں اس کی گردن مار دوں؟ آپ نے فر مایا: رسول اللہ علیہ کے بعد ریکسی کیلئے نہیں ہے۔

﴿ حَاكَم بِهِ بِيْ ﴾ حضرت ابو ہریرہ حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: کسی کو گالی دینے کی بنا پر قل نہیں کیا جائے گا بجز نبی کریم علیہ کے کوگالی دینے والے کے۔

﴿ ابن عدی، بیمجق ﴾ حضرت ابن عباس ﷺ کے عہد میں مضرت ابن عباس ﷺ کے عہد میں اندھے کی ام ولدرسول اللہ علیہ کے عہد میں مضی وہ رسول اللہ علیہ کی شان میں کثرت سے برگوئی کرتی اور آپ کوگالی دیتی تھی۔ایک مخص نے اس کا گھوٹٹا یہاں تک کہ وہ مرگئی تو رسول اللہ علیہ کے اس کا خون باطل کر دیا۔

### نبی کریم علی الل بیت اور صحابه کی محبت واجب ہے

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کے اہل بیت اور آپ کے اصحاب کی محبت واجب ہے۔اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

قُلُ اِنُ كَانَ اٰبَآؤُ كُمُ وَابُنَآؤُ كُمُ وَاِخُوَانُكُمُ وَ اَزُوَاجُكُمُ وَ عَشِيُرَ تُكُمُ وَ اَمُوَالُ ۚ اقْتَرَقْتُمُوُهَا وَ تِجَارَةً تَخْشُونَ كَسَادَهَا مَسْكِنُ تَرُضُونَهَا اَحَبَّ اِلَيُكُمُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى بِأْ تِي اللهُ بِاَمُرِهِ ۖ اِلَيُكُمُ مِّنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى بِأْ تِي اللهُ بِاَمُرِهِ ۖ

﴿ سورةُ النور ﴾

ترجمہ: "تم فرماؤ اگرتمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتین اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتین اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پیند کا مکان یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھویہاں تک کہ اللہ اپنا تھم لائے۔"

حضرت انس صفح الله سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: تم میں سے کوئی مومن نہیں جب کھی مومن نہیں جب تک کہ میں اس کے والدین اور اسکی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہوں اور ابن المقلن رحمیۃ کے دانسے کہ آپ کی امت پرواجب ہے کہ آپ کواعلی درجات محبت سے محبوب رکھے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عباس بن عبدالمطلب ضفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: ہم قریش کے پچھاوگوں سے ملاکرتے تھے اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوتے تو اپنی بات کوقطع کر دیتے تھے، ہم نے اس کا ذکر ہی کر یم علی ہے سے کیا اور عرض کیا: وہ لوگ باتیں کرتے ہوتے ہیں اور جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو فاموش ہوجاتے ہیں اور اپنی بات خم کر دیتے ہیں۔ یہن کر حضور ٹی کر یم علی اور اللہ کی حمہ وثنا کی جمہ وثنا کی جو آپ کی یا اس کی شان کے لائق تھی تھی اور فر مایا: ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ اور جب میرے اہل بیت میں سے کی شخص کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات خم کر دیتے ہیں۔

خدا کی قتم! کسی آ دمی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا جب تک کہ وہ لوگ میرے اہل ہیت سے اللہ تعالیٰ کی رضامیں اوران لوگوں سے جومیرے قرابت دار ہیں میری وجہ سے محبت نہ رکھیں۔ ﴿ ابن ماجہ، حاکم ﴾

حضرت انس منطقی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: ایمان کی نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت براء ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فر مایا جس نے انصار کو محبوب رکھا، اس کواللہ نے محبوب رکھا اور جس نے انصار سے بغض رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بغض رکھا۔ ﴿ ابن ملجہ ﴾

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی اولا د آپ کی طرف منسوب ہوگی اور آپ کے غیر کی بیٹیوں کی اولا داس کی طرف منسوب نہ ہوں گی نہ کفاءت میں اور نہاس کے سواکسی اور چیز میں۔

حضرت جابر ﷺ مسے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: ہر مال کے بیٹوں کا عصبہ (ولی) ہوتا ہے مگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دونوں بیٹوں کا عصبہ میں ہوں۔ میں ہی ان دونوں کا ولی اور عصبہ ہوں۔ ﴿ حاكم ﴾

ابویعلی رطیقی رطیقی را ایشی مثل حضرت فاطمه رضی الله عنها سے حدیث روایت کی اور بیہ قی رحمة علیہ اس باب میں آپ کے قول لائے ہیں جوامام حسن کے تق میں ہے کہ میرا بیہ بیٹا سید ہے اور آپ کا وہ قول لائے ہیں جوامام حسن کے تق میں ہے کہ میرا بیہ بیٹا سید ہے اور آپ کا وہ قول لائے ہیں جو آپ نے حضرت علی منطقی ہے اس وقت فرمایا جب کہ امام حسن منطقی ہیدا ہوئے کہ تم میں میرے بیٹے کا نام کیارکھا ہے؟ اس وقت فرمایا: جبکہ امام حسین پیدا ہوئے۔

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کی صاحبزادیوں کی موجودگی میں ان پر کوئی عورت نکاح میں نہ لائی جائے۔

حضرت الممور بن مخرمہ ضطح اللہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ علی الے میں نے فر مایا: (جبکہ آپ منبر پر تشریف فر ما تھے) کہ بنی ہاشم بن مغیرہ کے لوگوں نے مجھ سے اجازت ما تکی ہے کہ وہ اپنی بٹی کوعلی ابن ابی طالب ضطح اللہ سے بیاہ کر دیں تو میں اجازت نہ دوں گا اور میں اجازت نہ دوں گا اور میں اجازت نہ دوں گا گر یہ کہ علی ابن ابی طالب ضطح اللہ ارادہ رکھیں کہ وہ میری بیٹی کو مطلاق دے دیں اور ان کی بیٹی سے نکاح کرلیں، بلاشبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا مکڑا ہے جو بات انہیں نا پہند ہے وہ مجھے نا پہند ہے اور جو چیز انہیں ایذادیت ہے وہ مجھے ایذادیت ہے۔

ابن حجر رطنتی کے فرمایا: بیہ بات بعید نہیں ہے کہ آپ کی بیٹیوں پر دوسری شادی کرنے کی ممانعت آپ کے خصائص میں سے ہو۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حارث بن ابی اسامہ حضرت علی بن حسین طبیع ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت علی بن ابی طالب طبیع ہے ارادہ کیا کہ وہ ابوجہل کی بیٹی کو نکاح کا پیام دیں تو نبی کریم علی ہے نے فرمایا: کسی کیلئے جا مُزنہیں ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ بیٹی پرعدواللہ (وشمن خدا) کی بیٹی بیاہ کرلائے۔ فرمایا: کسی کیلئے جا مُزنہیں ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ بیٹی پرعدواللہ (وشمن خدا) کی بیٹی بیاہ کرلائے۔

حضرت ابوحظہ ﷺ ہے روایت ہے کہ حضرت علی طفی ہے نے ابوجہل کی بیٹی کو پیام نکاح ویا جب بیخبر نبی کریم علی کے کپنچی تو آپ نے فر مایا: فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا مکڑا ہے جس نے ان کو ایذ ا دی،اس نے مجھےایذادی۔ بیرحدیث مرسل قوی ہے۔

€017¢

حضرت عبیداللہ بن ابورافع ﷺ مضرت المسور ﷺ سے رایت کرتے ہیں۔حضرت مسن میں بن حسن ﷺ نے کسی کوان کے پاس بھیجا کہ وہ ان کی بیٹی کیلئے ان کو پیام دیں۔

اس پر حضرت المسور طفی ان خدا کی قتم! میرے نزدیک کوئی نسب، کوئی سبب اور کوئی را اور کوئی سبب اور کوئی دامادی آپ سے زیادہ نہیں ہے لیکن چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا میرے جسم کا فکڑا ہے جس بات سے وہ ناخوش ہوتی ہے اس سے میں ناخوش ہوتا ہوں اور جس بات سے وہ خوش ہوتی ہے کے کوئکہ آپ کے حبالہ عقد میں حضرت فاطمہ بس بات سے وہ خوش ہوتی ہیں وہ بات مجھے خوش کہ نبیجتی ہے کیونکہ آپ کے حبالہ عقد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہوتی کی بات ہوگ۔ من اللہ عنہا کی بیٹی ہے اگر میں اپنی بیٹی کوان پر آپ سے بیا تا ہوں تو بیان کی ناخوش کی بات ہوگ۔ قاصدان کا یہ عذر قبول کر کے چلا گیا۔

﴿ احمد ، حاكم ، يبيق ﴾

حضرت حارث وظفی منظمی المرتضی حفی المرتضی حفی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلّی اللّه علیہ والہ وسلم نے فر مایا: وہ مخص جہنم میں داخل نہ ہوگا جس نے میرے خاندان میں تزوج کیا، یا میں نے اسکے خاندان میں تزوج کیا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حضرت ابن ابی اوفی صفی است ہے۔ نبی کریم علی کے خرمایا کہ میں نے اپنے رب سے مانکا ہے کہ میں اپنی امت کے جس خاندان سے تزوج مانکا ہے کہ میں اپنی امت کے جس خاندان سے تزوج کروں یا میں اپنی امت کے جس خاندان سے تزوج کرکے لاؤں، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوٹو اللہ تعالی نے جھے بیہ عطافر مایا۔

﴿ مندحارث بن ابي اسامه، حاكم ﴾

حضرت حارث رالینی ایس کی مثل حضرت این عمر صفح که سے حدیث روایت کے ہے۔
حضرت عمر بن خطاب صفح که سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی صفح که کو حضرت ام
کلثوم رضی اللہ عنہا کیلئے بیام نکاح دیا اور حضرت علی المرتضٰی صفح که ام کلثوم رضی اللہ عنہا کوان سے بیاہ
دیا پھر حضرت عمر صفح کہ مہاجرین کے پاس آئے اور فرمایا: کیاتم لوگ مجھ کوام کلثوم بنت فاطمة الزہرارضی
دیا پھر حضرت عمر صفح کہ مہاجرین کے پاس آئے اور فرمایا: کیاتم لوگ مجھ کوام کلثوم بنت فاطمة الزہرارضی
اللہ عنہا کے ساتھ شادی کرنے پر مبارک بادنہ دو گے؟ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے آپ نے فرمایا:
دوز قیامت ہر سبب ونسب قطع ہوجائے گا بجزاس کے جومیر سے سبب اور نسب سے متعلق ہے تو میں نے محبوب جانا کہ میرے اور نبی کریم علی کے درمیان سبب اور نسب ہوجائے۔

﴿ ابن را ہو ہے، حاکم ، بیمجق ﴾

حضرت المسور بن مخرمہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایاً: تمام اسباب و دامادی کے رشتے منقطع ہوجا کیں گے مگر میری دامادی کارشتہ منقطع نہ ہوگا۔

## سركاردوعالم عليلة كے چندد يكرخصائص

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں یہ ہے کہ آپ کی مہر کے نقش کو دوسری مہروں پرنقل کرنا حرام اور نا درست ہے۔

حضرت انس طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے انگشتری کی مہر کو بنوایا اور اس پر "محمد رسول الله" نقش کرایا اور فرمایا: میں نے انگشتری بنوائی ہے اور اس میں وہ نقش کندہ کرایا ہے جو کسی کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ بنقش کندہ کرائے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت انس معلیہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: مشرکوں کی آگ نے روشی نہ لواور اپنی انگشتر یوں میں عربی نقش نہ کراؤ۔ بخاری نے اپنی تاریخ میں کہا کہ عربی سے مراد "محمد رسول الله" ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ کی انگشتری کی مانند" محمد سول الله" کندہ نہ کراؤ۔ رسول الله" کندہ نہ کراؤ۔ کا انگشتری کی مانند" محمد سول الله" کندہ نہ کراؤ۔

نمازِخوف آپ میں ہے جے

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے خوف کی نماز ہے۔ ایک جماعت کے مذہب میں ہے جن میں امام یوسف تلمیذامام اعظم ابوحنیفہ رحمہم اللہ ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَإِذَا كُنُتَ فِيُهِمُ فَاَقَمُتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ

﴿ سورهُ النساء ﴾

ترجمه: "ام محبوب! جب تم ان مين تشريف فرما مو-"

اسلے اس جماعت نے قیدلگائی ہے کہ سلمانوں میں نبی کریم علی کے کا تشریف فرما ہونا ضروری ہے۔ اسکو مقید کرنے میں عمل کا تشریف فرما ہونا ضروری ہے۔ اسکو مقید کرنے میں حکمت اس معنی کے لحاظ ہے ہے کہ نبی کریم علی کے ساتھ نماز پڑھنا ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ کوئی شید کرنے میں حکمت اس کی جمسری نہیں کرسکتی اور اس فضیلت کی وجہ سے نظم صلوۃ میں تفییراس حد تک ہے کہ آپ سے انفرادیت حاصل نہیں ہوتی۔ آپے سوادیگر آئمہ اس مقام میں نہیں ہیں لہذا جماعت میں دوسر سے امام کا بدلنا ضروری ہے۔

آپ های می از در ارادی اور غیرارادی) گناه سے معصوم ہیں:

مصور نی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ کہ آپ ہر کبیرہ وصغیرہ گناہ سے خواہ قصدا ہویا سہوا معصوم ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذُ أُنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ

﴿ سورةُ الفِّحْ ﴾

ترجمہ:'' تا کہاللہ تمہارے سبب سے گناہ بخش دے تمہارے اگلوں کے اور پچھلوں کے'' اس کی تفسیر میں امام سبکی رالیٹھایہ نے فر مایا: امت کا اس پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام تبلیغ ہے متعلق تمام امور میں معصوم ہیں اور تبلیغ کے سوا کہائر اور ایسے صغائر ریلہ جوان کے مرتبہ کو گرانے کے موجب ہوں صغائر پر مداومت ہے معصوم ہیں۔ان چارامور پرسب کا اجماع ہے اور ان صغائر میں جوان کے رہنے کو گرانے کے موجب نہ ہوں اس میں اختلاف ہے، چنانچے معتزلہ اور بہت سے علماء کا ند ہب اس کے جواز میں ہے لیکن مذہب مختار میں ممانعت ہے۔اس لیے کہ تمام امتیں ان کی افتداء کے ساتھ ہراس چیز میں مامور ہیں جوان سے صادر ہو،خواہ وہ قول ہو یافعل ۔ بھلا انبیاء سے غیرمناسب چیز کیسے صادر ہوگی؟ جبکہ اس میں ان کی افتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ امام سبکی رہمیتی ایٹی خرمایا جس کسی نے ایسے صغائر کوان کیلئے جائز رکھا ہے۔اس نے کسی دلیل اور کسی نص سے جائز نہیں رکھا ہے۔ یہ بات اس آیت سے ثابت ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔امام بھی رحمة علیہ نے فرمایا: میں نے آپیکر بمہ کے ماقبل اور مابعد کے ساتھ غور کیا ہے اور میں نے اس میں پایا ہے کہ سوائے ایک وجہ کے اس میں اور کوئی احتمال ہی نہیں ہے اوروہ وجہ نبی کریم علی کے عظمت و بزرگ ہے۔ بغیراس بات کے اس جگہ گناہ کا تصور کیا جائے کیکن اللہ تعالیٰ نے جایا ہے کہ اس آیت میں تمام اقسام کی نعمتوں کو گھیر لیا جائے جو کہ اللہ کی جانب سے آخرت میں اپنے بندوں پر ہوں گے۔اور تمام اخروی نعمتیں دونتم کی ہیں ایک سلبی جو کہ گنا ہوں کی مغفرت ہے اور دوسری ثبوتی ہیں جس کی کوئی انتہائی نہیں ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے: ﴿ سورهُ الفِّحْ ﴾ وَ يُتِمُّ نِعُمَتَهُ عَلَيُكَ

ر بیم و مصاحبیات ترجمہ:''اورا بی نعمتیں تم پر تمام کردے۔''

اور تمام دینوی تعتیں دولتم کی ہیں، ایک دین تعتیں اس طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں بیہ اشارہ کیا ہے:

وَ يَهُدِ يَكِي صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴿ وَ لَهُ لَا يَكُ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ﴿ وَلَا الْفَتَّ ﴾

ترجمه:"اورتمهیں سیدھی راہ دکھادے۔"

اوردوسری دنیادی تعمتیں وہ اس فرمان میں ہے: وَ یَنْصُرَکَ اللهُ نَصُراً عَزِیُزاً ﴿ وَمِ اللّٰهُ نَصُراً عَزِیُزاً ﴾

ترجمه: "اورالله تعالیٰ تمهاری زبر دست مد دفر مائے۔"

اس طرح نبی کریم علی کے مرتبہ عالی کی تعظیم ان تمام انواع واقسام کی نعمتوں کے ساتھ جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف انعام فر مایا اور جدا جدا کر کے آپ کے غیر کوعنایت فر مایا ، اس جگہ منظم فر ما دیا ہے۔ اس بناء پر اس امر کو اس فتح مبین کی غایت قرار دیا ہے۔ جس کو اس نے معظم و فتم قرار دیا

ہے اور اس کی اسنادا پنی طرف نون عظمت کے ساتھ کی ہے اور اس کوا پنے ''لکک'' کے قول کے ساتھ حضور نبی کریم علی کیلئے خاص بنایا ہے۔

امام بکی رائینی نے فرمایا: اس حکمت کی طرف ابن عطیه رائینی پیسبقت لے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مفہوم و مراداس حکمت کے سوا اور ہے ہی نہیں کہ اس سے حضور کی عظمت و ہزرگی مراد ہے اور قطعی ویقینی طور پر گناہ مراد ہے ہی نہیں۔اس کے بعد ابن عطیه رائینی لیے نے فرمایا: برتقد برجواز ذنب، کوئی شک وشبہیں ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے اس کا اظہار ہوا ہی نہیں ہے،اس کے خلاف کیسے تصور کیا جا سکتا ہے۔جبکہ آپ کی شان عالی بہے کہ

وَ مَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواى إِنُ هُوَ إِلاَّ وَحُيُ يُّوُ لَحِي ﴿ سُورِهَ النَّجُم ﴾ ترجمہ: ''اوروہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے تو وہ نہیں مگر وحی جوانہیں کی جاتی ہے۔''

اب رہا آپ کافعل تو صحابہ کرام کا اس پراجماع ہے کہ آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی ہراس فعل میں کی جائے جس کو آپ نے کیا خواہ وہ کم ہویا زیادہ اچھا ہویا بڑا۔ صحابہ کرام کا اس میں ذرہ بھرنہ تو قف ہے اور نہ بحث حتی کہ وہ اعمال جو آپ سراور خلوت میں کرتے ،صحابہ کرام ان کومعلوم کرنے اور ان پڑمل کرنے کے دریص رہتے تھے خواہ ان کوحضور نبی کریم علی ہے سے علم ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم علی ہے سے کہ موتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم علی ہے سے کہ ہوتا یا علم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم علی ہے سے ساتھ صحابہ کرام کے جواحوال ہیں ، ان میں جوکوئی غور وفکر کرے گا ، وہ اللہ تعالی سے شرم کرے گا کہ اس کے خلاف اس کے دل میں کوئی خطرہ آئے۔ انتہا

€017¢

حورت ابو ہریرہ طفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں حق کے سوا فرما تا ہی نہیں ۔ بعض اصحاب نے عرض کیا: آپ تو ہم سے ظرافت بھی فرماتے ہیں،اس پرحضور نبی کریم علیہ نے فرمایا:اس وفت بھی میں حق کے سوا پچھ نہیں فرما تا۔

﴿ ابن عساكر ﴾

# نى كرىم عليك فلى مروه سے منزه و ياك ہيں

نی کریم علی ہے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ فعل مکروہ سے پاک ومنزہ ہیں۔ ابن بکی رئی علی علی ہے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ فعل غیر محرم ہے اور نزاہت کی وجہ سے رحمیۃ الجوامع'' میں فر مایا کہ عصمت کی وجہ سے آپ کا فعل غیر محرم ہے اور نزاہت کی وجہ سے رحمیۃ الجوامع'' میں فر مایا کہ عصمت کی وجہ سے آپ کا فعل غیر محرم ہے اور نزاہت کی وجہ سے

آپ کافعل غیر مکروہ ہے اور وہ فعل جو ہمارے حق میں مکروہ ہے اور اسے آپ نے کیا ہے تو وہ بیان جواز کیلئے کیا ہے، لہٰذا وہ فعل تبلیغ رسالت کی وجہ یا تو آپ کے حق میں واجب ہے یا وہ فضیلت ہے اور اس فعل پرآپ کو داجب یا فضیلت کا ثواب دیا جائے گا۔

حضور نبی کریم علی اور تمام انبیاء علیم السلام کے خصائص میں سے بیہ کہ ان کو عارضہ جنون لائق نہیں ہوتا، البتہ اغماء یعنی بے ہوشی ممکن ہے، اس لیے کہ جنون نقص وعیب ہے اور اغماء مرض اور شیخ ابو حامد رہ الشملیہ نے فر مایا: ان پر طویل زمانے تک بے ہوشی بھی جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ حواثی الروضہ میں ابن الملق رہ لیشنایہ نے جزم کیا ہے اب امام بھی رہ یشکیہ نے تنبیہ فر مائی ہے کہ وہ اغماء جوانبیاء کرام علیم السلام کیلئے جائز مانا گیا ہے، اس میں الی بے ہوشی نہیں ہے جیسے عام لوگوں کو ہوتی ہے، وہ صرف ظاہری حواس کیلئے وائز مانا گیا ہے، اس میں الی بے ہوشی نہیں ہے جیسے عام لوگوں کو ہوتی ہے، وہ صرف ظاہری حواس کیلئے درودالم کا غلبہ ہے بس نہ کہ دل پر ۔ امام بھی رہ لیشنایہ نے فر مایا: اس کی وجہ بیہ کہ انبیاء علیم السلام کی شان عالی میں وارد ہوا ہے کہ ان کی چشمان مبارک سوتی ہیں اور ان کا دل بیرار رہتا ہے جبکہ ان کے حقوب کی حفاظت کی گئی ہوگی ہا تھا۔

یہ کتہ بہت نفیس وعمرہ ہے اور مشہور ہے ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو احتلام ممتنع ہے۔ جیسا کہ نووی رائٹی لیے نے الروضہ میں فرمایا ہے۔ اس کی دلیل اول کتاب میں بیان ہو چکی ہے۔ امام سبکی رائٹی علیہ نے فرمایا: ان پر نابینائی بھی جا ئرنہیں رکھی گئی ہے۔ اس لیے کہ یہ نقص وعیب ہے اور بھی کوئی نبی نابینا نہ ہوا اور وہ حضرت شعیب النظامی کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ نابینا ہوگئے تھے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اب رہا حضرت بعقوب النظامی کم بھری ( کم دیکھنا) تو وہ ایک پر دہ تھا جوزائل ہوگیا۔

## خواب میں دیدار نبوی علیہ برق ہے

نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کا خواب وی ہے اور جو پھے خواب میں آپ دیکھیں وہ حق ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی کریم علی ہے۔ طبرانی رائی اللہ اللہ کے حضرت معاذبن جبل ضفی ہے۔ دوایت کی ہے۔ انہوں نے فرمایا: نبی کریم علی ہے نہا ہے تھا ہے نہا ہے تھا وہ حق ہے اور حاکم رائی تھا ہے نہا س صفی ہے تا یہ کریمہ:

اِنّے کُو رَایُتُ اَحَدَ عَشَوَ کَو کَبًا

وسورہ یوسف کی ترجمہ: ''نے گیارہ تارے دیکھے۔''

ربہ سے بیرہ بار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کے خواب وجی ہے۔ حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ خواب میں آپ کود یکھنا حق ہے۔ حضرت ابو ہر میرہ مطابقہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے نے مایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا بیٹک اس نے مجھی کودیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾ قاضی ابو بکر رالیتنفلہ نے فرمایا: اس کے معنی میہ ہیں کہ آپ کا دیکھنا تھیجے ہے اور وہ افکار پریشاں کا متیجہ نہیں ہے اور علماء متاخرین نے فرمایا کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ اس نے حقیقتا آپ ہی کو دیکھا اور بعض علماء نے فرمایا کہ نبی کریم علیقے اس کے ساتھ خاص کیے گئے ہیں کہ خواب میں آپ کو دیکھنا تھیجے ہے اور شیطان کو اس سے روک دیا گیا ہے اور وہ آپ کی صورت میں تصور ہو سکے تا کہ وہ خواب میں آپ کی زبان پر کذب نہ کہے ، جس طرح کہ بیداری میں اس کوروک دیا گیا ہے کہ آپ کے اکرام کی خاطر وہ آپ کی صورت کو اختیار نہ کر سکے۔

نووی را الله این در شرح مسلم ، میں ہے کہ اگر کسی خص نے نبی کریم علی اوخواب میں دیکھا کہ آپ
کسی ایسے فعل کا بھم دے رہے ہیں جو آپ کی طرف سے مستحب ہے یا آپ کے کسی منبی علیہ یعنی ممنوع عمل
سے منع فرمار ہے ہیں یا کسی ایسے فعل کی طرف سے ہدایت فرمار ہے ہیں جواصلاح کرنے والا ہے تو اس
میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کیلئے مستحب سیر ہے کہ جس بات کا آپ نے بھم دیا ہے اس پڑمل کر ہے۔
میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کیلئے مستحب سیر ہے کہ جس بات کا آپ نے بھم دیا ہے اس پڑمل کر ہے۔
میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس کسلئے مستحب سیر ہے کہ جس بات کا آپ نے بھی خواب میں ایسی صفت پر
دیکھا جومنقول ہے اور اس نے کسی تھم کے بار سے میں حضور نبی کریم علی ہے کہ ویا اور آپ نے اس کے
دیکھا جومنقول ہے اور اس نے کسی تھم کے بار سے میں حضور نبی کریم علی ہے اور نہ اجماع کے تو اس بار سے میں دو
قول ہیں: (۱) وہ مخفی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ عمل کرے ، اس میں فرمان الٰہی قیاس پر مقدم ہے۔
مخس خواب کی وجہ سے دلیل کو نہ چھوڑا جائے گا۔
محس خواب کی وجہ سے دلیل کو نہ چھوڑا جائے گا۔

استاذ ابواسحاق اسفرائن رائیسیایی دو کتاب الجدل "میں ہے کہ اگر کسی شخص نے بی کریم علیقی کو خواب میں دیکھا اور آپ نے اسے کسی بات کا حکم فر مایا تو کیا جب وہ بیدار ہوجائے تو اس کا بجالا نا اس پر واجب ہے؟ تو اس میں دوقول ہیں: ایک قول بیہ ہے کہ بجالا نا منع ہے کیونکہ خواب دیکھنے والے کا صبط معدوم ہے۔ رویت میں شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ خبر نہیں قبول کی جاتی مگر ای سے جو ضابطہ اور مکلف معدوم ہے۔ رویت میں شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ خبر نہیں قبول کی جاتی مگر ای سے جو ضابطہ اور مکلف ہے اور سونے والا اس کے برخلاف ہے اور فاوی قاضی حسین میں اس کی مثل ہے۔ اس فرا دی میں بیہ کہ اگر وہ تیسویں شعبان کی رات کو دکھایا گیا اور خبر دی گئی کہ کل رمضان المبارک کا دن ہے تو کیا اس پر روز ہ فرغ ہے اور قاضی شریح الدین رائیسی کیا دو صنع الاحکام" میں ہے کہ اگر کسی نے خواب میں نبی کریم عقبات کو دیکھا اور آپ نے فر مایا کہ فلال کا فلال پر اتنا واجب ہے تو کیا سامع کیلئے واجب ہے کہ اس کی شہادت دے تو اس میں بھی دوقول ہیں۔

درود وسلام كى فضيلت:

صفور نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ درود وسلام کی فضیلت آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
اِنَّ اللهُ وَ مَلْفِكَتَهُ يُصَلُّونَ

عَلَى النَّبِيِّ يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُو صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسُلِيُمَا

﴿ سورهُ الاحزابِ ﴾

ترجمہ: '' بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔''

حضرت ابو ہریرہ صفحہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔

﴿ملم﴾

حضرت ابن عمرو ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ پرجس نے ایک مربتہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے ساتھ ستر درودیں بھیجے گا تو بندے کو چاہیے کہ اتنا ہی رکھے یا زیادہ سے زیادہ درود کہے۔

621)

حضرت ابوطلحہ کے اور ایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے فرمایا: میرے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا: آپ کا رب فرما تا ہے کیا اس سے خوش ہیں کہ آپ کی امت کا جو مخص آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج گا تو میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں۔
میں اس پر دس مرتبہ درود بھیجوں گا اور جوا یک مرتبہ آپ پر سلام بھیج گا میں اس پر دس مرتبہ سلام بھیجوں۔
﴿ حاکم ﴾

حضرت عمر بن خطاب صطحی ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: حضرت جبرئیل الطبیع اللہ میں کریم علیہ نے فرمایا: حضرت جبرئیل الطبیع اللہ تعالی اس پردس مرتبہ درمور بھیجا اللہ تعالی اس پردس مرتبہ دمتیں بھیج گا اور اس کے دس درج بلند کرے گا۔

﴿طبرانی﴾

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دین است ہے۔ روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: جس نے مجھے پرایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس کیلئے اس کے بدلے دس نیکیاں لکھے گا۔

﴿ بزار، ابو يعلیٰ ﴾

حضرت قاضی اساعیل را الینمایه حضرت عبدالرحمٰن بن عمرو طفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس نے نبی کریم علی پڑھا اللہ تعالی اس کیلئے دس نیکیاں لکھے گا اور اس سے دس بدیاں مثائے گا اور اس کے دس درجے بلند کرے گا۔

حضرت سعد بن عمير رطيقياي نے اپنے والدے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے۔ نے مجھ سے فرمایا جس نے مجھ پرصدق دل کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف بھیجا تو اللہ تعالیٰ اس پر د رحمتیں بھیج گا اور اس کے دس درجے بلند کرے گا اور اس کے بدلے دس نیکیاں لکھے گا۔

﴿الاصهباني الترغيب﴾

حفرت عامر بن ربید دی ایت ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ سے سنا ہے۔آپ علیہ

نے فرمایا: جس نے مجھ پر درود پڑھا تو فرشتے اس پر برابرصلوٰ ہ بھیجے رہیں گے جب تک وہ درود پڑھتا رہے تو بندے کواختیارہے جاہے اس سے کم کرے یا زیادہ کرے۔

﴿ احمد، ابن ماجه ﴾

حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: روز قیامت تمام لوگوں سے وہ مخص مجھ سے زیادہ نز دیک ہوگا جو مجھ پر درود پڑھنے میں ان سے زیادہ ہوگا۔

﴿ ترندی، ابن حبان ﴾ حضرت حسین بن علی ﷺ سے روایت ہے۔ نبی کریم علی ہے فرمایا: وہ مخص بخیل ہے جس کے یاس میراذ کر ہواوروہ مجھ پر درود نہ بھیج۔

﴿امام احمر، ترندى ﴾

حضرت ابن عباس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی فی فرمایا: جو مجھ پر درودشریف پڑھنا بھول گیا، اس نے جنت کے راستے میں خطا کی۔

﴿ ابن ماجه ﴾ حضرت ابو ہریرہ صفح اللہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علقہ نے فر مایا: جس مجلس کے لوگ ایسے بیٹھے ہوں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجا جائے تو وہ لوگ مخمصہ کی حالت میں

ہیں اگرخدا جاہے تو ان پرعذاب کرے اور اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔

€ (ii)

حضرت ابن کعب صفح ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ آپ پر بکثرت درود بھیجنا ہوں تو میں اپنا درود آپ کیلئے کس تعداد میں رکھوں؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: جتنا تم چاہوا وراگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: آ دھا، فرمایا: جتنا چاہوا وراگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: وو تہائی، فرمایا جتنا چاہوا وراگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا: میں اپنے سارے وقت میں آپ پر درود پڑھوں گا۔ فرمایا: اس وقت تمہاری ہمت تمہیں کفایت کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔

﴿ زندى، حاكم ﴾

حضرت یعقوب بن زید طلحہ تیمی صفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میرے پاس میرے رب کی جانب سے آنے والا آیا اور اس نے کہا: کوئی بندہ ایسانہیں ہے جو آپ علیہ پر درود بھیج مگریہ کہ اللہ تعالیٰ اس پرایک کے بدلے دس رحمتیں نازل کرتا ہے۔

ایک مخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ اپنی دعا کا آ دھا وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں۔
کرتا ہوں۔ فرمایا: اگر تو چاہے تو بڑھا لے۔ اس نے کہا: میں دو تہائی وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں۔
فرمایا: اگر اور بڑھا لے تو اچھا ہے۔ اس نے کہا: اپنی دعا کا سارا وقت آپ کیلئے خاص کرتا ہوں، فرمایا:

اس وفت تمہیں اللہ تعالیٰ دنیاوآ خرت کے غم میں کفایت کرے گا۔

﴿ قاضى اساعيل فضل الصلوة ﴾

حضرت الس صفی ایست ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میرے پاس ُحضرت جرئیل الطفیۃ آئے ۔ اور انہوں نے کہا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے روبروآپ کا ذکر ہواوروہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ ﴿ بہی شعب الایمان﴾

حضرت حسن صفی ہے۔ روایت ہے۔ نبی کریم علی نے نے مایا کہ بخیل ہونے کیلئے بیرکافی ہے کہ لوگ میرا ذکر کریں اور مجھ پر درود نہ جیجیں اور انہوں نے جعفر بن محمد رطیتی ہے۔ انہوں نے ان کے والد سے روایت کی کہ نبی کریم علی ہے ان کے والد سے روایت کی کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ بھیج بلاشبہ اس نے جنت کی راہ میں خطاکی۔

﴿ قاضى اساعيل فضل الصلوة ﴾

حضرت ابو ہریرہ حقیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیقہ نے فرمایا: مجھ پر درود بھیجو کیونکہ مجھ پر درود بھیجنا تمہارے لیے تزکیہ ہے۔

﴿ قاضى اساعيل، اصبها ني الترغيب ﴾

حضرت انس طفی کے سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے خرمایا: مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے کفارہ ہے۔

﴿ اصبها نی ﴾

حضرت خالد بن طہمان رالیہ علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پڑھا، اس کی سوحاً جتیں پوری ہوں گی۔

﴿ اصبها ني ﴾

حضرت ابوسعید طفی است ہے۔ نبی کریم علی نے نے فرمایا: کوئی قوم نہیں ہے جو بکیٹھیں پھر وہ اتھ جائیں اور وہ نبی کریم علی ہے پر درود نہ پڑھیں گریہ کہ ان پرروز قیامت حسرت وافسوس ہوگا جبکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ ثواب کو نہ دیکھیں گے۔

﴿ قاضى اساعيل ، يبعق شعب الايمان ﴾

حفرت انس طفی ہے۔ روایت ہے۔ نبی کریم علی کے خرمایا کہ روز قیامت اس کے احوال اور اس کے موال اور اس کے موال اور اس کے موال سے تم میں وہ شخص زیادہ نجات پانے والا ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجنا ہوگا اگر چہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے میرے تق میں کافی تھے لیکن اس نے مسلمانوں کواس کے ساتھ خاص کیا تا کہ ان کواس پر ثواب دیا جائے۔

﴿ اصبها ني الترغيب ﴾

حضرت جابر بن عبداللہ ظفیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: تم لوگ مجھ کوشتر سوار کے پیالہ کی مانند نہ بناؤ، کیونکہ شتر سوار اپنے پیالہ میں پانی بھر کررکھ لیتا ہے، جب اسے پینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وضو کر لیتا ہے، ورنہ اسے بہادیتا ہے لیکن تم لوگ مجھاول دعا، ورمیان دعا اور آخر دعا میں رکھو۔

﴿ بزار،اصبهانی ﴾

حفرت علی صفی است ہے کہ نبی کریم علی ہے نے فر مایا: کوئی دعانہیں ہے گریہ کہ اس کے اور آست کے درمیان مجاب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم علی ہے اور آل محمد پر درود بھیجتا ہے تو اس وقت اسمان کے درمیان مجاب ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب نبی کریم علی ہو اور دعا داخل ہوجاتی ہے اور اگر اس نے درود نہ پڑھا تو وہ دعا لوث آتی ہے۔ وہ مجاب بھٹ جاتا ہے اور دعا داخل ہوجاتی ہے اور اگر اس نے درود نہ پڑھا تو وہ دعا لوث آتی ہے۔ ﴿ اصبانی ﴾ ﴿ اصبانی ﴾

حضرت عمر بن الخطاب صفی سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا آسان و زمین کے درمیان موقوف رہتی ہے اوراس کا کوئی کلمہ او پرنہیں جاتا جب تک کہم اپنے نبی علیہ پردرودنہ پڑھو۔ درمیان موقوف رہتی ہے اوراس کا کوئی کلمہ او پرنہیں جاتا جب تک کہم

حضرت سعید بن المسیب رہے ہے روایت ہے کہ ہر وہ دعا جس کے اول میں ورود نہ پڑھا جائے وہ آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے۔

﴿ قاضى اساعيل ﴾

بند جید حضرت ابوالدردا هی بین سے روایت ہے کہ نبی کریم علی بین نے فرمایا جس نے صبح کے وقت دس مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھااور شام کودس مرتبہ پڑھا تواسے روز قیامت میری شفاعت میسرآ لیگی۔ ﴿طبرانی﴾

حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: جمعتہ المبارک کے دن جمعہ کی رات میں مجھ پر بکثرت درود بھیجا کروتو جس نے اس پڑمل کیا میں اس کیلئے روز قیامت گواہ اور شفیع ہوں گا۔ (جبہتی شعب الایمان)

حضرت عبدالرحمٰن بن سمرہ حظیۃ سے ' حدیث الرویا'' میں روایت کی کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میں نے اپنی امت کا ایک مخص دیکھا کہ وہ صراط پر اس طرح کا نپ رہاتھا جس طرح کھجور کا نپتی ہے تو اس کے پاس وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا اور اس کا کا نپیاختم کردیا۔

﴿طبرانی﴾

حضرت انس میں ہے مرفوعاً روایت ہے کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا وہ عرش کے زیرسایہ ہوگا۔

﴿ ویلمی ﴾

بند کشن حضرت ابوامامہ طفی اسے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ورات میں مجھ پر بکثرت درود بھیجو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن میرے حضور پیش کیا جائے گا اور درودگز ارمنزلت میں مجھ سے بہت نز دیک ہوگا۔

﴿ يَهِينَ ﴾

حضرت عبداللہ بن عمر صفی ہے ہوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے عرش کی فراخی میں ایک جگہ حضرت آ دم النظافہ کیلئے ہوگی اوروہ دوسبز کیڑے بہنے ہوں گے۔ کو یا کہ وہ مجبور کے سبز درخت کی مانند طویل نظر آئیں گے اوروہ اپنی ہراس اولا دکود کیستے ہوں گے، جس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو حضرت آ دم النظافہ جوں گے جس کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو حضرت آ دم النظافہ جب بیمنظر دیستے ہوں گے کہ ایک امت مجمد بیکوجہنم کی طرف لے جایا جارہا ہے تو حضرت آ دم النظافہ آ واز دیں گے: اے مجمد! اے احمد النظافہ است مجمد بیکوجہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے تو میں اپنی کم حضرت آ دم النظافہ آ واز دیں گے: اے مجمد! اے احمد النظافہ النظافہ فرما کیں گا اور فرماؤں گا اے میرے دب کے قاصد! تضہر جاؤ۔ باندھ کرتیزی کے ساتھ فرشتوں کے بیچھے جاؤں گا اور فرماؤں گا اے میرے دب کے قاصد! تضہر جاؤ۔ باندھ کرتیزی کے ساتھ فرشتوں کے بیچھے جاؤں گا اور فرماؤں گا اے میرے دب کے قاصد! تضہر جاؤ۔ نہیں کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مائی اس میں نہیں کرتے جو وہ ہمیں تھم فرمائے اور ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں تھم ہوتا ہے تو جب نی کریم تعلیفہ فرمائے اور ہی کہا بابیاں ہاتھ رکھیں گے اور اپنا چرہ انور عرش کے فرشتوں سے مایوں ہوجا کیں گے تو اپنی ریش مبارک پر اپنا بابیاں ہاتھ رکھیں گے اور اپنا چرہ انور عرش کے وربر وفرما کیں گے اور بارگاہ اللی میں عرض کریں گے:

اے میرے رب! تونے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو میری امت کے حق میں مجھے رسوا نہ کرے گا تو عرش کے پاس سے ندا آئے گی: اے فرشتو! محم علیات کی اطاعت کرواوراس بندے کومقام کی طرف واپس لے جاؤ، پھر میں اپنی آغوش سے سفید چمکتا ہوا کاغذ کا پرزہ نکالوں گا جوانگی کے پورے کے برابر ہوگا اور اسے میں ترازو کے پلڑے میں رکھوں گا اور میں کہوں گا:''بسم اللہ'' تو نکیاں، بدیوں پروزنی ہوجا کیں گ۔ اسے میں ترازو کے پلڑے میں رکھوں گا اور میں کہوں گا:''بسم اللہ'' تو نکیاں، بدیوں پروزنی ہوجا کیں گ۔ اس وقت ندا ہوگی: ''سَعِدَ وَ سَعِدَ جَدُّهُ فَقُلَتُ مَوَ ازِینُنهُ'' بیسعید ہوگیا اس کی سعید ہوگی اس وقت ندا ہوگی: ''سَعِدَ وَ سَعِدَ جَدُّهُ فَقُلَتُ مَوَ ازِینُنهُ'' بیسعید ہوگیا اس کی سعید ہوگی اس وقت میں فرماؤں گا: اے میرے رب کے قاصدو! تھہر جاؤ، تا کہ میں اس بندے سے جواس کے رب کے نزدیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پروہ ہندہ اکرم الانبیاء متابعہ سے عواس کے رب کے نزدیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پروہ ہندہ اکرم الانبیاء متابعہ سے عواس کے رب کے نزدیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پروہ ہندہ اکرم الانبیاء متابعہ سے عواس کے رب کے نزدیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس پروہ ہندہ اکرم الانبیاء متابعہ سے عواس کے رب کے نزدیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس بروہ ہندہ اکرم الانبیاء متابعہ سے عواس کے رب کے نزدیک عزت والا ہے استفسار کرلوں۔ اس بروہ ہندہ اکرم الانبیاء متابعہ کا اس باپ آپ پرفدا ہوں۔

آپکاچہرہ کتناحسین ہے اور آپکا خلق کتنا اچھاہے۔ آپکون ہیں کہ آپ نے میرے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا اور میرے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کیا اور میرے آنسوؤں پر آپ نے رحم فر مایا۔حضور نبی کریم علیہ فر ماکیں گے: تیرا نبی محمد علیہ ہوں اور یہ تیرا درود ہے جوتو مجھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مندتھا۔ اور یہ تیرا درود ہے جوتو مجھ پر پڑھتا تھا۔ اس نے تیری اس ضرورت کو پورا کردیا جس کا تو حاجت مندتھا۔ اس اسلاۃ ﴾

حضرت ابن مسعود ظرفی است مرفوعاً روایت ہے کہ جبتم میں ہے کوئی اپنے وضو سے فارغ ہوتو اسے چاہیے کہ وہ "لا الله الا و ان محمدا عبدہ و رسول" کی شہادت دے پھر وہ مجھ پر درودشریف بھیج، جس وقت اس نے بیکہا: تو اس کیلئے رحمت کے دروازے کھول دیئے جا کیں گے۔ ﴿الاصهانی﴾ حضرت ابو ہریرہ طفی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: جو محف کتاب میں مجھ پر درود لکھے گا اور جب تک اس کتاب میں میرانام رہے گا، فرشتے اس کیلئے استغفار کرتے رہیں گئے نیز حضرت ابن عباس معی کے نیز حضرت ابن عباس معی کے اس محل کے نیز حضرت ابن عباس معین کے اس محل کے نیز حضرت ابن عباس معین کے اس محل کے روایت کی ہے کہ وہ دروداس کیلئے ہمیشہ جاری رہے گا۔

حضرت کعب احبار ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ الطّویٰ کی طرف وی جیجی: اے موسیٰ الطّویٰ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ الطّوٰیٰ کی طرف وی جیجی : اے موسیٰ الطّوٰیٰ اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ! محمد علیہ پر بکثر ت درود بھیجا کرو۔

﴿ الاصباني ﴾

ابوعلی الحن بن عینیہ صفح المکوان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی الکیوں پرسونے کے رنگ سے پچھ کھا ہوا ہے۔ میں نے ان کی بابت ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: الکلیوں پرسونے کے رنگ سے پچھ کھا ہوا ہے۔ میں نے ان کی بابت ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: اے میرے فرزند! میں نبی کریم علی کے حدیث کی کتاب کے وقت ''صلی اللہ علیہ وسلم'' لکھا کرتا تھا سے میرے اس لکھنے کے سبب مکتوب ہے۔

حضور نبی کریم علی کے خصائص میں سے بیہ ہے کہ آپ کا منصب شریف آپ کیلئے وعامیں رحمت کی دعا ما نگنے سے ہزرگ تر ہے۔ عبدالبرر السفیایہ نے فرمایا: کسی کیلئے جا تزنہیں ہے کہ جب نبی کریم علی کا ذکر مبارک ہوتو وہ' رحمتہ اللہ' کہے۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم علی ہے نہیں اور نہ آپ (جس نے مجھ پر درود و پڑھا) اور ''من تو حم علی '' جس نے مجھ پر درمت کی دعا کی نہیں اور نہ آپ نے ''من دعا لی '' (جس نے میرے لیے دعا ما گی) فرمایا ہے اگر چہ درود وصلوٰ ق کے معنی رحمت ہیں لیکن اس لفظ صلوٰ ق کو آپ کی تعظیم کیلئے خاص کیا گیا ہے، لہٰذا اس لفظ کے سواکسی اور لفظ کی طرف عدول نہ کیا جائے گا اور اس کی تا تیواللہ تعالیٰ کا بیار شاد بھی کر رہا ہے:

لَا تَجْعَلُوا دُعَآءَ الرَّسُولُ بَيُنِكُمْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمْ بَعُضًا

﴿ سورةُ النور ﴾

ترجمہ "رسول کے پکارے کوآپس میں ایسانہ شہر الوجسیاتم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔"

ابن جحر رخ اللہ نے "شرح بخاری" میں فرمایا: وہ بحث عمدہ ہے اور اس کی مانند قاضی ابو بکر بن العربی رختہ علیہ نے واللہ القاسم انصاری رخہ شایہ العربی رختہ علیہ نے مالکیہ سے اور صیدلانی رخ اللہ علیہ نے شافعیہ سے قال کیا ہے اور ابوالقاسم انصاری رخہ شایہ شارح الارشاد نے فرمایا کہ لفظ رحمت کوصلوہ کی طرف مضاف کر کے کہنا جائز ہا ورمحض لفظ رحمت کہنا جائز نہیں ہے اور الذخیرہ میں جو کہ حق کتب میں سے ہام محمد رختہ تعلیہ سے منقول ہے کہ چونکہ لفظ رحمت میں نقص کا وہم ہوتا ہے۔ اسلئے یہ مکروہ ہے کیونکہ رحمت اکثر اسی فعل کیلئے ہوتی ہے جس پر ملامت کی جاتی ہے۔ نئی کریم علیہ کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ کہا تھ جس پر چاہیں صلوٰ قفل میں ، آپ کے سواکسی کیلئے ہے جائز نہیں ہے کہ آپ حضور نبی کریم علیہ کے کہا کہ نبی کریم علیہ کی کریم علیہ کی کریم علیہ کی کا بارگاہ میں فرما نمیں ، آپ کے سواکسی کیلئے ہے جائز نہیں ہے کہ اسیوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی کی میں اللہ میں الیاں میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی کی میں الیاں میں دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن او فی صفح نہا کہ نبی کریم علیہ کی کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن او فی صفح نہ کی دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن او فی صفح نہ کہ کریم علیہ کی کریم علیہ کو کھوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کو کہا کہ نبی کریم علیہ کو کہا کہ کی کریم علیہ کو کہا کہ کو کھوں کے کہا کہ کہا کہ نبی کریم علیہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کریم علیہ کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کہا کہ نبی کریم علیہ کو کھوں کی کی کھوں کی کہا کہ نبی کریم علیہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھوں

جب كوئى قوم اپنے صدقات لاتى تو آپ "الملهم صل عليهم" كے ساتھ دعا فرمايا كرتے تھے، چنانچه جب ميرے والدا پناصدقہ لائے تو آپ نے فرمايا: "اللهم صل عليهم آل ارفى"

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت جابر بن عبرالله هنا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علی ہوا ہے ہارے یہاں تشریف لائے تو میری بیوی نے عرض کیا: یا سول الله علیہ الله جھ پر اور میرے شوہر پر صلوۃ فرمائے، تو حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: "صلی اللہ علیہ ک و علی زوجک"

﴿ ابن سعد، قاضي اساعيل، بيهيق ﴾

حضرت ابن عباس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ س پرتمہارا صلوہ کہنا درست نہیں ہے۔ سے سے سے سے سے سامان مرد وعورت کیلئے استشفار کی دعا کی جائے۔ ہے۔ صرف بی کریم علی پرصلوہ جائے، لیکن مسلمان مرد وعورت کیلئے استشفار کی دعا کی جائے۔ ہارے اصاب شوافع نے کہا کہ ابتداء غیر انبیاء پرصلوہ کا استعال مکروہ ہے اور ایک قول کے ہموجب مرام ہے۔ ہمارے اصحاب شوافع نے کہا کہ ابتداء غیر انبیاء پرصلوہ کا استعال مکروہ ہے اور ایک قول کے ہموجب مرام ہے۔ ہمارے استعال میں اساعیل ہیں کا

شیخ بنوینی رطنته الله سند فرمایا: سلام معنی میں الصلوٰ ہ کے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کو ملایا ہے لاِزاغیرانبیاء کے غانب پرسلام نہ بھیجا جائے (بعنی علیہ السلام نہ کہا جائے) اور برسبیل خطاب لفظ سلام کے استعال میں مضا کہ نہیں ہے خواہ زندہ مسلمان کیلئے ہو، خواہ میت مسلمان کیلئے۔

## الفتيارات مصدلني عليلة

حضرت عمارہ بن فزیمہ انصاری صفیحہ کے بیات روایت ہے کہ نبی کریم سالیہ نے ایک مرداعرائی سے ایک گھوڑا فریدااورا سے ایخ بیجے آنے کیلئے فرہا ہا تا کہ قیمت اداکر دی جائے ۔حضور نبی کریم علیہ تیز رفاری سے وفاری سے چلے اور وہ اعرائی آستہ آستہ چلا، نوگ اعرائی کے پاس سامنے سے گزرنے ۔گلے اوراس سے گھوڑے کا سوداکر نے گئے، ان لوگوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ نبی کریم علیہ نے اسے فریدلیا ہے۔ یہاں تک کہ کسی نے گھوڑے کی قیمت اس اعرائی سے اس قیمت سے زیادہ سے زیادہ لگائی جس پراس نے نبی کریم علیہ کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ جب اس کی قیمت زیادہ گئی تو اس اعرائی نے حضور نبی کریم علیہ کو آواز دی اوراس کے ہاتھ فروخت کیا تھا۔ جب اس کی قیمت زیادہ گئی تو اس اعرائی ورنہ میں اسے فروخت کے دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ نے بہاں تک کہ وہ اعرائی آسیا۔ نبی کریم علیہ نے باس آسیا۔ کریم علیہ نے اس اعرائی کی آ واز ننی تو کھڑ سے ہوگے ، یہاں تک کہ وہ اعرائی آپ کیا تہ اس کی تھا کہ اس سے فرمایا کیا میں نے یہ گھوڑ افتھ سے فرید نہیں لیا ہے؟ اعرائی نے کہا: خدا کی قسم انہیں۔ میں نے آپ کے ہا تھوڑ وخت نہیں کیا ہے۔ اس کریم علیہ نے اس کی تھوڑ انتھ سے فریدئیں لیا ہے؟ اعرائی نے کہا: خدا کی قسم انہیں۔ میں نے آپ کے ہا تھوڑ وخت نہیں کیا ہے۔ اس کو تجھ سے فریدلیا ہے۔ بین کرائی علیہ اور وہ اعرائی کے گردا کھے نے اس کو تجھ سے فریدلیا ہے۔ بین کرائی علیہ اور وہ اعرائی کے گردا کھے بولی کے اور وہ اعرائی کے گردا کھے ہوئے اور دونوں اصرار کرنے گئے اور وہ اعرائی کہنے لگا: آپ گواہ لائے جواس کی گوائی دے کہیں نے ہو کے کہیں نے کہیں نے کہیں کے گھوٹ اور دونوں اصرار کرنے گئے اور وہ اعرائی کہنے لگا: آپ گواہ لائے جواس کی گوائی دے کہیں نے

آپ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے اور سلمانوں میں سے جوآتا وہ اس اعرابی سے کہتا تھے پرافسوس ہے نبی کریم سیالی نہیں فرمائے مگری ۔ یہاں تک کہ حضرت خزیمہ حضائی کے۔ انہوں نے جب نبی کریم سیالی کا مراجعت فرمانا سنا اور اعرابی کا بیاصرار سنا کہ کوئی گواہ لائے جواس کی گواہی دے کہ میں نے آپ کے ہاتھ فروخت کردیا ہے تو حضرت خزیمہ حضائی نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑے کوفروخت کردیا ہے۔ نبی کریم سیالی حضرت خزیمہ حضائی کے روبروآئے فرمایا: کس بنا پر گواہی دیتے ہو؟ حضرت خزیمہ حضائی ایک حضرت خزیمہ حضائی ایک حضرت کو دیا جو کی بنا پر اور دو کے قائم مقام مقرد کردی۔ شاہدی کی بنا پر اور دو کے قائم مقام مقرد کردی۔

﴿ ابوداؤد، نسالي ﴾

حضرت نعمان بن بشرر را التفاليہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے ایک اعرابی اسے گھوڑا خریدا۔
اعرابی نے فروخت کئے جانے سے انکار کیا تو خزیر بن ثابت دی ہے انکار کیا تو خزیر ہی ثابت دی ہے ۔
میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا فروخت کر دیا ہے ۔ نبی کریم علی نے نے فرہایا: اے اعرابی ایم میں یہ گواہ نہیں بنایا تم کیسے گواہی دیتے ہو۔ حضرت خزیمہ دی گئی نے کہا کہ میں آپ تا ہے کی تقدیق آسانی خبروں پر کرتا ہوں تو میں تقدیق اس اعرابی پر کیوں نہ کروں پھر نبی کریم تا ہوں تو میں اور اس کی شہادت کو دومردوں کی شہادت کے برابر قراردے دیا۔

اسلام میں کسی مرد کیلئے بیہ جائز نہ ہوا کہ اس کی شہادت دو ہوئیدں کی شہادت قرار دی گئی ہو۔ ﴿مندابن ابی اسامہ ﴾

بر حزت فزیمه هیا

حضرت خزیمہ دیجھ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: خزیمہ! جس کے حق میں گواہی ویں یا جس کے خلاف گواہی ویں تو ان کی صرف ایک گواہی درست اور کافی ہے۔

﴿ تاریخ بخاری ﴾ حضرت برابن عاذب را الله علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے نے قربانی کے دن ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا: جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے گا اور ہماری طرح قربانی دے گا تو اس کی قربانی ہوجائے گی ، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ بکری کا گوشت ہے بیس کر ابو بروہ بن دینار ظرفی کے معرف کا ورعرض کیا:

یارسول اللہ علیہ اس نے نمازی طرف نکلنے سے پہلے قربانی کرلی ہے اور میں جانتا ہوں آئ کا دن کھانے ہیں نے نمازی طرف نکلنے سے پہلے قربانی کرلی ہے اور میں ایوں کو بھی کھلایا، اس پر کھانے سنے کا دن ہے تو میں نے عجلت کی اور خود بھی کھایا اور اپنے گھر والوں اور ہمسایوں کو بھی کھلایا، اس پر نبی کریم علیہ نے فرمایا: وہ میری کا گوشت ہے۔ حضرت ابو بروہ صفوا کہ نہ ہوگا۔ حضور نبی اون کا بچہ ہے اور وہ میر پول کے گوشت سے اچھا ہے تو کیا وہ میری طرف سے کھایت کرے گا۔ حضور نبی اون کا بچہ کافی نہ ہوگا۔ کریم علیہ نے فرمایا: ہاں! تمہارے لیے کھایت کرے گا اور تمہارے بعد کسی کیلئے دو ماہ کا بچہ کافی نہ ہوگا۔

محضرت ام عطیه رحمه علیه سے روایت ہے۔ جب بیآ بیکریمہ:

يَا يُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَا يِعْنَكَ عَلَى اَنُ لَا يُشُرِكُنَ بِاللهِ شَنْياً وَلَا يَسُرِ قُنَ وَلَا يَزُنِيُنَ وَلَا يَقْتُلُنَ اَوُلَادَ وَلَا يَا تِيْنَ هُنَّ بِبُهُتَانٍ يَقُتَرِيُنَهُ بَيْنَ اَيُدِيُهِنَّ وَاَرُجُلِهِنَّ

ترجمہ: ''اے نبی! جب تمہارے حضور مسلمان عور تیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ کا نثر یک نہ تھہرائیں گی، اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولا دکولل کریں گی اور نہ بدکاری اور نہا پنی اولا دکولل کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی جس اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موضع ولا دت میں اٹھائیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافر مانی نہ کریں۔'' وَلَا يَعْصِيْنَکَ فِنْی مَعُرُونُ فِ

﴿ سورةُ الممتحنه ﴾

نازل ہوئی تو انہوں نے کہا: عام لوگوں کونوحہ گری کی عادت تھی۔اس پر میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اس حکم سے فلاں خاندان منتنی فرماد بچئے کیونکہ وہ جاہلیت میں میری مدد کرتے تھے،اب ضروری ہے کہ میں ان کی مدد کروں ۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: فلاں خاندان منتنی ہے۔

﴿مسلم﴾

امام نووی رائیتیایہ نے فرمایا: بیاستناءام عطیہ رضی اللہ عنہا کے خاص فلال خاندان کے بارے میں رخصت چاہئے پر مخصوص ہے اور حضور نبی کریم علیہ کے کا ختیار ہے عموم میں سے جو چاہیں خاص فرمادیں۔ حضرت عاب حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہا حضرت ابوحذیفہ صفحہ کی بیوی سہلہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کریم علیہ سے حضرت ابوحذیفہ صفحہ کے غلام حضرت سالم صفحہ کی بیات ذکر کیا کہ وہ ان کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے ان سے فرمایا: اسے اپنا دودھ پلا دو، تو بابت ذکر کیا کہ وہ ان کے گھر میں آتا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نبید وہ جنگ بدر میں حاضر ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو دودھ پلا دیا، حالا نکہ وہ غلام مرد کبیر تھا اور اس کے بعد وہ جنگ بدر میں حاضر ہوا ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ کی تمام ازواج مطہرات نے اس کا انکار کیا کہ کوئی شخص البی رضاعت کی بنا پر ان میں سے کسی کے پاس اندر آئے۔انہوں نے کہا کہ بیہ رخصت نبی کریم علیہ کی طرف ہے سالم رضی اللہ عنہا کیلئے خاص تھی۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

اور ایک روایت میں ہے کہ سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہا کیلئے خاص تھی اور حاکم رالیٹھلیہ نے رہیدہ منظم کے انہوں نے کہا کہ بدرخصت صرف حضرت سالم منظم کیا تھی ۔ حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب منظم اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب منظم اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب منظم شہید ہوئے تو نبی کریم علی نے فرمایا بھی تین دن تک سوگ کے گئرے پہنو، اس کے بعدتم جو چاہے کرو۔ شہید ہوئے تو نبی کریم علی اساء بنت میں دن تک سوگ کے گئرے پہنو، اس کے بعدتم جو چاہے کرو۔ ﴿ ابن سعد ﴾

حضرت علی المرتضی معطی المرتضی معطی سے روایت ہے کہ حضرت عباس معطی نے نبی کریم علی سے حلال مونے سے حلال مونے سے پہلے اپنے صدقے کی عجلت (جلدی اوا کرنے) کے واسطے دریا فت کیا تو حضور نبی کریم علی ہے ۔ نبی بریم علی ہے اس بارے میں ان کورخصت فرمائی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت تھم بن عینیہ صفحہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے حضرت عباس صفحہ کی جانب سے دوسال کے صدقہ میں مجلت فرمائی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت سعید بن منصور حضرت ابوالنعمان از دی رطیقتایہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی اللہ ایک عورت کا ایک سور ہ قرآنی مہر نہ ہوگا۔ بیہ ایک عورت کا ایک سور ہ قرآنی مہر نہ ہوگا۔ بیہ صدیث مرسل ہے اور اس میں غیر معروف راوی ہے اور ابوداؤد رطیقتایہ نے مکحول سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی تعد کسی کیلئے بیہ جائز نہیں ہے اور ابن عوانہ رطیقتایہ نے لیک بن سعد رطیقتایہ سے اس کی مانندروایت کی ہے۔

حفرت جعفر بن محدر دالیُناید نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کی عادت تھی کہ جب وہ نبی کریم علیقے کے پاس آئیں تو وہ ''السلام علیکم''کہا کرتی تھیں۔ نبی کریم علیقے نے باس آئیں کہ وہ صرف ''السلام''کہا کریں۔ایک اور روایت میں ہے کہ ام علیک ان کو اجازت عطا فر مائی کہ وہ صرف ''السلام''کہا کریں۔ایک اور روایت میں ہے کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کی زبان میں لکنت تھی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت منذر توری را الله اور حضرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی صفحہ اور حُضرت طلحہ صفحہ کے درمیان تیز کلامی ہوئی اور حضرت طلحہ صفحہ کے ان سے کہا: اے علی صفحہ جسی جرات آپ نے نے کریم علیہ پری ہے جھے میں وہ جرات نہیں ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ کے نام اور حضور نبی کریم علیہ کے نام اور حضور نبی کریم علیہ کے اس کے بعد میری امت میں سے کسی کیلئے ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔

حضرت منذرتوری طفی ہے۔ روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن حنیفہ طفی ہے۔ سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد بن حنیفہ طفی ہے۔ سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا: حضرت علی طفی ہے کہا کہ میں المرتضی طفی ہے۔ انہوں نے فرمایا: علی صفی ہے۔ انہوں اللہ علیہ اس کا نام آپ کے نام پراوراس کی کنیت رسول اللہ علیہ اس کا نام آپ کے نام پراوراس کی کنیت آپ کی رکنیت پررکھوں گا۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: ٹھیک ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

نى كريم عليه جسك درميان جائة مؤاخات فرمات اورائك درميان وراثت قائم كرتے:

عفرت على بن زيدر الشيايية ارشاد بارى تعالى ب: وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ أَيُمَا نِكُمُ ﴿ ورهَ النَّاء ﴾ ترجمه:" اوروه جن \_ے تمہارا حلف بندھ چکا۔"

مسجد نبوی اللغ کامحراب نمازی کیلے محراب کعبد کی طرح ہے:

ہمارے اسحاب شافعیہ نے کہا ہے کہ جو محض مدینہ منورہ میں نماز پڑھے تو اس کے حق میں نمی کریم علاق کے محراب کعبہ کی مانند ہے۔ اس سے عدل وانحراف کسی حال میں اجتہاد کے ذریعہ جائز نہیں ہے اور یہی حکم ان تمام مقامات کا ہے جہاں نبی کریم علی نے نماز پڑھی ہے اور اس باب میں تیامن و تیاسر یعنی دائیں اور بائیں میں اجتہاد جائز نہیں ہے۔ بخلاف تمام شہروں کے کہ ان میں تیامن و تیاسر میں اجتہاد جائز ہوگا۔ بی قول اسح وجوہ پر ہے۔

# نبى كريم عليلية كى نسبت سے آپى ازواج، المليبيت اوراصحاب كوشرف عطاموا

وه شرافت وبزرگ جس كے ساتھ حضور نبى كريم عليہ كى وجہ ہے آپ كى اولاد، آپ كى ازواج، آپ كى ازواج، آپ كى ازواج، آپ كى الله بيت، آپ كے اصحاب اور آپ كے قبيلہ كومشرف فرمايا گيا۔ الله تعالى نے فرمايا:

اِنَّمَا يُوِيدُ اللهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّورَ كُمُ تَطُهِيُورَ ٥ وَسُورَةُ اللهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّورَ كُمُ تَطُهِيُورً ٥ وَسُورَةُ اللهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّورَ كُمُ تَطُهِيُورً ٥ وَسُورَةُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْكُمُ الرِّجُوسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّورَ كُمُ تَطُهِيدًا ٥ وَسُورَةُ اللهُ لِيدُ اللهُ لِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ترجمہ: ''اور اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو! تم سے ہرنایا کی دور فرمائے اور تمہیں یاک کرکے خوب تھرا کردے۔''

🖔 اور فرمان خداوندی ہے:

وَ مَنْ يَقُنُتُ مِنْكُنَّ لِلَهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعُمَلُ صَالِحًا نُوْتِهَاۤ اَجُرَهَا مَرَّتَيُنِ٥ ﴿ مِورهُ الاحزابِ ﴾

ترجمہ: ''اور جوتم میں فرمانبر دار ہے اللہ اور اس کے رسول کا اور اچھا کام کرے ہم اسے اور وں سے دونا اجر دیں گے۔'' عضرت امسلمدرض الدعنها تروايت ب- انهول نے كها كدمير عظر مين آيت نازل هوئى:
"إِنَّمَا يُويُدُ اللهُ لِيُدُ هِبَ عَنْكُمُ الْوِجْسَ اَهُلَ الْبَيْتِ"

حضور نبی کریم علی نے حضرت علی طفی کیا ، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے دونوں فرزندوں کو بلوا کرفر مایا کہ بیلوگ میرے اہل بیت (نسب) ہیں۔

€0 Pp

حضرت حذیفه طفی است مرفوعاً روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آسان کے ایک فرشتے نے خالق عالم اللّٰدرب العالمین سے اجازت جا ہی کہ جھے آ کرسلام کرے تو اس نے آ کر جھے بٹارت دی کہ سید ق فاطمیتہ الزہرارضی اللّٰدعنہا''سیدالنساء الل جنت' ہیں۔

4/60

حضرت علی دی کی ایت ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: جب قیالی ہے۔ آپ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو جابات کے اس خرف سے منادی ندا کر نے گا: اے اہل شخشر! این ایک ہوں کو نیجے کرلوتا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گزرجا کیں اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جسم پر دوسبز چا دریں ہوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گزرجا کیں اور وہ اس حال میں گزریں گی کہ ان کے جسم پر دوسبز چا دریں ہوں گی۔

حضرت علی طفی الله عنها الله عنها که نبی کریم علی کے حضرت فاطمہ رضی الله عنها - انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کا کہ خش ہوتا ہے۔ سے خضب فر ما تا ہے اور تمہارے خوش ہونے سے خوش ہوتا ہے۔ ﴿ مَا كُم ﴾ ﴿ مَا كُم ﴾ ﴿ مَا كُم ﴾ ﴿ مَا كُم ﴾ ﴿

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: فاطمہ رضی اللہ عنہا سیدۃ نساءاہل جنت میں ہیں بجز مریم بنت عمران رضی اللہ عنہا کے۔

€ d b >>

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔حضور نبی کریم علی ہے اپنے مرض میں میں حضرت عائشہ نے اپنے مرض میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا: کیاتم خوش نہیں کہتم سیدۃ نساء عالم اورسیدۃ نسا مومنین اور اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔

€ d b b

حضرت براء طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فرمایا: ابراہیم میں کیے جنت میں ۔ دودھ پلانے والی ہے جوان کی بقیدرضاعت کوتمام کرے گی اور فرمایا: ابراہیم العظیم مدین وشہید ہیں۔ موان سعد ﴾

حضرت ابن عباس معلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نی کریم علیہ کے فرزند حضرت ابن عباس معلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نی کریم علیہ کے فرزند حضرت ابراجیم الطفیۃ نے وفات پائی تو حضور نبی کریم علیہ کے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور فرمایا: ان کیلئے جنت میں دودھ پلانے والی ایک دایہ ہے اور اگر ابراجیم الطفیۃ زندہ رہتے تو وہ یقیناً صدیق و نبی ہوتے اور ان کے ماموں قبطی لوگ آزاد ہوجاتے اور کوئی قبطی غلام نہ رہتا۔

حضرت انس مروار ہیں ، سوائے و و خالہ کے بیا کہ نبی کریم علی کے فرمایا : حسن وحسین رضی اللہ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں ، سوائے دوخالہ کے بیٹوں کے۔

﴿ ابن سعد ﴾

(حاکم رخمة عليہ نے اس کی مثل حضرت ابن مسعود ﷺ سے روایت کی ہے۔)

حضرت حذیفہ طفی اسے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: میرے پاس جرئیل الطفی آئے اور انہوں نے کہا: حسن وحسین رضی الله عنہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔

€ d d b \$

حسین در کررے ہیں:

حفرت حارث بن ابی اسامہ رطبیعی حفرت محمد بن عمر طبیعی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کے پاس میں وحسین رضی اللہ عنہم نے کشتی لڑی تو حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: اے حسن طبیعی اور میں کروے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم علی ہے سے عرض کیا: یا رسول اللہ عنہا آپ حسن طبیعی کی مدد فر ماتے ہیں۔ گویا وہ آپ کو حسین طبیعی سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا: جرئیل المنظمی حسین طبیعی مدد کر رہے ہیں اور میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں حسن طبیعی کریم علی ہے نے فر مایا: جرئیل المنظمی حسین طبیعی مدد کر رہے ہیں اور میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں حسن طبیعی میں درکہ وں۔ یہ حدیث مرسل ہے۔

حضرت ابن عمر حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ امام حسن وحسین رضی الله عنہم کے باز وؤں میں دوتعویذ تھے۔ان میں جبرئیل الطفیلا کے باز وؤں کے پروں میں سے چھوٹے پر تھے۔ ہاز دوس میں دوتعوید تھے۔ان میں جبرئیل الطفیلا کے باز وؤں کے پروں میں سے چھوٹے پر تھے۔

حضرت ابن عباس طَعِیْ است ہے کہ نبی کریم عَلیاتِ نے فرمایا: تم کو جہان کی عورتوں میں نے عارعورتیں کا فی جیں اللہ عنہا۔ عارعورتیں کافی جیں۔(۱)مریم،(۲) آسیہ(فرعون کی بیوی)،(۳)خدیجہ(۴)اور فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ ﴿احم، حاکم ﴾

اہل بیت کی وشمنی جہنم کا باعث ہے:

حضرت ابن عباس طفیہ سے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے عبدالمطلب کی اولا د! میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہتم میں جو قائل ہے وہ ثابت قدم رہے، اور جو گمراہ ہے اسے ہدایت دے اور جو جاہل ہے اسے علم دے اور بیدعا کی ہے: '' تتم کو بخی، بہا در، رحم ول بنائے۔'' اگر کسی محض نے رکن اور مقام کے درمیان صف بستہ ہوکر نماز پڑھی اور روزے رکھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ وہ اہل بیت محم مصطفیٰ علیہ بخض وعداوت رکھے تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔

**€**0 }

حضرت ابوسعید ظرفی ایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: ہم اہل بیت سے کوئی صحف بغض ندر کھے گا مگر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔

﴿ حاكم ﴾ ﴿ حاكم ﴾

### اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں:

حضرت ابوذر طرفی است میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: آگاہ رہو، اس نے میں سوار ہو، اس نے رہو، بے شک میرے اہل بیت کی مثال تم میں سفینہ نوح کی مانند ہے، تو جو اس میں سوار ہو، اس نے نجات پائی اور جو پیچھےرہ گیا غرق ہوگیا۔

﴿ ابویعلیٰ ، بزار، حاکم ﴾

#### كتاب الله اورابل بيت:

حضرت زید بن ارقم ﷺ سے روایت ہے کہ ٹبی کریم علیہ نے فر مایا: میں تم دووزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں: (۱) کتاب اللہ، (۲) میری اہل بیت۔

﴿ زندى، حاكم ﴾

حضرت ابن عباس ضفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے فرمایا: زمین والوں کیلئے ستارے غرق سے امان ہے اور میری اہل بیت، میری امت کیلئے اختلاف سے امان ہے اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہوجائے گا وہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔ جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرے گا تو ان میں اختلاف رونما ہوجائے گا وہ شیطانی گروہ بن جائے گا۔

(اور ابو یعلی وابن شیبہ رحمہم اللہ نے حضرت سلمہ بن اکوع ضفی ہے اسے روایت کیا ہے۔)

حضرت انس طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم تقلیقے نے فرمایا: میرے رب نے میری اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے جوان میں سے تو حیداور میری تبلیغ کے ساتھ ثابت قدم رہے گا اللہ تعالیٰ ان کوعذاب نہ دے گا۔

€ d b >>

حضرت عروہ طفیہ سے روایت ہے۔حضور نبی کریم تعلیقے نے فرمایا: جنت کے نوجوانوں کے سردار ابوسفیان بن الحارث حفیہ ہیں۔ حارث عبدالمطلب کے فرزند ہیں اور ابوسفیان نبی کریم تعلیقے کے چھاکے فرزند ہیں۔

€00p

حضرت ابوا مامہ ظری کے دوایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: ہر مخص اپنے بھائی کیلئے اپنی جگہ سے افعالی کیلئے اپنی جگہ سے افعالے میں کھڑے ہوں گے۔

﴿طبراني﴾

حضرت انس طفی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ کھڑا ہو مگرحسن یاحسین رضی الله عنهم ان دونوں کی اولا دکیلئے۔ مگرحسن یاحسین رضی الله عنهم ان دونوں کی اولا دکیلئے۔

﴿ ابن عساكر ﴾

فضائل صحابہ:

ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگرتم میں سے کوئی کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرے توان کے کسی ایک کی فضیلہ ہے کونہ پائے گا اور نہان کی نصف فضیلت کو۔

﴿ ابن ماجه ﴾

حضرت ابو ہریرہ دھی ہے۔ دوایت ہے کہ نبی کریم میں ہے نے فرمایا: اگر کسی کے پاس احدیماڑ کے برابر سونا ہواور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرے اور بیواؤں مسکینوں اور بیمیوں میں خرچ کرے تا کہ میرے صحابی کوکسی شخص کے دن کی ایک گھڑی کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔ صحابی کوکسی شخص کے دن کی ایک گھڑی کی فضیلت کو حاصل کر سکے تو وہ بھی اسے حاصل نہ کر سکے گا۔

حضرت انس میں کریم علیہ ہے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مہری امت میں میں سے سے دوایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: مہری امت میں میر سے صحابہ کی مثال ستاروں جیسی ہے جس سے لوگ رستہ کی رہنمائی حاسل کرتے ہیں، جب ستارے مائی ہیں تر تیران رہ جاتے ہیں۔

﴿ مند بن ابي عمر ﴾

حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے، جس سے لوگ رستہ کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو جس کسی صحابی کے قول کے ساتھ تم لوگ عمل کرو مے تم ہدایت یا جاؤ گے۔

﴿مندعبد بن حميد ﴾

حضرت انس معنی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایاً: میرے صحابہ کی م مثال کھانے میں نمک کی مانندہے کیونکہ کھانا بغیر نمک کے درست نہیں ہوتا۔

﴿ ابويعلیٰ، بزار ﴾

حضرت حذیفہ ﷺ مے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: میرے بعد میرے صحابہ سے ضرور لغزش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کی لغزش کو ان کے سابقہ اعمال کے سبب جو میرے ساتھ کیے ہیں بخش دے گا اور میرے بعد کے لوگ اس لغزش کو ان کے سابقہ اعمال کے سبب جو میرے ساتھ کیے ہیں بخش دے گا اور میرے بعد کے لوگ اس لغزش پڑمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کوجہنم میں منہ کے بل اوندھاڈ الے گا۔ میرے بعد کے لوگ اس لغزش پڑمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کوجہنم میں منہ کے بل اوندھاڈ الے گا۔

حضرت انس منظی ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میرے قرابت داروں آور میرے صحابہ کو کچھ نہ کہو کیونکہ جس نے ان کے حق میں میری حفاظت کی تو اس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی جانب سے ایک محافظ ہوگا اور جس نے ان کے حق میں میری حفاظت نہ کی ، اللّٰہ تعالیٰ اس سے جدا ہوجائے گا اور جس سے اللّٰہ تعالیٰ جدا ہوجائے قریب ہے کہ وہ اسے گرفت میں لے لے۔

﴿ ابن منع ﴾

حفرت انس کی کا میری امت میں کریم علی نے فرمایا: کوئی نبی نہیں مگر میری امت میں اس کا نظیر ہے تو حضرت ابو بکر میں الکی کی نظیر ہیں اور حضرت ابو بکر میں کی الکی کی نظیر ہیں اور حضرت عمر میں کی نظیر ہیں اور حضرت علی المرتضی میں کی نظیر

ہیں اور جواس سے خوش ہوتا ہے کہ وہ عیسیٰ بن مربم الطبیع کودیکھے تو اسے جا ہے کہ وہ ابوڈ رہ کھے۔ ﴿ ابن عسا کر ﴾

حضرت بریدہ ظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: میرے صحابہ میں سے ۔ - وکوئی جس شہر میں فوت ہوگا تو وہ اس شہر کے مسلمانوں کو قائداوران کا امام اور روز قیامت ان کا نور ہوگا۔ ﴿ ابن عسا کہ ﴾

حضرت علی المرتضی منظینہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ میرا کوئی ایک صحابی جس شہر میں فوت ہوگا وہ ان کیلئے نور ہوگا اور اللہ تعالیٰ روز قیامت اس صحابی کواس شان سے اٹھائے گا کہ وہ اس شہر والوں کا سر دار ہوگا۔ حضرت علی منظینہ سے روایت ہے کہ وہ اہل بدر پر چھ تکبیریں اور اصحاب نبی پر پانچے تکبیریں اور دیگرتمام لوگوں پر (نماز جنازہ میں) چارتکبیریں کہتے تھے۔

﴿ وارقطنی ﴾

الحن بن سفیان رانشکلیے نے بطریق ابوالزاہر بیدر الشکلیہ حضرت صلیس حفظہ سے روایت کی کہ نمی کریم علیہ نے فرمایا: قریش کووہ چیز عطاکی گئی ہے جولوگوں میں سے کسی کوعطانہ ہوئی۔

حضور ني كريم المالية كتمام اصحاب عادل إن:

حضور نی کریم علی کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کے تمام صحابہ عادل ہیں۔اس پران علماء کا اجہاع ہے جومعتبر ہیں۔ان میں سے کی ایک کی عدالت پر بحث نہیں کی جائے گی۔جس طرح کہ راویوں کی عدالت سے جومعتبر ہیں۔ان میں سے کی ایک کی عدالت پر بحث نہیں کی جائے گی۔جس طرح کہ راویوں کی عدالت سے بحث کی جاتی ہے اس ارشاد سے استدلال کیاجا تا ہے کہ فرمایا: "خیو القرون قرنی"

اور حضور نی کریم اللے کے خصائی میں سے ہے کہ جس نے ایک لحظ کیلئے نی کریم اللے کی صحبت پائی، اس کیلئے صحابیت ثابت ہے۔ بخلاف صحابی کے ساتھ تابعی کے۔ تابعی کیلئے اسم تابعی اس وقت تک ثابت نہ ہوگا، جب تک کہ اس نے صحابہ کے ساتھ طویل زمانے تک صحبت نہ رکھی ہو۔ یہ تحریف اہل اصول کے نزویک اصح قول پر ہے۔ یہ فرق وانتیاز، منصب نبوت کی عظمت اور اس کے نور کا ہے، چونکہ نبی کریم تابیق کی یہ شان اعجاز تھی کہ احمق و نا دان اعرابی پر آپ کی محض ایک نظر مبارک پڑتی تو وہ صحبت اور دانائی کی باتیں کرنے گئا تھا۔

اور حضور نبی کریم کے خصائص میں سے بیہ کہ آپ کی حدیث مبارک کے عاملین کے چرے میں تر وتازگی نبی کریم علی کے اس فرمان کی وجہ سے رہتی ہے: "نضو الله اموا اسمع مقالتی فوعاها فاداها الی من الم یسمعها" اللہ تعالی اور اس مخص کے چرے کو تر وتازہ رکھے جس نے میری حدیث نی اور اسے محفوظ رکھا اور اس مخص کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور بیطاء حدیث حفاظ میری حدیث نی اور اسے محفوظ رکھا اور اس مخص کو پہنچایا جس نے اسے سنا نہ تھا۔ اور بیطاء حدیث حفاظ اور اس محتموض ہوتے ہیں۔ خطیب رحمۃ تلیہ نے فرمایا: حافظ الیا لقب ہے در میان محقوظ کے در میان محقص ہوئے ہیں۔

### بعدوصال مجزات كاظهور

### نبى كريم علي في في وصال كى خودخردى:

حفزت واثلہ بن اسقع ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: تم کو بیزعم ہے کہ میں تم سب کے بعد وفات پاؤں گا آگاہ رہومیں تم سب سے پہلے وفات پاؤں گا اور تم میرے بعد وفات یاؤگے اور خبر دار! کیا تم ایک دوسرے کو ہلاک کروگے۔

﴿ احمد، ابويعلي ،طبراني ﴾

حضرت ابو ہریرہ ظافیہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ ہم ماہ رمضان المبارک میں دس ون اعتکاف فرمایا اور حضرت جبرئیل التلفیلا ہر رمضان المبارک میں آپ کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے گر جب وہ سال آیا جس میں آپ نے دور کرایا۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے کہ بی کریم علیقہ نے ان سے راز میں باتیں فرما ئیں اور فرمایا: جبرئیل الطفی میرے ساتھ ہرسال ایک مرتبہ قرآن پاک کا دور کرتے تھے گرانہوں نے اس سال دومرتبہ میرے ساتھ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ میری رحلت کا وقت آگیا ہے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اپنی اس تکلیف میں بلایا جس میں آپ نے رحلت فرمائی اور ان سے راز میں کچھ باتیں کیں تو وہ رونے لگیں۔ اس کے بعدان کو پھر بلایا اور راز میں باتیں کیں اور وہ ہنے لگیں، میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا: حضور نبی کریم علی ہے ہے خبر دی کہ میں اپنی اس تکلیف میں رحلت کر جاوں گا۔ بین کر میں رونے لگی۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے نے جھے بیزر دی کہ میں ان کی اہل بیت میں جاؤں گا۔ بین کر میں رونے لگی۔ پھر حضور نبی کریم علی ہے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت عا نشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے سیدہ فاطمہ رضی الله عنها

کواپنے مرض میں بلایا اور ان سے رازگی کچھ دیر باتیں فرمائیں اور وہ رونے لگیں اس کے بعد ان سے کچھ دیر اور راز میں باتیں فرمائیں اور وہ ہنے لگیں ، پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا: مجھے پہلی مرتبہ تو بیخر دی کہ حضرت جبرئیل الطفی ہر سال ہر رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قرآن کا دور کراتے تھے اور اس سال انہوں نے دومرتبہ قرآن کا دور کرایا ہے اور مجھے خبر دی کہ کوئی نبی نبیں ہوا ، اس کے بعد نبی آیا اور اس نے نصف عمراس کے معدنی آیا

اے بیٹی! مسلمان عورتوں میں سے کوئی عورت مصیبت میں تم سے اعظم نہیں ہے تو تم صبر میں او فی عورت نہ ہونا اور دوسری مرتبہ جو مجھ سے راز میں گفتگو کی تواس میں جھے خبر دی کہ میں آپ کی اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ کے ساتھ ملوں گی اور فر مایا: تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، بجز اس کے جومریم بنت عمران رضی اللہ عنہا ہے تعلق رکھتی ہو، اس بنا پر میں ہننے گئی۔

﴿طبرانی، پہنی ﴾

حضرت ابن عباس مع الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله على

﴿ بخاری ﴾

حضرت ابوسعید خدری میں کے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن حضور نبی کریم تلاکیہ ا نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فر مایا: ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار کرنے کو فر مایا تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ من کر حضرت ابو بکرصد بق میں میں انے لگے۔

ہم سب نے ان کے رونے کو جرت و تعجب سے دیکھا۔ کیونکہ نبی کریم علی تقافیہ تو ایک بندے کی خبر دے رہے ہیں کہ اس نے جواختیار کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اختیار کرنے والے بندے نبی کریم علیہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق تقطیہ اس خبر کے جانے میں ہم سب سے اعلم تھے، پھر حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا: اے ابو بکر ضفیہ ہم روو نہیں ، تمام لوگوں میں سے جس نے اپنی صحبت اور اپ مال سے مجھے امن فر مایا: اے ابو بکر ضفیہ ہم میں۔ اگر میں کی خلیل بنا تا تو یقینا ان کو بنا تا کین میرے اور ان کے درمیان سے رکھا ہے وہ ابو بکر ضفیہ میں۔ اگر میں کی خلیل بنا تا تو یقینا ان کو بنا تا کین میرے اور ان کے درمیان اسلامی اخوت ہے۔ متحد میں کھلنے والے کسی دروازے کو باقی نہ رکھا جائے ، اور اسے بند کر دیا جائے مگر ابو بکر ضفیہ کے دروازے کو باقی رکھا جائے ، اور اسے بند کر دیا جائے مگر ابو بکر ضفیہ کے دروازے کو باقی رکھا جائے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت ابویعلی رانٹیملیہ سے روایت ہے۔ نبی کریم النٹی نے خطبہ میں ارشا دفر مایا: اُیک مرد کواس کے رب نے اختیار دیا کہ چاہے تو وہ جتنی چاہے دنیا میں زندگی گز ارے اور دنیا میں عیش کرے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقی ہو جائے تو اس مرد نے اپنے رب کی لقا کواختیار کیا۔ بیس کر حضرت ابو بمرصد ایق ﷺ رونے لگے اور کہنے لگے بلکہ ہم آپ پراپنے اموال اور اپنی اولا دکوقر بان کردیں گے۔ ﴿ بیمِنْ ﴾

بطریق حضرت عائشہ بنت سعد رضی اللہ عنہا، ام درہ رضی اللہ عنہا ہے انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی اس حال میں باہر تشریف لے گئے کہ آپ کے سرمبارک پر پی بندھی ہوئی تھی پھر آپ نے منبر شریف پر چڑھ کرفر مایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے بھینا میں اس لمحہ حوض کوثر پر کھڑا ہوں۔ اللہ تعالی نے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے اس کے درمیان اختیار دیدیا، اس بندے نے اسے اختیار کیا جو اللہ تعالی کے پاس ہے۔ یہ ن کر حضرت ابو بکر دی گئے اور عرض کرنے گئے: بلکہ ہم آپ پر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ ن کر حضرت ابو بکر دی گئے۔

﴿ واقدى، بيهِ فَيْ ﴾

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے اس روایت کو ان لفظوں تک روایت کیا ہے کہ میں اس گھڑی حوض کوثر پر بالیقین کھڑا ہوں۔

﴿ ابن الى شيبه المصنف ﴾

﴿ احمد، ابن سعد، داری، حاکم ، بیبی ، طبرانی ﴾ حضرت طاؤس خطی است سری مدری کی کی میانی الله میری مددگی گئی اور مجھے خوان کے افتیار دیا گیا کہ میں زندہ رہ کروہ سب مجھے دیکھوں جومیری امت پر فتو حات ہوں گی یا میں تجیل کو اختیار کروں تو میں نے تجیل کو اختیار کروں تو میں نے تجیل کو اختیار کیا ہے۔

حضرت سالم بن الجعد ﷺ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علی نے فرمایا: خواب کی حالت میں مجھے دنیا کی تنجیاں دی گئیں،اس کے بعد تمہارے ہی کوا چھے راستہ کی طرف بھیجا گیا،اورتم کو دنیا میں چھوڑ دیا گیا ہے کہتم سرخ وزر داورسفید حلوے کھاؤ۔

﴿ ان سعد ﴾

حضرت عقبہ بن عامر مظی کے اور ایت ہے۔ نبی کریم علی ایک دن تشریف لائے اور فر مایا: میں تمہارا پیش روہوں اور میں تمہارا کواہ ہوں۔خداکی تتم امیں اپنے حوض کواس وقت دیکے رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانے کی تنجیاں دی گئی ہیں۔خداکی تتم امیں تم سے اس بات کا خوف نہیں رکھتا کہ تم میرے بعد شرک کرو کے لیکن مجھے تم سے اس کا خوف ہے کہ تم (دنیا کے بارے میں) ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے۔

﴿ بخارى ﴾

حضرت بیخی بن جعدہ عظامیہ سے رزایت ہے۔ نبی کریم علاقے نے فرمایا: اے فاطمہ رضی اُللہ عنہا! کوئی نبی مبعوث زیموانکر بید کہ اس نبی نے جواس کے بعد ہوا، اس نے اس کی نصف عمر گزاری اور حضرت عیسلی الطفیلانے نیالیس سال گزارے۔

﴿ ابن سعد، ابن را ہو یہ ﴾

ابن حجر رط للیمایہ نے ''المطالب العالیہ'' میں فر مایا: اس حدیث کے معنی ہیہ ہیں کہ حضرت عیسی الطفیۃ نے اپنی نبوت کے جالیس سال گزارے۔

حورت ابراہیم نخعی رالینگلیہ ہے روایت ہے کہ ٹی کریم علی نے فرمایا: ہر نبی نے آ دھی عمراس نبی کے ساتھ گزاری جواس سے پہلے تھااور عیسلی الطفی نے اپنی قوم میں چالیس سال گزارے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت زید بن ارقم من الله سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالی نے کسی نبی کو معنوث نہ فرمایا گراس نبی نے کسی نبی کھا۔ مبعوث نہ فرمایا گراس نبی نے اپنی زندگی کی آ دھی عمراس نبی کے ساتھ گزاری جوان سے پہلے نبی تھا۔ ﴿ تاریخ بخاری ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے کا عادت کریم تھی کہ جب بھی آپ میرے جمرے کے سامنے سے گزرتے تو میری طرف کوئی کلمہ ایبا فرماتے جس سے میری آ تکھیں کھنڈی ہوجا تیں اور ایک دن گزرے تو کوئی کلمہ ارشاد نہ فرمایا، پھر میں نے اپنے سر پرپٹی با ندھ کی اور اپنے بستر پرسوگئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علی تھے تھریف لائے تو فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا! کیا حال ہے؟ بستر پرسوگئی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علی تھے تھریف لائے تو فرمایا: میرے سرمیں درد ہے۔ بیاس دن کا واقعہ میں نے عرض کیا: میرے سرمیں درد ہے۔ فرمایا: میرے سرمیں درد ہے۔ بیاس دن کا واقعہ ہیں۔

﴿ احمد ، ابن سعد ، ابو يعلى ، يهيق ﴾

حضرت عباس بن عبدالمطلب صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دیکھا کہ زمین مضبوط رسیوں کے ساتھ آسان کی طرف تھینچ رہی ہے۔ میں نے اپنا بیخواب نبی کریم علی کے دیکھا کہ دیک

ہے بیان کیا تو فر مایا: بیتمہارے بھینیج کی وفات کی خبر ہے۔

4212

نبی کریم علی نے وفات کے دن اور مقام کی خبر دیدی تھی:

وہ خبر جو نبی کریم علی ہے ۔ اپنی وفات کے دن اور اپنی جگہ کے بارے میں فرمائی۔ حضرت مکحول رخمیتی کے دوایت ہے۔ نبی کریم علی ہے نے حضرت بلال حفظی سے فرمایا: پیر کے دن کا روز ہ بھی ترک نہ کرنا کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور پیر کے دن ہی مجھ پر وحی نازل ہوئی اور پیر

کے دن میں نے ہجرت کی اور پیر کے دن ہی میراوصال ہو۔

﴿ ابن عساكر ﴾

حفرت ابن عباس خفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: تمہارے نبی کریم علی ہیں کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن نبوت کا اعلان کیا، پیر کے دن مکہ سے ہجرت کرکے باہر آئے، پیر کے دن مدینہ طیبہ میں رونق افر وز ہوئے۔ پیر کے دن مکہ فتح ہوا، اور پیر کے دن وفات پائی۔

﴿ احمد ، يهيق ﴾

حضرت معقل بن بیار فظی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: مدینہ منورہ مقام ہجرت ہے اوراس کی زمین میری آ رام گاہ ہے۔

﴿ ابونعیم ﴾

حضرت الحسن رالینملیہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیقے نے فرمایا: مدینہ منورہ میری جھاتے نے فرمایا: مدینہ منورہ میری ہجرت کا مقام ہے اور یہیں میری وفات ہے اور اس جگہ سے میراحشر ہوگا۔اور انہوں نے حضرت عطار بن بیار رحمیۃ کی ہے۔ عطار بن بیار رحمیۃ کی ہے۔

﴿ زبير بن بكاراخبار مدينه ﴾

حضور نبی کریم علی کونبوت کے ساتھ شہادت کی فضیلت بھی عطاکی گئی:

حضور نبی کریم علی کے اعزاز و تکریم کے ساتھ شہادت کی فضیلت بھی عطا کی گئی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے اس
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے اس
مرص میں جس میں آپ نے رحلت فر مائی فر ماتے تھے کہ میں اس لقمہ کی تکلیف ہمیشہ پاتا رہا ہوں جے
میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ اور اب اس زہر کی وجہ ہے رگ جاں کٹ رہی ہے۔

﴿ بخاری، بیهق ﴾

حفزت أم بشرضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نبی کریم علی کے پاس حاضر ہوئی اور میں نے کہا: میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، اپنے نفس شریف پر آپ کس چیز کی نسبت فرماتے ہیں، بلاشبہ میں اپنے بیٹے کیلئے اس کھانے کی نسبت کرتی ہوں جواس نے آپ کے ساتھ خیبر میں کھایا تھا۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: میں بھی اس کے سواکسی اور چیز کی طرف نسبت نہیں کرتا اس وقت رگ جال منقطع ہور ہی ہے۔ ﴿ حاکم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت بشرین البراء صفحہ کی والدہ، نبی کریم علی ہے پاس اس مرض میں آئیں، اس وفت آپ کو بخارتھا، انہوں نے چھوکر عرض کیا: میں نے جتنا بخار آپ میں پایا ہے، اتنا میں نے کسی میں نہیں پایا۔

نی کریم علی نے فرمایا: ہمارے لیے اتنائی اجرزیادہ ہوتا ہے جس قدر کہ ہم پر تکالیف زیادہ ہوتی ہیں۔ حضور نبی کریم علی نے دریافت فرمایا: لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: لوگ آپ کو ذت البحب ہیں۔ حضور نبی کریم علی نے دریافت فرمایا: لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا: لوگ آپ کو ذت البحب لیعنی نمونیہ کا مرض گمان کرتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ شیطان کا مجوکہ ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ جولقہ میں نے کہ وہ جولقہ میں اس کے کہ وہ شیطان کا مجھے اس کی تکلیف یا تارہا ہوں، یہاں تک کہ کھایا تھا اور جسے تمہارے بیٹے نے بھی یوم خیبر کھایا تھا، میں ہمیشہ اس کی تکلیف یا تارہا ہوں، یہاں تک کہ اس وقت اس سے رگ جال قطع ہور ہی ہے۔ اس بنا پر نبی کریم علی کی وفات، شہادت کی وفات ہے۔

حضرت ابن مسعود طفی کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نومر تبہ بیشم اٹھاؤں کہ نبی کریم میں میں میں میں ایک مرتبہ بیشم اٹھاؤں کہ آپ شہید نہیں علاقت کی وفات شہادت کی ہے تو اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک مرتبہ بیشم اٹھاؤں کہ آپ شہید نہیں کیے گئے اور حقیقت الامریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کومنصب نبوت پرسر فراز فر مایا اور آپ کوشہید بھی بنایا۔ ﴿ احمد ابن سعد ، ابویعلیٰ ، طبر انی ، حاکم ، بیمی کہ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے صحابہ نے نبی کریم علی ہے سے عرض کیا: ہم آپ پر ذات الجنب کا خوف رکھتے ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ذات الجنب کو مجھ پرمسلط کرے۔

(ابن سعدر الشعليان حضرت ابن عباس من استعماس ألى مثل روايت كى ہے۔)

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم علی ہے عرض کیا: ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کو ذات الجنب ہے۔فرمایا: یہ بیماری شیطان کے اثر سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بیشان نہیں کہ وہ مجھ پراسے مسلط کرے۔

﴿ ابن اسحاق، ابن سعد، بيهي ﴾

### مرض الموت كے واقعات

حفرت فضل بن عباس منظیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا: میرے سرکو با ندھ دو
تاکہ میں مجد میں جاؤں تو میں نے آپ کے سرمبارک پر پٹی با ندھی۔ اس کے بعد آپ مسجد کی طرف
تشریف لے چلے، اس طرح کہ آپ کے دونوں قدم مبارک زمین پرنشان چھوڑ رہے تھے۔ یہاں تک کہ
آپ نے منبر پرجلوس فرمایا، اس کے بعد فرمایا:

اما بعل

"اے لوگو! آگاہ ہو جاؤتہارے درمیان سے میرے تشریف لے جانے کا وقت قریب آگیا ہے تو جس کسی شخص کی کمر پر میں نے کوڑا مارا ہے تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے اور جس کسی سے میں نے مال لیا ہے تو یہ میرا مال موجود ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے لے لے اور جس کسی کو میں نے آبروکی گالی دی ہے تو یہ میری آبروموجود ہے اسے چاہیے کہ بدلہ لے لے اور کوئی کہنے والا ہرگزید نہ کیے کہ مجھے نبی کریم علی ہے کہ جانب سے کوئی اندیشہ ہے کے والد ہرگزید نہ کے کہ مجھے نبی کریم علی کے جانب سے کوئی اندیشہ ہے کے والہ ہرگزید نہ سے کہ کہ مجھے نبی کریم علی کا جانب سے کوئی اندیشہ ہے کے والہ ہرگزید نہ سے کہ کہ مجھے نبی کریم علی کا جانب سے کوئی اندیشہ ہے کے والہ ہرگزید نہ سے کہ کہ مجھے نبی کریم علی کی جانب سے کوئی اندیشہ ہے کے والہ ہرگزید نہ کے کہ مجھے نبی کریم علی کہ کہ کے دوئی ہے۔ ''

اس کے بعد فرمایا: سنو! جواپے آپ میں پچھمحسوس کرتا ہے تو وہ کھڑا ہوجائے تا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اس پرایک مخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا: یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ منافق ہوں اور میں یقیناً منافق ہوں اور میں یقیناً بخیل ہوں اور میں یقیناً جھوٹ بولنے والا ہوں اور میں یقیناً جھوٹ بولنے والا ہوں۔ اس پر حضور نبی کریم علیہ نے یہ دعا فرمائی:

''اے اللہ! اے ایمان وصدق نصیب فرما اور اس سے نیند کی کثرت اور اس کے دل کا بخل دور کر دے اور اس کی بز دلی کوشجاعت ہے بدل دے۔''

حضرت فضل ﷺ نے فر مایا: اس کے بعد میں نے اس صحف کو کئی معرکوں میں دیکھا ہے اور ہم میں سے کو کی صحف اس سے زیادہ کا تخی نہ تھا اور نہ اس سے زیادہ بے خوف تھا اور نہ نیند میں اس سے برتر تھا۔

پھرایک عورت کھڑی ہوئی اوراس نے اپنی انگلی سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔اس پر حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: تم عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجر ہے میں جاکرا نظار کرو۔ یہاں تک کہ میں وہاں پہنچوں۔اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ اس عورت کے پاس تشریف لائے اورایک ٹبنی اس کے سر پر کھی اور اس کیلئے وعا فرمائی۔حضور نبی کریم میں اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس عورت کیلئے حضور نبی کریم علیہ نے جودعا فرمائی ہے اس دعا کے اثر کو پہنچاتی ہوں، وہ عورت مجھ سے کہا کرتی کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا! اپنی نماز احجی طرح پڑھو۔

ہ بی میں میں اللہ علی ،طبرانی ،ابونعیم ﴾ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کسی کونہیں دیکھا کہاس پر نبی کریم علیقے کی تکلیف ہے بڑھ کر تکلیف ہو۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عبداللہ بن مسعود ضفی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ خس حاضر ہوا تو آپ
کوشد ید بخار تھا۔ میں نے آپ کے جسم اقدس کو چھوڑ کرعرض کیا: یا رسول اللہ علی ہے! آپ کو بخار تو بہت
شدید ہے۔ آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے مجھے اتنا بخار ہے جتنا کہتم میں سے مردوں کو ہوتا ہے۔ میں نے
عرض کیا پھر تو آپ کیلئے اجر بھی دونا ہوگا؟ فرمایا: ہاں۔

حفرت ابوسعید خدری فضائہ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کہ کہ میں سے کسی کو نہ تھا کہ بخار کی اتنی شدید حرارت ہے کہ ہم میں سے کسی کو نہ تھا کہ بخار کی گرمی کی بنا پر آپ کے جسم اقدس پر زیادہ دیر ہاتھ رکھ سکیں۔ بیرحال دیکھ کر ہم سبحان اللہ کہنے گئے۔ اس پر حضور نبی کریم علی اللہ کہنے نے فرمایا: انبیاء میں ہم السلام سے بلا میں اشد کوئی شخص نہ ہوتا جس شم کی بلا میں شدت ہم انبیاء پر ہوتی اتنابی ہمارے لیے اجر میں زیادتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں سے کسی نبی کی بیرشان تھی کہ وہ بر ہدے اگر چیچڑی چیٹ جاتی تو وہ چھوٹتی یہاں تک کہ وہ ان کوئل کر دیتی اور کسی نبی کی بیرحالت تھی کہ وہ بر ہدے رہے اور اتنا کیڑا موجود نہ ہوتا کہ وہ سر کر سکتے بجر عبا کے جس کو وہ پہنتے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عمر بن الخطاب طفی ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ بیں نبی کرئے علی کے کی خدمت میں معالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بخارتھا میں نے اپنا ہاتھ آپ کی چا درشریف کے اوپر کھا تو بخار کی گرمی چا در کے اوپر سے میں منے پائی ۔ میں نے عرض کیا: یا نبی اللہ علی ہے۔ بخار ہو۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: ہمارے لیے اجربھی اتنا ہی زیادہ ہے۔

﴿ احدالربد ﴾

ابوموی طرح اورآپ پرمرض نے میا کہ ہی کریم اللہ علی ہوئے اورآپ پرمرض نے شدت کی تو آپ میں اللہ عنہا نے ور این ابوبکر طرح اللہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: وہ رقیق القلب آ دی ہیں جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں کے تو اتن استطاعت ندر ہے گی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔حضور نبی کریم اللہ نے نے فر مایا: ابو بکر طرح اللہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا سکیں۔حضور نبی کریم اللہ عنہا نے پھر وہ بی عرض کیا۔حضور نبی کریم اللہ نے کہو وہ بی عرض کیا۔حضور نبی کریم اللہ نے کھر فر مایا کہ ابو بکر طرح اللہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ تم تو وہی عورتیں ہوجنہوں نے حضرت یوسف کی فر مایا کہ ابو بکر صدی تا تو خضور نبی کریم اللہ کا قاصد آیا اور حضرت ابو بکر صدیق طرح انہ نبی کریم سکتھ کی حیات طیبہ میں لوگوں کو نماز پڑھائی۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھانے کے بارے میں حضور نبی کریم علی ہے سے تبدیلی تھم کے بارے میں بار بارعرض کیا اس بار بار کے عرض کرنے پر جھے کسی بات نے برا میختہ نہیں کیا بجز اس کے کہ میرے دل میں یہ واقع نہیں ہوا کہ آپ کے بعد لوگ اس شخص کو ہمیشہ محبوب رکھیں گے جو آپ کے مصلے پر کھڑا ہوگا اور نہ میں یہ گمان رکھتی تھی کہ جو مخص بھی آپ کے مصلے پر کھڑا ہوا، لوگ اسے برا کہیں گے اور میں نے یوں ہی چاہا کہ رسول اللہ علی ہے اس تھم کو ابو بکر منظم کے اور کی طرف بھیردیں۔

﴿ بخاری ﴾ حضرت محمد بن ابراجیم راللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپنی علالت کے زمانے میں

حضرت ابو بکرصد بق صفی کیا نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں پھر نبی کریم سیالی نے نہ سال کی تو آپ با ہرتشریف لے گئے ۔ حضرت ابو بکرصد بق صفی کا نیڑھا دہے تھے، انہیں پھ نہ چلا کہ حضور نبی کریم سیالی تشک کہ نبی کریم سیالی وست مبارک ان کے حضور نبی کریم سیالی تشک کہ نبی کریم سیالی وست مبارک ان کے شانوں پر رکھا تو حضرت ابو بکرصد بق صفی اپنی جگہ سے ہٹے اور نبی کریم سیالی وان کی وائنی جانب بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکرصد بی صفی ان پڑھائی اور نبی کریم سیالی وان کے ساتھ نماز پڑھی جب کئے تو حضرت ابو بکرصد بی صفی کے نو فرمایا : کبھی کوئی نبی اس وقت تک قبض نہیں کیا گیا جب تک کہ اسکی امت کے سی محض نے نہ کی۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپنے اس مرض میں جس میں آپ نے وفات پائی۔حضرت ابو بکر صدیق حفظ کے پیچھے بیٹھ کرنماز پڑھی۔

﴿ بيعِي ﴾

حضرت انس کا است ہے دوایت ہے کہ وہ آخری نماز جس کو نبی کریم نے جماعت ہے ساتھوایک چا در میں لیٹ کر پڑھی تھی۔ وہ حضرت ابو بکرصد ایق کا انہا ہے پیچھے پڑھی تھی۔

﴿ بيهِقٍ ﴾

بہیق رائیٹند نے فرمایا: بینماز دوشنبہ کی فجر کی تھی اور یہی وہ دن ہے جس میں آپ نے رحلت فرمائی۔
حضرت شداد بن اوس حفظ اللہ سے روائیت ہے کہ وہ نبی کریم علی ہے کے پاس حاضر تھے، اس وقت آپ نزع کے عالم میں تھے۔ آپ نے فرمایا: اے شداد! کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا: مجھ پر دنیا تنگ ہوگئ ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہیں کوئی اندیش نہیں، آگاہ رہوعنقریب شام فنح ہوگا اور بیت المقدس فنح ہوگا۔ اور تمہارے اولا دانشاء اللہ ان میں امام ہوگی۔

﴿ طبرانی ﴾

حضرت عمر بن علی طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ پر مرض کی جس دن ابتدا ہوئی وہ بدھ کا دن (چہارشنبہ) تھا اور اس مرض کی طوالت آپ کی رحلت تک تیرہ دن رہی۔ ﴿ابن سعد﴾

## و مجزات خصائص جورحلت کے وقت رونما ہوئے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی اپنی صحت کی حالت میں فرمایا کرتے تھے کہ کوئی نبی اس وفت تک قبض نہ کیا گیا جب تک کہ جنت میں اس نبی کے مقام کواسے نہ دکھا دیا گیا۔اس کے بعدا سے اختیار دیا جاتا کہ وہ اور چاہے تو رہے۔ام المونین فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علی کے بعدا سے اختیار دیا جاتا کہ وہ اور چاہے تو رہے۔ام المونین فرماتی ہیں کہ جب افاقہ ہوا تو میں کا نزول ہوا تو آپ کا سرمبارک میری ران پرتھا اور آپ پرغشی طاری تھی جب افاقہ ہوا تو

آپ نے اپنی نگاہ مبارک ججرے کی حصت کی طرف جمائی اور فرمایا: "اللهم الوفیق الاعلی" اس وقت میں نے پہچان لیا کہ وہی بات ہے جسے آپ نے ہم سے صحت کی حالت میں فرمایا تھا۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے سے کہ نبی کریم علی ہے اللہ عنہا سے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں کہا کرتے سے کہ نبی کریم علی اور آخرت کے درمیان سے کہ نبی کریم علی اور آخرت کے درمیان افتیار نہ دیا جائے چنا نچہ آپ اس مرض میں علیل ہوئے جس مرض میں آپ نے رحلت فرمائی تو آپ کو پست آوازی کا عارضہ لاحق ہوا، اس وقت میں نے سنا۔

🗘 آپفرهارې تنے:

مَعَ الَّذِينَ اَنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِّنَ النَّبِيئِنَ وَالصِّدِ يُقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَ حَسُنَ اُولَئِكَ رَفِيُقًا

﴿ سورةُ النَّساءِ ﴾

ترجمہ: ''جن پراللہ نے فضل کیا لینی انبیاء اور صدیقین اور شہید اور نیک لوگ میر کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔''

تومیں نے گمان کیا کہ آپ کواختیار دیا گیا ہے۔

﴿ بخارى مسلم ﴾

بند صحیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقے فرمایا کرتے تھے کوئی نبی ایسانہیں ہے گریہ کہاس کی روح قبض کر کے اس کے ثواب کود کھایا جاتا ہے پھر اس کی روح قبض کر کے اس کے ثواب کود کھایا جاتا ہے پھر اس کی روح تبیل اس کی طرف کر کے اسے اختیار دیا جاتا ہے تو میں نے آپ کی یہ بات من کریا دکھی جس وقت کہ آپ میرے سینے سے فیک لگائے ہوئے تھے اور میں دیکھر ہی تھی۔

یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک ایک طرف جھک گئی اور میں نے گمان کیا کہ آپ نے وصال فرمایا اور میں نے اس کی کیفیت کو پہچا تا اور میں آپ کی طرف دیکھتی رہی۔

یہاں تک کہ آپ نے سرمبارک اٹھا کرنظر فر مائی۔ اس وفت میں نے ول میں کہا: خدا کی فتم! آپ ہم کواختیار نہ فر مائین کے چنانچہ آپ نے فر مایا:

"مع الرفيق الاعلى في الجنتة"

﴿ احْدِ، ابن سعد، ابولغيم ﴾

اورطبرانی رہیں تھیں ہے "اوسط" میں اس کو اس طرح روایت کی کہ آپ میرے چھپیر سے اور میری گردن کے درمیان قبض کیے گئے اور گمان رکھتی تھی کہ اللہ تعالی جلد ہی آپ کی روح کو واپس کر دےگا۔ وہ کہتی ہیں کہ ای کہ ایک میں کہ اسلام کے ساتھ ہوتا رہا، پھر حضور نبی کریم علی ہے تے حرکت فرمائی ، اس وقت میں نے دل میں کہا اگر آج آپ کو اختیار دیا گیا تو آپ ہرگز ہم کو اختیار نہ فرمائیں گے۔

# نبی کر بم علیت کو جب کوئی مرض لاحق ہوتا تو آب عافیت کا سوال ضرور فرماتے

واقدی را الله علیہ سے روایت ہے کہ مجھ سے تھم بن قاسم را الله علیہ نے ابوالحریث را الله علیہ سے حدیث بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کہ جھ سے تھی کوئی شکایت (مرض) لاحق ہوتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ضرور کرتے تھے، یہاں نک کہ وہ مرض جس میں آپ نے وفات پائی لاحق ہوا، تو آپ نے شفا کی بالکل دعانہ مانگی اور آپ خور کوفر ماتے: اے فس! تیرا کیا حال ہے؟ تو ہزار پناہ کی جگہ میں پناہ ڈھونڈ تا ہے۔ کی بالکل دعانہ مانگی اور آپ خور کوفر ماتے: اے فس! تیرا کیا حال ہے؟ تو ہزار پناہ کی جگہ میں پناہ ڈھونڈ تا ہے۔

فر ما تا ہے کہ آپ اپنے کوکیسا پاتے ہیں؟ حضور نبی کریم علی ہے فر مایا: اے جرئیل الطفیٰ ایس خود کومغموم پاتا ہوں اور خود کو مکر وب پاتا ہوں پھر جب دوسرا دن آیا تو حضرت جبرئیل الطفیٰ آپ کے پاس نازل ہوئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے دن آپ سے کہا تھا۔ حضور نبی کریم علی ہے ان سے فر مایا: اے جبرئیل الطفیٰ ایس خود کومغموم یا تا ہوں اور اے جبرئیل الطفیٰ ایس خود کومکر وب یا تا ہوں۔

نچر جب تیسرا دن آیا تو جرئیل الطفی آپ کے پاس نازل ہوئے ملک الموت ساتھ تھے اور ان دونوں کے علاوہ وہ فرشتہ تھا جو ہوا میں رہتا ہے۔ وہ فرشتہ نہ بھی آسان کی طرف چڑ ھا اور نہ بھی زمین پر ابرا۔ اس کا نام اساعیل ہے وہ سر ہزار فرشتوں پر مقرر ہے اور ان میں سے ہر فرشتہ سر ہزار فرشتہ پر حاکم جہت تو ان سب سے آگے جرئیل الفیلا ہوئے اور کہا: یا رسول اللہ علیہ ! اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف آپ کے اکرام اور آپ کی تفضیل اور خاص آپ کیلئے بھیجا ہے اور آپ سے وہ بات دریافت کرتا ہے جس کو وہ زیادہ جانتا ہے فرمایا: اے جرئیل الفیلا ! میں خود کو کیسا پاتے ہیں ؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے جرئیل الفیلا ! میں خود کو مکروب پاتا ہوں۔ اس کے بعد ملک الفیلیٰ ! میں خود کو مکروب پاتا ہوں۔ اس کے بعد ملک

الموت نے دروازے پراجازت جاہی۔ جبرئیل الطّیٰفائنے کہا: بیدملک الموت ہیں حاضر ہونے کی اجازت چاہتے ہیں حالانکہ آپ سے پہلے کسی آ دمی کے پاس آنے کی انہوں نے اجازت نہ چاہی اور نہ آپ کے بعد کسی مخص کے پاس آنے کی جازت جاہیں گے۔

حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا: ان کواجازت دے دوتو وہ نبی کریم علیہ کے سامنے آکر کھڑے ہوگئے اور کہا: اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جو مجھے حکم فرما کمیں،اس میں آپ کی اطاعت کروں۔اگر آپ مجھے اپنی روح قبض کرنے کا حکم فرما کمیں تو میں اسے قبض کروں اور اگر آپ مجھے اپنی روح کے چھوڑنے کا حکم فرما کمیں تو میں اسے چھوڑ دوں۔

خضور نبی کریم علی کے خرمایا: اے ملک الموت! کیاتم بیرکرو گے؟ ملک الموت نے کہا: ہاں مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وفت جرئیل الطفیٰ نے فرمایا: الله تعالیٰ آپ کی لقا کا مشاق ہے۔حضور نبی کریم علی ہے تاہی ہے اس ملک الموت! جس بات کا تمہیں تھم دیا گیا ہے، اس پڑمل کروں۔

اس پر جبرئیل النظیمی نے کہا: "السلام علیک یا رسول اللہ! بیربراز مین پراتر تا آخری ہے اور نبی کریم علیلے نے وفات پائی۔اس وفت آنے والا لوگوں کے پاس آیا اس کی آ ہٹ تو لوگوں نے سی مگراس کا جسم کسی کونظر نہ آیا۔اس نے کہا: "السلام علیک یا اہل البیت و رحمہ و ہو گاته" بے شک ہرجانے والے کا ایک درجہ رفعت ہے لہذاتم سب اللہ تعالی پر بھروسہ کرواوراس سے امید وابستہ رکھو کیونکہ مصیبت زدہ وہی شخص ہے جو تو اب سے محروم ہے۔

﴿ ابن سعد، يبهي ﴾

بیعقی رطنتی سے اس حدیث میں فر مایا کہ حضرت جرئیل القیدہ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی لقا کا مشاق ہوتو آپ کی لقا سے انہوں نے بیمراد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا ہے آپ کے معاد کی طرف مزیدا پی قرابت و کرامت میں لے جانا چا ہتا ہے اور اس روایت کو ابن سعد و شافعی رحمہم اللہ نے اپنی ''سنن'' میں اور طبر انی رطنتی ایش بھر یق جعفر بن محمد رطنتی کیا ان کے والد سے ، انہوں نے ان کے دادا سے ، انہوں نے ان کے دادا سے ، انہوں نے واحد علی بن حسین رطنتی کیا بن طالب حقید ہے ، انہوں دے ایت والد سے ، انہوں نے ایت کی ہے۔

حضرت ابن عباس فَقَطِّبُهُ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علی ہے کے پاس آپ کے مرض میں ملک الموت آئے اور آپ کا سر مبارک حضرت علی فقط کہ کی آغوش میں تھا اور انہوں نے اجازت چاہی اور عرض کیا: "المسلام علیک و رحمہ و بو کاته" حضرت علی فقط کہ نے فرمایا: لوث جاؤ، ہم تم سے بے پرواہیں۔ نبی کریم علی ہے نے فرمایا: اے ابوالحن کرم اللہ وجہدالکریم! تم جانے ہویہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے اور بیادب کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں پھر جب وہ اندر آئے تو عرض کیا: آپ کا رب آپ کوسلام ارشا دفرما تا ہے۔

حضرت على المرتضى صفي المرتضى من المناه على على الموت في حضور نبي كريم علي الموت في حكى

اہل بیت پرسلام نہیں کیا اور نہ آپ کے بعد سلام کریں گے۔

﴿طِرانی﴾

حضرت جابر بن عبدالله ظلیه سے روایت ہے کہ حضرت کعب بن احبار ظلیہ حضرت عمر ظلیه کے زمانے میں آئے اور انہوں نے کہا: اے امیر المومنین! وہ آخری کلمہ کیا تھا جے نبی کریم علیہ نے ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر ظلیہ نے فرمایا: بیہ بات تم حضرت علی مرتضی ظلیہ سے دریافت کرو، تو انہوں نے حضرت علی طلیہ سے پوچھا۔ انہوں نے فرمایا: ''الصلواۃ الصلواۃ'' حضرت کعب احبار ظلیہ نے کہا: انبیاء کرام علیہم السلام کا آخری لفظ یہی ہوتا ہے۔

﴿ طِبرانی أوسط ﴾

حضرت انس معلی از الصلواة الصلواة "فقی اور بیدوسیت فرمایا که نبی کریم علی کی آخری وصیت جس وقت که آخری وصیت جس وقت که آپ رصلت فرما رہے ہے: "الصلواة الصلواة "فقی اور بیدوسیت فرمائی که بائدی اور غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔اس وقت آپ کے سیٹے میں غرغر ہور ہاتھا مگر آپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کرر ہے تھے۔ سلوک کرو۔اس وقت آپ کے سیٹے میں غرغر ہور ہاتھا مگر آپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کرر ہے تھے۔ پھوٹ کرو۔اس وقت آپ کے سیٹے میں غرغر ہور ہاتھا مگر آپ کی زبان مبارک ان کلمات کا افاضہ کرر ہے تھے۔

### جىدظاہرى سےروح ياك كفروح كوفت واقعات

بند سیح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم علی ہے۔ میرے سینے اور میری گریم علی میرے سینے اور میری گریم علی میرے سینے اور میری گردن کے درمیان قبض کیے گئے، جب آپ روح مقدس باہر آئی تواس سے زیادہ طیب خوشبو بھی نہ پائی۔ ﴿ برار ، بہی ﴾

حضرت عروہ دی گھا ہے روایت ہے۔ حضرت ابو بمرصدیق طرفیہ نے نبی کریم علی کے بعد وفات بور سالیا ورفر مایا: آپ کی حیات بھی کتنی پا کیزہ ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی طیب ہے۔ وفات بھی کتنی طیب ہے۔ (اور ابن سعد و بیم قی رحم ماللہ نے حضرت سعید بن المسیب دی ہے۔ اس کی مثل روایت کی۔)

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: میں نے اپنا ہاتھ نبی کریم علیہ اللہ کے سینہ اقدس پر وفات کے دن رکھا تو کئی جمعہ جھ پر گزر گئے میں کھانا کھاتی ہوں اور وضو کرتی ہوں مگر میرے ہاتھ ہے مشک کی خوشبونہ گئی۔

€ <sup>27.9</sup>3)

وافتدی رالینظیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے حضور نبی کریم علی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے حضور نبی کریم علی ہے۔ انہوں میں شک کیا۔ بعض کہنے گئے آپ کی وفات ہوگئی اور بعض کہنے گئے آپ نے وفات نہ پائی تو اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے اپنا ہاتھ حضور نبی کریم علی ہے دونوں شانوں کے درمیان رکھا پھر کہا کہ آپ کی وفات ہوگئی۔ کیونکہ آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت اٹھا لی گئی ہے تو بیروہ ہات تھی جس

ہےلوگوں نے پہچانا کہ آپ کی وفات ہوگئی ہے۔

﴿ بيهِق ، ابوقعيم ﴾

اور ابن سعد رطمة عليه نے واقدی رطبة عليه سے روایت کی کہا کہ مجھ سے قاسم بن اسحاق رطبة عليه نے اپنی والدہ سے انہوں نے ان کے والد قاسم بن محمد بن ابی بکر ظفی سے انہوں نے ام معاوید رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت کی جبکہ شک واقع ہوگیا پھر فدکورہ روایت بیان کی۔

حضور نبی کریم علی کے وصال مبارک کی خبراہل کتاب نے دی:

حفرت جریر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یمن میں تھا، مجھے یمن کے رہنے والے دوآ دمی ملے وہ دونوں بڑے اور عمر والے تھے اور ان میں سے حضور نبی کریم علی ہے کہ بارے میں باتیں کر رہا تھا، ان دونوں ہے کہا اگر وہ بات جوآپ مجھ سے کہہ رہے ہیں حق ہے تو تمہارے آ قاتین دن گررے وفات پانچے ہیں پھر وہ دونوں میرے ساتھ چلے، یہاں تک کہ ہم راستہ میں ہی تھے تو ہمیں پہرے شرسوار مدینہ منورہ کی جانب سے آتے ہوئے دکھائی دیئے۔ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم علی کے ایس سے آتے ہوئے ہیں۔

﴿ بخارى ﴾

بیعقی را اللی اور سند کے ماتھ حضرت جریر ظیفی سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن میں جھے ایک نفر ان عالم ملا اور اس نے کہا: تمہارے آقا نبی کر یم اللی کی پیر کے دن وفات ہو پھی ہے۔ حضرت کعب بن عدی رفی ہے۔ حضرت کعب بن عدی رفی ہے ۔ انہوں نے کہا: میں جیرہ والوں کے وفد میں نبی کر یم علی ہوگئے۔ اس علی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور نبی کر یم علی ہوئے ۔ اس کے بعد ہم سب جیرہ والی آگے ، زیادہ دن نہ گزرے کہ ہمارے پاس نبی کر یم علی کی کوفات کی خبر آئی، اور میں سب جیرہ والی آگے ، زیادہ دن نہ گزرے کہ ہمارے پاس نبی کر یم علی کہ کو خبر آئی، اور میر سب جیرہ والی آگے ، زیادہ دن نہ گئے کہ وہ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے ، اس پر میں نے کہا: آپ میرے تمام ساتھی مرتبہ ہوگئے اور وہ کہنے گئے کہ وہ نبی ہوتے تو فوت نہ ہوتے ، اس پر میں نے کہا: آپ میرے تمام انبیاء کرام علیہم السلام فوت ہوئے ہیں اور میں اسلام پر قائم رہا۔ اس کے بعد میں نے مدینہ طیبہ وینچنے کا ارادہ کیا اور میرا گزرا کی راہب پر ہوا۔ میں نے اس سے یہ بات معلوم کی ۔ تو راہب نے بست سے ایک کتاب نکالی، میں نے اس میں نبی کر یم علی ہیں وقت آپ نے وفات پائی جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کی وفات کا وہ ہی وفت کھی جس وقت آپ نے وفات پائی۔ یہ دو کیکھا ور میں اضا فہ ہوگا اور میں نے مدینہ شریف آکر حضرت ابو بکر صدیق صفی کو یہ سب حال بتایا۔ ایم نبی نبی کر میں اضا فہ ہوگا اور میں نے مدینہ شریف آکر حضرت ابو بکر صدیق صفی کو یہ سب حال بتایا۔ وہ بی کھی کو یہ سب حال بتایا۔

ا بن سعد رالشی این المریق واقدی را تشیلهان کے راویوں سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ نبی

کریم سیالیت کی جانب ہے حضرت عمرو بن العاص کے دریافت کروں، اس صورت میں آپ کی جانب سے اور اس نے کہا: میرا خیال ہے کہ آپ سے میں کچھ دریافت کروں، اس صورت میں آپ کی جانب سے جھے خطرہ تو نہیں؟ حضرت عمرو کے لئے نہیں۔ یہودی نے کہا: میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کو کسی نے ہماری جانب بھیجا ہے؟ عمرو کے لئے نہا: خدا شاہد ہے نبی کریم سیالیت نے بھیجا ہے۔ یہودی نے کہا: آپ کو اللہ بیں؟ حضرت عمرو کے لئے نے کہا: خدا شاہد ہے بین کریم سیالیت نے کہا: آپ کو اللہ بین ؟ حضرت عمرو کے لئے نے کہا: اگر وہ بات جو آپ فرماتے ہیں تی ہوتی ہے تو آب کے بقیبا اللہ تعلق کی رصلت کی خبر پہنی ہے۔ یہودی نے کہا: اگر وہ بات جو آپ فرماتے ہیں تی تو آب اللہ تعلق کی رصلت کی خبر پہنی ۔ یہودی نے کہا: اگر وہ بات جو آپ فرماتے ہیں جن بی تو گئی ۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص کے لئے کہا کہ نبی کریم سیالیت نے بھی ۔ سین کی طرف بھیجا کاش کہ بیں جانب کہا: آپ رحلت فرما جا کیں گئی تو میں آپ سے جدانہ ہوتا، پھر میر سے حضرت ابو بکر صد این عالم آیا اور اس نے کہا: آجہ سیالیت و فات پا چکے ہیں۔ میں نے اس سے پو چھا: کب؟ اس کے کہا: آج ۔ اس وقت اگر میر سے پاس ہمتھیار ہوتا تو میں اسے ضرور قبل کر دیتا پھر زیادہ دن نہ گزرے کہا کہ خبی کہا: آج ۔ اس وقت اگر میر سے پاس ہمتھیار ہوتا تو میں اسے ضرور قبل کر دیتا پھر زیادہ دن نہ گزرے کہا نے وہ وہا: آپ سے بعد کس طرح زمانہ گزرے گا؟ اس نے کہا: تمہاری نے وہا بی سیالیت کی جینتیں سال تک چہاتی رہے گئی بینتیں سال تک چہاتی رہے گئی ہینتیں سال تک چہاتی رہے گئی ہینتیں سال تک چہاتی رہے گئی ہینتیں سال تک چہاتی رہے گئی ہیں کہا: ترب دن اضافہ نہ نہوا۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت کعب احبار ﷺ ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اسلام کے اراد ہے سے حاضر ہوا، اور میں نے صاحب'' الحمیر ک' سے ملاقات کی۔اس نے مجھ سے بوّ چھا کہاں کا قصد ہے؟ میں نے اسے بتایا اس نے مجھ سے کہا اگر وہ نبی ہیں تو یقیناً اس وقت وہ مٹی کے پنچے ہوں گے پھر میں چلا اچا تک ایک شتر سوار دکھائی ویا اور اس نے بتایا کہ محمد رسول اللہ علیہ رصلت فرما تھے ہیں۔

﴿ ابن عساكر ﴾ حضرت ابوذ ویب ہذلی رائیتملیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نبی کریم علی کی علالت کی خبر کینچی تو قبیلہ والوں کوخوف و ہراس نے گھیرلیا اور وہ رات ہم نے بہت منی سے گزاری۔ یہاں تک کہ جب سحر کا وقت قریب آیا تو نیبی آ واز نے یکارا:

خطب اجل اناخ بالاسلام بین النخیل و معقد الآطام قبض النبی محمد قعیوننا تذری الدموع علیه بالستجام ترجمہ: ''نخلتان اور او نچ او نچ مکانوں کے بیٹھنے کی جگہ میں جومصیبت آ کے تھمری ہے وہ اسلام میں بہت عظیم ہے وہ یہ کہ مصطفیٰ علیہ کی روح کوقبض کیا گیا ہے اور ہماری آ نکھیں مسلسل آ نسو بہارہی ہیں۔''

تو میں خوفزدہ ہوکر نیندے چونک پڑا اور میں نے آسان کی جانب نظر اٹھائی اور میں نے سعد الذائح

ستارے کے سوا کچھند دیکھا اور میں نے جان لیا کہ نبی کریم علی ہے وفات پاچکے ہیں یا وفات پانے والے ہیں، پھر میں مدینہ طیبہ آیا اور میں نے اہل مدینہ کواس طرح روتا ہوا پایا، جس طرح حجاج احرام کی حالت میں "لا الله الا الله" کہہ کرآ ہ وزاری کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے کسی نے جواب دیا: نبی کریم علی وفات پانچکے ہیں۔ کہہ کرآ ہ وزاری کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے کسی نے جواب دیا: نبی کریم علی وفات پانچکے ہیں۔

### بوقت عسل کے مجزات وواقعات

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: جب صحابہ نے نبی کریم علی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا: جب صحابہ نے نبی کریم علی کے گئر سے اتارین جس طرح ہم اپنے مردوں کے کپڑے اتاریخ ہیں یا ہم آپ کوانہی کپڑوں میں عنسل دیں جو آپ کے جسم اقدس پر جی جب ان میں اختلاف بڑھ گیا تو اللہ تعالی نے ان سب پر غنودگی طاری فر مائی حتی کہ ان میں سے کوئی محض ایسا نہ تھا جس نے اپنی ٹھوڑی اپنے سینہ پر نہ ڈال کی ہو۔ اسکے بعد ججرے حتی کہ ان میں بولئے والے نے کلام کیا، کوئی نہیں جانیا تھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے کہا: نبی کریم علی کوانہی کپڑوں میں عنسل دو جوآپ کے جسم اقدس پر موجود ہیں۔

﴿ ابن سعد، ابودا وُ و، حاكم ، بيهيق ، ابونعيم ﴾

حضرت بریدہ نظافہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم علیہ کو عضافہ کی کریم علیہ کے قصص سے نہاتا رو۔ عنسل دینے لگے تو منادی نے ان کواندر سے پکارا کہ نبی کریم علیہ کی کہ میں جسم اقدس سے نہاتا رو۔ عضافہ کی کہ میں کا بین ماجہ، ابوقیم ، بیبی کا پہناتا کو ابن ماجہ، ابوقیم ، بیبی کا پ

حضرت ابن عباس طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے وفات پائی تو
آپ کے خسل دینے والوں میں اختلاف رونما ہوا تو انہوں نے کسی کہنے والے کی آ وازسی درآ ل حالیہ وہ
نہیں جانتے تھے کہ کون ہے۔ تم اپنے نبی کو خسل دواور آپ کے جسم پرآپ کی قیص باقی رہے۔
ابن سعد رائیہ علیہ نے اس کی مثل شعمی ،غلیلان ، ابن جریر ، حکم بن عتیہ اور منصور رحم ہم اللہ ہم سے
مرسلا روایت کی ہے۔

﴿ ابن سعد،طبرانی ﴾

حضرت فعمی رالٹھلیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت علی طفی ہے نبی کریم علی کے استور کو عضرت علی طفی ہے نبی کریم علی کے عصرت علی طفی ہوئے کو عضرت علی طفی ہوئے ہوئے کو عشرت کی حیات عنسل دیا اور وہ پانی بہائے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ اپنی حیات اور آپ اپنی وفات دونوں حالتوں میں طیب رہے۔

﴿ ابن سعد، يبعق ﴾

حضرت سعید بن المسیب صفح الم تصرت علی المرتضی صفح الله سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہا کہ میں نے نہا کہ میں نے نہی کریم علی کے مسل دیا تو میں نے اس بات کو نہ دیکھا جومیت سے برآ مدہوتی ہے اور نہ میں کہ میں

نے اور کچھ دیکھا تو آپ کی حیات بھی طیب رہی اور وفات بھی۔

﴿ ابودا وُدِ، حاكم ، يبيع ، ابن سعد ﴾

حضرت ابن عباس کھیا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے کو حضرت علی کھیا ہے نہی کریم علی ہے کو حضرت علی کھیا ہے نے کو حضرت علی کھی ہے نے کو حضرت علی کھی ہے اس پر انہوں نے فر مایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ۔ آپ کی حیات اور وفات کتنی پاکیزہ ہے۔

﴿ احمہ ﴾ حضرت یزید بن بلال ﷺ حضرت علی ﷺ ہے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے ۔ اورکوئی میرے ستر کو نہ دیکھے، ورنہ اس علی ہے ۔ اورکوئی میرے ستر کو نہ دیکھے، ورنہ اس کی بصارت جاتی رہے گیے۔ حضرت علی ہے ۔ فرمایا: میں نے آپ کے سی عضوکو نہ تھا ما گرید کہ میرے ساتھ تمیں آ دمی پھرد ہے تھے، حتی کہ میں آپ کے قسل سے فارغ ہوا۔

ابن سعد، بزار، بیمقی کی معشر محمد بن قبیل فظی ایک معشر محمد بن قبیل فیلی کے ایک معشر محمد بن قبیل فیلی کے ایک معشر محمد بن قبیل فیلی کے ایک معشر محمد بن قبیل و بینا جا ہا تو عضو اٹھا دیا جا تا تنی کہ جب ہم نے آپ کے ستر کو قسل دینا جا ہا تو میں نے جمرے کے ایک کوشے سے آ واز سنی کہ اپنے نبی کے ستر کونہ کھولو۔

حضرت عبداللہ بن حارث طبیع کے حضرت علی میں کہ اللہ کو ایت ہے کہ حضرت علی میں گئی طبیعت کو کھسل و یا تو آپ فر ماتے تھے میرے مال باپ آپ پر قربان ، آپ کی حیات بھی کتنی طیب ہے اور آپ کی وفات بھی کتنی یا کیزہ ہے۔ راوی نے کہا ایسی خوشبودار مہک پھیلی کہاس جیسی مہک بھی نہ پائی گئی۔

(اور طبرانی رائی تا این عباس میں اس کی مثل روایت کی ہے۔)

وعائے جنازہ ونماز کے وقت جن معجزات کاظہور ہوا:

حضرت ابن عباس فلی سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ جب فوت ہوئے تو پہلے مردوں

کو داخل کیا گیا اور انہوں نے بغیرا مام کے ٹولیاں بن کرآپ پرصلوٰۃ پیش کی ،اس کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے بغیرا مام کے ٹولیاں بن کرآپ پر صلوٰۃ پیش کی ،ان کے بعد بچوں کو داخل کیا گیا اور انہوں نے آپ پر صلوٰۃ پیش کی ، نو بیسب ٹولیاں بن کر جاتے تھے۔حضور نبی کریم علی ہے ۔ صلوٰۃ پیش کرنے میں ان کا کوئی امام نہ تھا۔

﴿ ابن اسحاق، بيمِقى ﴾

حضرت مہل بن سعد طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علی کو آپ کے کفن میں لپیٹ دیا گیا تو آپ کے کفن میں لپیٹ دیا گیا تو آپ کو آپ کے تخت پرلٹا دیا گیا۔اس کے بعد آپ کی قبرانور کے کنارے پراس تخت کور کھ دیا گیا، پھرلوگ آپ کے حضور میں آہتہ آہتہ حاضر ہوتے رہے۔

﴿ ابن سعد، سيق ﴾

حضرت ابن مسعود طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم علیہ کی علالت نے شدت اختیار کی تو ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ کو کون عشل دے؛ فرمایا: میری اہل بیت کے قریب ترین مرفسل دیں۔ ان کے ساتھ بکٹرت وہ فرشتہ عشل دیں گے جوتم کودیکھتے ہوں مے مگرتم ان کو ندو کھتے ہوں کے مگرتم ان کو ندو کھتے ہوں گے، ہم نے دریافت کیا آپ پرکون صلوق پیش کرے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: جب تم مجھے عشل دے کرفارغ ہو جاؤاور خوشبولگا کرکفن پہنا دو جھے میرے اس تخت پرلٹادینا اورا سے میری قبر کے کنارے رکھ دینا، پھرتم سب پھے دیریکی بہنا دو جھے میرے اس تخت پرلٹادینا اورا سے میری قبر کے کنارے رکھ دینا، پھرتم سب پھے دیریکی الطبی پھر میل الطبی ہملوق و عرض کریں کنارے رکھ دینا، پھرتم سب بھی پر ٹولیاں بن کراور تنہا تنہا کہ و کہ پھر میری اہل بیت کو جا ہیں کہ وہ صلوق پیش کریں، اس کے بعدتم سب بھی پرٹولیاں بن کراور تنہا تنہا صلوق پیش کرنا۔ ہم نے دریافت کیا: کون آپ کوآپ کی قبرانور میں داخل کرے؟ فرمایا: میری اہل بیت فرشتوں کی گیر جماعت کے ساتھ جو کہ تی ہوں گے اورتم ان کونہیں دیکھتے ہوگے۔ خوشتوں کی گیر جماعت کے ساتھ جو کہ تم کود کھتے ہوں گے اورتم ان کونہیں دیکھتے ہوگے۔

بیمی را بینی استان می استان المراح المال المال

السلام عليك ايها النبى و رحمة الله و بركاته ،اللهم انا نشهد ان قد بلغ ما انزل اليه و نصح لامة و اجده في سبيل الله حتى اعز الله دينه و نصح لامة و تمت كلمة اللهم فاجعلنا ممن يتبع ما انزل

اليه و ثنتنا بعده و اجمع بينا و بينه

ترجمہ: ''اے نبی! آپ پرسلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے اللہ! ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ آپ پرسلام ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے اللہ! ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو کچھ آپ آپ آپ نے اسے پہنچایا اور اپنی امت کو تھیجت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ تمام فرمایا۔ اے اللہ! امت کو تھیجت دی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی توفیق دی اور اس نے اپنا کلمہ تمام فرمایا۔ اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں کر دے جنہوں نے اس کا اتباع کیا جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور آپ کے بعد ہمیں ٹابت قدم رکھ اور ہمیں اور آپ کوایک جگہ جمع فرما۔''

اس دعا وسلام پرسب لوگ آبین آمین کہتے تھے۔ یہاں تک کہتمام مردوں نے صلوۃ وسلام عرض کیا۔اس کے بعد عورتوں نے اس کے بعد بچوں نے (اور ابن سعد وبیبی رحمہم اللہ نے محمہ بن ابراہیم تیمی رحمۃ علیہ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ ابن سعد ﴾ حضرت ابوعازم مدنی رطینیا سے روایت ہے کہ جب نبی کر یم علی کے کی اللہ تعالی نے روح قبض فرمائی تو مہاجرین فوج در درج داخل ہوتے اور آپ پرصلوٰ قو صلام عرض کر کے باہر آجاتے تھے، اس کے بعد انصاری ای طرح جاتے اور باہر آتے رہے، پھر تمام اہل مدینہ گئے۔ یہاں تک کہ تمام مرد فارغ ہوگئوتو عورتیں داخل ہوئیں تو ان کی طرف سے فریا ددوفغاں اور بے صبری کی ایسی آوازیس نی گئیں جیسے کہ عورتیں کرتی ہیں۔ اس اثنا میں جرے کے اندر دھا کے کی مانند آوازین گئی اور وہ سب عورتیں متفرق ہوگئیں، جب خاموثی ہوگئ تو کسی کہنے والے کو کہتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرمرنے والے کی طرف سے تعزیت اور صبر وشکر ہے اور ہر مصیبت کا بدلہ اور صلہ ہے اور ہر مافات کا حلف ہے۔ مجبور وہ ہے جو تو اب سے محروم ہو اور محسیبت زدہ وہ شخص ہے جے ثو اب سے محروم رکھا گیا۔

## فن شریف کے وقت معجزات کاظہور

حفزت على المرتفعٰی حفظہ ہے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا: نبی کریم علی ہے ہیر کے دن رحلت فرمائی اور جمعتہ المبارک کی رات میں دفن کیے گئے۔

﴿ ابوتعیم ﴾ حضرت عکرمہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علقہ نے پیر کے دن رحلت فرمائی اور بقیہ اس دن اور اس کی رات اور دوسرے دن رکھرے ، یہاں تک کہرات میں دفن کیے گئے۔ دن اور اس کی رات اور دوسرے دن رکھرے ، یہاں تک کہرات میں دفن کیے گئے۔

حفرت عکرمہ کھیا ہوت ابن عباس کھیا ہے۔ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علی کو پیر کے

دن طلوع آفاب سے تیسرے دن کے غروب آفتاب تک آپ کے تخت پر ہی رکھا گیا، لوگ آپ پرصلوٰ ق وسلام عرض کرتے رہے اور وہ تخت قبرانور کے کنارے پرتھا۔

﴿ يَهِي ﴾

حضرت بہل بن سعد ساعدی مفاید ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے پیر کے دن وفات پائی اورآپ کو پیر کے دن اور منگل کے دن تک تھہرایا گیا، یہاں تک کہ وہ بدھ کے دن دفن کیے گئے۔ ﴿ این سعد ﴾

اور ابن سعد رحمة عليه نے حصرت عثمان بن محمد اصن ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے اور بیہ قی ر حمیۃ علیہ نے بروایت معتمر بن سلیمان رحمۃ علیہ ان کے والد سے اسکی مثل روایت کی ہے۔ ابن سعد نے ابراہیم بن سعدر اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ ان سے بوچھا گیا کہ حضور نبی کریم علی کے کوز مین بر کتنے دن تھہرایا گیا،انہوں نے کہا: تنین دن \_

# لوك آيكے حضور تين دن تك جماعت جماعت پيش موتر ب

حضرت مکول طفی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ نے جب وفات یائی تو تنین دن تک تھہرایا گیا، دفن نہیں کیے گئے ۔لوگ آپ پر جماعت در جماعت داخل ہوتے اور صلوٰ ۃ وسلام عرض کرتے تھے۔ نہ مفیں بندھیں اور نہان کے درمیان پڑھنے والے نے نماز جنازہ پڑھائی۔

حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے دفن کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا کسی نے کہا: آپ کو آپ کی مسجد میں دفن کیا جائے اور کسی نے کہا: بقیع شریف میں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق صفی نے فرمایا میں نے نبی کریم علیہ سے سنا ہے آپ علیہ نے فرمایا: "مامات نبی الا دفن حیث یقبض" کسی نی نے وفات نہیں پائی مگروہ اس جگہ وفن کیے گئے جہال ان کی روح قبض کی گئی، ٹھرآپ کا وہ بستر اٹھایا گیا جس پرآپ نے وفات پائی، اس کے بعدآپ کیلئے اس کے پنچے قبرانور کھودی گئی۔اس روایت کی متصل ومرسل بکٹر ت سندیں ہیں۔

حضرت ابوملکیہ رخمیتھلیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کوانبیاء علیہم السلام میں سے وفات نہیں دی مگریہ کہ انہیں اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں ان کی روح قبض کی گئی۔ ﴿ ابن سعد ﴾

حضرت سالم بن عبید ظفی ہے جو کہ اصحاب صفہ میں سے تھے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکرصدیق ﷺ نبی کریم علیہ کی وفات کے بعد آپ کے پاس آئے جب وہ باہر آئے تو ان سے پوچھا گیا نبی کریم علی کے وفات ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ تب لوگوں کومعلوم ہوا جبیہا کہ

آپ نے کہا۔ دریافت کیا گیا کہ آپ پر کس طرح صلوٰ قاپیش کریں۔ آپ نے فرمایا: جماعت در جماعت ہوکر جاؤ۔ تب لوگوں کومعلوم ہوا جیسا کہ فرمایا۔ پھرلوگوں نے پوچھا کیا فن کیے جائیں گے؟ فرمایا: ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کس جگہ؟ فرمایا: جس جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرمائی کیونکہ آپ کی روح قبض نہیں کی گئی مگراس مکان میں جوطیب ہے تب لوگوں نے جانا جیسا کہ فرمایا۔

€ - PS

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ آپ کے دفن کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہوا، اس وفت حضرت علی المرتضلی نے فر مایا: اللہ تعالی کے نز دیک بہترین جگہ وہ ہے جس جگہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح قبض فر ماتا ہے۔

﴿ ابويعليٰ ﴾

﴿ احمد ، ابن سعد ﴾

حفرت عبداللہ بن ابوطلحہ رہے ہوں ابوطلحہ رہے ہیں اختلاف ہوا۔ اس وقت لوگوں نے دعا کی: اے اللہ! اپنے نبی کریم علی کے سیاحت کریم علی کے سیاحت کریم علی کے سیاحت کریم علی کے سیاحت کا استد! اپنے نبی کی علی ہوا۔ اس وقت لوگوں نے دعا کی: اے اللہ! اپنے نبی کیلئے جو بہتر ہو پیند کر لے تو لوگوں نے حضرت ابوعلی مقرف کی طرف آدی جیجے تاکہ دوسرے سے جو پہلے آجائے اپناکام شروع کر دے تو حضرت ابوعلی مقرف ابوعی آئے اور حضرت ابوعلی مقرف کی اللہ تعالی نے اس کے لات اس کے میدکرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اپنے کید کو اختیار کیا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم علی ہے اس کو ملاحظہ فر ماکراسے پیند کیا کرتے تھے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رسی اللہ عنہا سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تین چاند میں حضرت ابو بکر صدیق طفیہ سے میرے حجرے میں اترے ہیں۔ میں نے اس خواب کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق طفیہ سے دریافت کیا تو فرمایا کہ تمہارے جرے میں ایسے تین فخص دفن ہوں گے جوروئے زمین میں افضل ہوں گے چنانچہ جب حضور نبی کریم تھا ہے نے وفات یائی اور دفن کیے گئے تو جناب صدیق طفیہ نے فرمایا: اے عاکھ رضی اللہ عنہا! یہ تہاراافضل ترین چاند ہے۔

وابن سعد، حاکم ، بیمی کی کم میآلات کے دوایت ہے کہ نبی کریم میآلات کی قبرانور میں سرخ قطیفہ بچھایا گیا۔ وکیع

رحمة عليہ نے فرمایا: پیه نبی کریم علی کے خاص تھا اور مسلم رحمة علیہ نے بغیر وکیج کے یقول کے اسے روایت کیا ہے۔ (حمة علیہ نے فرمایا: پیه نبی کریم علی کے خاص تھا اور مسلم رحمة علیہ نے بغیر وکیج کے یقول کے اسے روایت کیا ہے۔

حضرت حسن رطبی میری جا در کو بچھا دینا،اس لیے کہ انبیاء کے جسموں پرزمین غلبہیں کرتی۔

﴿ ابن سعد ﴾

بند صحیح حضرت ابن سعید رالشیکی سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے در مین میں چھپائے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری کہ ہمارے دل بدل گئے۔

€112€

حضرت انس فظی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دن آیا کہ نبی کریم علی نے نے رحلت فرمائی تو مدینہ کی کریم علی نے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ دن آیا کہ نبی کریم علی نہیں جھاڑی رحلت فرمائی تو مدینہ کی ہرشے تاریک ہوگئی اور ابھی ہم نے آپ کے دفن سے ہاتھوں کی مٹی نہیں جھاڑی متھی کہ ہمارے دل بدل گئے۔

﴿ ابن سعد، حاكم ، بيهي ﴾

حفرت انس ﷺ کریم علیہ ہے۔ انہوں نے کہا میں اس دن موجود تھا جس دن نبی کریم علیہ اس نے رہے علیہ کے کہا میں اس دن موجود تھا جس دن نبید کریم علیہ کے اس سے تہیج تر ہو۔

﴿ حاكم ، يبيق ﴾

### تعزيت ميں رونما ہونے والے مجزات

حضرت جابر صفح الله سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا: جب نی کریم اللے اللہ و فات پائی تو فرشتوں نے اہل بیت سے تعزیت کی۔ ان کی آ ہٹ تو سی جاتی تھی گر ان کے جسم نظر نہ آتے تھے۔ فرشتوں نے اہل بیت سے تعزیت کی۔ ان کی آ ہٹ تو سی جاتی تھی گر ان کے جسم نظر نہ آتے تھے۔ فرشتوں نے کہا: ''السلام علیکم یا اہل البیت و رحمہ اللہ و ہو کاته'' ہر مصیبت کی خم خواری اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے اور ہر مصیبت سے محروم ہے ''والسلام علیکم و رحمہ اللہ و ہو کاته'' فرام بیتی کی اسلام علیکم و رحمہ اللہ و بو کاته '

حضرت انس حفظہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ کی جب رحلت ہوئی تو آپ کو صحابہ نے گیرلیا اور آپ کے گردروتے ہوئے جمع ہو گئے تو ایک فخض داخل ہوا جس کی داڑھی سفید وسرخ تھی وہ جسیم وصبیح تھا وہ صحابہ کی گردنوں کو پھلانگا ہوا حضور نبی کریم علیہ کے قریب پہنچا اور خوب رویا۔ اس کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر کہا: اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر مصیبت کے بدلے نم خواری ہے اور ہر مصیبت کا عوض ہے اور ہر جانے والے کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر واورائ کی طرف شوق مصیبت کا عوض ہے اور ہر جانے والے کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کر واورائ کی طرف شوق رکھو۔ بلاشبہ مصیبت زدہ وہ ہے جو تو اب سے محروم رہا، پھر وہ شخص بلیٹ کر چلا گیا۔ صحابہ میں سے ایک نے دوسرے سے بو چھا کیاتم اس شخص کو بہجانے ہو؟ حضرت ابو بحراور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے فرمایا: ہاں ہم

جانتے ہیں یہ نبی کریم علی ہے کہائی حضرت خضر الکینی سے جوآپ پر ہماری تعزیت کیلئے آئے تھے۔ جانتے ہیں یہ نبی کریم علی ہے کہائی حضرت خضر الکینی سے جوآپ پر ہماری تعزیت کیلئے آئے تھے۔

حضرت علی طفی ہے دوایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: جب نبی کریم علی کی رصلت ہوئی اور وہ وقت تعزیت کا تھا تو ایک آنے والا آیا جس کی آ ہٹ تو سنی گئی گراس کا جسم نہ دیکھا گیا۔ اس نے کہا: "السلام علیکم یا اہل البیت و رحمہ الله و ہو کاته" اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرمصیبت کے بدلے غم خواری ہے اور جانے والے کا بدلہ ہے اور ہر مافات کا درجہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھواوراسی سے مخم خواری ہے امید با ندھو۔ بے شک محروم وہ ہے جو تو اب سے محروم ہے۔ حضرت علی صفی ہے نے فرمایا: تم جانے ہویہ کون ہیں؟ فرمایا: یہ حضرت خضر النظمین ہیں۔

﴿ ابن الى حاتم ، ابوتعيم ﴾

حضرت ابن عمر صفح الله ہے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ جب نبی کریم علی کی وفات ہو گی تو اہل بیت اطہار بہت زیادہ شکستہ خاطر ہوئے اور ان کی آ وازیں مسجد میں حاضرین نے سنیں ، جب بیفریادو دفغاں کا شور تھم گیا تو انہوں نے •روازے پرایک مردکوسلام کرتے سنا۔ اس نے کہا:

"السلام علیکم یا اهل البیت و رحمة الله و برکاته" برجانے والے کوموت کا مزه چکھنا ہے۔ بیشک تبہارے اجرروز قیامت پورے پر رے ملیں گے۔ آگاہ رہوکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر ایک کا بدلہ ہے اور براندیشے سے نجات ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سے امیدر کھوا وراسی پر بھروسہ رکھو۔ بے شک مصیب ذوہ وہ ہے جوثو اب سے محروم ہے۔ اہل بیت نے اس کی بات سی اور رونا موقوف کیا۔ اس کے بعداس آواز دینے والے کو تلاش کیا مگرکسی نے اسے نہ ویکھا اور وہ والیس آکررونے گئے۔

اس وفت کی دوسرے پکارے والے نے نداکی ،اے اہل بیت! اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرمصیبت کی غم خواری ہے اور ہرمصیبت کا بدلہ ہے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھواور اسی پر کفایت کرو۔ بے شک مصیبت زدہ وہی ہے جوثواب ہے محروم ہے اور وہی ناکام۔اس پر حضرت ابو بکرصد بی صفیح نے فرمایا:
مصیبت زدہ وہی ہے جوثواب سے محروم ہے اور وہی ناکام۔اس پر حضرت ابو بکر صد بی صفیح نے فرمایا:
میں سے حضرت خضر الطفیح اور حضرت الباس الطفیح ہیں۔ بیڈدونوں نبی کریم علی ہے کی وفات میں آئے ہیں۔
میں سے حضرت خصر الطفیح اور حضرت الباس الطفیح ہیں۔ بیڈدونوں نبی کریم علی ہے کی وفات میں آئے ہیں۔

بسند کسن حضرت مهل بن سعد طرح ایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی نے فرمایا: عنقریب میرے بعد میری تعزیت کے سلسلے میں لوگ ایک دوسرے کی تعزیت کریں گے۔ اس وقت لوگوں نے کہا: یہ کیا بات حضور نبی کریم علی ہے ارشاد فرمائی مگر جب نبی کریم علی کی رحلت ہوئی تو لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور نبی کریم علی کے کی تعزیت ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور نبی کریم علی کے کا تعزیت ایک دوسرے سے کرتے تھے۔ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے اور نبی کریم علی کے گھڑ بیت ایک دوسرے سے کرتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے آپ کے اس زمانہ علالت میں سنا جس سے آپ نہ اٹھے۔ فرمایا: اللہ تعالیٰ یہود ونصاریٰ پرلعنت کرے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: اگر حضور نبی کریم علی ہے کا بیراید شاد نہ ہوتا تو آپ کی قبرانور ضرور ظاہر ہوتی ، بجز اس کے پچھنیں کہ بیا ندیشہ کیا گیا کہلوگ سجدہ گاہ نہ بنالیں۔ ﴿ بخاری مسلم ﴾

انبیاء کیم السلام کے اجساد مطہر کوز مین پرحرام کردیا گیا ہے:

حضرت اوس بن تقفی و الم است ہے۔ نبی کریم علیات نے نے فر مایا: تمہارے افضل دنوں میں سے جمعتہ المبارک کا دن ہے لہٰذاتم اس دن مجھ پر درود وسلام بھینے میں کثرت کرو کیونکہ تمہارا در دو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا:

﴿ ابن ماجِه، الوقعيم ﴾

موسی مہر ہے۔ اس معرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: جس مخص سے معرت الحسن معرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: جس مخص سے روح القدس نے کلام کیا ہے۔ اس کیلئے زمین کواجازت نہیں دی گئی کہ وہ اس کا گوشتہ کھائے۔

﴿ زبير بن بكاراخبار مدينه ﴾

حضرت ابوالعالیہ ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: بے شک انبیاء کرام علیہم السلام کے گوشت کوز مین نہیں گلاتی اور نہ کوئی درندہ گزند پہنچا تا ہے۔

﴿زبير، يَهِي ﴾

### سركار دوعالم علينة مزارانور مين زنده بين:

نی کریم علی این قبر میں زندہ ہیں اور اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ کی قبر انور پرفرشتہ مقررہے جو آپ کی خدمت میں سلام پہنچا تا ہے اور جو آپ پر سلام عرض کرتا ہے۔ آپ اس کا جواب عنایت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہر ریرہ حقیقہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے نے فرمایا: جس نے میری قبر انور کے پاس مجھے درود وسلام عرض کیا میں اسے خود سنتا ہوں اور جس نے دور سے مجھ پر صلوق وسلام عرض کیا تو وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔

﴿الاصبها في الترغيب ﴾

حضرت عمار ﷺ سے روایت ہے۔ میں نے نبی کریم علی ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایک فرمایا: اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ وہ میری قبر پر کھڑا ہے تو جو کوئی مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے وہ فرشتہ اسے میرے حضور پہنچا دیتا ہے۔

﴿ تاریخ بخاری،الاصبانی ﴾

حضرت ابن مسعود رین است روایت ہے کہ بی کریم علی کے فرمایا: اللہ تعالی کے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں وہ میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔

﴿ احمد، نسائي، حاكم ، يبهقي الشعب ، بزار ﴾

(ابن عدی را النیکایہ نے حضرت ابن عباس طفی ہے۔ اس کی مثل حدیث روایت کی ہے۔) حضرت علی طفی ہے۔) حضرت علی طفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی فی نے فرمایا : مجھ پر صلوق والسلام بھیجوجس طرح تم چاہوتو مجھے تمہارا سلام اور تمہارا درود پہنچ جائے گا۔

﴿ قاضى اساعيل فضل الصلوة ﴾

حضرت ایوب روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی کریم اللہ پہلے پر جو در ورد شریف بھیجنا ہے ہر ایک کے ساتھ فرشتہ مقرر ہے یہاں تک کہ وہ فرشتہ نبی کریم اللہ کے در بار میں درود شریف بہنچا دیتا ہے۔ حضرت انس کھا کہ سے روایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے فرمایا: جو محض جمعتہ المبارک کے دن اور رات میں سومر تبد درود شریف بھیجے گا اللہ تعالی اس کی سوحاجتیں پوری فرمائے گا۔ ستر حاجتیں آخرت کی حاجتوں میں سے بیں اور اللہ تعالی اس کے ساتھ حاجتیں آخرت کی حاجتوں میں سے بیں اور اللہ تعالی اس کے ساتھ فرشتہ مقرر فرما تا ہے جواسے لے کرمیری قبرانور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمہارے پاس ہدیا اور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمہارے پاس ہدیا اور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمہارے پاس ہدیا اور میں اس طرح آتا ہے جس طرح تمہارے پاس ہدیا اور میں اس طرح آتا ہے جس طرح دیات میں۔

میں عیسی التلفظ کے سلام کا جواب دونگا:

حضرت ابوہریرہ ﷺ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علی ہے سنا ہے آپ نے فرمایا جشم ہے اس کی جس کے قبر مایا جشم ہے اس کی جس کے قبر میں میری جان ہے۔حضرت عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے اور وہ قبر پر کھڑے ہوگئے ! تو میں ان کوضرور جواب دوں گا۔

﴿ ابويعليٰ ﴾

حضرت ابن عباس فی است ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت محمد بیتا ہے۔ میں سے کوئی ایسا مخفر بیتا ہے۔ میں سے کوئی ایسا مخفس نہیں ہے جو آپ پر درود بھیجتا ہے یا آپ پر سلام عرض کرتا ہے مگر افلد تعالی اسے آپ کے دربار میں اس طرح پہنچا تا ہے کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلاں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے۔ اس طرح پہنچا تا ہے کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلاں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے۔ اس طرح پہنچا تا ہے کہ فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے اور فلاں نے آپ پر سلام عرض کیا ہے۔

میں سلام کا جواب دیتا ہوں:

حفرت ابو ہریرہ طفی کے سے روایت ہے کہ نبی کریم علی کے فرمایا: کوئی مخص ایسانہیں جو مجھ پرسلام عرض کرتا ہے مگر اللہ تعالی مجھ پرمیری روح کولوٹا دیتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ ﴿ ابوداؤد ﴾

قبرانورے آذان کی آواز:

حضرت سعید بن المسیب طفیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے واقعہ حرہ کی را توں میں دیکھا ہے حالانکہ نبی کریم علیہ کی مسجد میں میرے سوا کوئی نہ ہوتا اور کوئی نماز کا وقت نہ آیا مگریہ کہ میں قبرانور میں اذان کی آ وازسنتا تھا۔ حضرت سعید بن المسیب ﷺ کی حروایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ نبی کریم علیہ کی ۔ قبرانور سے واقعہ حرہ کے دنوں میں اذان وا قامت کی آ وازیں سنتا تھا۔ یہاں تک کہلوگ واپس آئے۔ ﴿ زبیر بن بکاراخبار مدینہ ﴾

انبياء كرام اين قبرول مين زنده بين:

حضرت انس ﷺ ہے روایت ہے۔ نبی کریم علیہ نے فرمایا: انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اورنماز پڑھتے ہیں۔

﴿ ابويعليٰ ، يبيق ﴾

قاضی اساعیل را الله عنرت بکربن عبدالله قرنی طرفی سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی کریم علیقہ نے نے فرمایا: میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔
میرے حضور میں تمہارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو جس کے ممل اچھے ہوتے ہیں اس پر میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں اور جس کے ممل برے ہوتے ہیں تو میں تمہارے لیے استعفار کرتا ہوں۔

(بزار رایشیلیے نے حضرت ابن مسعود ﷺ سے اس کی مثل روایت کی ہے۔)

﴿ الحارث منذا بن سعد ﴾

واقدی را الله العلاء هائه سے انہوں نے ان کے والدے روایت کی ہے۔ انہوں نے ان کے والدے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علاقت نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا جب میں فوت ہوجاؤں تو تم ''انا مللہ و انا اللہ و اجعون'' کہنا۔ اس لیے کہ ہرانسان کیلئے اس کلمہ کے عوض ہر مصیبت کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ان سعد ﴾

حضرت عطابن ابی رباح کھی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی کے فرمایا: جبتم میں سے کسی کوکوئی مصیبت پنچے تو اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کومیری مصیبت کے ساتھ یا دکرے کیونکہ میری مصیبت''اعظم المصائب'' ہے۔

﴿ ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم علی ہے دروازہ کا پردہ اٹھا کرلوگوں کو دیکھا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیرحال دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور فرمایا: الحمد لللہ۔ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہ ہوا جب تک کہ اس کی امت کے کسی آ دی نے اس کی امت کے کسی آ دی نے اس کی امت نہ کی ہو۔

اس کے بعدلوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا:

''اے لوگو! میرے بعدتم میں سے کسی کوکوئی مصیبت پنچے تو اسے چاہیے کہ اس مصیبت کے ساتھ جو مجھے پنچی ہے اپنی اس مصیبت کا موازنہ کر کے صبر کرے اس لیے کہ میرے بعد میری امت کے کسی آ دمی کوالی مصیبت ہرگزنہ پہنچے گی جیسی مجھے صیبتیں پہنچتی ہیں۔'' جعد میری امت کے کسی آ دمی کوالی مصیبت ہرگزنہ پہنچے گی جیسی مجھے صیبتیں پہنچتی ہیں۔'' حفزت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے نبی کریم علیہ کی وفات کو یاد کرتے ہوئے فر مایا کہ بیہ مصیبت عجیب ہے کہ اس مصیبت سے موازنہ علیہ کے بعد ہمیں کوئی مصیبت نہ پنچی مگر جب ہم نے اس مصیبت کا اس مصیبت سے موازنہ کیا جو نبی کریم علیہ کو پنچی تو اپنی مصیبت حقیر معلوم ہوئی۔

﴿ يَعِينَ ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: جب میرے والد ماجد
پیار ہوئے تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے نبی کریم علیہ کی قبرانور کے پاس لے جایا جائے اور آپ
ہے اجازت مانگی جائے اور کہا جائے کہ بیابو بکر صفح ہیں یارسول اللہ علیہ ! کیا انہیں آپ کے پہلو
میں وفن کیا جائے؟ اب اگر تمہیں اجازت مل جائے تو مجھے وفن کر دینا اور اگر تمہیں اجازت نہ لے تو
مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔

#### حبیب کوحبیب سے ملاوو:

چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق صفی کے جنازہ کوآپ کے دروازے تک لایا گیا اور بیم عرض کیا گیا:
یہ ابو بکر صفی کہ جانے ماضر ہیں، ان کی خواہش تھی کہ نبی کریم علی ہے پہلو میں وفن کیا جائے اور جمیں اس کی
وصیت کی ہے۔ اب اگر ہمارے لیے اجازت ہوتو ہم اندر داخل ہوں اور اگر ہمیں اجازت نہ ہوتو ہم
بلٹ جائیں تو ہمیں نداکی گئی کہ انہیں عزت وکرامت کے ساتھ اندر لے آؤ۔ ہم نے کلام تو سنالیکن کسی کو
ہم نے دیکھانہیں ۔خطیب رائیٹھایے نے کہا: بیروایت بہت غریب ہے۔

﴿ خطيب رواة ما لك ﴾

حضرت علی المرتضی ہے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا: جب حضرت ابوبکر صدیق صفی المرتضی ہے۔ انہوں نے بھا کر مجھ سے فرمایا: اے علی صفی ہے! جب میں سو رصلت کا وقت آیا تو انہوں نے مجھے اپنے سرمانے بھا کر مجھ سے فرمایا: اے علی صفی ہے! جب میں سو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے عسل دینا جس سے تم نے حضور نبی کریم علی ہے کو عسل دیا اور مجھے خوشبو میں بسا کر حجرے تک لے جانا جس میں حضور نبی کریم علی آرام فرما ہیں اورا جازت چا ہنا اب اگرتم دیکھو کہ دروازہ کھل گیا ہے تو مجھے اندر لے جانا ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان لے جانا یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے۔

حضرت علی المرتضی فظی نے فرمایا: چنانچہ آپ کوشس دیا گیا اور کفن پہنایا گیا اور سب سے پہلے میں نے دروازے تک پہنچنے میں مجلت کی اور عرض کیا: یارسول اللہ علی الوبكر فظی اللہ علی اور امرض کیا: یارسول اللہ علی الوبكر فظی اللہ علی اور اجازت جا ہیں ہے۔ اجازت جا ہیں ہے میں نے دیکھا کہ دروازہ کھل گیا اور کسی کہنے والے نے کہا: حبیب کو اس کے حبیب کے یاس لے آؤ، کیونکہ حبیب حبیب، کا مشتاق ہے۔

(ابن عسا کرنے کہا بیرحدیث منکر ہے چونکہ اس کی اسناد میں ابوالطا ہرموی ٰ بن محمد بن عطاء مقدی کی اسناد میں ابوالطا ہرموی ٰ بن محمد بن عطاء مقدی کی استاد میں ابوالطا ہرموی ٰ بن محمد بن عطاء مقدی کی اور وہ مجہول ہے۔)

## بعد وصال نبوی صحابہ کوغر وات میں جو واقعات پیش آئے

مسلمانول كيليخ دريامسخر:

حضرت ابو ہریرہ فالیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت العلاء بن حفری فالیہ کے کہا کہ حضرت العلاء بن حفری فالیہ کے ساتھ گیا۔ میں نہیں جا نتا کہ ان میں سے کون کی بات زیادہ عجیب ہے۔ ہم دریا کے کنارے تک پہنچ تو انہوں نے کہا: کبم اللہ پڑھ کر دریا میں تھس جا وً، تو ہم لبم اللہ پڑھ کر دریا میں تھس پڑے اور ہم نے عبور کر لیا اور پانی نے تر نہیں کیا مگر ہمارے اونٹوں کے تلوول کو، جب ہم واپس آئے تو ہم ان کے ساتھ جنگل میں تھے اور ہمارے ساتھ پانی نہ تھا اور ہم نے ان سے اس کی دالیس آئے تو ہم ان کے ساتھ جنگل میں تھے اور ہمارے ساتھ پانی نہ تھا اور ہم نے ان سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے دورکعت نماز پڑھی اس کے بعد دعا ما تکی پھر ہم نے دیکھا کہ ابر موجود اور اسے مشکیزے کے دہانے کی مانند پانی بر سے لگا تو ہم سب نے پیا اور جانوروں کو پلایا اور فوت ہو گئے ، پھر ہم نے ان کوائی ریت میں دفن کر دیا۔ ابھی ہم نے زیادہ دور سفر نہ کیا تھا تو ہمیں خیال آیا کہ کوئی در تدہ آکر انہیں کھا جائے گا۔ تو ہم واپس آئے دیکھا تو وہ قبر میں موجود نہ تھے۔

اورابن سعدر دانی استار سال مرح نقل کیا ہے کہ میں نے حضرت العلاء ضفیہ کو دیکھا کہ وہ گھوڑ ہے پر دریا کوعبور کر رہے ہیں اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ حضرت العلاء ضفیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور مسلمانوں کیلئے ریت کے نیچ سے پانی اہل پڑااور سب سیراب ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں سے ایک آ دمی اپنا سامان اس جگہ بھول گیا اور وہ واپس آیا اور اس نے اپنا سامان کے لیا موجود نہ تھا۔

ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ وہ فوت ہوئے تو ہم سب پانی کے علاقہ میں نہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابر بھیجاوہ ہم پر برسا اور ہم نے ان کوشسل دے کر دفن کر دیا، جب ہم واپس آئے تو ان کی قبر کی جگہ ہم نے نہ پائی۔

حضرت ابن الدقیل را در ایست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حضرت سعد صفح الم نہر ہر پہ پہنچ تو کشیند کو کول کو گول کے گول کو گول کے گول کو گول کے کہ پانی چڑھنے لگاس وقت انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں کو دیڑے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس بیں اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس بیں اور انہوں نے مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا میں نے اس دریا کو جمور کرکے وی مان کی اور انہوں نے گول کو جمور کرکے وی کا درانہوں نے گول کو دریا میں انر نے کا حکم دیا اور کہا یہ پڑھتے جاؤ۔ "نستعین باللہ و نتو کل علیہ حسبنا اللہ و

نعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم"اس كے بعدسب مسلمان وجله مين الر محة اور ملمان تیرنے کے عالم میں اس طرح باتیں کرتے جاتے تھے اور اس طرح ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے گویا کہ وہ خشک زمین پرسفر کررہے تھے اور با تیں کررہے تھے۔اہل فارس نے بیرحال دیکھے کر تعجب کیا، یہ بات تو ان کے گمان میں بھی نتھی اور اہل فارس نے بڑے بڑے مالوں کو جمع کرنے میں عجلت وکھائی اورمسلمان ماہ سفر ا اہجری میں وہاں داخل ہو گئے اور وہ سریٰ کےمحلوں میں جتنا خزانہ باقی تھا، اس کے مالک ہو گئے۔شیریں نے اوراس کے بعد والوں نے جتنا خزانہ جمع کیا تھاسب پران کا قبضہ ہوگیا۔ ﴿ ابولغيم ﴾

حضرت ابوعثمان نہدی رحمیۃ علیہ ہے حضرت سعد ﷺ کا لوگوں میں تھہرنے اور ان کو دریا کے عبور کی طرف بلانے کے سلسلے میں روایت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہمارے محور وں اورسواریوں نے وجلہ کو ڈھانپ لیا، یہاں تک کہ کوئی دونوں کناروں کے یانی کونہیں ویکھتا تھا اور ہمارے کھوڑوں نے ہمیں ان کی طرف یارکر دیا۔ گھوڑوں کے ایالوں سے یانی فیک رہا تھا اور وہ ہنہنا رہے تھے، جب اہل فارس نے بیرحال دیکھا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔

راوی نے کہا: ان کی طرف جاتے وقت یانی میں کوئی چیز ان کی طرف نہ گئی، بجز ایک پیالہ کے جو پرانی ری سے بندھا ہوا تھا اور رسی کٹ گئی ہی اور یانی بیالہ کو بہا کر لے گیا تھا۔ اجا تک لوگوں نے دیکھا کہ ہوائیں اورموجیس پیالہ کو مارر ہی تھیں، یہاں تک کہوہ پیالہ کنارہ تک آ گیااوراس کے مالک نے اسے لے لیا۔ ﴿ ابوليم ﴾

حضرت ابوبکر بن حفص بن عمر طفی الم ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا وہ مخص جو حضرت سعد ﷺ کو یانی میں لے جا رہا تھا وہ حضرت سلمان فاری ﷺ تھے۔گھوڑوں نے مسلمانوں کو تیرایا اور حضرت معد ظَفِيَّهُ بِهِ يُرْهِ رَبِ شَحِ: حسبنا الله و نعم الوكيل والله لينصون الله و ليه و ليظهرن دينه و ليهز من عدوه اگر نشكر مين نافر ماني اور گناه نه جوتو نيكيان غالب آجائين گي،اس وقت حضرت سلمان فظی نے حفرت سعد فقی ہے کہا: بے شک اس کا سزاوار ہے کہ ہر چیز اس کے آگے بہت ہوجائے۔ خدا کی شم! مسلمانوں کیلئے دریا ایبامنخر ہوا جبیبا کہان کیلئے خشکی منخر ہے اور وہ پانی پراس طرح

چھا گئے کہ کناروں سے پانی دکھائی نہ دیا اور وہ پانی میں خشکی سے زیادہ ایک دوسرے سے ہاتیں کررہے تھے چنانچہوہ سب پار ہو گئے اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی اور نہان میں ہے کوئی غرق ہوا۔

﴿ ابونعیم ﴾

#### درياميں شيلے نمودار:

حضرت عمیرہ صائدی ﷺ ہے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ مسلمان وجلہ میں کودیڑے اور وہ ایک دوسرے سے قریب ہوگئے ۔حضرت سلمان ،حضرت سعدرضی اللّٰعنہم کی ایک جانب قریب تھے، وہ ان کو یانی میں لے جارہے تھے اور حضرت سعد ﷺ کہدرہے تھے:

ذلك تقدير العزيز العليم اور پانى ان كآ سته آسته لے جار ہاتھا۔

﴿ابِوْمِهِ﴾

راوی نے کہا کہ میرا گھوڑا ہموار قائم رہا، جب وہ تھک جاتا تو ایک ٹیلہ نمودار ہوجاتا اور وہ اس
پرآ رام کر لیتا گویا کہ زمین پر ہے۔ مدائن کے جہاد میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کوئی نہیں ہے اور اس
بنا پر اس دن کو'' یوم الجرافیم'' کہتے ہیں، جب بھی کوئی تھک جاتا تو اس کیلئے جرحمہ یعنی ٹیلہ وغیرہ اجمرآتا
اور وہ اس پرآ رام کر لیتا تھا۔

حضرت قیس بن ابی حازم طفی است روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جب دجلہ میں اتر ہے تو وہ بڑھ رہاتھا جبکہ ہم دجلہ کے کثیر پانی میں تھے تو گھوڑ اسوار کھہر جا تا اور پانی گھوڑ ہے کی تنگ تک نہیں پہنچتا تھا۔ ﴿ابولْعِم ﴾

حضرت حبیب بن صہبان ﷺ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب مسلمانوں نے مدائن کے دن د جلہ کوعبار کیا تو اہل فارس نے کہا: بیلوگ جن ہیں انسان نہیں۔

﴿ ابِرَتْهِم ﴾ حضرت سلیمان بن مغیرہ طفی مفترت حمید طفی کے معام خولانی طفی کے میں کہ'' ابوسلم خولانی طفی کے دولائی کے کہ دولائی کو اپنی تیزی اور بڑھاؤ سے پھینکا تھا تو وہ پانی پر چلے۔'' د جلہ کی طرف اس حال میں آئے کہ دولائی کو اپنی تیزی اور بڑھاؤ سے پھینکا تھا تو وہ پانی پر چلے۔''

امام احمد رالیتیملیہ نے اس طرح روایت کی کہ وہ پانی پر کھڑے ہوگئے اور اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ حمد وثنا کی اورانہوں نے بنی اسرائیل کا دریا میں چلنے کا ذکر کیا۔اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑے کو جھڑکا اور وہ ان کو لے کرچل دیا اور مسلمان ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہاں تک کہ اسے عبور کر لیا پھر انہوں نے اپنے رفقاء کی طرف متوجہ ہوکر کہا: کیا کوئی چیزتمہارہے سامان میں سے کم تو نہیں ہوئی تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی واپسی کی وعا کروں اور وہ واپس کردے۔

#### زهربياثر:

حضرت ابوالسقر مظی کے تو اوگوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید مظی کے تو اوگوں نے انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید مظی کے تو اوگوں نے ان سے کہا کہ تم زہر کو میرے نے ان سے کہا کہ تم زہر کو میرے پاس لاؤ پھرانہوں نے کہا کہ تم زہر کو میرے پاس لاؤ پھرانہوں نے زہر کو ہاتھ میں لیا اور اسے بسم اللہ پڑھ کر پی گئے اور زہر نے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔
پاس لاؤ پھرانہوں نے زہر کو ہاتھ میں لیا اور اسے بسم اللہ پڑھ کر پی گئے اور زہر نے انہیں کوئی ضرر نہ پہنچایا۔

ابوتعیم راتینمایہ نے اس روایت کوکی اور سندوں سے نقل کیا اور کہا کہ یہ زہر ایک لمحہ میں ہلاک کرنے والا تھا۔ نیز انہوں نے کلبی راتینمایہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا حضرت خالہ بن ولید رہ انہوں کے حضرت ابو بکرصدیق میں جب جیرہ پنچے تو لوگوں نے ان کے پاس عبدا سے کو بھیجا اس کے ساتھ ایک لمحہ میں ہلاک کرنے والا زہرتھا تو حضرت خالد میں ہے اس سے کہالاؤ کہاں ہے وہ زہر؟ کھرانہوں نے زہر ہیں پررکھا ''بسم الله و بالله رب الارض والسماء بسم الله الذی لا بضومع اسمه کھرانہوں نے زہر ہیں پررکھا ''بسم الله و بالله رب الارض والسماء بسم الله الذی لا بضومع اسمه

واء'' پھراہے پی لیااس کے بعد عبدالمسے اپنی قوم کی طرف گیااوران سے کہاا ہے لوگو!انہوں نے وہ زہر ہلاہل پی لیا ہے اوراس نے ان کوکوئی ضررنہیں پہنچایالہٰذاان سے سلح کرلو۔ بیکام اس کیلئے کیا گیا۔ شراب شہداورسر کہ میں تنبدیل:

ابن ابی الدنیار الله علیہ نے بسند صحیح خشیمہ ظی ایک سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید ظی ایک آدی شراب کامشکیزہ لے کرآیا تو انہوں نے دعا کی اے خدا! اسے شہد بنا دے تو وہ شہد ہوگیا۔ ایک روایت میں دوسری سند سے بیر ہے کہ حضرت خالد ظی ایک آدی شراب کا مشکیزہ لے کرآیا ہے؟ اس نے کہا کہ سرکہ ہے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مشکیزہ لے کرآیا۔ حضرت خالد ظی ایک آوی میں کہا اللہ تعالیٰ اسے سرکہ بنا دے گا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا حالا نکہ وہ محض شراب لایا تھا۔

کارب بن وٹار طفی ہے۔ روایت ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے حضرت خالد طفی ہے۔ کہا کہ آپ کے لئکر میں کچھاوگ شراب پیتے ہیں تو انہوں نے لئکر میں گشت کیا اورا یک شخص کے پاس شراب کی حجما گل دیکھی۔ آپ نے بوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا سر کہ ہے۔ حضرت خالد طفی ہے نے دعا کی کہا ہے خدا اسے سر کہ بنادے۔ جب اس مخص نے کھولا تو وہ سر کہ تھا اس پر اس نے کہا یہ حضرت خالد طفی ہی دعا کا اثر ہے۔ بنادے۔ جب اس مخص نے کھولا تو وہ سر کہ تھا اس پر اس نے کہا یہ حضرت خالد طفی ہی دعا کا اثر ہے۔ بنادے۔ جب اس مخص نے کھولا تو وہ سر کہ تھا اس پر اس نے کہا یہ حضرت خالد طفی ہی دعا کا اثر ہے۔ بنادے۔ جب اس مخص

#### وصى عيسى العَلَيْعُلاَ يَعْمِلا قات:

بند ضعیف ابن عمر ظرفی ای حروایت به انهول نے کہا کہ حفرت عمر ظرفی نے تعالی اللہ وقاص ظرفی کے جب حلوان پنج تو نماز ابل وقاص ظرفی کو واقی کے جب حلوان پنج تو نماز عصر کا وقت ہوگیا۔ حفرت سعد ظرفی نے اپنے موذن کو اذان کا حکم دیا اور انہوں نے اذان شروع کی جب انہوں نے 'اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر "کہا تو کس نے پہاڑ سے جواب دیا ''کبرت یا نصلہ کبیرا'' کی انہوں نے کہا''اشہد ان لا الله الا اللہ '' تو پہاڑ سے جواب آیا ''کلمہ الا خلاص '' کی رانہوں نے کہا''اشہد ان محمدا رسول اللہ '' پہاڑ سے جواب آیا ''بعث النبی '' کی رانہوں نے کہا''حی علی الصلوۃ '' پہاڑ سے جواب آیا ''بعث النبی '' کی رانہوں نے کہا''حی علی الصلوۃ '' پہاڑ سے جواب آیا ''کلمہ مقبولۃ '' پھر کہا''حی علی الفلات '' اڑ سے جواب آیا ''کبرت کبیرا''لا اللہ آیا ''اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ '' پہاڑ سے جواب دیا ''کلمہ حق حو مت علی النار ''

ال وقت نصلہ طفی نے اے آواز دی اے شخص بیں نے تیرا کلام سنااب ہمیں اپناچیرہ دکھا تو بہاڑ شق ہوا اور مردسفید سراورسفیدرلیش نکلا۔ اس کا سرچکی کی مانند تھا۔ نے اس سے پوچھا اے شخص ہم کون ہو؟ اس نے کہا میں ذویب ہول اور عبرصالح عیسیٰ بن مریم النیکی کانفیحت یافتہ۔ انہوں نے میری درازی عمر کی دعا کی اور مجھے اس بہاڑ میں ان کے آسان سے نازل ہونے تک تھیرنے کا تھم دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ نی دعا کی اور مجھے اس بہاڑ میں ان کے آسان سے نازل ہونے تک تھیر نے کا تھم دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ نی کریم علی کہاں ہیں؟ ہم نے کہا وہ تو رحلت فرما چکے ہیں۔ بیس کروہ بہت دیر تک رویا پھر اس نے پوچھا تھی میں۔ وہ بھی میں سے ان کی جگہ کون ہوا ہے۔ ہم نے کہا حضرت ابو بکر صدیق طفی ہے۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہیں۔ وہ بھی

رصلت کر چکے ہیں اس نے یو چھاتم میں ان کے بعد کون قائم ہوا ہے ہم نے کہا حضرت عمر فاروق طرف اللہ اس نے کہاتم ان ہے کہنا کہا ہے مرحظ استقامت اور قربت رکھیں کیونکہ امر قریب آپہنچا ہے۔ تو حضرت سعد صفی نے یہ واقعہ حضرت عمر صفی کہ کولکھ کر بھیجا پھر حضرت عمر صفی کے ان کو خط لکھا تم نے سے لکھا ہے بلاشبہ میں نے رسول اللہ علی سے سنا ہے۔آپ نے فر مایا اس پہاڑ میں عیسی ابن مریم الطفی کا وصی ہے۔ امام جلال الدين سيوطي رحمة عليه فرمات بين: اس حديث كي متعد دسندين بين جن كومين نے ''النكت على الموضوعات'' ميں بيان كيا ہے۔

﴿ بيهقى ،ابونعيم ﴾

#### رومي اليجي كامسلمان هونا:

ابونعیم رالتینایے نے حارث بن عبداللہ از وی تفقیق سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح در ارنے اپنے بروں میں اترے تو ان کے پاس روی لشکر کے سر دارنے اپنے بروں سے ایک مخص کو بھیجا جس کا نام جر جیرتھااس نے کہا کہ میں آپ کی طرف ماہان کا قاصد ہوں وہ شاہ روم کا شام پر حاکم ہے۔ اس نے آپ سے کہلوایا ہے کہ میری طرف کسی مرد عاقل کو بھیجئے تا کہ ہم اس سے یوچھیں کہ آپ کہ آپ کا ارادہ کیا ہے تو حضرت ابوعبیدہ ظافیہ نے حضرت خالد ظافیہ سے فر مایاتم اس کی طرف جاؤ وہ وفت غروب آ فتآب کا تھا۔حضرت خالد ﷺ نے کہا کہ کل صبح میں اس کی طرف جاؤں گا۔اسی دوران نماز کا وفت ہو گیا اورمسلمان نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ وہ رومی سردارمسلمانوں کونماز پڑھتا اور دعا مانگتا دیکھتا رہا اور اینے سردار کی طرف لوٹ کرنہ گیا۔اس کے بعداس نے حضرت ابوعبیدہ ظی ایک کہا: آپ حضرات اس دنیا میں کب داخل ہوئے ہیں اور کب آپ کواس کی دعوت دی گئی ہے۔انہوں نے فر مایا تقریباً ہیں سال گزرے ہیں ہم میں سے پچھوہ لوگ ہیں جورسول اللہ علق کے مبعوث ہونے کے بعد اسلام لائے ہیں اور پچھوہ لوگ بیں جوآپ کے بعد اسلام لائے ہیں۔روم شخص نے پوچھا کیا تمہارے رسول اللہ علی نے نجروی ہے کہ ان کے بعد کوئی رسول اللہ علیہ آئے گا؟ حضرت ابوعبیدہ ضفیہ نے فرمایانہیں بلکہ ہمیں اس کی خبر دی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نی نہیں اور آپ نے خبر دی ہے کہ حضرت عیسی ابن مریم الطفیلانے اپنی قوم کو آپ کی تشریف آوری کی بشارت دی ہے۔اس روی شخص نے کہا میں اس بشارت کے گواہوں میں سے ہوں کیونکہ عیسیٰ الطفی خوجمیں بشارت دی ہے کہ ایک نبی ناقہ سوار ہوگا اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ نبی تمہارے آ قاہی ہیں۔ پھراس رومی نے کہا کہ مجھے خبر دیجئے کہ تمہارے آقانے عیسی الطفی کے بارے میں کیا خبریں دى ہیں۔اس بارے میں تم لوگول كا كيا نظريہ ہے۔حضرت ابوعبيدہ حظی اللہ تعالی كاارشاد ہے: "ان مثل عيسى عندالله كمثل ادم خلقه من تواب" ﴿ سورهُ آل عمران ﴾

ترجمہ عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نز دیک آ دم کی طرح ہےا ہے مٹی سے بنایا۔ اورالله تعالیٰ کا اشادے:

"يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم"

ترجمہ: اے کتاب والواپنے وہن میں زیاوتی نہ کرو۔

تر جمان نے ان آیات النی کی تفسیر رومی زبان میں بیان کی۔ بیس کراس رومی شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میسلی الطبیعیٰ کی بہی صفت ہے وہ روح اللہ ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارے نبی صادق ہیں اوروہ نبی وہی ہیں جن کی بشارت میسلی الطبیعیٰ نے جمیں دی ہے پھروہ مسلمان ہوگیا۔

ابویعلی رخین اللہ اللہ العاص رہے العاص رہے ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوا۔ اور میں ان کا امیر تھا یہاں تک کہ ہم اسکندر بیاترے۔عظمائے اسکندر بیمیں سے ایک مخص نے کہا میرے پاس کسی کو بھیجو تا کہ میں اس ہے گفتگو کروں۔ تو میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے کہا ہم عرب ہیں اور ہم بیت اللہ کے رہنے والے ہیں۔ ہم لوگوں میں بہت تنگ حال تھے۔ ہماری زندگیاں بری عسرت میں تھیں اور ہم مردار اورخون کھائے تھے اور ہم ایک دوسرے کولوٹ لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہم میں سے ایک شخص کا ظہور ہوا جو حال میں ہم سے بہتر نہ تھے۔اس نے کہا میں تمہاری طرف الله تعالیٰ کارسول الله علی ہوں اور اس نے ہمیں ایسی چیزوں کا تھم دیا جسے ہم جانتے تک نہ تھے اور ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا جن پرہم تھے اور ہمارے ماں باپ تھے۔اس پرہم نے ان کو برا کہا اور ہم نے ان کو جھٹلایا اور ان کی بات ان پررد کر دی۔ یہاں تک کہ ان کے پاس جمارے سوا ایک اور قوم آئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کی تقدریق کرتے ہیں اور آپ پرایمان لاتے ہیں اور آپ کا اتباع قبول کرتے ہیں اور ہم اس سے لڑیں گے جوآپ سے لڑے گا پھراس نے ان کی طرف خروج کیا اور ہم نے ان سے جنگ کی اور وہ ہم پر غالب آئے اور ہم مغلوب ہو گئے۔اس پر عظیم اسکندر پیے نے کہا بلا شبہرسول اللہ علیہ فیا سے فرمایا بلاشبہ ہمارے رسول الفیلی ہمارے یاس اس کی مثل لے کرآئے جس کوتمہارے رسول الله علی اللہ علی الل لائے اور ہم اس پڑمل کرتے تھے یہاں تک کہ ہمارے درمیان دوگروہ پیدا ہو گئے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروں کرنے لگے اور انہوں نے انبیاء کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ بلاشبتم نے نبی کریم علی کے حکموں کو تھام لیا ہے۔تم سے جو کوئی جنگ کرے گاتم اس پرضرور غالب آؤ گے اورتم پر جو بھی حملہ کرے گاتم اس پرضرور غالب رہو گے اور جب تم نے وہ عمل کیے جوخوا ہشوں کی پیروی کرنے والوں نے عمل کیے تو تم لوگ نہ ہم سے گنتی میں زیادہ ہو گے اور نہ توت میں ہم سے شدید ہو گے۔

حضرت عباس تعلیم کے وسیلہ سے دعا اور بارش کا نزول:

﴿ بخاری ، بیمق ﴾

ابن عمر طفی الله سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عام الر مادہ میں حضرت عمر طفی الله نے حضرت عباس طفی اللہ کے وسیلہ سے بارش کی دعاما تکی اور کہا' اُللّٰ اللّٰہ میں اللّٰہ اُنہ کہ اِللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ اللّ گزری کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوسیراب کر دیا۔ اس وقت حضرت عمر ﷺ نے فرمایا اے لوگو! رسول اللہ علیہ حضرت عباس ﷺ ان مسلمانوں کوسیراب کر دیا۔ اس وقت حضرت عبال کودیکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ ان معلم میں میں حسن سلوک فرماتے تھے جس طرح بیٹا اپنے باپ کودیکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ ان کی تعظیم وتو قیر فرماتے اور تقسیم میں حسن سلوک فرماتے تھے لہذا تم لوگ رسول اللہ علیہ کی آپ کے چیا حضرت عباس معلیہ کے بارے بیں پیروی کرواوران کو بارگاہ الہی میں اس چیز میں جوجادثہ تہمیں پیش آ وسیلہ بناؤ۔ عباس معلیہ کے بارے بیں پیروی کرواوران کو بارگاہ الہی میں اس چیز میں جوجادثہ تہمیں پیش آ وسیلہ بناؤ۔ ﴿ حام ﴾ ﴿ حام ﴾

البت بنانی کھی ہے۔ روایت ہے انہوں نے کہا کہ انس بن مالک کھی ہاں کے پاس آئے وہ عابت میں ہوگئی کی طرف سے ایک زمین کے گران سے۔ انہوں نے کہا تمہاری زمین پیای ہے بیس کر عابت بنانی کھی ہے نماز پڑھی اور دعا کی اسی وقت ابر الد کر آیا اور اس کی زمین کو ڈھانپ لیا اور اتن بارش ہوئی کہ تمام گڑھے اور نالے بھر گئے۔ بیگری کا موسم تھا پھر انہوں نے گھر کے کسی آ دمی کو زمین و کیھنے کیلئے بھیجا کہ دیکھیں بارش کہاں تک ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس بارش نے ان کی زمین سے تجاوز نہیں کیا ہے۔ (نیز اسے ابن سعدر دائی تھی بطریق شمامہ بن عبداللہ کھی روایت کی ہے۔)

ياسارية الجبل:

تافع مولائے ابن عمر اور زید بن اسلم مظیفہ سے روایت ہے کہ صرت عمر بن الخطاب طیفہ نے منبر پر کھڑ نے فرمایا ' یکا سَادِیمُہ ہُنُ زَنیمُ الْبَعَبَلَ ظَلَمَ مَنِ اسْتَوُعَی اللّهِ فُبَ الْفَنَمِ ''الے ساریہ بن منبر پر کھڑ نے بے چرواہا۔ اس کے بعد خطبہ ویت زیم پہاڑ کی پناہ لو۔ وہ مخص ظالم ہے جس نے بکریوں کو بھیڑ ہے سے چرواہا۔ اس کے بعد خطبہ ویت رہے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے نہیں جانا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ یہاں تک کہ جب ساریہ صفح الله مندیہ منورہ میں حضرت عمر صفح کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اے امیر الموشین! ہم وشمنوں کے زخے میں تھے۔ میں نے جعہ و شمنوں کے زخے میں تھے۔ میں نے جعہ کے دن خطبہ کے وقت ایک پکارائی ایسی نی اور بیونی وقت تھا جس وقت کہ حضرت عمر صفح کے نیکاراتھا کہ اسلامی پہاڑ کی پناہ لے کی تو زیادہ دیر کہا ہے۔ ساتھ پہاڑ کی پناہ لے کی تو زیادہ دیر کہا ہے۔ ساتھ بہاڑ کی بناہ لو۔ یہ پکارین کر میں نے اپ رفقاء کے ساتھ پہاڑ کی بناہ لے کی تو زیادہ دیر نہ گرری کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرما دی۔ کسی نے حضرت عمر صفح کے ساتھ کہا یہ کسی بات تھی! حضرت عمر صفح کے نے فرمایا میں نے ساریہ کوکوئی القاء نہیں کیا مگر وہ بات میری زبان پر جاری ہوگئ۔

حضرت عثمان كاعصاء توڑنے والے كابراانجام:

باوردی اور ابن سکن نے ابن عمر طفی ہے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عثان طفی ہے خطبہ دے رہے تھے جمجاہ غفاری ان کے پاس آیا اور ان سے عصالے کراسے تو ڑڈالا تو جمجاہ پرسال نہیں خطبہ دے رہے تھے جمجاہ غفاری ان کے پاس آیا اور ان سے عصالے کراسے تو ڑڈالا تو جمجاہ پرسال نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں آگلہ تھے دیا اور وہ اس سے مرگیا۔ ابن السکن رحمۃ علیہ نے بطریق تلیج بن سلیم رحمۃ علیہ ان کے چیا سے انہوں نے ان کے باپ سے اور

ان کے چچاہے روایت ہے۔ دونوں نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عثمان طفی ان موجود تھے۔حضرت عثمان طفی ان کے چچاہے موجود تھے۔حضرت عثمان طفی ان کے باتھ عصالے کراپنے گھٹنے پررکھ کرتوڑڈڈالالوگ اس عثمان طفی ان مقتل نے اس کے گھٹنے میں مرض کیا اور پھرا یک سال بھی نہیں گزرا کہ وہ غفاری مرگیا۔ پر چلائے پھراللہ تعالیٰ نے اس کے گھٹنے میں مرض کیا اور پھرا یک سال بھی نہیں گزرا کہ وہ غفاری مرگیا۔

، نافع ﷺ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان ﷺ خطبہ وے رہے تھے اچا نک جہجاہ غفاری اٹھ کران کی طرف آیا اور ان کے ہاتھ سے عصالے کراسے اپنے گھٹنے پر رکھ کرتوڑ ڈالا تو اس کے گھٹنے میں آکلہ پیدا ہو گیا۔

﴿ ابن سعد ﴾

اجتماعی دعا قبول ہوتی ہے:

حبیب بن مسلمہ رفی اللہ علیہ ہوئے ہے۔ وہ ایک نظر پر امیر تھے جب وہ دیمن کے مقابل ہوئے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ ہوئے ہے۔ اس نے قرمایا جب کوئی مجتمع ہوکر دعا ما تکی جاتی ہے اور لوگ آمین آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی دعا کو ضرور قبول فرما تا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور بید دعا ما تکی 'اللّٰهُ مَّ اَحُقَنُ وَمَاءَ نَا وَاجُعَلُ اُجُورُ اَنَا اُجُورُ اللّٰهُ اَلَٰ اَن کی دعا کو ضرور قبول فرما تا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور بید دعا ما تکی 'اللّٰهُ مَّ اَحُقَنُ وَمَاءَ نَا وَاجُعَلُ اُجُورُ اَنَا اُجُورُ اللّٰهُ اَلٰہُ اللّٰهِ اللهُ اللهُ کی دعا کو مقاب کے خیم میں واخل ہوگیا۔ کہ وہ مقاب ہے میں تھا جا تک دیمن کا سروار از ااور وہ حضرت حبیب صفی کے خیم میں واخل ہوگیا۔ حول و لا قو قدرت حبیب صفی کے انہوں نے ایک دن قلعہ پر جملہ کیا اور لا حول و لا قو قالم کا نعرہ لگا یا اور سلمانوں نے بھی بہی نعرہ لگا یا تو قلعہ بھٹ گیا۔

سانپ کااطاعت کرنا:

کیٹ رہائی مقالیہ ابن مجلان دوایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دوایت نے بئی عذرہ کی ایک عورت سے نکاح کیا۔ ایک وورت نے کہا اسے ایک عورت سے نکاح کیا۔ ایک وورت نے کہا اسے آپ دیکھورت سعد دی ہے گئی سانپ سے کہا آپ دیکھورہ ہیں جب کہ میں اپنے گھرتھی سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ حضرت سعد دی ہے گئی سانپ سے کہا خبر دار ہوکرین لے سے میری بیوی ہے میں نے اس سے مالی مہر کے عوض نکاح کیا ہے اور اللہ تعالی نے اسے خبر دار ہوکرین لے سے میری بیوی ہے میں نے اس سے بچھ طلال نہیں کیا ہے لہذا تو چلا جا اب اگر تو پھر آیا تو میں میرے لیے حلال کیا ہے اور تیرے لیے اس میں سے پچھ طلال نہیں کیا ہے لہذا تو چلا جا اب اگر تو پھر آیا تو میں میرے لیے مار ڈالوں گا تو وہ سانپ رینگئے لگا یہاں تک کہ گھر کے دروازے کے باہر نکل گیا اس کے بعدوہ پھر نہ آیا۔ کہ کے مار ڈالوں گا تو وہ سانپ رینگئے لگا یہاں تک کہ گھر کے دروازے کے باہر نکل گیا اس کے بعدوہ پھر نہ آیا۔ ان کی والدہ نے رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا سے اکثر بنت انس بن ما لک رضی اللہ عنہا ان کی والدہ نے رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا سے اکثر بنت انس بن ما لک رضی اللہ عنہا ان کی والدہ نے رہیج بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا سے

روایت ہے۔ انہوں نے کہا میں دو پہر کا قیلولہ کر رہی تھی اور میں نے اوپر لحاف ڈال رکھا تھا۔ اچا تک ایک (سانپ)میرے پاس آیا اور وہ مجھ سے لیٹنے لگا ای اثنا میں کہ وہ مجھ سے لیٹ رہا تھا زرد ورق کا ایک صحیفہ میرے روبر وآسان ہے اترا یہاں تک کہ وہ میرے قریب آگرا۔ میں نے اسے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا و يكما: "بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيُمِ مِنُ رَّبِ لَكِيْنِ إلى لَكِيْنِ اَمَّابَعُدُ فَدَعُ اُمَّتِي بِنُتِ عَبُدِى الصَّالِح فَانِنَى لَهُ أَجْعَلُ لَكِ عَلَيْهِمَا سَبِيلًا" انهول نے كَها پھراس اسود (سانب) نے ميري چنگى لى اوركهاتم اسى کے لائق ہوتو اس چنگی کا نشان ان کے جسم میں برابررہا۔

﴿ سِينَ ﴾

ابن ابی الدنیا اور بیمق نے دوسری سند کے ساتھ انس بن مالک ظرفی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عفرا کی بیٹی اپنے بستر پرلیٹی ہوئی تھی انہیں شعور نہ ہوا کہ ایک زنجی کودکران کے سینہ پر جا بیٹھا اورا پنا ہاتھ ان کی گرون پر رکھ دیا۔ اچا تک زردرنگ کاصحیفہ زمین وآسان کے درمیان سے اتراء بنت عفراء رضی الله عنہانے کہا یہاں تک کہ وہ صحیفہ میرے سینہ پر آگرااورا سے زنجی نے لےلیا، پھراس نے رُ هَا تُو لَكُمَا تَمَا " مِن رَّبِّ لَكِيُنِ إِلَى لَكِينِ إِجْتَنِبُ إِبْنَةَ الْعَبُدِ الصَّالِح فَإِنَّه ' لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهِ مَا ''اوروہ اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ میرے حلق سے تھینج لیا اور میرے تھٹنے پراپنا ہاتھ مارا اور جگہ ساہ ہوگئ حتیٰ کہ وہ بکری کے سرکی ما نند ہو گیا۔

یجی بن سعید طفی سے روایت ہے انہوں نے کہا جب عمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی الله عنها کی وفات کا وفت آیا تو ان کے پاس تابعین میں سے بکثر ت لوگ جمع ہو گئے جن میں عروہ اور وہ گرا گویا کہ تحجور کا بڑا تنہ ہے وہ اٹھ کر کی طرف آیا اچا تک ایک سفید ورق گرا جس میں لکھا تھا'' بیسم الله ِ الوّ مُحمنٰ ب الرَّحِيْمِ. رَبِّ كَعُبِ إلى كَعُبِ لَيْسَ لَكَ عَلى بَنَاتِ الصَّالِحِيْنَ سَبِيلٌ "جباس فاس صحیفه کی طرف نظر کی تو وہ بلند ہوا یہاں تک کہ وہ جہاں سے اتر اتھا و ہیں چلا گیا۔

﴿ ابن الى الدنيا، يبعق ﴾

### سانپ كاطواف كعيه:

طلق ضی این عباس مقااور وہ زمزم کے طلق میں این عباس مقالیہ کے پاس تھا اور وہ زمزم کے پاس بیٹے ہوئے تھے اچا تک ایک سانپ سامنے آیا اور اس نے کعبہ کے گردسات چکر لگائے مجروہ مقام ابراہیم الطینی پرآیا اور دورکعت نماز پڑھی۔حضرت عباس طی ﷺ نے اس کی طرف کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری عبادت کو پورا کر دیا اور ہمیں بھی یہی سزا وار ہے کہ عبادت کریں۔ ہوشیار رہو۔ ہمیں تمہارے اوپر لوگول کی طرف سےخطرہ ہے کہ کہیں وہ تہ ہیں گزند نہ پہنچائیں پھروہ کو ہان کی مانندآ سان کی طرف اٹھ گیا۔ ﴿ ابولغيم ﴾

عطاء بن ابی رباح دوایت ہے روایت ہے انہوں نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن عمر و دوایت محدحرام میں بیٹے ہوئے تھے اچا تک کوڑیالہ سانپ نمودار ہوا۔اس نے آ کرخانہ کعبہ کے سات چکر لگائے پھروہ مقام

ابراجيم الطين برآيا كوياكهاس في نماز برهى، جرجعرت عبدالرحن بنعمرو دي آئے اوراس كے ياس کھڑے ہوکر فرمایا الے مخض! شاید کہتم نے اپنی عبادت ختم کرلی ہے اور میں اپنے شہر کے کم عقلوں کی طرف بچھ پر بےخوف نہیں ہوں پھروہ لپٹااورآ سان میں چلا گیا۔

﴿ ابوتعیم ﴾

# وه نشانیال جوز مانه نبوت سے تادم تحریر موجد و بیں

ہوتا ہے اس کی کنگریاں اٹھالی جاتی ہیں۔

﴿ ابولغيم ﴾

حج كى مقبوليت

ابوسعید خدری فی الله سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے رمی جمار کی تنکریوں کی بابت پوچھا تو آپ نے فرمایا جو کنکریاں اس سے مقبول ہوتی ہیں وہ اٹھالی جاتی ہیں۔اگر ایسانه موتا توتم و مال پهاڑ کی ما نندیقیناً کنگریاں پڑی و کیھتے۔

﴿ ابولغيم ، يبيق ﴾

ابن عباس دوایت ہے ان سے کس نے رق جمار کی کنگریوں کی بابت دریافت کیا کہوہ ویش ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ اس پر انہوں نے فرمایا جو کنکری مقبول ہوتی ہے اسے اٹھالیا جاتا ہے۔اگرانیانہ ہوتا تو یقینا کوہ شبیر کی مانند ہوجا ئیں۔

🛊 ابوقعیم ، پیمقی 🦫

ابن عباس علیہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کنکری کے ساتھ فرشتہ مقرر کیا ہے جو کنگری مقبول ہوتی ہے وہ اٹھالی جاتی ہےاور جو کنگری نامقبول ہوتی ہے وہ پڑی رہ جاتی ہے۔

ابونعیم رطنتیکیہ نے فرمایا بینشانی ظاہر وبین ہے جو ہمارے نبی کریم علی کے نبوت کی مواہی ویتی ہے کہ آپ کی شریعت نے حج بیت اللہ کو واجب فر مایا ہے۔

\*\*\*

محمة عبدالاحدقا دري تحوكثران بخصيل وضلع لودهران